رسول اكرم سلى الله تعالى عليه والديم كالمسيين زندگى كے حالات مباركه برمشمل مدنى كلدسته











## یاد داشت

| صفحه | عنوان | صفحه | عنوان |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       | + +  |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |

يشُ شُ مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

| صفحه | عنوان | صفحه | عنوان |  |
|------|-------|------|-------|--|
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       | + +  |       |  |
|      |       |      |       |  |
|      |       |      |       |  |

رسولِ اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی حسین زندگی کے حالاتِ مبارکه بیشتمل مدنی گلدسته

سرحط

مؤلف شخ الحديث حضرت علامه عبدالمصطفىٰ اعظمى عليه رحمة الله الذي

پیش ش مجلس المدینة العلمیة (دوت اسای) (شعبهٔ تخریج)

ناشر

مكتبة المدينه باب المدينه كراچى

فون:042-37311679 فون:041-2632625

فن:058274-37212

فون:022-2620122

ون 051-5553765

فون:068-5571686

فون:0244-4362145 فون:071-5619195

ون 055-4225653:

: سيرتِ مصطفىٰ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

مؤلف : شخ الحديث حضرت علامه عبدالمصطفى اعظمى عليه رحمة الله الغنى

يشُ ش : شعبة تخر تج (مجلس المدينة العلمية)

سن طباعت : 26رمضان المبارك و٢٣١ هـ، 27 ستمبر 2008ء

ناشر : مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سودا كران

يرانى سنرى مندى باب المدينة كراجي

## مكتبة المدينه كي شاخير

الله عند الله المرادر، باب المدينة كراچى فون: 32203311-021 فون: 32203311

نام كتاب

امين يوربازار آباد: (فيل آباد) امين يوربازار

ن ب ..... کشمیر : چوک شهیدال،میر پور

چا...... بوت جیران، بر پر

الله عدد آباد: فيضانِ مينه آفندي الون

الله من المستان: نزويييل والى مسجد، اندرون بوبر گيث فون: 4511192-061

المناس فون: 044-2550767 وروا بالقابل فوثية ميد مزيخ صيل كوسل بال فون: 044-2550767

الله بالمارود على المنطق المن

🕸 ..... خان پور: دُرانی چوک،نهر کناره

ىسىسكھىد : فيضان مدينه، بيران رود

النوسريد عن النادية على النادية النوسرية النوسرية النوسرية النادية

E.mail: ilmia@dawateislami.net

### مدنی التجاء: کسی اور کو یہ(تخریج شدہ) کتاب چھاپنے کی اجازت نھیں

## فهرس

| صفحه | عنوان                                          | صفحہ | عنوان                                        |
|------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 44   | اولا دحضرت اساعيل عليه السلام                  | 19   | اس کتاب کوپڑھنے کی نیتیں                     |
| 45   | سيرت النبى صلى الدعلية بلم يراه صنح كاطريقه    | 23   | پیش لفظ                                      |
| 48   | تا جدار دوعالم صلى الله عليه وملم كى مكى زندگى | 27   | شرف انتساب                                   |
|      | <i>پې</i> لاباب                                | 28   | عرض مؤلف                                     |
| 49   | ن                                              | 28   | مختصر کیوں؟                                  |
| 49   | نىبنامە                                        | 30   | سبب تاليف                                    |
| 50   | خاندانی شرافت                                  | 31   | <i>ټ</i> چوم موانع                           |
| 51   | قریش                                           | 33   | ملتجاينه گزارش                               |
| 52   | بإشم                                           | 33   | شكرىيەدۇعا                                   |
| 53   | عبدالمطلب                                      | 35   | مقدمة الكتاب                                 |
| 54   | اصحاب فيل كاوا قعه                             | 36   | چنار مصنفین سیرت دحمة الله تعالی علیهم       |
| 58   | حضرت عبداللدرضي الله تعالى عنه                 | 39   | سیرت کیا ہے؟                                 |
| 60   | حضور صلی الله علیه و بلم کے والدین کا ایمان    | 40   | ملكِعرب                                      |
| 66   | بركات نبوت كاظهور                              | 40   | <i>چ</i> از                                  |
|      | دوسراباب                                       | 41   | مکه کرمه                                     |
| 70   | بچين                                           | 42   | مدينة منوره                                  |
| 70   | ولادت بإسعادت                                  | 42   | حاتم النبيين صلى الله عليه وللم عرب ميس كيول |
| 72   | مولدا لنبى صلى الله عليه وسلم                  | 43   | عرب کی سیاسی بوزیش                           |
| 73   | دودھ پینے کاز مانہ                             | 43   | عرب كى اخلاقى حالت                           |
| 78   | شق صدر                                         | 44   | حضرت ابراتهيم عليه السلام كي اولا د          |

<del>દુ</del>ભજીમજીમજ

بيش ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

34433443346

|     | £>+&+ <u>4</u> +&++&+&+&+&+             | بەوشىم اەھى⊹ | ﷺ ﴿ سيرتِ مسطى مسلى الله تعالى عليه   |
|-----|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 107 | غارحرا                                  | 79           | شقِ صدر کتنی بار ہوا؟                 |
| 108 | پہلی وحی                                | 80           | ام الميمن رضى الله تعالى عنها         |
| 111 | دعوت اسلام کے تین دور                   | 81           | بچین کی ادائیں                        |
| 111 | پېلا دور                                | 81           | حضرت آمنه رضى الله تعالى عنها كي وفات |
| 112 | כפת וכפر                                | 82           | ابوطالب کے پاس                        |
| 113 | تيسرادور                                | 83           | آپ کی دعاہے بارش                      |
| 113 | رحمت عالم صلى الله عليه وسلم برطلم وستم | 84           | اً می لقب                             |
| 116 | چندشر بر کفار                           | 86           | سفرشام اور بحيرى                      |
| 117 | مسلمانوں پرمظالم                        |              | تيسراباب                              |
| 123 | كفار كاوفىد بإرگاه رسالت ميں            | 87           | اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے         |
| 124 | قریش کا وفدا بوطالب کے پاس              | 87           | جنگ فجار                              |
| 126 | هجرت حبشه <mark>۵ به</mark> نبوی        | 88           | حلف الفضو ل                           |
| 126 | نجاشی با دشاه                           | 90           | ملک شام کا دوسراسفر                   |
| 127 | کفار کاسفیر نجاشی کے در بار میں         | 92           | 26                                    |
| 130 | حضرت ابوبكراورا بن دغنه                 | 95           | كعبه كالقمير                          |
| 132 | حضرت حمز ہ مسلمان ہو گئے                | 98           | كعبه كتنى بارتغمير كيا گيا؟           |
| 134 | حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كالسلام     | 99           | مخصوص احباب                           |
| 138 | شعب ابی طالب کے پنبوی                   | 101          | موحدين عرب سے تعلقات                  |
| 141 | غم کاسال بیایہ نبوی                     | 103          | کاروباری مشاغل                        |
| 142 | ابوطالب كاخاتمه                         | 104          | غير معمولي كردار                      |
| 143 | حضرت بی بی خدیجه کی وفات                |              | چوتھا باب                             |
| 144 | طا ئف وغيره كاسفر                       | 107          | اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک            |

بلس المدينة العلمية (رعوت اسلام)

پیش ش:م

| شيرت معلى الله تعالى عليه وللم من الله تعالى عليه وللم من من الله تعالى عليه وللم من |                                                            |     |                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--|--|
| 179                                                                                                                      | حضرت عبدالله بن سلام كااسلام                               | 148 | قبائل میں تبلیغ اسلام                                      |  |  |
| 180                                                                                                                      | حضور عليه السلام كالمل وعيال مدينه ميس                     |     | پانچوان باب                                                |  |  |
| 180                                                                                                                      | مسجد نبوی کی تقمیر                                         | 149 | مدينه مين آفاب رسالت كي تجليال                             |  |  |
| 182                                                                                                                      | ازواحِ مطہرات کے مکانات                                    | 150 | مدينه مين اسلام كيونكر پھيلا؟                              |  |  |
| 183                                                                                                                      | مہاجرین کے گھر                                             | 151 | بيعت عقبهاولى                                              |  |  |
| 184                                                                                                                      | حضرت عا كشهرضى الله تعالى عنها كى رخصتى                    | 152 | بيعت عقبه ثانيه                                            |  |  |
| 184                                                                                                                      | اذان کی ابتداء                                             | 155 | البحرت مدينه                                               |  |  |
| 185                                                                                                                      | انصارومها جرين بھائی بھائی                                 | 156 | كفاركانفرنس                                                |  |  |
| 188                                                                                                                      | يہود يوں سے معامدہ                                         | 158 | هجرت رسول صلى الله عليه دسلم كا واقعه                      |  |  |
| 190                                                                                                                      | مدینہ کے لئے وعا                                           | 160 | كاشانه نبوت كامحاصره                                       |  |  |
| 190                                                                                                                      | حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے                             | 166 | سواونٹ کاانعام                                             |  |  |
| 191                                                                                                                      | نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ                                 | 166 | ام معبد کی بکری                                            |  |  |
| 192                                                                                                                      | تین جاں نثاروں کی وفات                                     | 167 | سراقه كا گھوڑا                                             |  |  |
|                                                                                                                          | سا تواں باب                                                | 169 | بريده اسلمي كاحجننڈا                                       |  |  |
| 194                                                                                                                      | ہجرت کا دوسراسال <u>سے</u>                                 | 170 | حضرت زبیر کے قیمتی کیڑے                                    |  |  |
| 194                                                                                                                      | قبله کی تبدیلی                                             | 170 | شهنشاه رسالت صلى الدعليه وبلم مدينه ميس                    |  |  |
| 197                                                                                                                      | لژائیوں کا سلسلہ                                           | 173 | تاجداردوعالم صلى الله عليه وسلم كي مدنى زندگى              |  |  |
| 202                                                                                                                      | غزوه وسربيه كافرق                                          |     | چھٹاباب                                                    |  |  |
| 203                                                                                                                      | غزوات وسرايا                                               | 174 | ہجرت کا پہلاسال <u>اچ</u>                                  |  |  |
| 204                                                                                                                      | سرية تمزه                                                  | 174 | مسجدقبا كالغمير                                            |  |  |
| 205                                                                                                                      | سربيعبيده بن الحارث                                        | 175 | مسجد قبا کی تغمیر<br>مسجد الجمعه<br>ابوایوب انصاری کا مکان |  |  |
| 205                                                                                                                      | سرىيەتمزە<br>سرىيەتبىيدە بن الحارث<br>سرىيەسعد بن الى وقاص | 177 | ابوابوپ انصاری کامکان                                      |  |  |

**بلس المدينة العلمية** (رعوت اسلام)

پیژگش:م

|          |     | £                                                    | بوسلم الأنها | سيرت مصطفى سلى الله تعالى علي                | 2 |
|----------|-----|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---|
|          | 223 | دعائے نبوی                                           | 206          | غزوة ابواء                                   |   |
|          | 224 | لژائی کس طرح شروع ہوئی؟                              | 206          | غزوه بواط                                    | • |
| Į,       | 225 | حضرت عمير رضى الله تعالىءنه كاشوق شهادت              | 207          | غز وه سفوان                                  |   |
| ¥<br>¥   | 226 | كفاركاسيه سالار مارا گيا                             | 207          | غزوه ذی العشیر ه                             |   |
| ***      | 227 | حفزت زبیر کی تاریخی برچھی                            | 208          | سرىيى عبدالله بن تجش                         |   |
| ***      | 228 | ابوجہل ذلت کے ساتھ مارا گیا                          | 209          | جنگ بدر                                      |   |
|          | 230 | ابوالبختر ى كاقتل                                    | 210          | جنگ بدر کا سبب                               |   |
| <b>Ŷ</b> | 231 | اميد کی ہلا کت                                       | 211          | مدینه سے روانگی                              |   |
| • • •    | 232 | فرشتوں کی فوج                                        | 213          | ننھاسیا ہی                                   |   |
|          | 232 | کفار نے ہتھیارڈال دیے                                | 214          | ابوسفیان کی حیالا کی                         |   |
| Į X      | 233 | شهداء بدر                                            | 214          | كفارقريش كاجوش                               |   |
| ***      | 234 | بدر کا گڑھا                                          | 215          | ابوسفیان نج کرنکل گیا                        |   |
| ***      | 234 | كفاركى لاشوں سے خطاب                                 | 215          | كفارمين اختلاف                               |   |
| <b>†</b> | 235 | ضروری تنبیه                                          | 216          | كفارقريش بدرمين                              |   |
| ¥        | 236 | مدينه کووالپسي                                       | 217          | حضورصلی الله علیه وسلم بدر کے میدان میں      |   |
| ***      | 236 | مجامدين بدر كااستقبال                                | 218          | سروركا ئنات صلى الله عليه وبلم كى شب ببيدارى |   |
| • 1      | 237 | قیدیوں کے ساتھ سلوک                                  | 218          | کون کب اور کہاں مرے گا؟                      |   |
| ₹<br>¥   | 238 | اسیران جنگ کاانجام                                   | 219          | لڑائی ٹلتے ٹلتے پھڑھن گئی                    |   |
|          | 239 | حضرت عباس رضى الله تعالى عنه كافعديه                 | 220          | مجامدین کی صف آرائی                          |   |
| ***      | 240 | حضرت زيبنب رضى الله تعالى عنها كا بإر                | 221          | شكم مبارك كابوسه                             |   |
|          | 242 | مقة لنين بدركا ماتم                                  | 222          | عهد کی پابندی                                |   |
|          | 243 | عميراور صفوان كى سازش                                | 223          | دونوں لشکر آمنے سامنے                        |   |
|          |     | ه <b>العلمية</b> (دعوت اسلامی) العلمية (دعوت اسلامی) | المدينة      | *يُن ث: مجلس                                 | 8 |

| 269 | کھجورکھاتے کھاتے جنت میں                     | 244 | مجامدین بدررضی الله تعالی عنهم کے فضائل          |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 270 | کنگڑاتے ہوئے بہشت میں                        | 245 | ابولهب كى عبرت ناك موت                           |  |  |  |
| 271 | تا جدار دوعا لم صلى الله تعالى عليه وسلم خمى | 245 | غزوهٔ بنی قبیقاع                                 |  |  |  |
| 273 | صحابه رضى الله تعالى عنهم كاجوش حيال نثاري   | 247 | غزوهٔ سویق                                       |  |  |  |
| 276 | ابوسفيان كانعره اوراس كاجواب                 | 248 | حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كى شادى           |  |  |  |
| 277 | ہند جگرخوار                                  | 249 | <u>ع چے کے متفرق واقعات</u>                      |  |  |  |
| 278 | سعد بن ربیع کی وصیت                          |     | آ ٹھواں باب                                      |  |  |  |
| 278 | خوا تین اسلام کے کارنامے                     | 250 | هجرت کا تیسراسال سطیج                            |  |  |  |
| 279 | ام عمار ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جاں نثاری  | 250 | جنگ اُ صد                                        |  |  |  |
| 280 | حضرت صفيبه رضى الله تعالى عنها كاحوصله       | 250 | جنگ أحد كاسبب                                    |  |  |  |
| 281 | ایک انصاری عورت کا صبر                       | 252 | مدینه پرچڑھائی                                   |  |  |  |
| 282 | تشهداءكرام رضى الدتعالى عنهم                 | 252 | مسلمانوں کی تیاری اور جوش                        |  |  |  |
| 282 | قبور شهداء کی زیارت                          | 254 | حضور صلى الدعايية بلم نے يهودكي امداد و محكراديا |  |  |  |
| 283 | حيات شهداء                                   | 255 | بچوں کا جوش جہاد                                 |  |  |  |
| 283 | كعب بن اشرف كاقتل                            | 256 | حضورصلی الله علیه وسلم مبیدان جنگ میس            |  |  |  |
| 285 | غزوه غطفان                                   | 257 | جنگ کی ابتداء                                    |  |  |  |
| 286 | <u> سھے</u> کے واقعات متفرقہ                 | 260 | ابود جانه رضى الله تعالى عنه كي خوش نصيبي        |  |  |  |
|     | نوال باب                                     | 261 | حضرت حمز ه رضی الله تعالی عنه کی شهرا دت         |  |  |  |
| 287 | بجرت كاچوتفاسال س <u>م ه</u>                 | 263 | حضرت حنظله رضى الله تعالى عنه كي شهرا وت         |  |  |  |
| 288 | سربيالوسلمه                                  | 264 | نا گہاں جنگ کا پانسہ بلیٹ گیا                    |  |  |  |
| 288 | سرية عبدالله بن انيس                         | 265 | حضرت مصعب بن عمير شهيد                           |  |  |  |
| 289 | حاد شرجيع                                    | 268 | زياد بن سكن كي شجاعت                             |  |  |  |

س المدينة العلمية (دوت اسلام)

پیژگش:م

| يسيرت مصطفل ملى الله تعالى عليه وللم الله بعد الله به |                                         |     |                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--|--|--|
| 328                                                                                       | كفاركاحمله                              | 292 | حضرت خبيب رضى الله تعالى عندكي قبر      |  |  |  |
| 330                                                                                       | بنوقر يظه كي غداري                      | 293 | حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کی شهها دت   |  |  |  |
| 331                                                                                       | انصار کی ایمانی شجاعت                   | 294 | واقعه بيرمعونه                          |  |  |  |
| 333                                                                                       | عمر و بن عبدود مارا گيا                 | 296 | غزوه بنونضير                            |  |  |  |
| 335                                                                                       | نوفل کی لاش                             | 301 | بدر صغرای                               |  |  |  |
| 338                                                                                       | حضرت زبير رض الله تعالىءنه كوخطاب ملا   | 302 | مهم <u>ه</u> ر کے متفرق واقعات          |  |  |  |
| 338                                                                                       | حضرت سعد بن معاذشهید                    |     | دسوال باب                               |  |  |  |
| 340                                                                                       | حضرت صفيه رضى الله تعالى عنهاكى بهادرى  | 304 | هجرت كا يانچوال سال <u>هج</u>           |  |  |  |
| 341                                                                                       | کفارکیسے بھاگے؟                         | 304 | غزوه ذات الرقاع                         |  |  |  |
| 342                                                                                       | غزوهٔ بی قریظه                          | 306 | غزوهٔ دومة الجندل                       |  |  |  |
| 345                                                                                       | هے کے متفرق واقعات                      | 306 | غزوهٔ مریسیع                            |  |  |  |
|                                                                                           | گيار ہواں باب                           | 307 | منافقین کی شرارت                        |  |  |  |
| 346                                                                                       | ہجرت کا چھٹاسال کیچے                    | 309 | حضرت جوبريه رضى الله تعالى عنها سے لكاح |  |  |  |
| 347                                                                                       | بيعة الرضوان                            | 311 | واقعهُ ا فَك                            |  |  |  |
| 349                                                                                       | صلح حديبيه كيونكر موئى ؟                | 320 | آيت تيمّ كانزول                         |  |  |  |
| 356                                                                                       | حضرت ابوجندل رضى الله تعالىءند كامعامله | 322 | جنگِ خندق                               |  |  |  |
| 359                                                                                       | فتح مبين                                | 322 | جنگ خندق کا سبب                         |  |  |  |
| 361                                                                                       | مظلومین مکه                             | 323 | مسلمانوں کی تیاری                       |  |  |  |
| 361                                                                                       | حضرت ابوبصير کا کارنامه                 | 325 | ايك عجيب چثان                           |  |  |  |
| 364                                                                                       | سلاطین کے نام دعوت اسلام                | 326 | حضرت جابر رضى الله تعالى عندكى وعوت     |  |  |  |
| 365                                                                                       | نامهٔ مبارک اور قیصر                    |     | بابرکت کمجوریں                          |  |  |  |
| 370                                                                                       | خسرو پرویز کی بدد ماغی                  |     | اسلامی افواج کی مورچه بندی              |  |  |  |
| 3 <u> </u>                                                                                | 900 September 1                         |     | *(*, ********************************** |  |  |  |

|     | 9 <b>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>             | مرسلم<br>بدوسلم النهاد | ميرت مصطفى صلى الله تعالى علب الله تعالى علب الله تعالى علب |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 395 | خيبر ميں اعلان مسائل                                       | 371                    | نجاشی کا کردار                                              |
| 395 | وادی القر کی کی جنگ                                        | 372                    | شاه مصر کا برتا ؤ                                           |
| 396 | فدک کی ملح                                                 | 372                    | بادشاه بمامه كاجواب                                         |
| 397 | عمرة القضاء                                                | 373                    | حارث غسانی کا گھمنڈ                                         |
| 399 | حضرت حمز ه رضى الله تعالىءنه كى صاحبز ادى                  | 374                    | سرية نجد                                                    |
| 401 | حضرت ميموند ضى الله عنها كاسركار سلى الله عليه يلم سن فكاح | 376                    | ابورا فع قتل كرديا گيا                                      |
|     | تیر ہواں باب                                               | 378                    | <u>ل چ</u> ى بعض لژائياں                                    |
| 402 | ہجرت کا آٹھواں سال <u>^ج</u>                               |                        | بار ہواں باب                                                |
| 402 | جنگ موته                                                   | 379                    | ہجرت کا ساتواں سال کیے                                      |
| 402 | اس جنگ کا سبب                                              | 379                    | غزوهٔ ذات القر د                                            |
| 404 | معركيآ رائى كامنظر                                         | 380                    | جنگ خيبر                                                    |
| 406 | نگاه نبوت کامعجز ه                                         | 381                    | جنگ خيبر کا سبب                                             |
| 409 | سرية الخبط                                                 | 382                    | مسلمان خيبر چلي                                             |
| 410 | ايك عجيب الخلقت مجحل                                       | 383                    | یہود یوں کی تیاری                                           |
| 411 | فتح مکه                                                    | 384                    | محمود بن مسلمه رضى الله تعالىء نشهبيد موكئ                  |
| 412 | كفارقريش كي عهد شكني                                       | 384                    | اسودراعی رضی الله تعالی عنه کی شهادت                        |
| 413 | تاجداردوعالم صلى الله عليه وللم سيحاستعانت                 | 386                    | اسلامی کشکر کا ہیڈ کوارٹر                                   |
| 415 | حضور صلى الله عليه وسلم كى امن ليبندى                      | 388                    | حضرت علی رضی الله عنه اور مرحب کی جنگ                       |
| 416 | ا بوسفیان کی کوشش                                          | 391                    | خيبر كاانتظام                                               |
| 419 | حضرت حاطب بن البي بلتعه كاخط                               | 392                    | حضرت صفييه رضى الله تعالى عنها كا زكاح                      |
| 421 | مکه پرحمله                                                 | 393                    | حضور صلى الله عليه وملم كوز هر ديا كيا                      |
| 422 | حضرت عباس وغيره سے ملاقات                                  | 394                    | حضرت جعفررض الله تعالىء خبشه سے آگئے                        |

**بلس المدينة العلمية** (رعوت اسلام)

پیشکش:م

| الميلوں تك آگ بى آگ بى الله الله بىل بىت كى خاس ال الله بىلى بىت كى خاس ال الله بىلى بىت كى خاس ال الله بىلى بىلى بىلى بىلى بىلى بىلى بىلى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ى بىرتونى مىلى الله قالى عليونى مى جەنبىيە بىلى بىلىنى بىلىنىڭ بىلىنى بىلىنىڭ بىلىنىڭ بىلىنىڭ بىلىنىڭ بىلىنىڭ ئ |                                  |     |                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--|--|
| الوسفيان كااسلام كا جاه وجلال المطام كا كمه على المطام كا مكم من واخله المطام كا مكم على واخله المطام كا مكم على واخله المطام كا والمطام كا مكم على واخله المطام كا مكم على واخله المطام كا مكم على واخله كا مكم على واخله المطام كا والمطام كا خام كا ملاك كا والمطام كا كا حام طاكى كا بيني اور بينا مسلمان كا حام طاكى كا بيني اور بينا مسلمان كا حام طاكى كا بيني معانى بحريت كا خام كا محمد كا وحمد كا سبب كا حام طاكى كا يزرى كا خام كا حام طاكى كا يزرى كا خام كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 461                                                                                                             | جنگِ طا نُف میں بت شکنی          | 424 | میلوں تک آگ ہی آگ                                |  |  |
| الشكراسلام كا جاه وجلال المحكلة المحك | 463                                                                                                             | مال غنيمت كي تقسيم               | 424 | قریش کے جاسوس                                    |  |  |
| ا نار کا مکا کا پہلافر مان او خلہ او خیب دال رسول سلی اللہ علیہ رہ کا مکہ علیہ اللہ علیہ رہ کا مکہ میں داخلہ اللہ علیہ رہ کا میں داخلہ اللہ علیہ داخلہ داخل | 464                                                                                                             | انصار يول سےخطاب                 | 426 | ا بوسفیان کا اسلام                               |  |  |
| المجدار دوعالم سل الشعلية بلم كا مك بيس داخله 433 مرة جعر انه المحدار دوعالم سل الشعلية بلم كا قيام كاه في معرف الشعلية بلم كا قيام كاه في المحدال المحدال الشعلية بلم كا قيام كاه في المحدال | 466                                                                                                             | قید یوں کی رہائی                 | 428 | لشكرا سلام كا جاه وجلال                          |  |  |
| 470       434       434       434       434       434       434       434       434       434       434       434       435       435       435       435       435       435       435       436       436       436       437       436       437       436       443       443       443       443       443       443       443       443       443       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444       444 <td< td=""><td>468</td><td>غيب دال رسول صلى الله عليه وسلم</td><td>430</td><td>فاتح مکه کا پہلا فرمان</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 468                                                                                                             | غيب دال رسول صلى الله عليه وسلم  | 430 | فاتح مکه کا پہلا فرمان                           |  |  |
| بیت الله میں داخلہ جود هواں باب جود هواں باب جود هواں باب جود هواں باب جوشتاه درسالت کا دربارعام جائے ہورت کا نواں سال ہوج کا نواں سال ہوج کا نواں سال ہوج کا فار ملہ سے خطاب جود سرا خطبہ دوسرا خطبہ حدوسرا خطبہ ایک غلط بخبی کا از اللہ حدوس الحکام الک غلط بخبی کا از اللہ حدوس الحکام عاملوں کا تقر ر کھی جو بیت پر اذ ان کھیہ کی جیت اسلام جوب کی جیت اسلام جوب کی جیت اسلام جوب کی کی خوب کی کی جوب کی خوب کی جوب کی خوب کی جوب کی خوب کی جوب کی جوب کی جوب کی جوب کی جوب کی خوب کی جوب کی خوب کی جوب کی خوب کی جوب کی جوب کی خوب کی جوب کی جوب کی جوب کی جوب کی جوب کی جوب کی خوب کی جوب کی جوب کی خوب کی جوب کی جوب کی جوب کی جوب کی خوب کی جوب کی خوب کی جوب | 469                                                                                                             | عمره چعرانه                      | 433 | تاجدار دوعالم صلى الله عليه بسم كالمكم ميس داخله |  |  |
| 473       بجرت کا نوال سال قیم         شہنشاہ رسالت کا در بارعام       438       بجرت کا نوال سال قیم         کفار مکہ سے خطاب       438       آیت تخییر وایلاء         دوسرا خطبہ       442       ایک غلط نہی کا از الہ         انصار کوفر اق رسول کا ڈر       442       عاملوں کا تقرر         انصار کوفر اق رسول کا ڈر       443       عاملوں کا تقرر         عدب کی حیت پر اذ ان       444       بخیری کی بٹی اور بیٹا مسلمان         485       عرور کی بٹی اور بیٹا مسلمان       487         بہت پرسی کا خاتمہ       447       غرورہ تبوک کا سبب         488       غرورہ تبوک کا سبب       488         ملہ کا انتظام       452       فوج کی تیار دی         490       غرور واگی         بنگ حنین       453       بوک کوروا گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 470                                                                                                             | <u>٨ ھ</u> يڪ متفرق واقعات       | 434 | مكه مين حضور صلى الله عليه وسلم كى قيام گاه      |  |  |
| 473       ایستخیر وایلاء         480       آیتخیر وایلاء         480       ایس غلط نهی کاازاله         481       ایس غلط نهی کاازاله         481       انصار کوفراق رسول کاڈر         482       عالموں کا تقرر         کعبہ کی جیت پراذان       443         بیعت اسلام       444         بیت پرستی کا خاتمہ       447         487       غزوہ تبوک         488       غزوہ تبوک کا سبب         488       غروہ تبوک کی تیاری         489       غروہ کی تیاری         ملہ کاانتظام       452         بنگ خنین       453         بنگ خنین       453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 | چود هواں باب                     | 435 | بيت الله ميں داخله                               |  |  |
| دوسراخطبہ 442 ایک غلط نبی کاازالہ 481 ایک غلط نبی کاازالہ 481 ایک غلط نبی کاازالہ 481 ایک خلط نبی کا ازالہ 482 انصار کوفر اق رسول کاڈر 443 بنی ٹیم کاوفد 482 کعبہ کی حیت پراذان 444 بنی ٹیم کاوفد 485 میٹی اور بیٹا مسلمان 485 بیت رستی کا خاتمہ 447 غزوہ تبوک علی بیٹی اور بیٹا مسلمان 487 بیت رستی کا خاتمہ 447 غزوہ تبوک کا سبب 487 چند نا قابلِ معافی مجر بین 488 غزوہ تبوک کا سبب 488 میرست چندہ دہندگان 488 میکہ کا نظام 452 فوج کی تیار دی 490 مکہ کاانتظام 452 تبوک کوروا گی جوک کوروا گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 473                                                                                                             | ہجرت کا نواں سال <u>9 ج</u>      | 437 | شهنشاه رسالت كادر بإرعام                         |  |  |
| انسار کوفراق رسول کاڈر 442 عاملوں کا تقرر 481 میں کا تقرر 1482 کعبہ کی جیت پراذان 443 بنٹ تیم کاوفد 485 عبی اور بیٹا مسلمان 485 بیت اسلام 485 عام طائی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان 487 بیت پرستی کا خاتمہ 447 غزوہ تبوک 487 جند نا قابلِ معافی مجر مین 448 غزوہ تبوک کا سبب 487 میں میں 448 غزوہ تبوک کا سبب 487 میں 448 فرصت چندہ دہندگان 488 مکہ کا نظام 452 فوج کی تیار دی 490 مکہ کا نظام 452 تبوک کوروا گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 473                                                                                                             | آیت تخییر وایلاء                 | 438 | كفارمكه سے خطاب                                  |  |  |
| كعبه كى حيت پراذان 443 بنى تميم كاوفد 485 بنى تميم كاوفد 485 بيت سلام 444 عاتم طائى كى بيشي اور بيثا مسلمان 485 بيت اسلام بت پرستى كاخاتمه 447 غزوه تبوك كاسبب 487 غزوه تبوك كاسبب 487 غزوه تبوك كاسبب 488 غرار موجانے والے 449 فهرست چنده د مهندگان 488 مكر ست چنده د مهندگان 488 مكر كات يارى 490 مكركان تظام 452 تبوك كوروا كى تيارى 491 جنگ حنين 453 تبوك كوروا كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 480                                                                                                             | ايك غلطة بمي كاازاله             | 442 | د وسرا خطبه                                      |  |  |
| بیعت اسلام<br>بت پرستی کا خاتمہ 444 حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان<br>بت پرستی کا خاتمہ 447 غزوہ تبوک<br>چند نا قابلِ معافی مجر مین 448 غزوہ تبوک کا سبب<br>مکہ سے فرار ہوجانے والے 449 فہرست چندہ دہندگان<br>مکہ کا انتظام 452 فوج کی تیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 481                                                                                                             | عاملوں کا تقرر                   | 442 | انصار کوفراق رسول کا ڈر                          |  |  |
| بت پرسی کا خاتمہ 447 غزوہ تبوک 447 جنری کا خاتمہ 487 غزوہ تبوک 487 جنریا قابلِ معافی مجرمین 448 غزوہ تبوک کا سبب 488 مگہ سے فرارہ ہوجانے والے 449 فہرست چندہ دہندگان 488 مگہ کا تناری 490 مگہ کا تناری 450 جنگ حنین 453 تبوک کوروائل 491 جنگ حنین 453 تبوک کوروائل 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 482                                                                                                             | بن تميم كاوفد                    | 443 | کعبه کی حجیت پراذان                              |  |  |
| چندنا قابلِ معافی مجرمین 448 غزوہ تبوک کاسبب 448 مین 449 مین 449 مین 449 مین عاری 490 میکانتظام 452 فوج کی تیاری 490 مینان 453 تبوک کوروائل 491 مینان 453 تبوک کوروائل 491 مینان 453 مینان  | 485                                                                                                             | حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹامسلمان | 444 | بيعت اسلام                                       |  |  |
| الله عند ال | 487                                                                                                             | غزوه تبوك                        | 447 | بت پرستی کا خاتمه                                |  |  |
| مكه كانتظام 452 فوج كى تيارى 490<br>جنگ خنين 453 تبوك كوروا كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 487                                                                                                             | غزوهٔ تبوک کاسبب                 | 448 | چندنا قابلِ معافی مجرمین                         |  |  |
| جنگ خنین 453 تبوک کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 488                                                                                                             | فهرست چنده د هندگان              | 449 | مکہ سے فرار ہوجانے والے                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 490                                                                                                             | فوج کی تیاری                     | 452 | مکه کاانتظام                                     |  |  |
| جنگ اوطاس ط57 راسته میں چند مجرزات 494 جنگ اوطاس ط457 والڑا کے گئی ط40 موالڑا کے گئی ط40 مورد کی مسید ط40 گئی کہاں ہے؟ ط45 گئی کہاں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 491                                                                                                             | تبوك كوروا نگى                   | 453 | جنگ حنین                                         |  |  |
| طائف کامحاصرہ 460 ہوااڑا لے گئی طائف کامحاصرہ 460 ہوااڑا لے گئی کہاں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 494                                                                                                             | راسته میں چند معجزات             | 457 | جنگ اوطاس                                        |  |  |
| اطائف کی مسجد 461 گم شدہ اونٹنی کہاں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 495                                                                                                             | ہوااڑا لے گئی                    | 460 | طا نف کامحاصره                                   |  |  |
| 7 0 7 0 7 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 495                                                                                                             | گم شدہ اونٹنی کہاں ہے؟           | 461 | طا ئف كى مسجد                                    |  |  |

بلس المدينة العلمية (رعوت اسلام)

پیش ش:م

|                                         |     | \$11 \\ \phi \phi | بوللم 🍪 | سيرت مصطفى صلى الله تعالى عليه | <b>X</b> |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|
|                                         | 522 | وفدِ بیٰ عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 496     | تبوك كا چشمه                   |          |
|                                         | 522 | وفددارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 496     | رومی کشکر ڈر گیا               | ٠        |
| <b>1</b>                                | 523 | وفدِ غامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 499     | ذوالبجا دین کی قبر             |          |
| ¥<br>¥                                  | 524 | وفد نجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 501     | مسجد ضرار                      |          |
|                                         |     | پندرهواں باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 503     | صديق اكبراميرالحج              |          |
| ***                                     | 526 | المجرت كادسوال سال واج جمة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 504     | <u> و چ</u> کے واقعات متفرقہ   |          |
|                                         | 531 | شهنشاه كونين صلى الدعليه وسلم كالتخت شابى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 506     | وفو دالعرب                     |          |
| ¥<br>¥                                  | 533 | موئے مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 507     | استقبال وفود                   |          |
| <b>♦</b>                                | 533 | ساقی کوژ چاوز مزم پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 508     | وفدر ثقيف                      |          |
| ***                                     | 534 | غديرخم كاخطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 509     | وفدِ كنده                      |          |
| Į X                                     | 535 | روافض کاایک شبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510     | وفدِ بنی اشعر                  |          |
|                                         |     | سوكھوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511     | وفدِ بنی اسد                   |          |
| ***                                     | 536 | ہجرت کا گیار ہواں سال <u>ااچ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 511     | وفدِ بنی فزاره                 |          |
|                                         | 536 | جيش اسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 512     | وفدِ بنی مره                   |          |
| ¥                                       | 539 | وفات اقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 513     | وفدِ بنی البیکاء               |          |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 540 | حضور صلى الله عليه وملم كوابني وفات كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 513     | وفدِ بنی کنا نہ                |          |
| <b>† *</b>                              | 542 | علالت کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 514     | وفدِ بنی ہلال                  |          |
| I X                                     | 546 | وفات كااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | وفد ضام بن ثغلبه               |          |
| ¥ \$ \$                                 | 550 | تجهيز وتكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 517     | وفديكي                         |          |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 550 | نماز جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518     | وفدِ تجيب                      |          |
|                                         | 551 | قبرانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 519     | وفدِ مزینه<br>وفد دوس          |          |
|                                         | 552 | حضورصلی الله تعالی علیه وسلم کاتر که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 520     |                                |          |
|                                         |     | هٔ العلمية (وعوت اسلامی) کېنځېنځېنځ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المدينة | ىث ث:مجلس<br>چىخە⊷⊷            | <u>*</u> |

| W.       |     | 12 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | بروسلم الثهاب | ﴿ سيرت ِ مصطفَّىٰ صلى الله تعالى عله |   |
|----------|-----|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| ١.       | 575 | زبانِ اقدس                              | 553           | ز مین                                | 6 |
| 7        | 576 | لعابِ دبهن                              | 554           | سواری کے جانور                       | 7 |
|          | 577 | آ وازمبارک                              | 555           | <i>ہتھیار</i>                        |   |
|          | 577 | پُر نورگردن                             | 556           | ظروف ومختلف سامان                    |   |
|          | 578 | دست رحمت                                | 557           | تبركات نبوت                          |   |
|          | 579 | شكم وسيينه                              |               | ستر هوال باب                         |   |
|          | 580 | پائے اقدیں                              | 559           | ستز هوال باب<br>شائل وخصائل          |   |
|          | 581 | لباس                                    | 562           | <i>حلیه مقدسه</i>                    |   |
|          | 581 | عمامه مبارك                             | 562           | جسماطهر                              |   |
|          | 581 | <i>چا</i> در                            | 564           | جسم انور کاسا بیه نه تھا             |   |
|          | 582 | کملی                                    | 564           | مکھی، مچھر، جووئل سے محفوظ           |   |
|          | 582 | نعلين اقدس                              | 565           | مهرنبوت                              |   |
|          | 582 | پیند بیره رنگ                           | 566           | قدمبارک                              |   |
|          | 583 | انگوهی                                  |               | سرِاقدس                              |   |
|          | 583 | خوشبو                                   | 567           | مقدس بال                             |   |
|          | 584 | ترمه                                    | 568           | رخِ انور                             |   |
|          | 584 | سواري                                   | 570           | محراب ابرو                           |   |
|          | 584 | نفاست بیندی                             | 571           | نورانی آئکھ                          |   |
|          | 585 | مرغوب غذائيں                            | 572           | بنی مبارک                            |   |
|          | 586 | روزمرہ کے معمولات                       |               | مقدس پیشانی                          |   |
| <b>,</b> | 588 | سوناجا گنا                              | 573           | گوش مبارک<br>پیش                     | é |
| ,        | 589 | رفتار                                   | 574           | د ہن شریف                            | • |
|          |     | ( ( ( ( , E ) : I= II :                 | :             |                                      |   |

|                                         | <b>***</b> | 23 13 1000000000000000000000000000000000                            | بروسلم<br>بروسلم الأيها: | سيرت مصطفي صلى الله تعالى عاب                   |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                         | 621        | رکانه پہلوان سے شتی                                                 | 589                      | كلام                                            |
|                                         | 622        | يزيد بن ركانه سے مقابله                                             | 590                      | در بار نبوت                                     |
| Į.                                      | 623        | ابوالاسود سے زورآ زمائی                                             | 591                      | تا جدار دوعالم صلى الدّعليه وسلم كے خطبات       |
| ¥ Ç                                     | 623        | سغاوت                                                               | 594                      | مرورِ کا ئنات صلى الله عليه والدوسلم كى عبا دات |
| ****                                    | 625        | اساءمباركه                                                          | 595                      | نماز                                            |
| ***                                     | 628        | آپکیکنیت                                                            | 596                      | <i>רפנ</i> ס                                    |
| Į.                                      | 629        | طب نبوی                                                             | 597                      | ز کو ة                                          |
| ¥<br>\$                                 | 638        | پیغیبری دعائیں                                                      | 598                      | 3                                               |
| <b>♦</b>                                | 639        | ہر بلاسے نجات                                                       | 598                      | ذ کر الہی                                       |
| ₹<br>¥<br>X                             | 639        | سوتے وقت کی دعا                                                     |                          | انھار ہواں باب                                  |
| Ĭ Ž                                     | 640        | رات میں جاگے تو کیا پڑھے؟                                           | 599                      | اخلاق نبوت                                      |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 640        | گھرے نکلتے وقت کی دعا                                               | 600                      | حضورصلى الله تعالى عليه وسلم كى عقل             |
| **************************************  | 641        | بازار میں داخل ہوتو کیا پڑھے؟                                       | 601                      | حلم وعفو                                        |
| ¥<br>X<br>X                             | 641        | دعائے سفر                                                           | 606                      | تواضع                                           |
| ***                                     | 641        | سفرسے آنے کی دعا                                                    | 610                      | حسن معاشرت                                      |
| <b>♣</b>                                | 642        | منزل پراس دعا کاور د کر ہے                                          | 613                      | حياء                                            |
| ₹<br>¥<br>X                             | 642        | بے چینی کے وقت کی دعا                                               | 614                      | وعده کی پایندی                                  |
| **************************************  | 642        | کسی مصیبت زده کودیکی کر کیا پڑھ                                     | 615                      | عدل                                             |
|                                         | 642        | کسی کورخصت کرنے کی دعا                                              | 617                      | وقار                                            |
| **************************************  | 643        | ڪانا ڪھا کرکيا پڙھے؟                                                | 618                      | زاہدا نہ ذندگی                                  |
|                                         | 643        | کھانا کھا کر کیا پڑھے؟<br>آندھی کے وقت کی دعا<br>بجلی گرجنے کی دُعا | 619                      | زاہدانہ زندگی<br>شجاعت<br>طاقت                  |
|                                         | 643        | بجل گرجنے کی دُعا                                                   | 621                      | طاقت                                            |
|                                         |            | S\$H\$H\$H\$                                                        | •                        | : · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |

بلس المدينة العلمية (رعوت اسلام)

پیش ش:م

| ن سيرت مسطق ملى الله تعالى عليه وكلم ملى الله تعالى عليه وكلم الله تعالى عليه وكلم الله تعالى |                                        |     |                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها        | 643 | کسی قوم ہے ڈریو کیا پڑھے؟                                                                                               |  |
| 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت جوبريه يدرضى الله تعالى عنها      | 644 | قرض ادا ہونے کی دُعا                                                                                                    |  |
| 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت صفيبه رضى الله تعالى عنها         | 645 | جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت                                                                                            |  |
| 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مقدس باندياں                           | 645 | ضروری تنبیه                                                                                                             |  |
| 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت مارية قبطيه رضى الله تعالى عنها   | 646 | مرغ کی آواز س کردُعا                                                                                                    |  |
| 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت ريحا نهرض الله تعالى عنها         | 646 | گدھابولےتو کیا پڑھے؟                                                                                                    |  |
| 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت نفيسه رضى الله تعالى عنها         | 646 | جنت كاخزانه                                                                                                             |  |
| 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | چونھی با ندی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا | 647 | بهشت كاثكث                                                                                                              |  |
| 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اولادكرام                              | 647 | سيدالاستغفار                                                                                                            |  |
| 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت قاسم رضى الله تعالى عنه           | 647 | جماع کی دعا                                                                                                             |  |
| 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عبداللدرض الله تعالى عنه          | 647 | شفاءامراض کے لئے                                                                                                        |  |
| 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت ابرا تبيم رضى الله تعالى عنه      | 648 | مصيبت رپغم البدل ملنے کی دُعا                                                                                           |  |
| 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت زيبنب رضى الله تعالى عنها         |     | انيسوال باب                                                                                                             |  |
| 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت رقبيه رضى الله تعالى عنها         | 649 | متعلقين رسالت ازواج مطهرات                                                                                              |  |
| 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها      | 652 | حضرت خد بجيرضى الله تعالى عنها                                                                                          |  |
| 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها         | 655 | حضرت سود ەرضى اللەتعالىٰ عنها                                                                                           |  |
| 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | چ <b>پ</b> اؤ <i>ل کی تعدا</i> د       | 657 | حضرت عا كشهرضى الله تعالى عنها                                                                                          |  |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پھو پھيا ل                             | 662 | حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها                                                                                           |  |
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خدام خاص                               | 664 | حضرت امسلمه رضى الله تعالى عنها                                                                                         |  |
| 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خصوصی محافظین                          | 668 | حضرت ام حبيب رضى الله تعالى عنها                                                                                        |  |
| 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کاتبین وحی                             | 670 | حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها<br>حضرت زيبنب بنت جحش رضى الله تعالى عنها<br>حضرت زيبنب بنت خزيمه رضى الله تعالى عنها |  |
| 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | در بار نبوت کے شعراء                   | 674 | حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله تعالى عنها                                                                                 |  |
| ~ <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50r • dr • • dr • • d                  |     |                                                                                                                         |  |

| ن الله الله الله الله الله الله الله الل |                                                          |     |                                                       |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--|
| 738                                      | قرآن مجيد                                                | 708 | خصوصی موذ نین                                         |  |
| 740                                      | علم غيب                                                  |     | بيسوال باب                                            |  |
| 742                                      | غالب مغلوب ہوگا                                          | 709 | معجزات بنبوت                                          |  |
| 743                                      | ہجرت کے بعد قریش کی نتا ہی                               | 709 | معجزه کیاہے؟                                          |  |
| 744                                      | مسلمان ایک دن شہنشاہ ہوں گے                              | 710 | معجزه کی حپارشمیں                                     |  |
| 745                                      | فتح مکه کی پیش گوئی                                      | 712 | انبیاء سابقین اور خاتم النبیین کے مجزات               |  |
| 746                                      | جنگ بدر میں فنتح کااعلان                                 | 715 | معجزاتِ کثیرہ میں سے چند                              |  |
| 747                                      | یہودی مغلوب ہوں گے                                       | 716 | آسانی معجزات                                          |  |
| 748                                      | عہد نبوی کے بعد کی لڑائیاں                               | 716 | چ <b>ا</b> ندد ولکڑ سے ہو گیا                         |  |
| 750                                      | احادیث میںغیب کی خبریں                                   | 718 | ایک غلط <sup>ون</sup> نمی کاازاله                     |  |
| 750                                      | اسلامی فتوحات کی پیش گوئیاں                              | 719 | ایک سوال وجواب                                        |  |
| 750                                      | قیصر وکسر کی کی بربادی                                   | 722 | سورج بليك آيا                                         |  |
| 751                                      | یمن،شام،عراق فتح ہوں گے                                  | 726 | سورج هنهر گيا                                         |  |
| 752                                      | فتح مصرکی بشارت                                          | 727 | معراج شريف                                            |  |
| 753                                      | بيت المق <i>د</i> س كى فتح                               | 728 | معراج کب ہوئی؟                                        |  |
| 753                                      | خوفنا ک راستے پرامن ہوجا کینگے                           | 729 | معراج کتنی باراور کیسے ہوئی ؟                         |  |
| 755                                      | فاتح خيبر كون ہوگا؟                                      | 729 | ديدارا لبي                                            |  |
| 756                                      | تىس برس خلافت كچر بادشاہى                                | 732 | مخضر تذكرهٔ معراج                                     |  |
| 756                                      | <u> می اور از کول کی حکومت</u>                           | 736 | سفر معراج کی سواریاں                                  |  |
| 757                                      | تر کوں سے جنگ                                            | 736 | سفرمعراج کی منزلیں                                    |  |
| 758                                      | تر کوں سے جنگ<br>ہندوستان میں مجاہدین<br>کون کہاں مرےگا؟ | 736 | سفر معراج کی منزلیں<br>بادل کٹ گیا<br>ایک ضروری تبصرہ |  |
| 759                                      | كون كہال مرے گا؟                                         | 737 | ایک ضروری تبصره                                       |  |
|                                          | Challendard                                              |     | 4                                                     |  |

| في الميرت معطى ملى الله تعالى عليه وكلم الله تعالى عليه وكلم الله تعالى الله |                                                                                   |     |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چپ <sub>ی</sub> ر ی روش ہوگئی                                                     | 760 | حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي وفات كب بهوكي |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کنڑی کی تلوار                                                                     | 761 | خودا پنی و فات کی اطلاع                  |  |
| 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رونے والاستون                                                                     | 762 | حضرت عمروحضرت عثمان بنايشها شهيد مونك    |  |
| 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عالم حيوانات كے معجزات                                                            | 762 | حضرت عمارض الدعنه كوشهادت ملے گی         |  |
| 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جانوروں کاسجدہ کرنا                                                               | 764 | حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه كالمتحان   |  |
| 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بارگاه رسالت میں اونٹ کی فریاد                                                    | 764 | حضرت على رضى الله تعالىءنه كى شهرا دت    |  |
| 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بےدودھ کی بکری نے دودھ دیا                                                        | 765 | حضرت سعدرض الله عنه کے لئے خوشخبری       |  |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تبليغ اسلام كرنے والا بھيڑيا                                                      | 766 | حجازی آگ                                 |  |
| 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلان ایمان کرنے والی گوہ                                                         | 767 | فتنول کے علمبر دار                       |  |
| 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انتباه                                                                            | 768 | قیامت تک کے واقعات                       |  |
| 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عالم انسانیت کے مجزات                                                             | 769 | ضروری اغتباه                             |  |
| 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تھوڑی چیز زیادہ ہوگئی                                                             | 770 | عالم جمادات كے مجزات                     |  |
| 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ام سلیم کی روشیاں                                                                 | 770 | چان کا بگھر جانا                         |  |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت جابررض الله تعالىءنه كي تفجوري                                               | 770 | اشارہ سے بتوں کا گرجانا                  |  |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت ابو ہر ریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیلی                                    | 771 | يېاڙون کاسلام کرنا                       |  |
| 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ام ما لك رضى الله تعالى عنها كاكتپه                                               | 772 | يېاڑ کا ملنا                             |  |
| 793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بابرکت پیاله                                                                      | 772 | مٹھی بھرخاک کا شاہ کار                   |  |
| 793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تھوڑ اتو شہ عظیم برکت                                                             | 773 | تبجره                                    |  |
| 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | برکت والی کلیجی                                                                   |     | عالم نباتات كے مجزات                     |  |
| 795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنداور ایک پیالیہ دودھ                                 | 773 | خوشه درخت سے اتر پڑا                     |  |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنداور ایک پیالہ دودھ<br>شفاءامراض<br>آشوب چیشم سے شفا | 774 | خوشه درخت سے اتر پڑا<br>درخت چل کر آیا   |  |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آشوب چیشم سے شفا                                                                  | 776 | اغتباه                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |     |                                          |  |

|                                        |     | £34\$ <u>17</u> 1\$4\$4\$4\$4\$4\$                                                | بدوسكم المهاب | سيرت مصطفل صلى الله تعالى عاب                                 |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|                                        | 810 | لڑ کی قبر سے نکل آئی                                                              | 797           | سانپ کاز ہراُ تر گیا                                          |
|                                        | 811 | کِی ہوئی بکری زندہ ہوگئی                                                          | 798           | ٹوٹی ہوئی ٹا نگ درست ہوگئ                                     |
| Į,                                     | 812 | عالم جنّات کے مجزات                                                               | 798           | تلوار کا زخم احچها ہوگیا                                      |
| ♦ X<br>• X<br>• X                      | 812 | جن نے اسلام کی ترغیب دلائی                                                        | 798           | ا ندھا بینا ہوگیا                                             |
| \$\frac{1}{4}\display                  | 813 | جنون كاسلام وبيغام                                                                | 799           | <u>گونگابو لنےلگا</u>                                         |
| ***                                    | 813 | جنسانپ کی شکل میں                                                                 | 799           | حضرت قما وه رضى الله تعالى عنه كي آنكھ                        |
| <b>↓</b>                               | 814 | عناصرار بعه کے مجزات                                                              | 800           | فائده                                                         |
| ¥<br>¥                                 | 814 | انگشت مبارک کی نهریں                                                              | 801           | قے میں کالاپلا گرا                                            |
| <b>♦</b>                               | 815 | ز مین نے لاش کو تھکرا دیا                                                         | 801           | جنون اجیها ہو گیا                                             |
|                                        | 816 | جنگ خندق کی آندهی                                                                 | 802           | جلا ہوا بچہا حچھا ہو گیا                                      |
| Į X                                    | 817 | آ گ جلانه شکی                                                                     | 803           | مرضِ نسیاں دور ہو گیا                                         |
| ***                                    | 819 | ا یک ضروری انتباه                                                                 | 803           | مقبوليت دُعا                                                  |
| ***                                    | 821 | چندخصائص کبری                                                                     | 804           | قریش پر قحط کا عذاب                                           |
| <b>†</b>                               |     | ا کیسوال باب                                                                      | 805           | سرداران قریش کی ہلا کت                                        |
| Į į                                    | 825 | امت برحضور سلى الدعلية وللم كح حقوق                                               | 805           | مدینه کی آب وہوااچھی ہوگئ                                     |
| <b>♣</b>                               | 826 | ا بيمان بالرسول                                                                   | 806           | ام حرام کے لئے دُعائے شہادت                                   |
|                                        | 827 | انتباع سنت رسول                                                                   | 807           | ستر برس کا جوان                                               |
| ₹<br>¥                                 | 828 | صديق اكبررضى الله تعالىءندكى آخرى تمنا                                            | 807           | بر کت اولا دکی دُعا                                           |
| ¥<br>\$                                | 828 | ابوهرىرەرىنى اللەتعالىءنداورىشنى ہوئى بكرى                                        | 808           | حضرت جربر کے حق میں دُعا                                      |
| ************************************** | 828 | حضرت عباس رضى الله تعالى عند كابريناله                                            | 809           | قبیلهٔ دوس کااسلام                                            |
|                                        | 829 | حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کا پر نالہ<br>اطاعت رسول<br>سونے کی انگوشی بھینک دی | 810           | قبیلهٔ دوس کااسلام<br>ایک متنکبر کاانجام<br>مرد بے زندہ ہوگئے |
|                                        | 830 |                                                                                   | 810           | مردے زندہ ہوگئے                                               |
|                                        |     | \$\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$                                 |               | · •(•, \$+\$+\$+\$+ <b>A</b>                                  |

بلس المدينة العلمية (رعوت اسلام)

پیش ش:م

| سيرت مِصطفلُ ملى الله تعالى عليه وسلم الله وسلم ا |                                                   |     |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--|
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن تيميه كافتوى                                  | 831 | محبت رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم             |  |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>حديث</i> لا تشد الرحال                         | 832 | ایک بڑھیا کا جذبہ محبت                              |  |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسول کا وسیله                                     | 833 | حضرت ثمامه كااعلان محبت                             |  |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولادت ہے بی توسل                                  | 833 | بستر موت پررسول کاعشق                               |  |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ظاہری حیات میں توسل                               | 834 | حضرت على بنى الله عناور محبت رسول صلى الله عليه بلم |  |
| 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دعائے نبوی میں وسیلہ                              | 834 | حضرت عبدالله بن عمر رض الدُّنها كاعشق رسول          |  |
| 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفات اقدس کے بعد توسل                             | 835 | كدوسيمحبت                                           |  |
| 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بارش کے لئے استغاثہ                               | 835 | سوتے وقت رسول کی یاد                                |  |
| 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فتح کیلئےآپ کاوسیلہ                               | 836 | محبت رسول کی نشانیاں                                |  |
| 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عمر رضى الله عنه كى دعا ميس وسيله            | 837 | تغظيم رسول                                          |  |
| 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضور صلى الله عليه الديلم في أسى وبينار عطافر مات | 837 | حضور سلى الدياييد المكي أفوج بن كرفي والأكافر ب     |  |
| 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قبرانور سے روٹی ملی                               | 839 | سر پرچڑیاں                                          |  |
| 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امام طبرانی کو کیسے کھا ناملا؟                    | 840 | حضرت عمر وبن عاص رض الله عنه كتين دور               |  |
| 861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک ظالم پرفالج گرا                               | 841 | برُ ا کون؟                                          |  |
| 862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امام اعظىم رحمة الله تعالى عليه كا استغاثه        | 841 | حضرت براء بن عازب رض الله عنه كاادب                 |  |
| 863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هد پيرسلام                                        | 841 | آ ثارشر یفه کی تعظیم                                |  |
| 863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قطعهُ تاريخ تصنيف                                 | 845 | مثك كامنه كاث ليا                                   |  |
| 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قطعهٔ سالِ طباعت                                  | 846 | مدح رسول صلى الله تعالى عليه وسلم                   |  |
| 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دعا                                               | 847 | درود شريف                                           |  |
| 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مآخذ ومراجع                                       | 848 | قبرا نور کی زیارت                                   |  |
| 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المدينة العلمية كي مطبوعات                        | 850 | درود شریف<br>قبرانور کی زیارت<br>ضروری تنبیه        |  |
| or 🏟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chebuchuc                                         |     | £ (2) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2       |  |

ٱڵ۫ٚٚٚٙڡۘٚٮؙۮؙڽؚڵ۠ۼۯؾؚٵڵۼڵؠؽڹٙۏٳڵڞۧڵٷڰؙۅٙٳڵۺۜڵٲؠؙۼڮڛٙؾۑؚٳڵؠؙۯٚڛٙڸؽڹ ٲڡۜٵڹۼؙۮؙڣٵۼؙۅؙۮ۫ۑؚٵٮڵۼڡؚڹٲڶۺۜؽڟڹٳڵڗۜڿؽڃڔٝ؞ؚۺڡؚٳڶڵۼٳڶڒۧڿؠؗڹٳڗؖڿؠٛڿؚ

" بَنَا عَاشُقِ مِصْطَفِي مِاللّٰهِي "كَاللّٰهاره حُرُوف كَى نسبت سے اس كتاب كويڑھنے كى "18 نتيبى"

فرمانِ مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه واله وسلم: ''احیجی وتیت بندے کوجتَّت میں واخِل کر دیتی ہے۔'' (الجامع الصغیر، ص٥٧ ٥ ،الحدیث ٩٣٢ ٢، دارالکتب العلمیة بیروت)

**رومَدَ نَى پھول: ﴿1**﴾ ؛ نیر اچھی نیّت کے سی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ ﴿2﴾ جتنی الچھی نیّتیں زیادہ، اُ تنا ثواب بھی زیادہ۔

رنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا {15 }دوسروں کو بیر کماب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا

مكمَّل برا صنے كے ليے بنيَّت مُصولِ علم دين روزانه كم ازكم چارصفحات برا هرعلم دين حاصل

{16} }اك حديثِ ياك" تَهَادُوُا تَحَابُّوُا "ا يك دوسر \_ كَوْتَف دوآ پُس مين محبت برُھ كى" (مؤطا امام مالك ، ج ٢، ص ٧٠ ، وقم: ١٧٣١ ، دارالمعرفة بيروت ) يمل كى نبيت سے (ايك يا حب توفق تعداد میں) بیر کتاب خرید کر دوسروں کو تحفة دوں گا {17 }اس کتاب کے مطالَع كاسارى أمّت كوايصال ثواب كرول كا { 18 } كتابت وغيره مين شُرْع غلطى ملى تو ناشرین کوتحربری طور پَرمُطَلع کروں گا۔( ناشِرین ومصنّف وغیرہ کو کتابوں کی اُغلاط صِرُ ف زبانی بتاناخاص مفیرنهیس ہوتا)

ا چھی اچھی ن**یو ں۔ متعلق ر**ہنمائی کیلئے ،**امیر اہلسنّت** دامت رُکامُمُ العاليه كا سنتول برابيان نبيت كالحجل اورنيتول سي متعلق آب ك مُرتّب كرده كارو اوريمفلك مكتبة المدينه كيكس بهي شاخت ھدتیۃٔ حاصِل فرمائیں۔

يِشُ ش: محلس المدينة العلمية (دعوت اسلامي)

ٱلْحَمْدُيِدُ وَرِبِ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّابِعُكُ فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِبْيِمِ بِسُوِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِبُمِرْ

# المدينة العلمية

از: شيخ طريقت،امير املسنّت، بافي دعوتِ اسلامي حضرت علّا مه مولا ناابوبلال محمد الياس عطار قادري رضوي ضيائي دامت بركاتهم العاليد

الحمل لله على إحسًا نِه وَ بِفَضِّل رَسُولِه صلى الله تعالى عليه وسلم

تبلیغ قرآن وسنّت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک " **دعوتِ اسلامی "**نیکی کی دعوت،

إحيائے سنّت اورا شاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کاعز مصمّم رکھتی ہے،

اِن تمام اُمور کو بحسنِ خوبی سرانجام دینے کے لئے متعد و مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا

ہے جن میں سے ایک مجلس" **المدینة العلمیة** "مجمی ہے جو دعوت اسلامی

كَ عُكُما ء ومُ فتيانِ كرام كَثَرَ هُمُ اللَّهُ تعالى يشتمل ہے، جس نے خالص علمی،

تحقیقی اوراشاعتی کام کابیراالھایاہے۔اس کے مندرجہ ذیل چوشعیے ہیں:

(١) شعبة كتُب المليمضر ت رمة الله تعالى عليه (٢) شعبة درسي كُتُب

(۴) شعبهٔ تراجم کت (۳)شعبهٔ اصلاحی گُثب

(۵)شعبهٔ تفتیش کُتُب (۲)شعبهٔ نخ تنج

"ا لــمــد ينة العلمية" كياوّلين ترجيح سركارِ المليحضر تإمام ﴿

ا کہ سنّت ، مائی بدعت ، عالم شر یُعُت ، پیر طریقت ، باعث کُیر و برکّت ، حضرتِ علاّ مه مولینا سنّت ، مائی بدعت ، عالم شر یُعُت ، پیر طریقت ، باعث کُیر و برکّت ، حضرتِ علاّ مه مولینا الحاج الحافظ القاری الشاّ ہ امام اَحمد رَضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرِّمُن کی براں مایہ تصانیف کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتّی الوسع سَهُل اُسلُوب میں پیش کرنا ہے۔ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتّی الوسع سَهُل اُسلُوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس عِلمی بحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرما ئیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی گشب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں ۔ اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں۔

الله عزوجل و وحواسلامی کی تمام مجالس بَشُمُول المدينة العلمية "
کودن گيار ہويں اور رات بار ہويں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہرعملِ خير کوزيورِ
اخلاص سے آراسته فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرا شہادت، جنّت البقيع ميں مدفن اور جنّت الفردوس ميں جگه نصيب فرمائے۔
آمين بجاہ النبی الامين صلی الله تعالی عليه والہ وسلّم



رمضان المبارك ۱۴۲۵ ھ

## پیشِ لفظ

وسلم كى اطاعت اور پيروى كاحكم ديا،ارشا دفر مايا: لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ تَرجمهُ كنزالا بِيان: بيثِك تهمين رسول

أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ (ب٢١،الاحزاب:٢١) الله كي پيروى بهتر ہے۔

پیش ش ش:مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلام) المدینة العلمیة (دعوت اسلام)

صدرالا فاضل سیدمجر نعیم الدین مراد آبادی علیه رحمة الله الهادی اس آیت مبارکه کتخت فرماتے ہیں: ان کا اچھی طرح انتباع کرواور دین الہی کی مدد کرواور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ واور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو بیہ بہتر ہے۔ (حزائن العرفان)

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنه سے مروی ہے، رسول الله صلی الله تعالی علیه و تلم فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک ( کامل ) مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہوجائے۔

(مشكاة المصابيح، كتاب الايمان، باب الاعتصام...الخ، ج١، ص٤٥، الحديث:١٦٧)

اورایک حدیث میں ارشاد ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے

مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

(مشكاة المصابيح، كتاب الايمان، باب الاعتصام...الخ، ج١، ص٥٥، الحديث:١٧٥)

ان احادیث سے واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ...

ایمان کے کامل ہونے اور جنت میں آپ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے اور ہرمسلمان یہ

خواہش کرے گا کہ وہ ان نعمتوں سے سرفراز ہولہندااسے جا ہیے کہآپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ

وبلم کے اقوال ، افعال ، حالات اور سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کر کے اپنی زندگی آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ ملم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں پڑمل کرتے ہوئے گزارے۔

سیرت طیبه پر ہرزمانہ کےعلماءنے اپنے اپنے ذوق اور ماحول کی ضروریات

کے مطابق کام کیالیکن بیدہ بحرنا پیدا کنارہے جس میں ہرایک کوبساط بھرغواصی کے باوجود

ا پنے بجز کا اعتراف رہا، ہنوزیہ سلسلہ مبار کہ جاری ہے عربی زبان کے علاوہ اردوزبان

میں بھی اس موضوع پر گئی کتب تصنیف کی جا چکی ہیں۔ زیر نظر کتاب ''سیرت مصطفیٰ'' رسول اللّه صلی الله تعالیٰ علیه وآله وہلم کی پاکیزہ زندگی کی اگر چہ ایک مختصر جھلک پیش کرتی ہے، تاہم اس کتاب میں حیاتِ رسول صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وہلم کے مختلف پہلوؤں کو نہایت خوبصورتی سے جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے جن کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے نہایت مفید ہے۔

'' وعوت اسلامی'' کی مجلس''السمدینهٔ العلمیه "اس مدنی گلدست کودور جدید ک تفاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، جس میں مدنی علما کرام دام فیونہم نے درج ذیل کام کرنے کی کوشش کی ہے

احتیاط کے ساتھ مکرر پروف ریڈنگ تا کہ اغلاط کا امکان کم ہو کے دیگر شخوں سے احتیاط کے ساتھ مکرر پروف ریڈنگ تا کہ اغلاط کا امکان کم ہو کے دیگر شخوں سے تقابل اور حوالہ جات کی حتی المقدور تخریخ کی حجی برات اور آیات قرآنیہ کے متن کی تطبق وضح کے اور آخر میں مآخذ ومراجع کی فہرست مصنفین ومولفین کے ناموں مان کے سن وفات اور مطابع کے ساتھ ذکر کردی گئی ہے۔

اس کتاب کوختی الممقد وراحسن انداز میں پیش کرنے میں علمائے کرام نے جو محنت وکوشش کی اللّه عزوجل اسے قبول فرمائے ، انہیں بہترین جزاد ہے اوران کے علم ومل میں برکتیں عطافر مائے اور دعوت اسلامی کی مجلس"الممدینیة العلمیة" اور دیگر مجالس کو دن گیار ھویں رات بارھویں ترقی عطافر مائے۔

آمين بحاه النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم شعبة تخريج مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نـؤمن به و نتو کل علیه و نعو ذ بالله من شر و ر انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان لآ الله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مو لانا محمدا عبده و رسو له. اللَّهم صل على سيدنا و مو لانا محمد وعلى الله و صحبه اجمعين ابد الآبدين برحمتك يا ارحم الراحمين.

بسم الله الرحمان الرحيم

# شر فِ انتساب

حضور شهنشا وكونين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى بارگا و عظمت میں ایک نا کارہ امّتی کا نذرانه عقيدت

> يارسول الله! به درگاهت يناه آورده ام ہمچو کا ہے عاجزم ، کوہے گناہ آوردہ ام

خاك بوس نعلين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبدالمصطفي الاعظمي عفي عنه

## عرضٍ مُؤلِّف

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلى رَسُولِهِ الْكَريم

الحمد لله! خداوند قد وس جل جلاله کا بے شارشکر ہے کہ میری ایک بہت ہی دیرینہ اور بہت بڑی قلبی تمنا پوری ہوگئ کہ بہت سے موا نع کے باوجود حضورا قدس، شہنشاہ دو عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی سیرتِ مقدسہ کے اہم عنوانوں پریپر چنداوراق لکھنے کی مجھے سعادت نصيب بهوكل فالحمد لله على احسانه.

یہ کتاب اگر چہا بینے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی مختصر ہے لیکن مجمدہ تعالی سیرت نبویہ کے ضروری مضامین کی ایک حد تک جامع ہے، جس کومیں چمنستان سیرت کے گلہائے رنگارنگ کا ایک مقدس اور حسین گلدستہ بنا کر''سیرۃ المصطفیٰ'' کے نام سے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی روحانی مسرت حاصل کرر ہاہوں۔

# مخضر کیوں؟

پہلے خیال تھا کہ سیرت مقدسہ کے تمام عنوانوں پر کئی جلدوں میں ایک مبسوط ومفصل کتاب تحریر کرول مگر بچند وجوه مجھا پنے اس خیال سے رجوع کرنا پڑا۔ اولاً: پیرکہ مجھ سے پہلے ہرز مانے میں اور ہرزبان میں ہزاروں خوش نصیبوں كوحضور رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي مقدس سيرت بركتابيس لكصنے كي سعادت حاصل موئى اوران شاءالله تعالى قيامت تك ہزاروں لا كھوں خوش بخت مسلمان اس سعادت سے سرفراز ہوتے رہیں گے۔ بہت سے خوش قسمت مصنفین ہزاروں صفحات برکئی کئی

جلدوں میں بڑی بڑی شخیم کتابیں اسی مضمون پر کھے کر سعادت کو نین سے سرفراز اور دولت دارین سے مالا مال ہوگئے اوراس میں شک نہیں کہ ان بزرگان دین رقہم اللہ تعالیٰ نے اپنی ان ضخیم کتابوں میں سیرت نبویہ کے تمام اہم عنوانوں پر سیر حاصل تفاصیل فراہم کی بین لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی بھی یہ دعو کی نہیں کر سکتا کہ ہم نے شہنشاہ کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم کی سیرت پاک کے تمام گوشوں کو کممل کر کے اس کے تمام جزئیات کا احاطہ کرلیا ہے کہ وہ کی تابیدا کنار ہے کہ اس کو پار کر لینا بڑے کر لیا جے کیونکہ سیرت نبویہ کا ہم عنوان وہ بحر نا پیدا کنار ہے کہ اس کو پار کر لینا بڑے بڑے اہما کم کے لئے اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ آسمان کے چا ندوستاروں کوئو ڈکر اپنے دامن میں رکھ لینا۔

اب ظاہر ہے کہ جوکا معلم وعمل کے ان سربلند پہاڑوں سے نہ ہوسکا بھلا مجھ جیسے ناکارہ انسان سے اس کام کے انجام پاجانے کا کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے؟ اس لئے مجھے اسی میں اپنی خیریت نظر آئی کہ صرف چنداوراق کی ایک کتاب سیرت نبویہ کے موضوع پر لکھ کر مصنفین سیرت کی مقدس فہرست میں اپنا نام لکھوا لوں اور ان بزرگوں کی صف نعال میں جگہ پالینے کی سعادت حاصل کرلوں۔

ٹانیا: یہ کہ انسانی مصروفیات کے اس دور میں جب کہ مسلمانوں کو اپنی ضروریات زندگی سے بالکل ہی فرصت نہیں مل رہی ہے اور علمی تحقیقات سے ان کی ہمتیں کو تاہ اور دلچیپیاں نا بید ہوچکی ہیں اور ذہن وحافظہ کی قوتیں بھی کافی حد تک ماؤف و کمزور ہوچکی ہیں، آج کل کے مسلمانوں سے یہ امید فضول نظر آئی کہ وہ طویل و مفصل اور موٹی موٹی کتابوں کو پڑھ کر اس کے مضامین کو اپنے ذہن وحافظہ میں محفوظ رکھ سیس گھیں گے۔لہذا اس حال وماحول کا لحاظ کرتے ہوئے میرے خیال میں یہی مناسب

معلوم ہوا کہ سیرت نبویہ کے موضوع پرایک اتن مختصراور جامع کتاب لکھ دی جائے جس کومسلم طبقہ اپنے قلیل ترین اوقات فرصت میں صرف چند نشستوں کے اندر پڑھ ڈالے اوراس کواینے ذہن وحافظ میں محفوظ رکھے۔

اولاً: توخودایک مدت دراز سے بینیک تمنامیر به دل کی گهرائیول میں موجزن رہتی تھی کہ میں اپنے قلم سے حضور رحمت عالم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی حیات طیب اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مقدس زندگی پر کوئی کتاب لکھ کر ان بزرگان ملت کا کفش بردار بن جاؤں جنہوں نے سیرت نبویہ کی تصنیف و تالیف میں اپنی عمروں کا سرمایی صرف کر کے ایس تجارت آخرت کی کہ اس کے نفع میں نہیں "رضی الله عنهم و رضوا عنه" کی دولت

پِيْنَ شُ: مجلس المدينة العلمية (وَّوتَ اسْلَاكِ) ﷺ ﴿ مُنْ شُونَ مَجْلُسُ المدينة العلمية (وَّوتَ اسْلَاكِ)

دارين كاخزانهل گيا\_ (ليغي الله تعالى ان سےخوش ہو گيااوروہ الله تعالى سےخوش ہو گئے۔)

پھرمزید برآں میری تصنیفات کے قدر دانوں نے بھی بار بارتفاضا کیا کہ سیرت مباركه كےمقدس موضوع بربھی کچھ نہ کچھ آپ ضرورلکھ دیں اوران کرم فرماؤں کا پیمخلصانہ

اصراراس حدتک میرے سر پرسوار ہو گیا کہ میں اس سے انکار وفرار کی تاب نہ لا سکا۔

پھر''سمندنازیداک اورتازیانہ ہوا'' کہاغیار نے باربار بیطعنہ مارا کہ علائے

اہل سنت محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ار دوزیان میں سیرت نبو ہیہ

کے موضوع پران لوگوں نے بہت ہی کم لکھا، برخلاف اس کے ملک کی دوسری جماعتوں

کے قلمکاروں نے اس موضوع براس قدرزیادہ لکھا کہاردو کتابوں کی مارکیٹ میں سیرت

کی بہت کتابیں مل رہی ہیں جوسب انہی لوگوں کے زور قلم کی رہین منت ہیں۔

یہ ہیں وہ اسباب ومحرکات <sup>ج</sup>ن سے متاثر ہوکراینی نااہلی او علمی سر مایہ سے

افلاس کے باوجود مجھے قلم اٹھانا پڑااور کنڑت کار وہجوم افکار کے محشر ستال میں اپنی گوناگوں

مصروفیات کے باوجود چنداوراق کامیہ مجموعہ پیش کرنایڑا۔

اس كتاب كوميس نے حتى الا مكان اپني طافت كھر جاذب قلب ونظراور جامع

ہونے کے ساتھ مخضر بنانے کی کوشش کی ہےاب پیفیصلہ ناظرین کرام کی نگاہ نفتہ ونظر کا

دست گرے کہ میں اپنی کوششوں میں کسی حد تک کا میاب ہوایانہیں؟

ہجوم موالع

كم جمادى الاخرى ٩٥ ٣١ هكادن ميرى تاريخ زندگى ميں يادگارر بے كا كيونكه استخارہ کے بعداسی تاریخ کومیں نے اس کتاب کی''بسم اللہ''تحریر کی مگر خداعز وجل کی

شان که ابھی چند ہی صفحات لکھنے پایاتھا کہ بالکل ہی نا گہاں ریاحی در دِگردہ کا اتنا شدید

پیش ش مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلام)

عيرت مصطفى سلى الله تعالى عليه وسلم الله على الل

دورہ بڑا کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگا اورٹا نڈہ سے مکان جا کرمسلسل ایک ماہ تک صاحب فراش رہا۔ پھررمضان ٩٥ سال صیر مرض سے افاقہ ہوا تو نقابت ہی کے عالم میں بحالت روز ہ اس کام کوشروع کیا اورالحمدللّٰدعز وجل! کہ اس کی برکت سے روز بروزصحت وطافت میں اضافیہ ہوتا گیااور کام آ گے بڑھتار ہا۔ مگر پھر۳ شوال <u>۱۳۹۵ ھ</u> کو احیا نک آشوبچشم کاعارضہ لاحق ہوگیااور پھر کام بند ہوگیا۔ ایک ماہ کے بعد لکھنے بڑھنے کے قابل ہوا تو جاڑوں کا حجھوٹا دن ، دونوں وقت کا مدرسہ ،خطوط کے جوابات ،احباب سے ملاقاتیں ،ان مشاغل کی وجہ سے تصنیف و تالیف کیلئے دن بھرقلم پکڑنے کی فرصت ہی نہیں ماتی تھی ،مجبوراً سر دیوں کی را توں میں لحاف اوڑ ھے کرلکھنا پڑا۔ پھر بڑی مشکل ہیہ در پیژن تھی کی ٹانڈہ میں ضروری کتابوں کا ملنا دشوارتھااور مدرسہ کی مصروفیات کے باعث ملک کی کسی لائبر رہی میں نہیں جاسکتا تھا۔ مجبوراً انہی چند کتابوں کی مدد سے جواییے یاس تھیں کام چلانا پڑا،جن کے حوالے جا بجااس کتاب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ پھراواخرصفر <del>۱۳۹۷</del> صیس نا گہانی طور پر بیحادثه گزرا کی میری پیاری جوان بیٹی عارفہ خاتون مرحومہ مرض سرسام میں مبتلا ہوگئی اور <u>۲۷ صفر ۱۳۹۲ ھ</u>کووفات یا گئی۔ اس صدمہ جا نکاہ نے میرے دل ود ماغ کو جنجھوڑ کرر کھ دیا۔ پھر رہیج الاول ۱۳۹۲ ھ میں جلسوں کا ایسا تا نتا بندھا کہ ایک ماہ میں تقریبا بارہ جلسوں میں تقریریں کرنا پڑیں اور بحالت سفراس کا موقع ہی نہیں تھا کہ کچھ لکھ سکتا \_غرض روز بروز نامساعد حالات

نے قدم قدم پر مجھے قلم اٹھانے سے روکا مگر بجمہ ہ تعالی ان طوفا نوں کے تلاظم میں بھی میرے عزم واستقامت کی کشتی نہیں ڈ گرگائی اور میں فرصت کے اوقات میں چلتے

پھرتے چندسطریں لکھتاہی رہا۔خداوند قدوس علیم وخبیر ہے کہان ہوش رباحالات میں

اس کتاب کا صرف چودہ ماہ کی قلیل مدت میں کممل ہوجانا اس کواس کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ

ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ طلَّ لِيَّى بِهِ الله تعالَى كَافْضَلَ ہے وہ جَس كو وَاللَّهُ ذُو اللَّهُ ذُو اللَّهُ فُو اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّالِهُ فَاللَّهُ فَالَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْمُ فَاللَّهُ فَالْمُلْمُ وَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِهُ فَاللَّالِمُ فَالْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُولُولُ لَلْمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ لَلْمُ فَالْمُلِمُ لَا لَا لَلْمُلْمُ لَا لَا لَالِهُ فَالْمُلْمُ لَا لَا لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَمِنْ لَا لَاللَّالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ

## ملتجيانه گزارش

جن پریشان کن حالات میں اس کتاب کی ترتیب و تالیف ہوئی ہے وہ آپ
کے سامنے ہیں اس لئے اگر ناظرین کرام کو اس میں کوئی کمی یا خامی نظر آئے، تومیں
بہت ہی شکر گزار ہوں گا کہ وہ میری اصلاح فرما کر مجھے اپنا ممنون احسان بنائیں اور
اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد از راہِ کرم ایک کا رڈلکھ کر مجھے اپنے تاثر ات سے
ضرور مطلع فرمائیں تا کہ آئندہ ایڈیشنوں میں خامیوں کی پیمیل اور آپ کے حکموں کی
تعمیل کر کے تلافی مافات کرسکوں۔
شکر مہور عا

آخر میں اپنے شاگر درشید وعزیز سعید مولوی محرظہ پر عالم صاحب آسی قادری نیپالی سلمہ اللہ تعالیٰ کاشکر بیا داکرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کا املاء تحریر کرنے اور حوالوں کو تلاش کرنے میں نہایت ہی اخلاص کے ساتھ میری مدد کی ۔ اسی طرح اپنے دوسر نے ملیڈ باتمیزاخی فی اللہ مولوی محمد نعیم اللہ صاحب محبد دی فیضی سلمہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میری دوسری تصنیفات کی طرح اس کتاب کی کا پیوں اور پروفوں کی تھیج اور اس کی طباعت واشاعت کی جدو جہد میں میرے شریک کا ررہے ۔ مولی تعالیٰ ان اور اس کی طباعت واشاعت کی جدو جہد میں میرے شریک کا ررہے ۔ مولیٰ تعالیٰ ان

ﷺ بين ش: مجلس المدينة العلمية (رئوت اسلام) بين ش: مجلس المدينة العلمية (رئوت اسلام)

دونوں عزیزوں کو نعمت کو نین سے سر فراز اور دولت دارین سے مالا مال فرمائے اور میری اس تالیف کومقبول فر ما کراس کو قبول فی الارض کی کرامتوں سے نواز ہے اوراس کو امت مسلمہ کے لیے ذریعہ رشد وہدایت اور مجھ گنجگار کیلئے زاد آخرت وسامان مغفرت

آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين واصحابه المكرمين وعلى من تبعهم الى يوم الدين برحمته وهو ارحم الراحمين.

عبدالمصطفى الاظمى فيءنيه كيم شعبان ٢٩٣١ هانده

## مسحد سيمحبت كي فضيلت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ عليه وآله وسلم كا فرمان الفت نشان ہے:''جومسجد سے الفت (محبت) رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے الفت رکھا ہے۔ ' (طبرانی اوسط حدیث ۲۳۷۹)

حضرت علامه عبدالرؤف مناوي عليه رحمة الله القوى اس كي شرح ميس لكصته مهن: '''مسجد سےالفت،رضائے الٰہی کیلئے اس میںاعتکاف،نماز ، ذکراللّٰداورشرعی مسائل سکھنے سکھانے کیلئے بیٹھے رہنے کی عادت بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس بندے سے محبت کرنا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کواینے سایۂ رحمت میں جگہءطافر ما تا اور اس کواپنی حفاظت میں رداخل فرما تا ہے۔" (فیض القدیر ج٦ ص١٠٧)

الله المدينة العلمية (دعوت اسلامي) المدينة العلمية (دعوت اسلامي)

#### مقدمة الكتاب

سیرت نبویی اصاحبا السلاۃ والسام کا موضوع اس قدر دل کش ، ایمان افروز اور روح پر ورعنوان ہے کہ عاشقان رسول کیلئے اس چمنستان کی گل چینی ، ایمانی قلب وروح کے لئے فرح وسرور کی الیمی ''بہشت خلا' ہے کہ جنۃ الفردوس کی ہزاروں رعنائیاں اس کے ایک ایک پھول سے رنگ و بوکی بھیک ما نگنے کواپنے لئے سرمایۂ افتخار تصور کرتی ہیں ۔ اسی لیے ان حق پر ست علماء ربانیین نے جن کے مقدس سینوں میں محبت رسول کے ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں اس ایمانی عنوان اور نورانی موضوع پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک قلم چلاتے چلاتے اپنی جانیں قربان کردیں ۔ چنا نچہ آج ہرزبان میں سیرت نبویہ کی کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے میں اس کا لاکھواں بلکہ میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی سوانح حیات کے بارے میں اس کا لاکھواں بلکہ کروڑ وال حصہ بھی عالم وجود میں نہ آسکا۔

وہ عاشقان رسول جوسیرت نویسی کی بدولت آسمان عزت وعظمت میں ستارول کی طرح حمیکتے ہیں ان خوش نصیب کی طرح حمیکتے ہیں ان خوش نصیب عالموں کی طرح حمیکتے ہیں ان خوش نصیب عالموں کی فہرست اتن طویل ہے کہ ان کا حصر و شار ہماری طاقت واقتدار سے باہر ہے۔ مثال کے طور پرہم یہاں ان چند مشہور علماء سیرت کے مقدس ناموں کا ان کے سنہ وفات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جو بارگاہ اللی میں ذاکر رسول ہونے کی حیثیت سے اس قدر مقبول ہیں کہ اگرایام قحط میں نماز استسقاء کے بعدان بزرگوں کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر خداسے دعا مائلی جائے تو فوراً ہی باران رحمت کا نزول ہوجائے اور اگر

.....پ٨٢، الجمعة: ٤

مجالس میں ان سعیدروحوں کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے تو رحمت کے فرشتے اپنے مقدس باز وؤں اور پروں کو پھیلا کران محفلوں کا شامیا نہ بنادیں۔

## چند مصنفین سیرت

خلفاءراشدین بلکه خلیفهٔ عادل حفرت عمر بن عبدالعزیزاموی رضی الله تعالی عنه کے دورخلافت سے کچھ بل تک چونکہ حدیثوں کا لکھناممنوع قرار دے دیا گیا تھا تا کہ قرآن وحدیث میں خلط ملط نہ ہونے پائے اس لئے سیرت نبویہ کے موضوع پر حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم کی کوئی تصنیف عالم وجود میں نہ آسکی مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ کے دورخلافت میں جب احادیث نبویہ کی کتابت کا عام طور پر چہ چا ہوا تو دور تابعین میں ''محدثین'' کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مصنفین کا بھی ایک طبقہ بیدا ہوگیا۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سیرت نبویہ کے موضوع پر کتابیں تو تصنیف نہ کرسکے مگر وہ اپنی یا دداشت سے زبانی طور پر اپنی مجالس ، اپنی درسگا ہوں ، اپنے خطبات میں احادیث احکام کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مضامین بھی سیان کرتے رہے۔ اسی لئے احادیث کی طرح مضامین سیرت کی روایتوں کا سرچشمہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی مقدس شخصیتیں ہیں۔

بہر حال دور تابعین سے گیار ہویں صدی تک چند مقدر محدثین و مصنفین سیرت کے اسائے گرامی ملاحظہ فر مائے ۔گیار ہویں صدی کے بعد والے مصنفین کے ناموں کو ہم نے اس فہرست میں اس لئے جگہ نہیں دی کہ بیلوگ درحقیقت الگلے مصنفین ہی کے خوشہ چین وفیض یافتہ ہیں۔

پيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

﴿ ا ﴾ حضرت عروه بن زبير تابعي (متوفي ٩٢ ۾) ﴿٢﴾ حضرت عامر بن شراحيل امام شعبي (متوفي ١<u>٠١٠ ه</u>) ﴿٣﴾ حضرت ابان بن امير المونين حضرت عثان (متو في ١٠٥ هـ) ﴿ ٢ ﴾ حضرت وہب بن منبه یمنی (متوفی <u>ااھ</u>) ﴿٥﴾ حضرت عاصم بن عمر بن قباده (متوفى معاميه) ﴿ ٢﴾ حضرت شرجيل بن سعد (متو في ١٢٣١ هـ) ﴿٤﴾ حضرت محمد بن شهاب زبري (متوفي ١٢١هـ) ﴿٨﴾ حضرت المعيل بن عبدالرحمٰن سدى (متوفى ١٢١٨) ﴿ ٩ ﴾ حضرت عبدالله بن ابو بكر بن حزم (متوفى ١٣٥هـ) ﴿ ١ ﴾ حضرت موسى بن عقبه (صاحب المغازي) (متوفى الهماج) ﴿ ١١ ﴾ خضرت معمر بن راشد (متوفى وهاه) ﴿١١﴾ حضرت محمد بن اسحاق (صاحب المغازي) (متوفى وهاه) ﴿١٣﴾ ﴿حضرت زياد بكائي (متوفي ١٨١٨ هِـ) ﴿ ١ ﴾ حضرت محمد بنعمر واقترى (صاحب المغازي) (متوفى ١٠٤٨ هـ) ﴿ ١ ا ﴾ حضرت محمد بن سعد (صاحب الطبقات) (متونى ١٣٠٠هـ) ﴿ ١ ا ﴿ حضرت البوعبدالله محمد بن الملعيل بخاري (مصنف بخاري شريف) (متوفى ١٥٦٩ هـ) ﴿٤١﴾ حضرت مسلم بن حجاج قشيري (مصنف مسلم شريف) (متوفي ٢٦١ هِـ) ﴿١٨﴾ حضرت الومحمة عبدلله بن مسلم بن قتيبه (متوفى ٢٢٢هـ) ﴿ ١ ا ﴾ حضرت البوداو دسليمان بن اشعث سجستاني صاحب السنن (متوفي ٥ ١٢هـ)

\$+\$+\$ \$+\$+\$ پيْس ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتاسلام)

﴿ ٢ ﴾ حضرت ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي (متوفي <u>٩ ٢ ٢</u> هـ) (مصنف جامع ترمذي) ﴿ ٢١﴾ حضرت ابوعبدالله محمريزيد بن ماحه قزويني (متوفي ٣٤٪ هـ) (صاحب اسنن ) ﴿٢٢﴾ حضرت ابوعبدالرحمٰن احمر بن شعيب نسائي (متوفي ٣٠٠هـ) (مصنف سنن نسائي) ﴿٢٣﴾ حضرت محمد بن جربرطبري (صاحب التاريخ) (متوفى واسه) ﴿٢٤﴾ حضرت حافظ عبدالغني بن سعيدا مام النسب (متوفى ٢٣٣٥ هـ) ﴿٢٥﴾ حضرت ابونعيم احمد بن عبد الله (صاحب الحليه ) (متوفى ٢٣٠٠هـ) ﴿٢٦﴾ حضرت شخ الاسلام ابوعمر حافظ ابن عبد البر (متوفى ١٣٣٣ هـ) ﴿٢٧﴾ حضرت البوبكر احمد بن حسين بيهيقي (متو في <u>٢٥٨ ه</u>) ﴿٢٨﴾ حضرت علامة قاضى عياض (صاحب الثفاء) (متوفى ١٨٥٥ هـ) ﴿٢٩﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بيلي (صاحب الروض الانف) (متوفى ١٨٥هـ ٥) ﴿٣٠﴾ حضرت علامه عبدالرحمٰن ابن الجوزي (صاحب شرف المصطفىٰ) (متوفى <u>٩٩</u>٤ هـ) ﴿ ٣١﴾ حضرت امام شرف الدين عبدالمون دمياطي (متوفي ٥٥ ١٥) (صاحب سرت دمياطي) ﴿٣٢﴾ حضرت ابن سيدالناس بصرى (صاحب عيون الاثر) (متوفى ٣٣٧ ٨ هـ) ه٣٣ ﴾ حضرت حافظ علاء الدين مغلطائي (صاحب الاشارة الى سيرة المصطفى) (متوفى علايه ه٣٤ حضرت علامها بن حجرعسقلاني (متونى <u>٨٥٢ هـ) (شارح بخاري)</u> ه۳۵﴾ حضرت علامه بدرالدین محمود عینی (شارح بخاری) (متوفی <u>۸۵۵ ه</u>) ﴿٣٦﴾ حضرت الوالحس على بن عبدالله بن احرشمهو دي (صاحب وفاءالوفاء) (متوفي إا ٩٩١) «٣٧» حضرت احمد بن محمد بن ابو بكر قسطلا في (متو في عيم ١٣٣ه هـ) (صاحب مواہب لدنيه) ه٣٨ كو حضرت محمد بن يوسف صالحي (صاحب السيرة الشامي) (متوفى ٢٣٠ مير)

المدينة العلمية (وعوت اسلام) المدينة العلمية (وعوت اسلام)

﴿ ٣٩﴾ حضرت على بن بر مان الدين (صاحب السيرة الحلبيه) (متوفى ١٣٠٠ في) ﴿ ٣٩﴾ حضرت شيخ عبدالحق محدث د ملوى (صاحب مدارج النبوة)

سیرت کیاہے؟

قد مائے محدثین وفقہاء ''مغازی وسیر''کے عنوان کے تحت میں فقط غزوات اوراس کے متعلقات کو بیان کرتے تھے مگر سیرت نبویہ کے مصنفین نے اس عنوان کو اس قدروسعت دے دی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات ، آپ کی ذات وصفات ، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلقات ہوں خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے مجزات ہوں ان سب کو'' کتاب سیرت' ہی کے ابواب وفصول اور مسائل شار کرنے گئے۔

چنانچداعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کا شانہ نبوت سے جبل حراء کے غارتک اور جبل حراء کے غارتک اور جبل حراء کے غارسے جبل تور کے غارتک اور حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک اور مکہ کی چرا گا ہوں سے ملک شام کی تجارت گا ہوں تک اور از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے جروں کی خلوت گا ہوں سے کیکر اسلامی غزوات کی رزم گا ہوں تک آپ کی حیات مقد سے ہر ہر لمحہ میں آپ کی مقدس سیرت کا آفاب عالم تاب جلوہ گرہے۔

اسی طرح خلفاء راشدین ہوں یا دوسر ہے صحابہ کرام، از واج مطہرات ہوں یا آپ کی اولا دعظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اور اق پرسیرت نبوت کے قش و نگار کی طرح مہکتے ، موتیوں کی طرح حمیکتے اور ستاروں کی طرح جمگ گاتے ہیں۔ اور

پُرُنُ شُ:مجلس المدينة العلمية (رَّوت اسلامُ) بَيْنُ شُ:مجلس المدينة العلمية (رَّوت اسلامُ)

یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے ' شجر ۃ الخلد''ہی کی شاخیس، پیتیاں، پھول اور پھل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### ملكءرب

یہ براعظم ایشیاء کے جنوب مغرب میں واقع ہے چونکہ اس ملک کے تین طرف سے مدریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گیرر کھا ہے اس لئے اس ملک کو' جزیرۃ العرب' بھی کہتے ہیں۔ اس کے شال میں شام وعراق ، مغرب میں بحراحمر (بحیرہ قلزم) جومکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً ستتر (۷۷) کیلومیٹر کے فاصلہ پر ہجا ور جنوب میں بح ہندا ور مشرق میں خلیج عمان وظیح فارس ہیں۔ اس ملک میں قابل ہے اور جنوب میں بح ہندا ور مشرق میں خلیج عمان وظیح فارس ہیں۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگ تانی صحراوک پر مشتمل ہے۔ زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگ تانی صحراوک پر مشتمل ہے۔ (تاریخ دول العرب والاسلام جلدا صس)

علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کوآٹھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

> ﴿ ا ﴾ تجاز ﴿ ٢ ﴾ يمن ﴿ ٣ ﴾ حضر موت ﴿ ٣ ﴾ مهره ﴿ ۵ ﴾ عمان ﴿ ٢ ﴾ بحرين ﴿ ٤ ﴾ نجد ﴿ ٨ ﴾ احقاف

(تاریخ دول العرب والاسلام جاص۳)

حجاز

یہ ملک کے مغربی حصہ میں بحراحمر (بحیرہ قلزم) کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ جاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جونشیب میں واقع ہے''تہامہ''یا''غور'' (پست زمین) کہتے اور مجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ''نجد'' (بلندز مین)

پَيْنَ شَ: مجلس المدينة العلمية (وَوَتَ اسْلَامُ) مجلس المدينة العلمية (وَوَتَ اسْلَامُ)

کہلاتا ہے۔''جاز''چونکہ''تہامہ''اور''نجر''کے درمیان حاجز اور حائل ہے اسی لئے ملک کے اس حصہ کو''جاز'' کہنے گئے۔ (دول العرب والاسلام جاسم)

حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدک، حنین، طائف، تبوک، غدر خم وغیرہ۔
حضرت شعیب علیہ اللام کا شہر''مدین'' تبوک کے محاذ میں بحراحمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام'' ججز'' میں جو وادی القرئ ہے وہاں اب تک عذاب سے قوم خمود کی الٹ پیٹ کردی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔''طائف'' جاز میں سب سے زیادہ سرداور سرسزمقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔
سب سے زیادہ سرداور سرسزمقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔

مكهمرمه

حجاز کامیمشہور شہر مشرق میں''جبل ابوقبیس' اور مغرب میں''جبل قعیقعان'' دو بڑے بڑے بہاڑوں کے درمیان واقع ہے اوراس کے جاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔

اس شہراوراس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں۔ کعبہ معظّمہ، صفامروہ ، خی ، مزدلفہ عرفات ، غار حرا، غار ثور ، جبل تعقیم ، جعر انہ وغیرہ۔

معظّمہ ، صفامروہ ، خی ، مزدلفہ عرفات ، غار حرا، غار ثور ، جبل تعقیم ، جعر انہ وغیرہ۔

مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈا'' جدہ '' ہے۔ جوتقریباً چون کیلومیٹر سے کچھزائد کے فاصلہ پر بچیرہ قلزم کے ساحل پرواقع ہے۔

مکہ مکرمہ میں ہرسال ذوالحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان

ملہ مکرمہ یک ہر سال دوا مجہ نے جیسے یک نمام دنہ بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے جج کے لیے آتے ہیں۔

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دوس اسلام)

کہ مکر مہ سے تقریباً تین سوبیس کیلومیٹر کے فاصلہ پر مدینہ منورہ ہے جہال کہ مکر مہ سے بھرت فر ماکر حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تشریف لائے اور دس برس تک مقیم رہ کراسلام کی تبلیغ فر ماتے رہے اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے جو مسجد نبوی کے اندر'د گذید خضرا' کے نام سے مشہور ہے۔

مدینه منوره سے تقریباساڑھے جارکیاومیٹر جانب شال کو' احد' کا پہاڑ ہے جہال حق وباطل کی مشہورلڑائی'' جنگ احد' لڑی گئی اسی پہاڑ کے دامن میں حضور علیہ السلاۃ واللام کے چیا حضرت سیدالشہد اء تمزہ رضی اللہ تعالی عند کا مزار مبارک ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔

مدینه منورہ سے تقریبا پانچ کیلومیٹر کی دوری پر''مسجد قبا'' ہے۔ یہی وہ مقد س مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے قیام فر مایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فر مایا اس کے بعد مدینه منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فر مائی ۔ مدینه منورہ کی بندرگاہ' دینیع'' ہے جو مدینه منورہ سے ایک سوسترہ کیلومیٹر کے فاصلہ پر بحیرہ قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔

## خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه واله وسلم عرب ميس كيول؟

اگرہم عرب کوکرہ زمین کے نقشہ پردیکھیں تواس کے کل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ملک عرب کوایشیا، پورپ اورا فریقہ تین براعظموں کے وسط میں جگہددی ہے اس سے بخو بی سیمھ میں آسکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا جا ہیں تو ملک عرب ہی اس کے واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا جا ہیں تو ملک عرب ہی اس کے

ﷺ پيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (وَّوت اسلامُ) بيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (وَّوت اسلامُ)

لیےسب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پرنظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور پورپ اور ایشیا کی تین بڑی بڑی سلطنق کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آ واز کوان براعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخو بی موجود تھے۔غالباً یہی وہ حکمت الهيه ہے كەاللەتغالى نے حضور خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم كوملك عرب ميں بيدا فرمايا اوران کواقوام عالم کی مدایت کا کام سپر دفر مایا۔ (والله تعالی اعلم )

## عرب کی سیاسی پوزیشن

حضور نبی آخرالز مان صلی الله تعالی علیه و لم کی ولا دت مبار که کے وفت ملک عرب کی سیاسی حالت کا بیرحال تھا کہ جنو بی حصہ پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصہ پر سلطنت فارس كاقبضه تقااور ثالى تكزاسلطنت روم كي مشرقي شاخ سلطنت قسطنطنيه كزرياثر تها\_ اندرون ملک برعم خود ملک عرب آزاد تھالیکن اس پر قبضہ کرنے کے لئے ہرایک سلطنت کوشش میں گئی ہوئی تھی اور درحقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے فیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ ورتھا۔

## عرب كي اخلاقي حالت

عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بدسے بدتر تھی جہالت نے ان میں بت پرستی کوجنم دیااور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل ود ماغ پر قابض ہو کران کوتو ہم پرست بنادیا تھاوہ مظاہر فطرت کی ہر چیز پتھر، درخت، جاند،سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کواپنامعبود سمجھنے لگ گئے تھے اورخود ساختہ مٹی اور پھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال وافعال بے حدبگڑے ہوئے

پِيْنَ شَ: مجلس المدينة العلمية (وَوت اسلامُ) پيْنَ شَ: مجلس المدينة العلمية (وَوت اسلامُ)

تھے ہتل ، رہزنی ، جوا ، شراب نوشی ، حرام کاری ، عورتوں کا اغواء ، لڑکوں کوزندہ درگور کرنا ، عیاشی ، فخش گوئی ، غرض کون ساالیا گندہ اور گھنا و ناعمل تھا جوان کی سرشت میں ندر ہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گنا ہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابرا ہیم کی اولا د

بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلاۃ والسلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت المعیل علیہ السلام ہے جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکرمہ میں لاکرآ باد کیا اور عرب کی زمین ان کوعطا فرمائی۔

حضرت ابراہیم علیہ اللام کے دوسر نے فرزند کا نام نامی حضرت اسحاق علیہ اللام ہے جوحضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اکے مقدس شکم سے تولد ہوئے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ اللام نے ان کو ملک شام عطافر مایا۔حضرت ابراہیم علیہ اللام کی تیسری بیوی حضرت وقطورہ کے بیٹ سے جواولا دُ'مدین' وغیرہ ہوئے ان کوآپ نے یمن کا علاقہ عطافر مایا۔ اولا دحضرت اسمعیل اولا دحضرت اسمعیل

حضرت استعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہوئے اوران کی اولاد میں خدا وند قد وس نے اس قدر برکت عطافر مائی کہوہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں اور جنوب کی طرف ان کے ضعرت کے بہن تک کی بہتیاں ملک شام سے جاملیں ۔حضرت خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جاملیں ۔حضرت استعمل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام 'قیدار' تھا بہت ہی نامور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آبادر ہی اور بیلوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے خاص مکہ میں آبادر ہی اور بیلوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (ووت اسلام)

رہے جس کودنیا میں تو حید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونیکا شرف حاصل ہے۔

ا نہی قیدار کی اولا دمیں''عرنان''نامی نہایت اولوالعزم شخص پیدا ہوئے اور ۔

''عدنان'' کی اولا دمیں چند پشتوں کے بعد' قصی''بہت ہی جاہ وجلال والے شخص پیدا

ہوئے جنہوں نے مکہ مکر مہ میں مشتر کہ حکومت کی بنیاد پر جہہم یہ میں ایک سلطنت قائم

کی اورایک قومی مجلس (یارلیمنٹ) بنائی جو'' دارالندوہ'' کے نام سے مشہور ہے اوراپنا

ایک قومی حجفنڈ ابنایا جسکو''لواء'' کہتے تھے اور مندرج ذیل چارعہدے قائم کئے۔جن

کی ذمه داری چار قبیلوں کوسونپ دی۔

﴿ ا ﴾ رفادة ﴿ ٢ ﴾ سقاية ﴿ ٣ ﴾ تجابة ﴿ ٢ ﴾ قيادة

''قصی'' کے بعدان کے فرزند''عبد مناف'' اپنے باپ کے جانشین ہوئے

پھران کے فرزند' ہاشم' پھران کے فرزند' عبدالمطلب' یکے بعددیگرے ایک دوسرے

کے جانشین ہوتے رہے۔انہی عبدالمطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں۔جن کے

فرزندار جمند ہمارے حضور رحمة للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔جن کی مقدس سیرت

پاک لکھنے کا خداوندعالم نے اپنے فضل سے ہم کونٹرف عطافر مایا ہے۔

سيرة النبى پڑھنے كاطريقه

اس کتاب کا مطالعہ آپ اس طرح نہ کریں جس طرح عام طور پرلوگ ناولوں یا قصہ کہانیوں ، یا تاریخی کتابوں کونہایت ہی لا پروائی کے ساتھ یا کی نایا کی ہر حالت

میں پڑھتے رہتے ہیں اور نہایت ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھ کرادھرادھرڈال دیا کرتے

ہیں بلکہ آپ اس جذبہ عقیدت اور والہانہ جوش محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کریں

كه بيشهنشاه دارين اورمحبوب رب المشر قين والمغر بين كى حيات طيبهاوران كى سيرت

پِيْنَ شُ: مجلس المدينة العلمية (رئوت اسلام) 💝 🚓 \varinjlim

مقدسہ کا ذکر جمیل ہے جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز اور ہماری اسلامی زندگی کامحور ہے۔ میر جوب خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان قابل احتر ام اداؤں کا بیان ہے جن پر کا سُنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہیں،لہذااس کےمطالعہ کے وقت آپ کوادب واحتر ام کا پیکر بن كراورتغظيم وتو قير كے جذبات صا دقه سے اپنے قلب ود ماغ كومنوركر كے اس تصور كساتهاس كى ايك ايك سطركويره صناحيا بي كماس كاايك الك لفظ مير ساك حسنات وبركات كاخزانه ہےاورگو یا میں حضور رحمة للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس در بار میں حاضر ہوں اور آپ کی ان پیاری پیاری اداؤں کود کیور ہا ہوں اور آپ کے فیض صحبت سے انوار حاصل کررہا ہوں ۔حضرت ابوابرا ہیم تحییبی علیہ الرحمۃ نے ارشا وفر مایا ہے کہ '' ہرمومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اسکے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہوکر نیاز مندی وعاجزی کا اظہار کرے، اوراینے قلب میں آپ کی عظمت اور ہیب وجلال کا ایساہی تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبروحاضر ہونے کی صورت میں آپ کے جلال وہیبت سے متاثر ہوتا۔''

(شفاءج٢ص٣٦)

اور حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا کہ حضورا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہرامتی پرآپ کی اتنی ہی تعظیم وتو قیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ چنا نچے خلیفہ بغدا دا ہوجعفر منصور عباسی جب مسجد نبوی میں آکر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسکو میہ کہ دانٹ دیا کہ اے امیر المونین! یہاں بلند آواز سے گفتگونہ بیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کے دربار کا بیاد بسکھایا کہ

لَا تَسوُ فَعُوْ آ اَصُوا تَكُمُ فَوُقَ لِيعِي نِي كدر باريس اين آوازول كو بلندنه کروپ

صَوُتِ النَّبيِّ (1)

"وان حرمته ميتا كحرمته حيا "اورآب صلى الله تعالى عليه واله و الماكى وفات اقدس

کے بعد بھی ہرامتی پرآپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں

تھی۔ یہن کرخلیفہ لرزہ براندام ہوکر زم ریا گیا۔ (شفاء شریف ج۲ص۳۲وس۳۳)

بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت ادب واحتر ام لازم ہےاور

بہتریہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کرے تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کرے اور

جب تک دلجمعی باقی رہے پڑھتارہےاور جب ذرابھی اکتابٹ محسوں کرے توپڑھنا

بندکر دے اور بے تو جہی کے ساتھ ہرگز نہ پڑھے۔

والله تعالىٰ هوالموفق والمعين وصلى الله تعالىٰ عليه وعلىٰ اله وصحبه اجمعين

## مسواك كى فضيلت

حضرت سیدناابوا مامه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، نبی مکرم، نورمجسم، رسول اكرم، شهنشاه بني آ دم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان بركت نشان ب: ٱلسِّوَاكُ مَطُهَرَةٌ لِلْفَم مَرُضَاةٌ لِلرَّبِّ لِعِيْ ' مسواك منه كي يا كيز كي اورالله عزوجل کی خوشنووی کا سبب ہے۔' (سنن ابنِ ماجه، ص ۲۶۹، حدیث ۲۸۹)

# حضورتا جدار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى مكى زندگى

محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی محمد وہ حریم قدس کا شع شبتانی مبشر جس کی بعثت کا ظہورِ عیسلی مریم مصدق جس کی عظمت کا لب مولی عمرانی مصدق جس کی عظمت کا لب مولی عمرانی بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ سَرُمَدًا صَلِّ عَلَى حَبِيبِكَ الْمُصُطَفَى وَالِهِ وَصَحْبِهِ اَبَدًا حَسُبِي رَبِّي جَلَّ الله نُورِ مُحَمَّدُ صَلَّى الله لَا مَقُصُودَ إلاَّ الله چل ميرے خامه! بسُم الله

پہلاہاب

#### خاندانی حالات

سبنامه

حضورا قد س سلی الله تعالی علیه و بهم کانسب شریف والد ما جد کی طرف سے بیہ:
﴿ ا ﴾ حضرت محم صلی الله علیه و بهم کا بن عبد الله ﴿ ٣﴾ بن عبد المطلب ﴿ ٣﴾ بن باشم
﴿ ۵ ﴾ بن عبد مناف ﴿ ٢ ﴾ بن قصی ﴿ ٤ ﴾ بن کلاب ﴿ ٨ ﴾ بن مره ﴿ ٩ ﴾ بن کعب
﴿ • ا ﴾ بن لوی ﴿ ا ا ﴾ بن غالب ﴿ ٢ ا ﴾ بن فهر ﴿ ٣ ا ﴾ بن ما لک ﴿ ٢ ا ﴾ بن نضر ﴿ ٥ ا ﴾ بن نانہ ﴿ ٢ ا ﴾ بن معد ﴿ ٢ ا ﴾ بن عدنان \_ (1)
مضر ﴿ ٢ ﴾ بن نزار ﴿ ٢ ا ﴾ بن معد ﴿ ٢ ٢ ﴾ بن عدنان \_ (1)

( بخارى ج١، باب مبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم )

اوروالده ما جده کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجر ہُ نسب بیہ ہے:

﴿ ا ﴾ حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ ٢ ﴾ بن آ منه ﴿ ٣ ﴾ بنعبر

مناف ۵ کې بن زېره و ۲ کې بن کلاب ۵ کې بن مره و (2)

پشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامی)

**E**>r&n&n&

<sup>1 ....</sup>صحيح البخاري، كتاب مناقب الانصار، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ج٢، ص٧٧٥

<sup>2 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، او لاد عبد المطلب، ص٤٨

حضور عليه الصلاة والسلام كوالدين كانسب نامة كلاب بن مره "برل جاتا ہے

اورآ گے چل کردونوں سلسلے ایک ہوجاتے ہیں۔''عدنان'' تک آپ کا نسب نامہ سیج سندوں کے ساتھ با تفاق مؤرخین ثابت ہے اس کے بعدناموں میں بہت کچھا ختلاف

سلاوں سے من ھا بالقال مورین نابعت ہے اسے بعد ما موں یں بہت پر ھا معلات ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو ''عربان' ہی

تک ذکر فرماتے تھے۔ (کرمانی بحوالہ حاشیہ بخاری جام ۵۴۳)

مگراس برتمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ 'عدنان' حضرت اسلعیل علیہ اللام کا اولاد میں سے بیں، اور حضرت اسلعیل علیہ اللام حضرت ابرا ہیم خلیل الله علیہ السلام حضرت ابرا ہمند ہیں۔

#### خاندانی شرافت

حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا خاندان ونسب نجابت وشرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف واعلی ہے اور بیدوہ حقیقت ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے برترین دشمن کفار مکہ بھی جھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنا نچہ حضرت ابوسفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں سے باوشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کفر کی حالت میں سے باوشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ "ھو فینا ذو نسب "یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم" عالی خاندان "ہیں۔ (1)

(بخاری جاصه)

حالانکہاس وقت وہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر ہا دشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرادیں۔

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری ، کتاب بدء الوحی ، باب ۲، ج۱،ص ۱ مفصلاً

مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اسلعیل علیہ السلام کی اولا د میں سے ''کنانہ'' کو برگزیدہ بنایا اور'' کنانہ'' میں سے ''قریش'' کو چنا، اور'' قریش' میں سے ''بنی ہاشم'' کونتخب فر مایا، اور'' بنی ہاشم'' میں سے مجھ کوچن لیا۔(1) میں سے ''بنی ہاشم'' کونتخب فر مایا، اور'' بنی ہاشم'' میں سے مجھ کوچن لیا۔(1)

بہرحال بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ

لَهُ النَّسُبُ الْعَالِيُ فَلَيْسَ كَمِثُلِهِ حَسِيُبُ نَسِيبُ مُنْعَمٌ مُتَكَرَّمُ

لینی حضورِانورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب ونسب والا اور نعمت و ہزرگی والا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ قریش قریش

حضورِاقدس سلی الله تعالی علیه و بلم کے خاندانِ نبوت میں بھی حضرات اپنی گونا گول خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں۔ مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چکے۔ان با کمالوں میں سے '' فہر بن مالک'' بھی ہیں ان کا لقب'' قریش'' ہے اوران کی اولا دقریثی ''یا قریش'' کہلاتی ہے۔

'' نهر بن ما لک'' قریش اس کئے کہلاتے ہیں کہ'' قریش' ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے،اور سمندری جانوروں کو کھاڈالتا ہے بیتمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے کھی مغلوب نہیں ہوتا چونکہ'' فہر بن ما لک'' اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پرتمام قبائلِ عرب پر غالب تھے اس کئے تمام اہل

الحديث:٢٢٧٦، ص ١٢٤٩

الخ، عليه و سلم...الخ،

عربان کو' قریش' کے لقب سے پکارنے گئے۔ چنانچاس بارے میں''شمرخ بن عمر وحمیری'' کا شعر بہت مشہور ہے کہ

وَ قُرَيُشٌ هِيَ الَّتِيُ تَسُكُنُ الْبَحُرَ بِهَا سُمِّيَتُ قُرَيُشٌ قُرَيُشًا

لعنی''قریش'' ایک جانور ہے جوسمندر میں رہتا ہے۔اس کے نام پر قبیلہ ' ارداد''قلش'' سے سال (1) در ہذنا علی اس صور در رہ

قريش كانام و قريش و كاريا كيا- (1) (زرقاني على المواهب جاص ٧٤)

حضور صلی الله تعالی علیه وہلم کے مال باپ دونوں کا سلسله نسب ' فهر بن مالک' سے ماتا ہے اس کے حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وہلم مال باپ دونوں کی طرف سے ' قریثی' ، ہیں۔ ماتشم

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر دادا '' ہاشم'' بڑی شان وشوکت کے مالک تھے۔ان کا اصلی نام'' عمر و' تھا انتہائی بہادر، بے حد تخی، اور اعلی درجے کے مہمان نواز تھے۔ایک سال عرب میں بہت شخت قحط پڑگیا اور لوگ دانے دانے کومختاج ہو گئے تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر جج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کرکے اونٹ کے گوشت کے شور بے میں ٹرید بنا کرتمام حاجیوں کوخوب پیٹ بھر کر کھلایا۔اس دن سے لوگ ان کو ' ہاشم' (روٹیوں کا چورا کرنے والا) کہنے گئے۔(2)

(مدارج النبوة ج٢ص٨)

چونکہ یہ "عبد مناف" کے سب لڑکول میں بڑے اور باصلاحیت تھاس کئے

**<sup>1</sup>** .....شرح الزرقاني على المواهب،المقصد الاول في تشريف الله تعالى...الخ،ج١،ص١٤٤

النبوت ، قسم اول ، باب اول ، ج۲، ص٨و شرح الزرقاني على المواهب،
 المقصد الاول في تشريف الله تعالى . . . الخ ، ج ١، ص ١٣٨

عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے بہت حسین وخوبصورت اور وجیہ تھے جب سن شعور کو بہنچتو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر وکی صاحبز ادی

سے ہوئی جن کا نام 'سلمٰی' تھا۔اوران کےصاحبزادے' عبدالمطلب''مدینہ ہی میں پیدا ہوئے چونکہ ہاشم بچیس سال کی عمریا کر ملک شام کے راستہ میں بمقام' 'غز ہ''انقال کر

ہوتے پوئدہ ہا م چین سان فی مریا سرملات کا مے راسہ یں جمعام عرف انعال سر گئے۔اس کئے عبدالمطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر یلے بڑھے،اور جب سات یا

آ ٹھ سال کے ہو گئے تو مکہ آ کراپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے گلے۔

#### عبدالمطلب

حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے دادا''عبدالمطلب'' کااصلی نام''شیبہ'' ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔''غارحرا'' میں کھانا یانی ساتھ لے کر جاتے اور کی کئی دنوں تک لگا تار خداء زجل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غارِ حرامیں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور خداعز وجل کے دھیان میں گوشنشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللّٰدعز وجل وصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نورِ نبوت ان کی پیشانی میں چیکتا تھااوران کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔اہل عرب خصوصاً قریش کوان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبدالمطلب کوساتھ لے کریہاڑیر چڑھ جاتے اور بار گاہِ خداوندی میں ان کووسیلہ بنا کردعا ما نکتے تھے تو دعامقبول ہوجاتی تھی۔ بیلڑ کیوں کوزندہ در گورکرنے سےلوگوں کو بڑی تختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلا یا کرتے تھاس لئے ان کالقب <sup>دمطع</sup>م الطیر''(پرندوں کو کھلانے والا) ہے۔شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے''موحد' تھے۔'' زمزم

شریف' کا کنوال جو بالکل پٹ گیا تھا آپ ہی نے اس کو نے سرے سے کھدوا کر درست کیا، اور لوگوں کوآب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ ایک سوبیس برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ (1) (زرقانی علی المواہب جاس ۲۷) اصحاب فیل کا واقعہ

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی پیدائش سے صرف پجپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ''اہر ہہ' ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لئے مکہ پرجملہ آور ہوا تھا۔اس کا سبب بیتھا کہ ''اہر ہہ' نے یمن کے دارالسلطنت 'صنعاء' میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان ' گرجا گھر' بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آکر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ ''کنانہ' کا ایک شخص غیظ وغضب میں جل بھن کر یمن گیا،اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ پھر کراس کو نجاست سے لت بت کر دیا۔ جب اہر ہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپ سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لئے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر میں آپ سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لئے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر مملہ کر دیا۔ اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسر بے مویشیوں کو چھین لیا اس میں دوسویا چارسوا وہ نے عبد المطلب کے بھی تھے۔ (2)

(زرقانی جاس۸۵)

<sup>1 ....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، المقصد الاول في تشريف الله تعالى...الخ، ج١، ص٥١ ١ ٢٨ مختصراً والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،المقصد الاول في تشريف الله تعالى...الخ، ج١،ص٥٥

<sup>2 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،المقصد الاول،عام الفيل وقصة ابرهة، ج١٠ص٥٦ ٥٨ ملتقطاً

عبدالمطلب كواس واقعه سے بڑارنج پہنچا۔ چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو

کرنے کے لئے اس کے شکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابر ہہ کومعلوم ہوا کہ قریش کا

سرداراس سے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہے تواس نے آپ کواپنے خیمہ میں بلالیااور

جب عبدالمطلب كوديكها كهايك بلندقامت،رعب داراورنهايت ،ىحسين وجميل آ دمى

ہیں جن کی بیشانی پرنور نبوت کا جاہ وجلال چیک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابر ہم مرعوب ہو گیا۔اور بےاختیار تخت شاہی سے اُتر کرآ ہے کی تعظیم وتکریم کے لئے کھڑا ہو گیااور

ا بيخ برابر بنها كردريافت كيا كه كهيے، سردار قريش! يهال آپ كي تشريف آوري كاكيا

مقصد ہے؟ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جوآپ کے

لشكركے سابى ماك لائے بين آپ ان سب مويشيوں كو جمارے سپر وكرد يجيے۔ بين

كرابر به نے كہا كەاب سردار قريش! ميں توية مجھتا تھا كه آپ بہت ہى حوصلەمنداور

شاندار آ دمی ہیں ۔ مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں

ا پناوقار کم کردیا۔اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کوتوڑ پھوڑ

كر بربادكرنے كے لئے آيا ہول، آپ نے اس كے بارے ميں كوئي تفتكونہيں كى۔

عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے تواپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھرہے۔وہ خودا پنے گھر کو بچالے گا۔ مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکرنہیں ہے۔ <sup>(1)</sup> میہ

سن كرابر مهاين فرعوني لهجه ميں كہنے لگا كهابى مردار مكه! سن ليجيے! ميں كعبہ كوڈ ھاكراس

کی اینٹ سے اینٹ بجادوں گا ،اورروئے زمین سے اس کا نام ونشان مٹادوں گا کیونکہ

مکہ والوں نے میرے گر جا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لئے میں اس کا انتقام لینے

🚹 .....شرح الزرقاني على المواهب،المقصد الاول،عام الفيل وقصة ابرهة، ج١،ص ١٦١ ملخصاً

يْشُ شُن ش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامی)

3.....شرح الزرقاني على المواهب،المقصد الاول،عام الفيل وقصة ابرهة، ج١٠ص٦٢ ١ ملخصاً شرح الزرقاني على المواهب،المقصد الاول،عام الفيل وقصة ابرهة، ج١٠ص١٦ ١ ملخصاً شرح الزرقاني على المواهب،الموسطة العلمية (وعوت اسلام) الهی ابا بیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور نتھے نتھے پر ندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونج اور پنجوں میں تین تین کنگریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے گے۔ ابا بیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابر ہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کردی کہ آن کی آن میں ابر ہہ کے لشکر ، اور اس کے ہاتھیوں کے پر نچے اڑگئے۔ ابا بیلوں کی سنگ باری خداوند قبہار و جبار کے قبہر وغضب کی الیمی مارتھی کہ جب کوئی کنگری ابا بیلوں کی سنگ باری خداوند قبہار و جبار کے قبہر وغضب کی الیمی مارتھی کہ جب کوئی کنگری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہوجاتی تھی۔ ابر ہہ کی فوج کا ایک آدی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابر ہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و ہر باد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی ہوئیاں اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و ہر باد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی ہوئیاں کے ناخرے ٹکڑے ہوکرز مین پر بھر گئیں۔ چنانچیقر آن مجید کی ''سورہ فیل'' میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کر تے ہوئے ارشا دفر مایا کہ:

اَكُمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ لِيَنْ (احْبُوب) كَياآ بِيْنَ دَيُهَا كَمَّ بِكَارِ الْفَيْلِ ٥ الْفِيلِ ٥ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

جب ابر ہمہ اور اس کے شکروں کا بیا نجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیجے اتر ہے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کوایک خدار سیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احتر اس مجھنے لگے۔ (2)

<sup>1 .....</sup> ب ۳ ، الفيل: ١ \_ ٥

<sup>2 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،المقصد الاول،عام الفيل وقصة ابرهة ، ج ١ ، ص ١٦٤

#### حضرت عبداللدرض الله تعالى عنه

یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہا کے والید ماجید ہیں ۔ یہ عبدالمطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈ لے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی بوری شان وشوکت کے ساتھ جلوہ گرتھا اس لئے حسن وخونی کے پیکر،اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار،اورعفت ویارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اوران سے شادی کی خواست گارتھیں ۔ مگر عبدالمطلب ان کے لئے ایک الیی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب ونسب کی شرافت اور عفت و یارسائی میں بھی ممتاز ہو۔عجیبا تفاق کہایک دنعبداللّٰہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لئے جنگل میں تشریف لے گئے تھے ملک شام کے یہودی چندعلامتوں سے پیچان گئے تھے کہ نبی آخرالز ماں کے والد ما جدیمی ہیں۔ چنانچہان یہودیوں نے حضرت عبداللّٰدرضی الله تعالیٰءنیکو بار ہافل کر ڈ النے کی کوشش کی ۔اس مرتبہ بھی یہود یوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہوکراس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوتنہا کی میں دھو کہ ہے قتل کر دیا جائے مگراللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے نضل وکرم سے بچالیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار نا گہاں نمودار ہوئے جواس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے،ان سواروں نے آ کر بہود بول کو مار بھاگایا اور حضرت عبداللدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔' وہب بن مناف'' بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آئکھول سے بیسب کچھ دیکھا،اس لئے ان کوحضرت عبداللدرض اللہ تعالی عنہ سے بانتها محبت وعقیدت بیدا هوگئی، اور گھر آ کریی عزم کرلیا که میں اپنی نورِنظر حضرت آمنه

رضی الله تعالی عنها کی شادی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کواینے چند دوستوں کے ذریعہ انہوں نے عبد المطلب تک پہنچادیا۔خداکی شان کہ عبدالمطلب اینے نورِنظر حضرت عبداللار ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب میں موجود تھیں یے بدالمطلب نے اس رشتہ کوخوشی خوشی منظور کرلیا۔ چنانچہ چوبیس سال کی عمر میں حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ تعالى عنه كا حضرت في في آ مندرض الله تعالى عنها سے نكاح موكيا اور نور محمدي حضرت عبدالله رضي الله تعالىءند سيختفل ہوكر حضرت بي بي آ مندرض الله تعالىءنها كے شكم اطهر ميں جلوہ گر ہو گيا اور جب حمل شریف کود ومہینے بورے ہو گئے تؤ عبدالمطلب نے حضرت عبداللّٰدض اللّٰہ تعالیٰءنہ کو تحجوریں لینے کے لئے مدینہ بھیجا، یا تجارت کے لئے ملک شام روانہ کیا، وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال'' بنوعدی بن نجاز'' میں ایک ماہ بیاررہ كرىچىيس برس كى عمر ميں وفات يا گئے اور و بين' دارِنا بغهٰ ميں مدفون ہوئے۔(1) (زرقانی علی المواہب جاص ا ۱۰ و مدارج جلد ۲ ص۱۲) قا فلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کرعبدالمطلب کوحضرت عبداللّٰدر ضي الله تعالی عنہ کی بیاری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لئے اپنے سب سے بڑے لڑے'' حارث'' کو مدینہ بھیجا۔ان کے مدینہ بہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللّٰدرض الله تعالی عندراہی ملک بقاہو کیا تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیااور بنو ہاشم کے ہرگھر میں ماتم بریا ہو گیا۔خودحضرت آ مندرض الله تعالى عنهانے اپنے مرحوم شوہر كاايسا پر در دمر ثير كہاہے كه جس كوس كرآج جمي ول در د

1 .....مدارج النبوت ، قسم دوم، باب اول ، ج٢،ص١٢ ـ ٤ ملتقطاً

سے بھر جاتا ہے۔روایت ہے کہ حضرت عبداللدرضی اللہ تعالی عنہ کی وفات برفرشتوں نے غمگین ہوکر بڑی حسرت کے ساتھ بیہ کہا کہ الٰہی!عزوجل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔حضرت حق

نے فر مایا: کیا ہوا؟ میں اس کا حامی وحافظ ہوں۔ <sup>(1)</sup> (مدارج النبو ۃ ج۲ص۱۲) حضرت عبداللَّدرضي الله تعالى عنه كالتركه ايك لونلُّري " أم ايمن" جس كا نام '' بركه'' تھا کچھاونٹ کچھ بکریاں تھیں ، بیسب تر کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو ملا۔ "أم اليمن" بجين ميں حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى د مكيھ بھال كرتى تھيں کھلاتیں، کیڑا پہناتیں، برورش کی پوری ضروریات مہیا کرتیں،اس لئے حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلمتمام عمر' أم اليمن' كي دل جو كي فرمات رسے اليے محبوب ومتعبىٰ غلام حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عند سے ان کا زکاح کر دیا ، اور ان کے شکم سے حضرت اسامەرخى اللەتغالىءنە بېيدا ہوئے۔(2) (عامەكتېسىر)

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوالدين رضى الله تعالى عنها كالميمان

حضورا فندس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والیہ بین کریمیین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مؤمن ہیں یانہیں؟ بعض علماءان دونوں کومؤمن نہیں مانتے اوربعض علماء نے اس مسلہ میں تو قف کیا اور فر مایا کہان دونوں کومؤمن یا کا فرکہنے سے زبان کوروکنا چاہیے اوراس کاعلم خداعز وجل کے سپر دکر دینا چاہیے، مگر اہل سنت کےعلاء محققین مثلاً امام حلال الدین سیوطی وعلامہ ابن حجز بیتی وامام قرطبی و حافظ الشام ابن ناصر الدين وحافظ تمس الدين دمشقى وقاضى ابوبكرا بن العربي مالكي ويشخ

باب ذكر رضاع النبي صلى الله عليه و سلم مرضعته ...الخ، ج١،ص٠٥١

💸 ١٤٠٠ ﴿ بِينَ شُ: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامِ) 🔐

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم دوم، باب اول ، ج٢، ص١٤

<sup>2 .....</sup>الاستيعاب، كتاب النساء وكناهن، باب الباء ، ج٤ ، ص ٥٦ و دلائل النبوة للبيهقي،

عبدالحق محدث دہلوی وصاحب الاکلیل مولا ناعبدالحق مہاجر مدنی وغیر ہ جمہ اللہ تعالیٰ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے مال باپ دونوں یقیناً بلاشبہ مؤمن ہیں۔ چنا نچیاس بارے میں حضرت شنخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کومؤمن نہ ما ننایہ علماء متقدمین کا مسلک ہے لیکن علماء متا خرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسلک کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے تمام آباء واجداد اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے تمام آباء واجداد حضرت آدم علیہ اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے تمان کو ثابت کرنے میں علماء متا خرین کے تین طریقے ہیں:

اول به که حضور صلی الله تعالی علیه والد و بلم کے والدین رضی الله تعالی عنها اور آباء واجداد سب حضرت ابرا بهیم علیه السلام کے دین پر تھے، الهذا ''مؤمن' بهوئے۔ دوم به که به به منا حضرات حضور علیه الصلاة والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا کئے جوز مانہ ' فتر ت' کہلا تا ہے اور ان لوگوں تک حضور علیه الصلاة والسلام کی دعوتِ ایمان کئے جوز مانہ ' فتر ت' کہلا تا ہے اور ان لوگوں تک حضور علیه الصلاة والسلام کی دعوتِ ایمان کہ بیخی ہی نہیں لہذا ہر گر ان حضرات کو کا فرنہیں کہا جا سکتنا بلکہ ان لوگوں کومؤمن ہی کہا جائے گا۔ سوم به کہ الله تعالی نے ان حضرات کو زندہ فر ماکران کی قبروں سے اٹھا یا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ الصلاة والسلام کی تصدیق کی اور حضور علیہ الصلاة والسلام کی تصدیق کی اور حضور علیہ الصلاة والسلام کی تصدیق کی کے والدین رضی الله تعالی غنماکو زندہ کرنے کی حدیث اگر چہ بذات خودضعیف ہے مگراس کی سندیں اس قدر کشرین کہ ہے حدیث ' ور ' حسن' کے در ہے کو بہنے گئی ہے۔ اور بہ وہ علماء متا خرین یو شیدہ رہ گیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین اور بیو شیدہ رہ گیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین کے دور ہے کو بہنے گئی ہے۔ اور بہ وہ علماء متا خرین بیر یوشیدہ رہ گیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین بیر یوشیدہ رہ گیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین بیر یوشیدہ رہ گیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین بیر یوشیدہ رہ گیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین بیر یوشیدہ رہ گیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین بیر یوشیدہ رہ گیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین بیر یوشیدہ کیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین بیر یوشیدہ کیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین بیر یوشیدہ کیا جس کوت تعالی نے علماء متا خرین بیر یوشیدہ کیا جس کیا جس کے دور مصور کیا ہوتھ کیا ہوت

پر منکشف فر مایا اور الله تعالیٰ جس کو جا ہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص

فرمالیتا ہے اور شخ جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے اس مسئلہ میں چندر سائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلہ کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ <sup>(1)</sup> (اشعة اللمعات ج اول ص ۱۸) اسی طرح خاتمہ المفسرین حضرت شخ اسلعیل حقی رحمة الله علیه کابیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب'' تذکرہ'' میں تحریفر مایا کہ حضرت عا کشہر ضی اللہ تعالیٰ عنها في فرمايا كحضور عليه السلاة والسلام جب "ججة الوداع" مين جم لوكول كوساته الحريك اور دحجو ن' کی گھاٹی پرگز ریتورنج غم میں ڈویے ہوئے رونے لگےاور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کورو تا د کیچے کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم اپنی اوٹٹنی سے اتر پڑے اور پچھ درر کے بعدممرے یاس واپس تشریف لائے تو خوش خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔میں نے دریافت کیا کہ پارسول اللہ!عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم آپ يرميرے مال بات قربان ہول، كيابات ہے؟ كمآ ب سلى الله تعالى عليه واله وسلم رنج وعم ميں ڈوبے ہوئے اوٹٹی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں وفرحال مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آ مندرضی الدُّتعالی عندکی قبر کی زیارت کے لئے گیا تھااور میں نے اللّٰہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ

وہ ان کوزندہ فرماد ہے تو خداوند تعالی نے ان کوزندہ فرمادیا اور وہ ایمان لائیں۔(2) اور''الا شباہ والنظائر'' میں ہے کہ ہرو ڈخض جو کفر کی حالت میں مرگیا ہواس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے،

<sup>1 .....</sup>اشعة اللمعات ، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور،الفصل الاول، ج ١، ص ٧٦٥

<sup>2 .....</sup>روح البيان، سورة البقرة تحت الآية: ١٩ ١ ، ج١، ص٢١٧

کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کوزندہ فرمایا اور بید دونوں ایمان لائے۔(1)

یہ جھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مال باپ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبرول کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بودیا، اور فرمایا کہ اگریہ درخت ہرا ہوگیا تو بیاس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لا ناممکن ہے۔ چنا نچہ وہ درخت ہرا ہوگیا پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبرول سے نکل کراسلام لائے اور پھراپنی اپنی قبرول میں تشریف لے گئے۔

اوران دونوں کا زندہ ہونا، اورایمان لانا، نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہوکراپنے قاتل کا نام بتایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ (2) جب بیسب با تیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے والد بن رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے والد بن رضی اللہ تعالیٰ عہد کہ زندہ ہوکر ایمان لانے میں بھلاکونی چیز مانع ہوسکتی ہے؟ اور جس صدیث میں بیآیا ہے کہ میں نیا والدہ کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو جھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔' یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے وصال سے چندہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے ) اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے وصال سے چندہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے ) اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلہ کے وصال سے چندہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے ) اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلہ کے وصال سے چندہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے ) اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی سے چندہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے ) اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی

وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے تو ہوسکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ

<sup>1 .....</sup>الاشباه والنظائر ،كتاب الحظروالاباحة،ص٢٤٨

<sup>2 .....</sup>روح البيان، سورة البقرة تحت الآية: ٩ ١ ١، ج١، ص٢١٧

وہلم کوخداوند تعالیٰ نے بیشرف نہیں عطافر مایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوں مگر بعد میں اس فضل وشرف سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو سرفراز فرمادیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکوصاحب ایمان بنا دیا (1) اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے بیسوال کیا گیا کہ ایک شخص بیہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے آباء واجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پیخص ملعون ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ يُوْذُوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَ لَعَىٰ جُولُوگ الله اوراس كرسول كوايذاء لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ (2) دية بين الله تعالى ان كودنيا و آخرت بين لله تعالى ان كودنيا و آخرت بين لله عن كرد كار

حافظ مش الدین دمشقی رحمة الله تعالی علیہ نے اس مسکلہ کو اپنے نعتیہ اشعار میں

اس طرح بیان فرمایا ہے:

حَبَىا اللّٰهُ النَّبِيَّ مَزِيُدَ فَصُلٍ عَلَى فَصُلٍ وَّ كَانَ بِهِ رَءُ وُفًا اللّٰهُ النَّبِيَّ مَزِيُدَ فَصُلٍ عَلَى فَصُلٍ وَّ كَانَ بِهِ رَءُ وُفًا اللّٰهُ اللّٰهِ تَعَالَى سَنِے بھى برُّ ھے كر فضيلت عطافر مائى اوراللّٰہ تعالى ان پر بہت مہر بان ہے۔

فَاحُیا اُمَّةً وَكَذَا اَبَاهُ لِإِیْمَان بِهِ فَضُلاً لَّطِیُفًا کیونکه خداوند تعالی نے حضور سی الله تعالی علیه ولم کے مال باپ کو حضور برایمان

لانے کے لئے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرمادیا۔

<sup>1 ....</sup>روح البيان،سورة البقرة تحت الآية: ٩ ١ ١ ، ج ١ ، ص ٢ ١٧

<sup>2 .....</sup>پ۲۲،الاحزاب:۷۷

فَسَلِّمُ فَالُقَدِيُمُ بِهِ قَدِيْرٌ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا

توتم اس بات كومان لوكيونكه خداوند قديم اس بات برقا در ہے اگرچہ بيحديث ضعيف ہے ۔ (1) (انتی ملتقطأ ، تقبير روح البيان جاص حا۲ تا ۲۱۸)

ععیف ہے۔ (۱) (۱ ہی ملتھ طا مسیر روح البیان کاس ۲۱۵ تا ۲۱۸)

صاحب الاکلیل حضرت علامہ شخ عبدالحق مہا جرمد نی قدس سرہ النی نے تحریفر مایا

کہ علامہ ابن حجر بہتی نے مشکلو ق کی شرح میں فرمایا ہے کہ '' حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم کے والدین رضی الله تعالی عنہ ماکو الله تعالی نے زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور چس وفات پاگئے۔'' بیحدیث سے جے اور جن محدثین نے اس حدیث کو سے جہایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں اور اس میں طعن کرنا بے کی اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی ہیہ کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہواکرتی ہیں۔

چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موت کے بعد انگھ کرایمان لانا، بیایمان ان کے لئے نافع ہے حالانکہ دوسروں کے لئے بیایمان مفید منہیں ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لئے نہیں ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی حدیث لیت شعری ما فعل ابوای (کاش! جھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا) کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ''درمنتور'' میں فرمایا ہے کہ بیے حدیث مرسل اورضعیف الاسنادہے۔

(اکلیل علیٰ مدارک التنزیل ج۲ص۱۰)

۱۱۹:۳۰۰ البيان،سورة البقرة تحت الآية: ۹ ۱ ۱، ج ۱، ص ۲ ۱۷

بہرکیف مندرجہ بالاا قتباسات جومعتبر کتابوں سے لئے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے ساتھ والہا نہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تفاضا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ ہلم کے والدین رضی اللہ تعالی عہما اور تمام آ باء واجدا د بہمی تفاضا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ ہرام کا التزام رکھا جائے۔ بجزان رشتہ داروں بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب واحترام کا التزام رکھا جائے۔ بجزان رشتہ داروں کے جن کا کا فراور جہنمی ہونا قرآن وحدیث سے قینی طور پر ثابت ہے جیسے ' ابولہ ب' اقی تمام قرابت والوں کا ادب محوظ خاطر رکھنا لازم ہے کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور علیہ السلا تعالی علیہ وہلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے فرآن کا وری یہ تعالی علیہ والہ وہلم کو ایڈ ان کا فرمان پڑھ چکے کہ جولوگ اللہ عزوج الور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کو ایڈ اء فرمان پڑھ چکے کہ جولوگ اللہ عزوج الور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کو ایڈ اء

اس مسئله میں اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خاں صاحب قبله بریلوی رحمة الله علیہ کا ایک محققانه رسالہ بھی ہے جس کا نام "شمول الاسلام لاباء الکرام" ہے۔ جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل ومدل طور پر میتح رفر مایا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء واجداد موحد ومسلم ہیں۔ (واللہ تعالی اعلم)

#### بركات نبوت كاظهور

جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی مسیح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دیے لگتی ہیں اسی طرح جب آ فتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تواطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جوساری کا ئنات کو جھنجھوڑ گریہ

بشارت دینے گئے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب وتاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔

چنانچہاصحابِ قیل کی ہلاکت کا واقعہ، نا گہاں باران رحمت سے سرز مین عرب کا سرسبر وشاداب ہو جانا،اور برسوں کی خشک سالی دفع ہوکر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہوجانا، بتوں کا منہ کے بل گریڑنا، فارس کے مجوسیوں کی ایک ہزار سال سے جلائی ہوئی آ گ کا ایک لمحہ میں بچھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ، اوراس کے چودہ کنگوروں کا منہدم ہو جانا،''ہمدان''اور'' قم'' کے درمیان چیمیل لمبے چیمیل چوڑے'' بحرۂ ساوہ'' کا یکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفیہ کے درمیان وادی ''ساوہ'' کی خشک ندی کا اچا تک جاری ہو جانا ،حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے''بھریٰ'' کے محل روثن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جوحضور علیہ الصلوات والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی''مبشرات''بن کرعالم کا ئنات کو بیخوشنجری دینے لگے کہ <sup>(1)</sup> مبارک ہووہ شہ پردے سے باہرآنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے حضرات انبیاء کرام علیم السلام سے بل اعلان نبوت جوخلاف عادت اورعقل کو

''ار ہاص'' کہتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو''معجز ہ'' کہا جاتا ہے۔اس لئے

مذكوره بالاتمام واقعات''ار ماص''ہیں جوحضورا كرم صلى الله تعالی عليه وسلم كے اعلانِ نبوت

1 .....المواهب اللدنيةوشرح الزرقاني،ولادته...الخ، ج١،ص٨١٠.....٢١

کرنے سے قبل ظاہر ہوئے جن کو ہم نے ''برکات نبوت' کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس قتم کے واقعات جو''ارہاص'' کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چندکاذ کر ہو چکا ہے چنددوسرے واقعات بھی پڑھے لیجئے۔ (1)

سال کے بدور و روز کی ہے بہ برور و راسان کی ہے کہ جس رات حضور صابی اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چو پایوں ،خصوصاً قریش کے عبانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطافر مائی اور انہوں نے برنبانِ فصیح اعلان کیا کہ آئ اللہ عزوجل کاوہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گرہوگیا جس کے سر پرتمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کوروشن کرنے والا چراغ ہے۔مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی۔اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے نے ایک دوسرے کو یہ خوشخری سنائی کہ حضرت ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی ولا دت با سعادت کا وقت قریب آگیا۔ (زرقانی علی المواہب جاص ۱۰۸)

﴿ ٢﴾ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ بیرحدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آ منہ رضی اللہ تعالی عنبا نے فر مایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنا نے اور پرندوں کے اُڑنے کی آ واز تھی اور پکھ

النبراس شرح شرح العقائد،اقسام الخارق سبعة، ٢٧٢،ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية، المقصدالاول، آيات حمله، ج١، ص٦٢

انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھرایک دم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم میرے سامنے سے غیب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرر ہاہے کہ محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) كومشرق ومغرب ميں گشت كراؤ اوران كوسمندروں كى بھى سير كراؤ تا كەتمام كائنات كوان كا نام،ان كاحليه،ان كى صفت معلوم ہو جائے اوران كوتمام جاندار مخلوق لیعنی جن وانس، ملائکه اور چرندول و پرندول کے سامنے پیش کرواور انہیں حضرت آدم عليه السلام كي صورت، حضرت شيث عليه السلام كي معرفت، حضرت نوح عليه السلام كي شجاعت، حضرت ابرا جيم عليه السلام كي خلت، حضرت الملحيل عليه السلام كي زبان، حضرت المحق عليه الملام كي رضا، حضرت صالح عليه الملام كي فصاحت، حضرت لوط عليه اللام كى حكمت، حضرت ليقوب عليه السلام كى بشارت، حضرت موسى عليه السلام كى شدت، حضرت الوب عليه السلام كا صبر، حضرت بونس عليه السلام كي طاعت، حضرت بوشع عليه السلام كا جهاد، حضرت دا وُ دعایه السلام کی آواز ، حضرت دا نیال علیه السلام کی محبت ، حضرت البیاس علیه السلام کا و قار، حضرت نیجی علیه السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیه السلام کا ز مدعطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اوراخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔(1)اس کے بعدوہ بادل حیت گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپریشم کے سبز کپڑے میں لیٹے ہوئے ہیں اوراس کیڑے سے یانی ٹیک رہا ہے اور کوئی منا دی اعلان کررہا ہے کہ واہ وا! کیا خوب محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم ) كوتمام دنيا پر فبضه دے ديا گيا اور كا ئناتِ عالم كى كوئى چيز باقى نه رہی جوان کے قبضہ اقترار وغلبۂ اطاعت میں نہ ہو۔اب میں نے چیرۂ انورکودیکھا تو چودھویں کے جاند کی طرح چیک رہاتھا اور بدن سے یا کیزہ مشک کی خوشبوآ رہی تھی۔

1 .....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، ولادته...الخ، ج١، ص٢١٢ .....٥١٢

📸 پیش کش: مجلس المدینة العلمیة(رغوتِ اسلام)

پھر تین شخص نظر آئے ،ایک کے ہاتھ میں چاندی کالوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمر د
کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمک دارانگوٹھی تھی۔انگوٹھی کوسات مرتبہ دھوکر
اس نے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر
حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کوریشمی کیڑے میں لیسٹ کراٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے
سپر دکر دیا۔ (1) (زرقانی علی المواہب ج اص ۱۱۳ تاص ۱۱۵)

#### دوسراباب

### بجين

#### ولادت بإسعادت

مشہوریہی ہے کہ واقعہ 'اصحاب فیل' سے پچپن دن کے بعد ۱۲ رہے الاول مطابق ۲۰ مشہوریہی ہے کہ واقعہ 'اصحاب فیل' سے پچپن دن کے بعد ۱۲ رہے الاول مطابق ۲۰ اپر میل اے2ء ولا دت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پرعملدر آمد ہے کہ وہ لوگ بار ہویں رہے الاول ہی کو کاشانۂ نبوت کی زیارت کے لئے جاتے ہیں اور وہاں میلا دشریف کی مخفلیں منعقد کرتے ہیں۔ (مدارج النبوۃ ج ۲۰ ص۱۲)

تاریخ عالم میں بیروہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش کیل ونہار کا مطلوب خلق آ دم کا رمز ، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کا ئناتِ وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوار نے والا ، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھار نے والا یعنی ہے

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، ولادته...الخ، ج١،ص٥٢١ .....٢١

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم دوم ، باب اول، ج٢،ص٤ ١ ملخصاً

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا مادیٰ، ضعفوں کا طجا تیموں کا والی، غلاموں کا مولیٰ

فقیروں کا ماوی، ضعیفوں کا ملجا سندالاصفياء،اشرف الانبياء،احرمجتبلى جحم مصطفىٰ صلى الدّتعالى عليه وبلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور یا کیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کئے ہوئے خوشبومیں بسے ہوئے بحالت سجدہ، مکہ مکرمہ کی مقدس سرز مین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے باب کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کود کھ کرنہال ہوتے۔وہ تو پہلے ہی وفات یا چکے تھے۔ دا دابلائے گئے جواس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ پیخو تنجری س کر دادا''عبدالمطلب'' خوش خوش حرم كعبه سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوشِ محبت میں اینے یوتے کو کلیجے سے لگالیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیرو برکت کی دعا مانگی اور''محر'' نام رکھا۔ (1) آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے چیا ابولہب کی لونڈی' ثویبہ' خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور'' ابولہب'' کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخری دی تو اس نے اس خوثی میں شہادت کی انگلی کے اشارہ ہے'' تو پیہ'' کوآ زاد کر دیا جس کاثمرہ ابولہب کو پیملا کہ اس کی موت کے بعداس کے گھر والوں نے اس کوخواب میں دیکھااور حال یو چھا، تواس نے اپنی انگلی اٹھا کریہ کہا کہتم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ ( کھانے پینے ) کو نہیں ملا بجزاس کے کہ'' تو پیہ'' کوآ زاد کرنے کے سبب سے اس انگل کے ذریعہ کچھ یانی

ئیل ملا جردال کے کہ تو پیبہ توا راد نرنے کے سبب سے آل آئی کے پلادیا جاتا ہوں۔<sup>(2)</sup> ( بخاری ج۲بابوامہاتکم التی ارضعنکم )

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، ولادته...الخ، ج١،ص٢٣٢

۲۰۰۰ صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب وامهاتکم اللاتی ارضعنکم، الحدیث: ۱۰۱۰، ۳۳،
 ۲۰۹ والمواهب اللدنیة مع شرح الزرقانی، ذکر رضاعه صلی الله علیه وسلم... الخ، ۱۰، ۵۹، ۳۰

هُنْهُنْ مُنْ شُنْ مُجلِسِ المدينة العلمية (دَّوْتِ اسلامِ) كَنْهُنْهُ الْعُلْمِيةُ (دِّوْتِ اسلامِ)

اس موقع پرحضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افر وزبات تحریر فرمائی ہے جواہل محبت کے لئے نہایت ہی لذت بخش ہے، وہ لکھتے ہیں کہ

اس جگہ میلا دکرنے والوں کے لئے ایک سند ہے کہ یہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی شب ولا دت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابولہب کو جو کا فرتھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ولا دت پر خوشی منانے ، اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی محبت میں سرشار ہوکر خوشی منا تا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ (1) (مدارج الدندة ج ۲ ص ۱۹)
مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم

جس مقدس مكان ميں حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى ولا دت ہوئى ، تاريخ اسلام ميں اس مقام كانام' مولدا لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم '' (نبى كى پيدائش كى جگه ) ہے، يہ بہت ہى متبرك مقام ہے۔ سلاطين اسلام نے اس مبارك يا دگار پر بہت ہى شاندار عمارت بنا دى تقى، جہاں اہل حرمين شريفين اور تمام دنيا ہے آنے والے مسلمان دن رائے مفل ميلا دشريف منعقد كرتے اور صلوق وسلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولى الله صاحب محدث دہلوى رحمة الله تعالى عليه نے اپنى كتاب' فيوض الحرمين' ميں شحر برفر مايا ہے كہ ميں ايك مرتبہ اس محفل ميلا دشريف ميں حاضر ہوا، جو مكه مكر مه ميں بار ہويں رئيج الا ول كو مولدا لنبى سلى الله تعالى عليه وسلم ''ميں منعقد ہوئى تھى جس وقت ولا دت

1 .....مدارج النبوت، قسم دوم باب اول، ذكر نسب وحمل وولادت...الخ،ج٢،ص١٩

کاذکر پڑھاجار ہاتھاتو میں نے دیکھا کہ یکبارگی اس مجلس سے پچھانوار بلندہوئے، میں نے ان انوار پرغورکیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت ِ الہی اوران فرشتوں کے انوار تھے جوالیم محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ (نیوض الحرمین)

جب جاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنۃ المعلی وجنۃ البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگارکوبھی توڑ پھوڑ کر مسار کر دیا اور برسوں بیمبارک مقام ویران پڑار ہا، مگر میں جب جون 1909ء میں اس مرکز خیروبرکت کی زیارت کے لئے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک جھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جومقفل تھی۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مخضر سی لا بحریری دراکیہ چھوٹا سا مکتب ہے، اب اس جگہ نہ میلا دشریف ہوسکتا ہے نہ صلاۃ وسلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑ ہے ہوکر کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑ ہے ہوکر چیکے چیکے میلاۃ وسلام پڑھا، اور مجھ پرایی رفت طاری ہوئی کہ میں پچھ دیر تک روتارہا۔ وودھ پینے کا زمانہ

سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابولہب کی لونڈی'' حضرت تو بیہ''
کا دود ھنوش فر مایا پھراپنی والدہ ما جدہ حضرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب
ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کواپنے ساتھ لے گئیں اوراپنے
فیبیلہ میں رکھ کرآپ کو دودھ پلیا تی رہیں اور انہیں کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
دودھ بینے کا زمانہ گزرا۔ (1) (مدارج النبو ہ ج۲ص ۱۸)

شرفاء عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ بلانے کے لئے گر دونواح

<sup>📭 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم دوم ،باب اول، ج۲،ص۱۹،۱۸ ملخصاً

ديها توں ميں بھيج دينے تھے ديہات كى صاف شھرى آب وہوا ميں بچوں كى تندر تى اور جسمانی صحت بھی اچھی ہوجاتی تھی اوروہ خالص اور قصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے کیونکہ شهرکی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور ضیح وبلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حليمه رضى الله تعالى عنها كابيان ہے كه مين "بني سعد" كى عورتوں كے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا،میری گود میں ایک بچے تھا، مگرفقر وفاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تهاجواس کوکافی ہوسکے۔رات بھروہ بچہ بھوک سے تڑپتااورروتا بلبلاتار ہتا تھااور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لئے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ایک اوٹٹی بھی ہمارے یاس تھی۔مگراس کے بھی دودھ نہ تھا۔مکہ کرمہ کے سفر میں جس خچریر میں سوار کھی وہ بھی اس قدرلاغرتھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھامیر ہے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے بیسفر طے ہواجب بیقا فلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جوعورت رسول اللّه عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم كو د بيه حتى اوربيه نتى كه بيه يتيم بين تو كو ئى عورت آپ كو لینے کے لئے تیاز نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے پیتم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و ا كرام ملنے كى اميرنہيں تھى \_ادھرحضرت حليمه سعد بيرضى الله تعالىٰ عنہا كى قسمت كاستار ہ ثريا سے زیادہ بلنداور جاندسے زیادہ روثن تھا،ان کے دودھ کی کمی ان کے لئے رحت کی زیادتی کاباعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کواپنا بچید بنا گوارانہ کیا۔ حضرت حليمه سعديه رضى الله تعالى عنهانے اپنے شوہر'' حارث بن عبدالعزىٰ''

ے کہا کہ بیتوا چھانہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں اس سے تو بہتریہی ہے کہ میں اس بیتیم ہی کولے چلوں، شوہرنے اس کومنظور کرلیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا

اس دریتیم کو لے کر آئیں جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہاا ورحضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کا تناتِ عالم کے مشرق ومغرب میں اجالا ہونے والاتھا۔ پیرخداوندقد وس کافضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہوگئی اور سرور کا ئنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔اینے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحت کی طرح برکاتِ نبوت کا ظہور شروع ہو گیا، خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بیتان میں اس قدر دودھ اترا كەرجت عالم صلى الله تعالى على وئلم نے بھى اوران كے رضاعى بھائى نے بھی خوب شکم سیر ہوکر دودھ پیا،اور دونوں آرام سے سو گئے،ادھرافٹنی کودیکھا تواس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا۔اورمیاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہوکر دودھ پیااور دونوں شکم سیر ہوکر رات بھر سکھراور چین کی نیندسوئے۔

حضرت حليمه رضى الله تعالى عنها كالشو هرحضور رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي بيه برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا ،اور کہنے لگا کہ حلیمہ!تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ بینہایت ہی بابر کت بچہ ہے اورخداکی رحمت بن کرہم کوملا ہے اور مجھے یہی توقع ہے کہاب ہمارا گھر خیروبرکت سے بھر جائے گا۔(1)

حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہافر ماقی ہیں کہاس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواپنی گود میں لے کر مکہ مکر مہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میراوہی ...مدارج النبوت،قسم دوم،باب اول،ج٢،ص٩٢،٠٠٩ ملخصاً والمواهب اللدنية مع

شرح الزرقاني، ذكر رضاعه صلى الله عليه و سلم، ج١، ص٧٩

نچراب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کونہیں پہنچی تھی ، قافلہ کی عورتیں جیران ہوکر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ! رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا بیوہ ہی نچر ہے جس پرتم سوار ہوکر آئی تھیں یا کوئی دوسرا تیز رفتار نچرتم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، اب روزانہ میری بکریاں جب جراگاہ سے گھر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھر سے ہرے موتے حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ماتا تھا میر فی تبیالہ والوں نے اپنے جرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچے سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مولیثی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، بگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا بہتو ہر حشو ہر جہاں میری قو م کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ (1)

الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ دوسال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہم کی تندرستی اور نشو ونما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ دوسال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے گئے، اب ہم دستور کے مطابق رحمت ِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کوان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب تو فیق ہم کوانعام واکرام سے نوازا۔ (2)

🕕 .....مدارج النبوت ، قسم دوم ،باب اول، ج۲،ص ۲ ملتقطاً

۲۷۹ صائصه صلى الله عليه وسلم ، ج١، ص ٢٧٩ والمواهب من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، ج١، ص ٢٧٩ والمواهب اللدنية ، ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم ، ج١، ص ٨٢

الله الله المدينة العلمية (ووت اسلام) على المدينة العلمية (ووت اسلام)

گو قاعدہ کے مطابق ابہمیں رحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس ر کھنے کا کوئی حق نہیں تھا،مگر آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی ہم کوآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی گوارانہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیاری پھیلی ہوئی تھی چنانچہ ہم نے اس وبائی بیاری کا بہانہ كركے حضرت في في آ مندرضي الله تعالى عنها كورضا مند كرلىيا اور پھر ہم رحمت عالم صلى الله تعالىٰ علیہ دسلم کو واپس اینے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش وخرم ہوکررہنے گئے۔ جبآ بسلی الله تعالی علیہ والہ وہلم کچھ بڑے ہوئے تو گھریے باہر نکلتے اور دوسر بےلڑکوں کوکھیلتے ہوئے دیکھتے مگرخو دہمیشہ ہر قتم کے کھیل کود سے علیحد ہ رہتے ۔ (1) ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ امال جان! میرے دوسرے بھائی بہن دن بھرنظر نہیں آتے بیلوگ ہمیشہ جسے کواٹھ کرروزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیلوگ بمریاں چرانے چلے جاتے ہیں، بین کرآپ نے فرمایا: مادرمہربان! آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے اصرار سے مجبور ہوکر آپ کوحضرت حلیمہ رضی الله تعالی عنها نے اپنے بچوں کے ساتھ چرا گاہ جانے کی اجازت دے دی۔اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چرا گا ہوں میں لے جا کران کی د مکیر بھال کرنا جو تمام انبیاءاوررسولوں علیم الصلو ۃ والسلام کی سنت ہے آپ نے ایج مل سے بجین ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرمادیا۔ (2)

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ج١،ص٧٧٨ ماخوذاً

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ،قسم دوم ، باب اول ، ج٢،ص٢٦

ايك دن آپ صلى الله تعالى عليه وااله وللم چرا گاه مين سف كه ايك دم حضرت حليمه رضی الله تعالی عنها کے ایک فرزند د فسمر ہ ' دوڑتے اور مانیتے کا نیستے ہوئے اپنے گھریرآئے اورايني مال حضرت بي في حليمه رضي الله تعالى عنها سے كها كه امال جان! برا غضب موكيا، محر (صلی الله تعالی علیه وسلم) كوتین آ دمیول نے جو بہت ہی سفیدلباس پہنے ہوئے تھے، حیت لٹا کران کاشکم پھاڑ ڈالا ہےاور میں اس حال میں ان کوچھوڑ کر بھا گا ہوا آیا ہوں۔ بین کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہوکر گھبرائے ہوئے دوڑ كرجنگل ميں يہنيج توبيد يكھاكه آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيٹھے ہوئے ہيں۔ مگرخوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے،حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہرنے انتہائی مشفقانه لہج میں پیار سے جیکار کر یو چھا کہ بیٹا! کیابات ہے؟ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا کہ تین مخص جن کے کیڑے بہت ہی سفیداور صاف تھرے تھے میرے یاس آئے اور مجھ کوجت لٹا کرمیراشکم حاک کرے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھرکوئی چیز میرے شکم میں ڈال کرشگاف کوسی دیالیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تكليف نهيس ہوئي \_ <sup>(1)</sup> (مدارج النبوة ج ٢ص١١)

یہ واقعہ من کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ! رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے لہذا بہت جلدتم ان کوان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔اس کے

1 .....مدارج النبوت، قسم دوم، باب اول، ج٢،ص٢٦ملخصاً والمواهب اللدنية، ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم، ج١،ص٨٢

بعد حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها آپ کو لے کر مکه مکر مه آئیں کیونک انہیں اس واقعہ سے یپخوف پیدا ہو گیا تھا کہ شایدا بہم کماحقہان کی حفاظت نہ کرسکیں گے۔حضرت حلیمہ رضی الله تعالیٰ عنہا نے جب مکہ معظمہ پہنچے کرآ پ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی الله تعالى عنها كے سير دكيا تو انہوں نے دريافت فرمايا كه حليمه! رض الله تعالى عنهاتم تو برسى خواہش اور جاہ کے ساتھ میرے بیچے کوایئے گھر لے گئی تھیں پھراس قدر جلد واپس لے آئے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکم حیاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسيب كاشبه ظاهركيا توحضرت بي بي آمنه رضى الله تعالى عنها في فرمايا كه مركز نهيس ، خداكي قتم!میرےنورنظریر ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کاعمل خل نہیں ہوسکتا۔میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھرایام حمل اور وفت ولا دت کے جیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حليمه رضى الله تعالى عنها كومطمئن كرديا اور حضرت حليمه رضى الله تعالى عنها آب صلى الله تعالى عليه دآله دسلم کوآپ کی والدہ ماجدہ کے سپر د کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں اور آ يسلى الله تعالى عليه والدو المرتم ايني والده ما جده كى آغوش تربيت ميس برورش يان كار (1) شق صدر کتنی بار ہوا؟

حضرت مولا نا شاه عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیہ نے سور ہ ''الم شرح'' کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جا ر مرتبہ آپ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وہلم کا مقدس سینہ جاک کیا گیااوراس میں نورو حکمت کا خزینہ کھرا گیا۔

بہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے

السسال مواهب اللدنية ، ذكر رضاعه صلى الله تعالى عليه وسلم، ج١،ص٨٢ وشرح
 الزرقاني على المواهب ، شق صدره صلى الله عليه وسلم ،ج١،ص٠٢٨٠

گھر تھے جس کا ذکر ہو چکا۔اس کی حکمت بھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم ان وسوس اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بیچ مبتلا ہو کر کھیل کو داور شرار توں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری باردس برس کی عمر میں ہوا تا کہ جوانی کی پر آشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہوجا ئیں۔ تیسری بارغار حرامیں شق صدر ہوااور آپ صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے قلب میں نور سکینہ جھر دیا گیا تا کہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بو جھ کو برداشت کر سکیس۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کا مبارک میں اتنی وسعت نور وحکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا، تا کہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہوجائے کہ آپ دیدارا الہی عزوجل کی تجلیوں ،اور کلام ربانی کی ہدیبتوں اور عظمتوں کے ختمل ہو سکیس۔

ام ایمن

جب حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکر مہ بہتنج گئے اور اپنی والدہ محتر مہ کے پاس رہنے گئے قو حضرت 'ام ایمن' جوآپ کے والد ما جد کی باندی تھیں آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہ کی خاطر داری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے گئیں۔ام ایمن کانام' 'برکۃ' ہے بیآپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کوآپ کے والدرضی اللہ تعالی عنہ سے میراث میں ملی تھیں۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھیں کپڑے دھویا کرتی تھیں آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے اپنی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیدا ہوئے۔ (1) (رضی اللہ تعالی عنہ بیدا ہوئے۔ (1) (رضی اللہ تعالی عنہ بیدا ہوئے۔ (1) (رضی اللہ تعالی عنہ بیدا ہوئے۔ (1)

النبوت،قسم دوم،باب اول،ج۲،ص۲۲والمواهب اللدنية،ذكر حضانته
 صلى الله عليه وسلم، ج۱،ص۹۷

پش ش ش مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامي)

حضرت حليمه رضى الله تعالى عنها كابيان ہے كه آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا كهواره

یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ملتا تھااور آپ بچین میں جا ند کی طرف انگلی اٹھا کر

، اشارہ فرماتے تھے تو چاندآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی انگلی کے اشاروں برحرکت کرتا

تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی توسب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلاوہ

ميرتها الله اكبر الله اكبرالحمد لله رب العالمين و سبحان الله بكرة و اصيلا بچول

یں۔ کی عادت کے مطابق مجھی ہمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے کیٹر ول میں بول و براز

نہیں فرمایا۔ بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ

عليه داله وسلم کی شرم گاه کھل جاتی تو آپ رور و کر فریا د کرتے۔اور جب تک شرم گاہ نہ جھپ

جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرم گاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں

ہوتے تھاڑے آپ کو کھیلنے کے لئے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لئے نہیں

پيدا کيا گيا ہول\_<sup>(1)</sup> (مدارج النبو ة ج۲ص۲)

## حضرت آمنه رضى الله تعالى عنها كى وفات

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب چھ برس کی ہوگئی تو آپ کی والدہ ما جدہ رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کوسماتھ لے کرمدین منورہ آپ کے دادا کے نانھیال بنوعدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت

1 .....مدارج النبوت ، قسم دوم ، باب اول، ج٢،ص٠٢

کے لئے تشریف لے گئیں۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وہلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن

بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں وہاں سے واپسی یر ' ابواء' نامی گاؤں میں حضرت

بی بی آ منه رضی الله تعالی عنها کی وفات ہوگئی اور وہ و ہیں مدفون ہوئیں ۔والد ماجد کا سابی تو

ولا دت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھااب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کابھی خاتمہ ہو گیا۔

ليكن حضرت بي بي آمنه رضى الله تعالى عنها كابيد دريتيم جس آغوشِ رحمت ميں پرورش يا كر

یروان چڑھنے والا ہے وہ ان سب ظاہری اسبابِ تربیت سے بے نیاز ہے۔ (1)

حضرت بی بی آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ

تعالیٰ عنها آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیس اور آ پ کے دا داعبدالمطلب کے

سپر دکیا اور دادا نے آپ کواپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت ومحبت کے ساتھ

پرورش کیااور حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها آپ کی خدمت کرتی رئیں۔ جب آپ

صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي عمر شريف آثے مرس كى مهو كئي تو آپ كے دا داعبدالمطلب كا بھى

انتقال ہو گیا۔<sup>(2)</sup>

ابوطالب کے پاس

عبدالمطلب کی وفات کے بعد آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے چیا ابوطالب

نے آپ کواپنی آغوشِ تربیت میں لے لیا اور حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم کی نیک خصلتوں

اور دل لبھادینے والی بچین کی پیاری پیاری اداؤں نے ابوطالب کو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ

والدوسلم كا اليها گرويده بنا ديا كه مكان ك اندر اور باهر هروفت آپ كواينے ساتھ ہى

المواهب اللدنية ، ذكر رضاعه صلى الله تعالى عليه وسلم، ج١،ص٨٨ملخصاً

2 .....شرح الزرقاني على المواهب،ذكر وفاة امه...الخ، ج١، ص٣٥٣

🕍 پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی)

ر کھتے۔ اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے ، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحہ کے لئے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ (1)

ابوطالب کا بیان ہے کہ میں نے بھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کسی وقت بھی کو کی حصوت بولے ہوں یا بھی کسی کو دھو کہ دیا ہو، یا بھی کسی کو کو کی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لئے گئے ہوں یا بھی کو کی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کر دار اور اعلیٰ درجہ کے یارسا اور یر ہیزگار رہے۔

# آپ کی دُعات بارش

<sup>🕕 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،ذكروفاة امه...الخ، ج١،ص ٢٥٥

سے ٹیک لگا کر بٹھادیا اور دعا ما نگنے میں مشغول ہوگئے۔ در میان دعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم نے اپنی انگشت مبارک کو آسان کی طرف اٹھا دیا ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا بارانِ رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہوگئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چیٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز وشاداب ہوگئیں۔ قط دفع ہوگیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوش حال اور نہال ہوگیا۔

چنانچ ابوطالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں جس کوانہوں نے حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کی مدح میں نظم کیا ہے اس واقعہ کوا یک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ ہ و اَبْیَضَ یُسُتَسُقَی الْغَمَامُ بِوَ جُهِم نِهِ مَالُ الْیَتَامِیُ عِصُمَةٌ لِّلُارَامِلِ لینی وہ (حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم) ایسے گورے رنگ والے بیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعہ بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے وہ بیموں کا ٹھ کا نا اور بیواؤں کے نگہ ہان ہیں۔ (1) (زرقانی علی المواہب جاص ۱۹)

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا لقب'' اُمِّی'' ہے اس لفظ کے دومعنی ہیں یا تو یہ'' اُم القریٰ'' کی طرف نسبت ہے۔'' اُم القریٰ'' مکہ مکر مدکا لقب ہے۔ لہذا'' اُمی'' کے معنی مکہ مکر مہ کے رہنے والے یا'' اُمِّی'' کے بیہ معنی ہیں کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ بیہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا بہت ہی عظیم الثان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کونہیں پڑھایا لکھایا۔ مگر خداوند قد وس نے آپ کو

1 ..... شرح الزرقاني على المواهب، ذكر وفاة امه وما يتعلق بابويه صلى الله عليه وسلم، ج١، ص٥٥ ٣٥

اس قدرعلم عطافر مایا که آپ کاسینه اولین و آخرین کے علوم و معارف کاخزینه بن گیا۔ اور آپ پرالی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبئیانًا لِنگلِّ شَیٰ ءِ (ہر ہر چیز کاروثن بیان) ہے حضرت مولا ناجامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فر مایا ہے کہ۔
تگار من که به مکتب نرفت و خط نوشت

نگار آن که به مکتب نرفت و خط موست بغمزه سبق آموز صد مدرس شد

یعنی میرے محبوب صلی الله تعالی علیه وسلم نه جمهی مکتب میں گئے ، نه لکھنا سیکھا مگر

ا پنے چشم وابر و کے اشارہ سے سیکڑوں مدرسوں کوسبق بڑھادیا۔

ظاہرہے کہ جس کا ستاداور تعلیم دینے والاخلاق عالم جل جلالہ ہو بھلااس کو کسی اور استادیے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فاصل ہریلوی قدس سرہ امعزیزنے ارشا دفر مایا کہ ہے

اییا امی کس کئے منت کش استاذ ہو کیا گفایت اس کو اقرء ربك الا کرم نہیں

آ پ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کوتو خدا وندعلام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے؟ لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔

اق ل - به كه تمام دنیا كوملم و حكمت سكھانے والے حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم ہوں اور آپ صلى الله تعالى عليه وسلم ہوں اور آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا استاد صد اوند عالم ہى ہو، كوئى انسان آپ كا استاد خد ہوتا كہ بھى كوئى بينه كهه سكے كه پنج مبر تو مير اربر ها يا ہوا شاگر د ہے۔

ووم ـ بيركه كوئي شخص بهي بيه خيال نه كرسك كه فلان آ دمي حضور صلى الله تعالى عليه

وبلم كااستاد تھا توشا پدوہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے زيادہ علم والا ہوگا۔

سوم ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بارے میں کوئی بیروہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم چونکہ پڑھے لکھے آ دمی تھاس لیے انہوں نے خودہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے اور قرآن انہیں کا بنایا ہوا کلام ہے۔

چېارم - جب حضورصلی الله تعالی علیه داله وسلم ساری دنیا کو کتاب وحکمت کی تعلیم دین تو کوئی بیرنه کهه سکے که پہلی اور پرانی کتابول کودیکیرد کیچرکراس قسم کی انمول اور انقلاب

آ فریں تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کررہے ہیں۔

پنجم ۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دہلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کواس کی تعظیم
کرنی پڑتی ، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دہلم کوخالت کا سنات نے اس لیے پیدا فر مایا تھا
کہ ساراعالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دہلم کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے
اس کو گوارا نہیں فر مایا کہ میرامحبوب کسی کے آگے زانو کے تلمذ تہ کرے اور کوئی اس کا
استاد ہو۔ (واللہ تعالی اعلم)

سفرشام|ور بحيراى

جب حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی عمر شریف باره برس کی ہوئی تو اس وقت ابوطالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابوطالب کو چونکہ حضور صلی الله تعالی علیه والہ ہانہ محبت تھی اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے علیه والہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے ۔ حضور اقد س صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے اعلان نبوت سے قبل تین بار تجارتی سفر فر مایا۔ دومر تبد ملک شام گئے اور ایک باریمن تشریف لے گئے، یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے اس سفر کے دوران '' بُصریٰ ''میں 'دبئیریٰ '' راہب (عیسائی سادھو) کے پاس آپ کا قیام سفر کے دوران '' بُصریٰ ''میں 'دبئیریٰ '' راہب (عیسائی سادھو) کے پاس آپ کا قیام

ہوا۔اس نے توراۃ وانجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخرالزماں کی نشانیوں سے آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم کو و کیھتے ہی بیجیان لیا اور بہت عقیدت اور احتر ام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلہ والوں کی دعوت کی اور ابوطالب سے کہا کہ بیسارے جہان کے سر داراور رب العالمين كے رسول ہيں، جن كوخداء زوجل نے رحمة للعالمين بنا كر بھيجا ہے۔ ميں نے دیکھاہے کہ ججر و حجران کو سجدہ کرتے ہیں اور ابران پر سامیر تا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔اس لئے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہاہتم ان کو لے کرآ گے نہ جا وَاورا پنامال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ۔ کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کوشہید کر ڈالیں گے بحیرا ی راہب کے کہنے پر ابوطالب کوخطرہ محسوں ہونے لگا۔ چنانچوانہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کواینے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بُحیری راہب نے چلتے وقت انتهائی عقیدت کے ساتھ آپ کوسفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ (1)

(ترمذى ج٢ باب ماجاء في بدء نبوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)

تنيسراباب

# اعلانِ نبوّت سے پہلے کے کارنامے

جنگِ فجار

اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ لڑائیوں میں سے ایک مشہورلڑائی'' جنگ فجار'' کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ

السند الترمذي، كتاب المناقب ، باب ماجاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه و سلم،

الحديث: ٣٦٤، ج٥،ص٥٦ والسيرة النبوية لابن هشام، قصة بحيري، ص٧٣

\*\*\*\*\*\*\* پِيْرُكُن: مجلس المدينة العلمية (وُوتِ اسلامی)

ذ والقعده ، ذ والحجه ، محرم اور رجب ، ان حيار مهينول كاب حداحترام كرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے۔ یہاں تک کہ عام طور پران مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے۔اور نیزوں کی برچھیاں اتار لیتے تھے۔مگراس کے باوجود بھی بھی کچھا یسے ہنگا می حالات در پیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑا ئیاں كرنى يرين \_ توان لڙائيوں کواہل عرب'' حروب فجار'' ( گناہ کی لڑائیاں ) کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو '' قریش'' اور'' قیس'' کے قبیلوں کے درمیان ہوئی اس وقت حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي عمر شريف بيس برس كي تقى \_ چونكه قريش اس جنگ ميس حق پر تھے،اس کئے ابوطالب وغیرہ اپنے بچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی \_مگرکسی پرہتھ میا زہیں اٹھایا \_صرف اتناہی کیا کہا ہے جیاؤں کو تیراٹھا اٹھا کردیتے رہے۔اس لڑائی میں پہلےقیس پھر قریش غالب آئے اور آخر کارصلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہوگیا۔ <sup>(1)</sup> (سیرت ابن ہشام ج۲ص ۱۸۷) حلف الفُضو ل

روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سیٹروں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بدامنی اور آئے دن کی لوٹ مارسے ملک کا امن وامان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ نہ دن کو چین، نہ رات کو آ رام، اس وحشت ناک صورتِ حال سے تنگ آ کر پچھ سلح پیندلوگوں نے جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچے ہنو ہائتم، بنوز ہرہ، بنوا سدوغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے مرکان پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے سر داران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے

❶.....الـمواهـب الـلـدنيةمـع شـرح الزرقاني، خروجه الى الشام، ج١،ص٢٦٣والسيرة

النبوية لابن هشام ،حرب الفجار،ص٧٥

ﷺ چیاز بیر بن عبدالمطلب نے بیر تجو برز پیش کی که موجودہ حالات کوسدھار نے کے لئے کوئی

معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے''بقائے باہم' کے اصول پر

''جیواور جینے دو'' کے تیم کا ایک معاہدہ کیااور حلف اٹھا کرعہد کیا کہ ہم لوگ:

﴿ ا ﴾ ملک سے بے امنی دور کریں گے۔ ﴿ ٢ ﴾ مسافروں کی حفاظت کریں گے۔

﴿٣﴾غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے۔﴿٣﴾ مظلوم کی حمایت کریں گے۔

﴿۵﴾ کسی ظالم یا غاصب کومکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔

اس معامدہ میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو بیہ

معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلانِ نبوت کے بعد آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے

کہاس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہا گراس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ

رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی ۔اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی

مظلوم "ياآل حلف الفضول" كهدكر مجھ مددك لئے بكارے توميں اس كى مددكے

کئے تیار ہوں۔

اس تاریخی معاہدہ کو'' حلف الفضول''اس کئے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدہ سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ' جرہم' کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایساہی ایک معاہدہ ہوا تھا۔اور چونکہ قبیلہ کرہم کے وہ لوگ جواس معاہدہ کے محرک تھان سب لوگوں کا نام''فضل' تھالینی فضل بن حارث اور فضل بن وداعہ اور فضل بن فضالہ

اس لئے اس معامدہ کا نام''حلف الفضول''ر کھ دیا گیا، یعنی ان چند آ دمیوں کا معاہدہ

جن کےنام''فضل''تھے۔<sup>(1)</sup>(سیرت ابن ہشام جاص۱۳۳)

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام ، حرب الفجار، ص٥٥

### ملك بشام كادوسراسفر

جب آ پ صلى الله تعالى عليه وللم كى عمر شريف تقريباً تجييس سال كى موكى تو آپكى ا مانت وصدافت کا چرچا دور دورتک بننج چکا تھا۔حضرت خدیجہرض اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدارعورت تھیں ۔ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ان کوضرورت تھی کہ کوئی ا مانت دار آ دمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال وسامان ملک شام جھیجیں۔ چنانچدان کی نظرانتخاب نے اس کام کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا كهآ ي صلى الله تعالى عليه وملم ميرا مال تجارت لي كرملك شام جائيس جومعا وضه مين دوسرون کودیتی ہوں آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ودیانت داری کی بنایر میں آ ب کواس کا دو گنا دول گی ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان کی درخواست منظور فر مالی اور تجارت کا مال وسامان لے کر ملک شام کوروانہ ہو گئے ۔اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اینے ایک معتمد غلام''میسر'' کوبھی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تا کہوہ آپ کی خدمت کرتارہے۔ جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر 'بھری'' کے بازار میں پہنچےتو وہاں''نسطورا'' راہب کی خانقاہ کے قریب میں گھہرے۔''نسطورا'' ميسره کوبهت پہلے سے جانتا پيجانتا تھا۔حضور صلى الله تعالى عليه بلم كى صورت ديكھتے ہى ' نسطورا'' میسرہ کے پاس آیااور دریافت کیا کہاہے میسرہ! یہکون شخص ہیں جواس درخت کے نیچار را میسره نے جواب دیا کہ بیمکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنوہاشم کے چیتم و چراغ ہیں ان کا نام نامی''محمر'' اور لقب'' امین'' ہے۔نسطوراءنے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے پنچے آج تک بھی کوئی نہیں اتر ا۔اس لئے مجھے یقین کامل ہے کہ "نبي آخرالزمال" يهي بير - كيونكه آخرى نبي كي تمام نشانيان جوميس نے توريت وانجيل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں ۔ کاش! میں اس وفت زندہ رہتا جب بیہ

ﷺ پیْن کُن: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی) 🗝 🚓 💨

ا پنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھر پور مدد کرتا اور پوری جاں نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔اے میسرہ! میں تم کونصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبر دار!ایک لمحہ کے لئے بھی تم ان سے جدانہ ہونا اور انتہائی خلوص وعقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو'' خاتم النہیین''ہونے کا شرف عطافر مایا ہے۔(1)

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم بصریٰ کے بازار میں بہت جلد شجارت کا مال فروخت كرك مكه مكرمه واليس آكئه واليسي ميں جبآپ كا قافله شهر مكه ميں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها ایک بالا خانے بربیٹھی ہوئی قافلہ کی آ مد کا منظر و كيدراى تحيين \_ جب ان كى نظر حضور عليه العلاة والسلام يرير عى تو انهيس اليما نظر آيا كه دوفر شت آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کے سریر وهوب سے سابید کئے ہوئے ہیں۔حضرت خدیجہ رضی الله تعالى عنها كے قلب براس نورانی منظر كا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔پھراینے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعداس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا ر ہا ہوں۔اوراس کےعلاوہ میں نے بہت سی عجیب وغریب باتوں کامشاہدہ کیا ہے۔ پھرمیسرہ نےنسطو را راہب کی گفتگوا وراسکی عقیدت ومحبت کا تذکرہ بھی کیا۔ بین کر حضرت بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها کوآپ سے بے پناہ لبی تعلق ، اور بے حدعقبیرت و محبت ہوگئی اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہوگئی۔<sup>(2)</sup>(مدارج النبو ۃ ج۲ص ۲۷)

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم دوم ، باب دوم، ج٢،٠٠٠٠

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم دوم ، باب دوم، ج٢،ص٢٧

نكاح

حضرت بی بی خدیج برض الله تعالی عنها مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں ۔اہل مکہان کی یا ک دامنی اور یارسائی کی وجہ سےان کوطاہرہ (پا کباز) کہا کرتے تھے۔ان کی عمر جالیس سال کی ہو چکی تھی پہلے ان کا نکاح ابو ہالہ بن زراره تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے دولڑ کے'' ہند بن ابو ہالہ'' اور'' ہالہ بن ابو ہالہ'' پیدا ہو چکے تھے۔ پھرابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها نے دوسرا نکاح ' منتق بن عابد مخز ومی'' سے کیا۔ان سے بھی دواولا د ہوئی ، ایک لڑ کا'' عبداللہ بن عتیق''اورایک لڑکی'' ہند بنت عتیق''۔حضرت خدیجے رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر '' عتیق'' کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سر داران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح كے خواہش مند تھے ليكن انہوں نے سب پيغا موں كوٹھكرا دیا۔ مگر حضورا قدس صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم کے پیغیبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آیسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کوس کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخو دان کے قلب میں آ یہ سے نکاح کی رغبت پیدا ہوگئی۔کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سر داروں کے پیغاموں کور دکر چکی تھیں اور پیہ طے کر چکی تھیں کہاب حیالیس برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی پھوپیھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا جوان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچھے ذاتی حالات کے بارے میں مزیدِ معلومات حاصل کیس پھر ''نفیسن' بنت امیہ کے ذریعیہ خود ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہورامام سیرے محمد بن ایحق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پیند کرنے کی جو وجہ حضرت

ﷺ الله المدينة العلمية (وُوتِ اسلامُ) المجاهب المدينة العلمية (وُوتِ اسلامُ) المجاهب المدينة العلمية (وُوتِ اسلامُ)

خد يجهرض الله تعالى عنها نے خود حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے بيان كى ہے وہ خودان كے الفاظ ميں بيہ: إِنِّى قَدُ رَغِبُتُ فِيُكَ لِحُسُنِ خُلُقِكَ وَصِدُقِ حَدِيُثِكَ لِعِن مِيں نے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے التجھے اخلاق اور آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى سچائى كى وجہ سے آپ وليند كيا۔ (1) (زرقانى على المواہب جاس٠٠٠)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اس رشتہ کوا پنے چیاا بوطالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فر مایا۔ بھلاحضرت خدیجے رضی اللہ تعالی عنہاجیسی یاک دامن،شریف، خقلمنداور مالدارعورت سے شادی کرنے کوکون نہ کہتا؟ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا۔اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اورحضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہا ور ابوطالب وغیرہ اینے چیاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفاء بنی ہاشم وسر داران مضرکوا بنی برات میں کے کر حضرت بی بی خد بچہرض الله تعالی عنها کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابوطالب نے نہایت ہی قصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلانِ نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھااور آ پ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسااثر ڈالاتھا۔ (2) ابوطالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہم لوگوں کوحضرت ابرا ہیم علیہ السلام كينسل اورحضرت اسلعيل عليه السلام كي اولا دميس بنايا اورجم كومعدا ورمضر كے خاندان

❶ .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،تزوجه عليه السلام من خديجة، ج١،ص ٣٧٤\_٣٧٠مختصراً

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،تزوجه عليه السلام من خديجة، ج١،ص٣٧٦مختصراً

میں پیدا فر مایا اور اپنے گھر (کعبہ) کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہم کوعلم و حکمت والا گھر اور امن والاحرم عطافر مایا اور ہم کولوگوں پر حاکم بنایا۔

یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ بیا یک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے بیاس سے ہرشان میں بڑھا ہواہی رہے گا۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور ادل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد! میرا بھتیجا محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) وہ شخص ہے جس بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد! میرا بھتیجا محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کوتم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خد بحبہ بنت خویلدرضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے بیس اونٹ مہر مقرر کرتا ہے اور اس کا مستقبل بہت ہی تا بناک ، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ (1)

(زرقانی علی المواهب جاص ۲۰۱)

جب ابوطالب اپنا میہ ولولہ انگیز خطبہ تم کر پچکے تو حضرت بی بی خدیجہ رض اللہ تعالیٰ عنہا کے چیاز او بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہوکرایک شاندار خطبہ پڑھا۔ جس کامضمون میہ ہے:

خدا ہی کے لئے حمد ہے جس نے ہم کوالیا ہی بنایا جیسا کہ اے ابوطالب! آپ نے ذکر کیااور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطافر مائی ہیں جن کوآپ نے شار کیا۔ بلاشبہ ہم لوگ عرب کے پیشوااور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کرسکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر وشرف کو

۳۷۶سسالـمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، تزوجه عليه السلام من خديجة، ج١، ص٣٧٦ ملخصاً ومدارج النبوت ، قسم دوم ، باب دوم ، ج٢، ص٢٨

ر ذہیں کرسکتا اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پیند کیا۔ لہذا اے قریش! تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلدرضی اللہ تعالی عنہ ہوگئیں نے محمد بن عبداللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی عنہ ) کی

زوجیت میں دیا جارسومثقال مہرکے بدلے۔(1)

غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوگیا اور حضور مجوب خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خانہ معیشت از دوا جی زندگی کے ساتھ آباد ہوگیا۔حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً ۲۵ برس تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فر مایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سواباقی آپ کی تمام اولا دحضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے بیدا ہوئی۔ حن کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عمکساری اور خدمت میں نثار کر دی جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں نخریر کی جائے گی۔

كعبه كالغمير

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم عز وجل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کواس قدر مقبولِ خلائق بنا دیا اور عقلِ سلیم اور بے مثال دانائی کا ایساعظیم جو ہر عطا فر ما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

1 .....شرح الزرقاني على المواهب ،تزوجه عليه السلام من خديجة، ج١، ص٣٧٧

ﷺ ﷺ ﷺ پیْن ش: مجلس المدینة العلمیة(وعوتِ اسلامی) ﴿ مُجلس المدینة العلمیة عيرت مصطفي سلى الله تعالى عليه وللم الله تعالى عليه وللم

عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایبالا جواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سر داروں نے اس فیصلہ کی عظمت کے آ گے سر جھکا دیا ،اورسب نے بالا تفاق آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كوا پناتهم اور سر دار اعظم تسليم كرليا - چنانچه اس قسم كا ایک واقعهٔ تمیر کعبہ کے وقت پیش آیا جس کی تفصیل پیہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر پینتیس (۳۵) برس کی ہوئی تو زور دار بارش سے حرم کعبہ میں ایساعظیم سیلاب آ گیا که کعبه کی عمارت بالکل ہی منہدم ہوگئی۔حضرت ابراہیم وحضرت اسلعیل علیمااللام کا بنایا ہوا کعبہ بہت یرانا ہو چکا تھا۔عمالقہ،قبیلیۂ جرہم اورقصی وغیرہ اینے اپنے وقتول میں اس کعبہ کی تغمیر ومرمت کرتے رہے تھے مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لئے پہاڑوں سے برساتی یانی کے بہاؤ کا زور دار دھاراوا دی مکہ میں ہوکر گزرتا تھااورا کشر حرم کعبہ میں سیاب آجاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے گئ بند بھی بنائے تھے مگروہ بند بار بارٹوٹ جاتے تھے۔اس لیے قریش نے پیے طے کیا کہ عمارت کوڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور حیت بھی ہو۔ (1) چنانچے قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شر کیک ہوئے اور سر داران قریش کے دوش بدوش بچھراٹھااٹھا کرلاتے رہے مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف جھے آپس میں تقسیم کر لئے۔جب عمارت'' حجراسود'' تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی جا ہتا تھا کہ ہم ہی'' حجراسود'' کواٹھا کر دیوار میں نصب کریں۔تا کہ ہمارے قبیلہ کے لئے میفخرو اعزاز کا باعث بن جائے۔اس کشکش میں جاردن گزر گئے یہاں تک نوبت بینجی کہ

ريْن شُ شُ:مجلس المدينة العلمية (دُّوتِ اسلامِ) ﴿ مُجلسُ المُدينة العلمية (دُّوتِ اسلامِ) ﴿ مُجلسُ

تلوارین نکل آئیں ہنوعبدالداراور ہنوعدی کے قبیلوں نے تواس برجان کی بازی لگا دی اورز مانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کومضبوط کرنے کے لئے ایک پیالہ میں خون بھر کراپنی انگلیاں اس میں ڈبوکر جاٹ لیں ۔ یانچویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اوراس جھگڑے کو طے کرنے کے لئے ایک بڑے بوڑھے تحض نے یہ بچویز پیش کی کہ کل جو مخص صبح سورے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہواس کو پنج مان لیا جائے۔وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کوشلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے بیہ بات مان لى ـ خداعز وجل كى شان كه منح كوجو تخص حرم كعبه مين داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وبلم ہى تھے۔آپ كود كيھتے ہى سب يكاراٹھے كه والله بير 'امين' ، ہيں للہذا ہم سب ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جھکڑے کا اس طرح تصفیفر مایا کہ پہلے آپ نے بیتکم دیا کہ جس جس قبیلہ کے لوگ ججر اسود کواس کے مقام یرر کھنے کے مدعی ہیںان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا ا پناسر دار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیا در مبارک کو بچھا کر حجر اسود کواس پر رکھااور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چا در کو تھام کر مقدس پچھر کوا ٹھا کیں۔ چنانچیہ سب سرداروں نے چادرکواٹھایا اور جب حجراسوداینے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پھر کواٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔اس طرح ایک ایسی خوزیز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجہ میں نہ معلوم کتنا خون خرابا بهوتا\_<sup>(1)</sup> (سيرت ابن بشام جاس ١٩٦ تا ١٩٧)

خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی لیکن تغمیر کے لئے جوسامان جمع کیا گیا تھاوہ کم

<sup>1 ....</sup>السيرة النبوية لابن هشام ، حديث بنيان الكعبة ...الخ، ص٧٩

پڑ گیااس لئے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کرنٹی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنالیا گیا کعبہ معظّمہ کا یہی حصہ جس کوقریش نے ممارت سے باہر چھوڑ دیا''حطیم'' کہلاتا ہے

جس میں کعبہ معظمہ کی جھت کا پر نالا گرتا ہے۔

كعبه تنى بارتغمير كيا گيا؟

حضرت علامه جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه نيه " تاريخ مكه " مين تحرير

فرمایا ہے کہ' خانہ کعبہ' دُں مرتبہ فمیر کیا گیا:

﴿ ا ﴾ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک'' بیت المعمور'' کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ ﴿ ٢ ﴾ پھر حضرت آ دم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فر مائی۔ ﴿ ٣﴾ اس کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ ﴿ ٢ ﴾ اس کے بعد حضرت ابراہیم

ر الله الله اور ان کے فرزندار جمند حضرت اسمعیل علیها الصلاۃ والسلام نے اس مقدس گھر کو

تعمیر کیا۔ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ ﴿۵﴾قوم عمالقہ کی عمارت۔ ﴿٦﴾اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ ﴿٤﴾قریش کے مورث اعلیٰ ' قصی بن

کاب' کی تغمیر ۔﴿ ٨﴾ قریش کی تغمیر جس میں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بھی

شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پھر اٹھا اٹھا کر لاتے

رہے۔ ﴿ ٩ ﴾ حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی

الله تعالى عليه وسلم كے تبحويز كرده نقشه كے مطابق تعمير كيا۔ يعنى حطيم كى زمين كو كعبه ميں داخل

کر دیا۔اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچار کھااورایک دروازہ مشرق کی جانب اورایک

دروازہ مغرب کی سمت بنادیا۔﴿ ١ ﴾ بدالملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج

بن پوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کوشہید کر دیا۔اور ان کے

بنائے ہوئے کعبہ کوڈھا دیا۔اور پھرز مانۂ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنادیا۔جو

آج تک موجود ہے۔

لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نے سرے سے کعبہ کی تغمیر جدید صرف تین ہی مرتبہ ہوئی ہے:

﴿ ا ﴾ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر ﴿ ٢ ﴾ زمانۂ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیر وں میں دو ہزار سات سوپینیتیں (۲۷۳۵) برس کا فاصلہ ہے ﴿ ٣﴾ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰءنہ کی تعمیر جوقریش کی تعمیر کے بیاسی سال بعد ہوئی۔

حضرات ملائکہ اور حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تغییرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیت حجے روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تغییروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ بیہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ بھوٹ کی مرمت تھی تغییر جدیز نہیں تھی۔ (1) واللہ تعالی اعلم۔

(حاشیه بخاری جاص ۲۱۵ باب فضل مکه)

#### مخصوص احباب

اعلانِ نبوت سے قبل جولوگ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وہلم کے مخصوص احباب و رفقاء تھے وہ سب نہایت ہی بلنداخلاق، عالی مرتبہ، ہوش منداور باوقارلوگ تھے۔ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکررضی الله تعالیٰ عنہ تھے جو برسوں آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وہلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے۔اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وہلم کے شریک کاروراز دارر ہے۔اسی طرح حضرت خدیجہ رضی

1 .....حاشية صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب فضل مكة و بنيانها، حاشية: ٤، ج١، ص٥٢١

💥 🚓 🚓 🕻 پيْرُ ش: مجلس المدينة العلمية (وَّوتِ اسلامُ)

الله تعالى عنها كے جيازاد بھائى حضرت حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه جوقريش كنهايت ہى معززر کیس تصاور جن کاایک خصوصی شرف بیرہے کہان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، پیجی حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ (1) حضرت ضادبن ثغلبه رض الله تعالىء نه جوز مانه جامليت ميس طبابت اور جرّاحي كابيشه كرتے تھے بیجھی احباب خاص میں سے تھے۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ دملم کے اعلانِ نبوت کے بعد بیاینے گاؤں سے مکہ آئے تو کفارقریش کی زبانی بیریرو پیگنڈاسنا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) مجنون ہو گئے ہیں ۔ پھر بیرد یکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستہ میں تشریف لے جارہے ہیں اور آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جوشور مجار ماہے۔ بيدد مکيه کرحضرت صادبن ثعلبه رضی الله تعالی عنه کو پچھ شبه پيدا موااور برانی دوستی کی بنابران کو ا نتہائی رنج وقلق ہوا۔ چنانچہ بیرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد! (صلی الله تعالی علیه وسلم) میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کرسکتا ہوں۔ به س کر

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خداء وجل کی حمہ و ثنا کے بعد چند جملے ارشا دفر مائے جن کا حضرت ضادبن ثغلبه رضی الله تعالی عنہ کے قلب برا تنا گہرا اثریرا کہ وہ فوراً ہی مشرف بیہ

اسلام ہو گئے (2) (مشکوة باب علامات النبوة ص ٢٢٥ مسلم ج اول ص ٢٨ كتاب الجمعه)

حضرت قيس بن سائب مخو ومي رضي الله تعالىء نتجارت كے كاروبار ميں

آ بے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَسلم کے

الحديث: ٥٨٦٠، ج٢، ص٤٧٣

المدينة العلمية (دوت اسلام) عني شير المدينة العلمية (دوت اسلام)

<sup>1 .....</sup>اسدالغابة في معرفة الصحابة، حكيم بن حزام ، ج٢،ص٨٥مختصراً

<sup>2 .....</sup>مشكاة المصابيح ، كتاب الفضائل والشمائل ، باب علامات النبوة ،الفصل الاول،

گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف تھرار ہتا تھااور بھی کوئی جھگڑا پیش نهیں آتا تھا۔ <sup>(1)</sup> (استیعاب ج۲ص ۵۳۷)

#### موحدين عرب سے تعلقات

عرب میں اگر چہ ہرطرف شرک بھیل گیا تھااور گھر گھر میں بت برتی کا چرجا تھا۔ گراس ماحول میں بھی کچھا یسے لوگ تھے جوتو حید کے پرستار، اور شرک و بت برستی ہے بیزار تھے۔انہی خوش نصیبوں میں زید بنعمرو بن نفیل ہیں۔ بیلی الاعلان شرک و بت برستی سے انکار ، اور جاہلیت کی مشر کا نہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمرضی الله تعالی عنہ کے چیا زاد بھائی ہیں۔شرک و بت برستی کے خلاف اعلان ندمت کی بنایران کا چیا''خطاب بن فیل''ان کو بهت زیاده تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ یہاں تک کمان کومکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کومکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ مگریہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجودعقیدہ توحیدیر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔چنانچہ آپ کے دوشعر بہت مشہور ہیں جن کو بیہ شرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بہآ واز بلند سنایا کرتے تھے کہ اَرَبَّا وَّاحِدًا اَمُ الَّفَ رَبِّ أَدِينُ إِذَا تُقُسَّمَتِ الْأُمُورُ

لینی کیامیں ایک رب کی اطاعت کروں یا ایک ہزاررب کی؟جب کہ لوگوں کے

كَذَالِكَ يَفُعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ

دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تولات وعزیٰ کوچھوڑ دیا ہے۔اور ہربصیرت

والاالیهای کرےگا۔<sup>(2)</sup> (سیرت ابن ہشام جاص ۲۲۲)

تَرَكُتُ اللَّاتَ وَالْعُزِّيٰ جَمِيعًا

- 1 .....الاستيعاب ،حرف القاف، ج٣٠ص ٣٤٩
- السيرة النبوية لابن هشام ، زيد بن عمروبن نفيل، ص ٩٠

پين ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلامِ)

یہ شرکین کے دین سے متنفر ہوکر دین برق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے سے دہاں ایک بہودی عالم سے ملے ۔ پھرایک نصرانی پادری سے ملا قات کی اور جب آپ نے بہودی ونصرانی دین کو قبول نہیں کیا توان دونوں نے ''دین حنیف'' کی طرف آپ کی رہنمائی کی جو حضرت ابرا نہیم خلیل اللہ علیہ السام کا دین تھا اوران دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابرا نہیم علیہ السام نہ بہودی شے نہ نصرانی ، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ بن کرزید بن عمر و بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آگئے۔ اور ہاتھا ٹھا کر مکہ میں بہ آواز بلندیہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو! گواہ رہوکہ میں حضرت ابرا نہیم علیہ السام کے دین پر ہول۔ (اسیرت ابن ہشام جاس ۲۲۵)

اعلانِ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کی ساتھ زید بن عمر و بن فیل کو برا خاص تعلق تھا اور بھی بھی ملاقا تیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنا نچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اراوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلی کی مقام' بلدح'' کی ترائی میں زید بن عمر و بن فیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ کے سامنے دستر خوان پر کھا نا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلی نے کھانے سے انکار کر دیا، تو زید بن عمر و بن فیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذرج کئے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھا تا۔ میں صرف وہی ذبیحہ کھا تا ہوں جواللہ تعالی کے نام پر ذرج کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو خاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالی نے بیدا فر مایا اور اللہ تعالی نے اس فریش ایک نے اس کے لئے آسان سے یانی برسایا اور زمین سے گھا س) گائی۔ پھرا ہے قریش ایم بکری کو

السيرة النبوية لابن هشام، زيد بن عمرو بن نفيل، ص٩٣ و صحيح البخارى، كتاب ناقب الانصار، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، الحديث: ٣٨٢٧، ج٢، ص٩٦٥

🕌 پيْشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلامُ) 🎖 🗝 🚗

الله کے غیر (بتوں) کے نام پر ذنج کرتے ہو؟ (1)

حضرت اساء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنها کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر و بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش! خدا کی قتم! میرے سواتم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پرنہیں ہے۔ (2) (بخاری ج اباب حدیث زید بن عمر و بن فیل ص ۴۰۰)

### كاروبارى مشاغل

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم بین ہی میں ابوطالب کے ساتھ گئی بار شجارتی سفر فرما چکے تھے۔ جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا۔ اس لئے ذریعہ معاش کے لئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے شجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ اور شجارت کی غرض سے شام وبُصر کی اور یمن کا سفر فرمایا۔ اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کی غرض سے شام وبُصر کی اور یمن کا سفر فرمایا۔ اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے شجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء کار اور تمام اہل باز ار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو 'امین' کے لقب سے پکار نے گئے۔

ایک کامیاب تاجر کے لئے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی شجارت کی جان ہیں۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجرامین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جو تاریخی شاہ کارپیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں نادرروز گارہے۔

حضرت عبدالله بن الى الحمساء صحافی رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہنز ول وحی اور

الله المدينة العلمية (وعوتِ اسلام) عن مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلام)

السخارى ، كتاب مناقب الانصار ، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل،
 الحديث: ٣٨٢٦ ، ٣٨٠ ، ٥٦٧ مهم و بن نفيل ،

<sup>2 .....</sup>صحیح البخاری ، كتاب مناقب الانصار ، باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل، الحدیث:۳۸۲۸، ۲۰ ص ۶۸

اعلانِ نبوت سے پہلے میں نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے پچھٹر یدوفر وخت کا معاملہ کیا۔

پچھر قم میں نے اداکر دی، پچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی ابھی آکر

باقی رقم بھی اداکر دوں گا۔ اتفاق سے تین دن تک مجھے اپنا وعدہ یا ذہیں آیا۔ تیسر بے

دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو

اسی جگہ منتظر پایا۔ مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ماشھ پراک

ذرابل نہیں آیا۔ بس صرف اتنا ہی فر مایا کہتم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر تین دن سے

نہمارا انتظار کرر ہا ہوں۔ (1) (سنن ابوداؤدج ۲س ۳۳۳ باب فی العدۃ۔ بحبت بی)

اسی طرح ایک صحابی حضرت سائب رضی الله تعالی عند جب مسلمان ہوکر بارگاہِ اسی طرح ایک صحابی حضرت سائب رضی الله تعالی عند وسیالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے گے تو رسول الله صلی الله تعالی عند نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔حضرت سائب رضی الله تعالی عند کہتے ہیں میں عرض گزار ہوا میرے ماں باپ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم پر فدا ہوں آپ نے فرمایا ،اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم میرے شریک تجارت سے اور کیا ہی اجھے شریک سے ،آپ نے بھی لڑائی جھگڑ انہیں کیا تھا۔ (2)

(سنن ابودا وُدج٢ص ١٣٤ باب كرامية المراء عبالي)

# غير معمولى كردار

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا زمانه طفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانه آیا تو بچین کی طرح آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا شباب مجسم حیاءاور جال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونه تھا۔اعلانِ نبوت

+\*\*\*\*\* پِيْرُ کُن:مجلس المدينة العلمية(رَّوْتِ اسلامُ) (المُحْبُّ

❶ .....سنن ابي داود، كتاب الادب، با ب في العدة ، الحديث: ٩٩٦ ، ج٤، ص٣٨٨

<sup>2 .....</sup>سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في كراهية المراء، الحديث ٤٨٣٦، ج٤، ص٢٤٣

سے قبل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔
سیجائی، دیا نتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت،
رشتہ داروں سے محبت، رخم وسخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدر دی، عزیزوں
کی عنحواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتا و بخلوق خداکی
خبرخواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتن
بلند منزل پر پہنچ ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کیلئے وہاں تک
رسائی تو کیا؟ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔

کم بولنا،فضول با تول سے نفرت کرنا،خندہ پیشانی اورخوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا۔ ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کا خاص شیوہ تھا۔

حرص ، طمع ، دغا ، فریب ، جھوٹ ، شراب خوری ، بدکاری ، ناچ گانا ، لوٹ مار ، چوری ، فخش گوئی ، عشق بازی ، یہ تمام بری عاد تیں اور مذموم حصلتیں جوز مانہ جاہلیت میں گویا ہر بیچ کے خمیر میں ہوتی تھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ذات گرا می ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی ۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار ، اور سب کی نظروں میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا ایک خاص و قارتھا۔

بچین سے تقریباً چالیس برس کی عمر شریف ہوگئ ۔ لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باو جودتمام مشر کا نہ رسوم، اور جاہلا نہ اطوار سے ہمیشہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا دامن عصمت یا ک ہی رہا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔

پيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (وَوتِ اسلامِ) ( المُعنَّفِينَ مُجلس المدينة العلمية (وَوتِ اسلامِ)

خود خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے۔لیکن اس کے باوجود آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے بھی بھی بتوں کے آگے سرنہیں جھکایا۔

غرض نزول وحی اور اعلانِ نبوت سے پہلے بھی آ پ سلی الله تعالی علیه وہلم کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اورمحاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب ونقائص سے یاک و صاف رہی۔ چنانچ اعلانِ نبوت کے بعد آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں نے انتہائی كوشش كى كهكوئى ادنى ساعيب، يا ذراسى خلاف تهذيب كوئى بات آپ صلى الله تعالى عليه وسلم کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کوا چھال کر آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقار پرحملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کوذلیل وخوار کر دیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسانہیں مل سکا جس سے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر انگشت نمائی کرسکیں ۔لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پرمجبور ہے کہ بلاشبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کر دارانسانیت کا ایک ایسا محیرالعقول اور غیر معمولی کر دارہے جونبی علیہ الصلو ۃ والسلام کے سواکسی دوسرے کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلانِ نبوت کے بعد سعیدروحیں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كاكلمه براه كرتن من وهن كے ساتھاس طرح آپ سلى الله تعالى عليه وسلم برقربان مونے لگیں کہان کی جاں نثار یوں کو دیکھ کر شمع کے بروانوں نے جاں نثاری کاسبق سیھا۔ اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدت ہے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے حسن صدافت براینی

عقلوں کوقربان کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے بتائے ہوئے اسلامی راستہ پر عاشقانہ

اداؤں کے ساتھ زبان حال سے پیے کہتے ہوئے چل پڑے کہ

چلو وادی عشق میں یا برہنہ! یہجنگل وہ ہےجس میں کا نٹانہیں ہے

﴾ ﴿ مُن سُن مجلس المدينة العلمية (وُوتِ اسلام) ﴿ مُن مُجلس المدينة العلمية (وُوتِ اسلام)

#### چوتھاباب

### اعلانِ نبوت سے بیعتِ عقبہ تک

جب حضویا نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا چالیسواں سال شروع ہوا تو نا گہاں آ ب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیاا نقلاب رونما ہوگیا کہ ایک دم آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوت پیند ہو گئے اور اسلیے تنہائی میں بیٹے کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق وشوق پیدا ہوگیا۔ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات غور وفکر میں پائے جاتے تھے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کا نئات کی فات وصفات کے فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالقِ کا نئات کی ذات وصفات کے تصور میں مستغرق اور آپی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھاراور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف رہ تے گئے اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ واجھے اچھے خواب نظر آ نے گئے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہرخواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ د کھتے اس کی تعبیر ضبح صادق کی طرح وشن ہوکر ظاہر ہو جایا کرتی تھی ۔ (۱) (بخاری جاص ۱)

غارجراء

مکہ مکرمہ سے تقریباً تین میل کی دوری پر''جبل حراء''نامی پہاڑ کے اُو پرایک غار ( کھوہ ) ہے جس کو''غار حراء'' کہتے ہیں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر کئی کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوجاتا تو بھی خودگھر پرآ کر لے جاتے

1 .....صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی ، باب ۳، الحدیث: ۳، ج۱، ص۷مختصراً

اور کبھی حضرت نی نی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج مجھی بینو رانی غارا پنی اصلی حالت میں موجوداور زیارت گاہ خلائق ہے۔ (1) مہلی وحی

ایک دن آی سلی الله تعالی علیه وسلم' عار حراء' کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل احیا تک غار میں آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ (بیہ حضرت جبريل عليه السلام تتھ جو ہميشہ خداعز وجل كا پيغام اس كے رسولوں عليهم الصلاة والسلام تك بہنچاتے رہے ہیں) فرشتے نے ایک دم کہا کہ''پڑھئیے'' آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر مایا كەمىين ' پڑھنے والانہيں ہوں '' فرشتہ نے آپ سلى اللہ تعالیٰ عليه ملم کو پکڑ ااور نہایت گرم جوثنی کےساتھ آ بےسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زور دار معانقہ کیا پھر چھوڑ کر کہا کہ' بڑھ<u>ئ</u>ئے'' آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فر مایا که 'میں پڑھنے والانہیں ہوں۔' فرشتہ نے دوسری مرتبه پھرآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواینے سینے سے چیٹا یا اور حچھوڑ کر کہا کہ' پڑھکئے'' آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم نے چھر وہی فر مایا که 'میں پڑھنے والانہیں ہوں۔' 'تیسری مرتبہ پھر فرشتہ نے آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ ااور کہا كَ إِقُوا بِاسُم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ٥ اِقُرا وَرَبُّكَ الْاَكُرَمُ 0 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 0 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ 0 (2) بَهِي سب سے پہلی وحی تھی جوآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر نازل ہوئی۔ان آیتوں کو یا دکر کے حضورا قدس

﴾\*\*\*\*\*\* پِيْنَ ش:مجلس المدينة العلمية(وَّوتاسلامُ) ﴿\*\*\*\*\*\*

السارى لشرح صحيح البخارى، كتاب كيف كان بدء الوحى...الخ ، باب ٣،
 تحت الحديث: ٣، ج ١، ص ٥ - ١ - ٧ - ١ ملتقطاً وملخصاً

<sup>2 .....</sup> ترجمه کنزالا یمان: پڑھوا پنے رب کے نام ہے جس نے پیدا کیا آ دمی کوخون کی پھٹک ہے بنایا پڑھو اور تمہارارب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم ہے کھنا سکھایا آ دمی کوسکھایا جونہ جانتا تھا۔(پ۳۰مالعلق: ۱-٥)

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اینے گھر تشریف لائے۔مگراس واقعہ سے جو بالکل نا گہانی طور پر آ پ صلی الله تعالی علیه و سلم کو پیش آیااس سے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے قلب مبارک برلرز ہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑھاؤ۔ مجھے کملی اڑھاؤ۔ جبآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے حضرت کی کی خدیجہ رضی الله تعالی عنها سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیااور فرمایا که 'مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔'' یین کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہیں، ہر گزنہیں۔آ ی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کوکوئی خطرہ نہیں ہے۔خداکی قشم! الله تعالی مجھی ہمی آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کورسوانہیں کرے گا۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم تورشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں۔ دوسروں کا بارخو داٹھاتے ہیں۔ خود کما کما کرمفلسوں اورمختا جوں کوعطا فر ماتے ہیں ۔مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہں اور حق وانصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها آیت سلی اللہ تعالی علیہ وملم کو اپنے چیا زاد بھائی''ورقہ بن نوفل'' کے پاس لے گئیں۔ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو ''موحد'' تھےاوراہل مکہ کے شرک وبت برستی سے بیزار ہوکر''نھرانی'' ہو گئے تھےاور

تھے۔حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها نے ان سے کہا کہ بھائی جان! آپ اپنے سیتے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے غار حراء کا پورا واقعہ بیان فر مایا۔ بین کرورقہ بن نوفل نے کہا کہ

انجیل کاعبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑ ھے اور نابینا ہو چکے

ی در در میں فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیه اللام کے یاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام) المدينة العلمية (دعوت اسلام)

بن نوفل کہنے گے کہ کاش! میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے اعلانِ نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا۔ کاش! میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ بیس کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے (تعجب سے) فر مایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے تو ورقہ نے کہا جی ہاں! جو شخص بھی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی طرح نبوت لے کرآیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہوگئے۔

اس کے بعد کچھ دنوں تک وی اتر نے کا سلسلہ بند ہوگیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم وی کے انتظار میں مضطرب اور بے قر ارر ہنے گئے۔ یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہمیں گھر سے باہم تشریف لے جار ہے تھے کہ سی نے ''یا محکہ' 'صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کہہ کر بچارا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے آسمان کی طرف سراٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ (حضرت جریل علیہ السلام) جو غار میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوگئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم مکان پر آکر لیٹ مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوگئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم مکان پر آکر لیٹ مبارک میں اور ھرواوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ۔ مجھے کمبل اڑھاؤ۔ چنا نچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر سورہ ' مرث'' کی ابتدائی آیات بازل ہو کیں اور رب تعالی کا فرمان اتر پڑا کہ

يَّا يُّهَا الْمُدَّثِّرُ 0 قُمُ فَانْذِرُ 0 وَرَبَّكَ لِينا عبالالپِّش اورُ هندوالے كھڑے ہوجاؤ پُھر فَكَبِّرُ 0 وَثِيَا بَكَ فَطَهِّرُ 0 وَ الرُّ جُزَ دُرساؤاورا پِيْ رب بى كى برائى بولواورا پِيْ فَاهُ جُرُ 0 (1) (بخارى جَاص٣) كَبِرْ عياكر كھواور بتول سے دورر ہو۔

1 ..... پ ۲۹ ،المدثر: ۱\_0و صحيح البخارى، كتاب بدء الوحى، باب ٣،الحديث:٤،٣، ج١،٥٧

پِيْنَ شَ:مجلس المدينة العلمية (رَّوت اسلامی)

ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ سلم کوخداوند قدوس نے دعوتِ اسلام کے منصب پر مامور فر ما دیا اور آپ خداوند تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لئے کمربستہ ہوگئے۔

# دعوتِ اسلام کے لئے تین دور

پېلا دور

تين برس تك حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم انتهائي بوشيده طور برنهايت راز داری کے ساتھ تبلیخ اسلام کا فرض ادا فر ماتے رہےاوراس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آزادمردول میں سب سے پہلے حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنها ورلڑ کول میں سب سے پہلے حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنداورغلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عندایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه كي دعوت وتبليغ سے حضرت عثمان، حضرت زبير بن العوام، حضرت عبدالرحمٰن بنعوف،حضرت سعد بن ابي وقاص،حضرت طلحه بن عبيدالله رضي الله تعالی عنم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابوعبیدہ بن الجراح، حضرت ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد، حضرت ارقم بن ابوارقم ، حضرت عثان بن مظعون اوران کے دونوں بھائی حضرت قدامہاورحضرت عبداللّٰدرضی الله تعالیٰ عنهم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابوذ رغفاری وحضرت صهیب رومی، حضرت عبیده بن الحارث بن عبدالمطلب ،سعید بن زید بن عمرو بن فیل اوران کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالی عنهم نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ اور حضور صلى الله تعالى عليه وملم كي بيجي حضرت ام الفضل حضرت عباس بن عبد المطلب كي

بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکررضی الله تعالی عنهم بھی مسلمان ہو گئیں۔ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عور توں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کرلیا۔ (1)

(زرقانی علی المواہب جاص۲۳۷)

واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو' سابقین اولین' کے لقب سے سر فراز ہیں ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے بتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جوفطرۃ نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگر دال تھے اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشر کا نہ رسوم جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی ججلی دیکھتے ہی بینیک بخت لوگ پر وانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے گے اور مشرف بداسلام ہوگئے۔ میں اور مشرف بداسلام ہوگئے۔ ویسرا دور

تین برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوگئ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ ہر سورہ '' شعراء'' کی آیت و اَنْدِدُ عَشِیْرَ تَکَ الْاَقْرَبِیْنَ 0 (2) نازل فرمائی اور خداوند تعالی کا حکم ہوا کہا ہے محبوب! آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خداسے ڈرایئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر''یا معشر قریش'' کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ ہما نے فرمایا کہا ہے میری قوم! اگر میں تم لوگوں سے میہ کہد دوں کہ اس پہاڑ کے بیچھے ایک لشکر چھیا ہوا ہے جوتم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ

<sup>•</sup> المواهب اللدنية، دقائق حقائق بعثته، ج١،ص٥ ١٦،١١ وشرح الزرقاني على المواهب، ذكر اول من آمن بالله ورسوله، ج١،ص٥٥ ٢٠٠٤ ملتقطاً وملخصاً

<sup>2 .....</sup> رجمه كنزالا يمان: اورا محبوب اسية قريب رشتددارول كور راؤ - (ب٩١٠ الشعرآه: ٢١٤)

میری بات کا یقین کرلو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہوکر کہا کہ ہاں! ہاں! ہم یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو ہمین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کہا چھا تو پھر میں ہی کہتا ہوں کہ میں تم لوگ ایمان نہ لاؤگو تم ہوں کہ میں تم لوگ ایمان نہ لاؤگو تم ہوں کہ میں تم لوگ ایمان نہ لاؤگو تم پرعذاب اللی امتر پڑے گا۔ بیس کر تمام قریش جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی جی ابولہ ب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی شان میں اول فول کینے گئے۔ (1) (بخاری ج مس ۲ کے عام تھا سیر)

تيسرادور

اب وہ وقت آگیا کہ اعلان نبوت کے چوشے سال سورہ جمری آیت فَاصُد عُ بِهِ مَا تُوْمَوُ (2) نازل فرما کی اور حضرت حق جل شائه نے یہ تھم فرمایا کہ اے محبوب! آپ کو جو تھم دیا گیا ہے اس کوعلی الاعلان بیان فرمایئے۔ چنا نچہ اس کے بعد آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم علانہ یطور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے گے۔ اور شرک و بت پرستی کی تھلم کھلا برائی بیان فرمانے گے۔ اور شرک و بت پرستی کی تھلم کھلا برائی بیان فرمانے گے۔ اور شرک و بت پر کمر بیان فرمانے گئے۔ اور شرک ایز ارسانیوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اور مسلمانوں کی ایز ارسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہوگیا۔ (3)

رحمت عالم برظلم وستم

کفارِ مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اورلڑ ائی کھڑک اٹھنے کے خوف سے

**<sup>1</sup>** .....صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب و لا تخزني ... الخ، الحديث: ٤٧٧، ٣٠، ص ٩٩ ٢ بتغير

<sup>2 .....</sup> ترجمه كنز الايمان: توعلانيكهدوجس بات كالمهين حكم ب- (ب ١٠١١ندل: ٩٤)

<sup>3 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، الاجهار بدعوته ، ج١،ص ٢٦٢٤٦٤

المرت مصطفل معلى الله تعالى عليه وسلم المراجب المراجب

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم گوتل تو نہیں کر سکے لیکن طرح طرح کی نکلیفوں اور ایذ ارسانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر ظلم وہتم کا پہاڑتو ڑنے گے۔ چنا نچے سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے کا بهن ،ساحر ،شاعر ، مجنون ہونے کا ہر کو چہ و بازار میں زور دار پر و پیگنڈہ کر نے گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جوراستوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر پھبتیاں کستے ،گالیاں دیتے اور بید دیوانہ ہے ، بید دیوانہ ہے ،کا شور مجا مجا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے اوپر پھر بھینکتے کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے داستوں میں کا نئے بچھاتے کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دور صلی دیتے کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مقدس کے داستوں میں کا نئے بچھاتے کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مقدس کے داری کردن میں چا در کا بچندہ و ڈال کر گلا گھو نٹے کی کوشش کرتے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگدل کا فرعقبہ بن ابی معیط نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا بیصندہ ڈال کراس زور سے کھینچا کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنا نچہ بیہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کودھکا دے کر دفع کیا اور بیکہا کہ کیا تم لوگ ایسے آ دمی کوئل کرتے ہو جو بیہ کہتا ہے کہ دیم معیط کودھکا دے کر دفع کیا اور میکہا کہ کیا تم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیم را رب اللہ ہے۔' اس دھم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ (1) (زرقانی جاس ۲۵۲ و بخاری جاس ۵۲۸ ک

کفار آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے معجزات اور روحانی تا ثیرات و تصرفات کو د مکیم کرآپ صلی الله تعالی علیه وسلم د مکیم کرآپ بسطی الله تعالی علیه وسلم می الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم الله و ال

كتاب مناقب الانصا ر،باب مالقي النبي واصحابه...الخ،الحديث: ٢٨٥، ٦٠٠ ، ٢٠٥٥

مِيْنَ شُ:مجلس المدينة العلمية (ووت اسلامی) مجلس المدينة العلمية (ووت اسلامی) مجلس

قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو بید کفار قرآن اور قرآن کولانے والے (جریل) اور قرآن کولانے والے (جریل) اور قرآن کونازل فرمانے والے (اللہ تعالی ) کواور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوگالیاں دیتے۔ اور گلی کوچوں میں پہرہ بٹھادیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے اور تالیاں پیٹ پیٹ کراور سٹیاں بجا بجا کراس قدر شور وغل مجاتے کہ قرآن کی آواز کسی کوسنائی نہیں دیتی تھی ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کرسناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم محملے کہا بولہ بہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہا ہے لوگو! یہ میرا بھی جا جھوٹا ہے ، یہ دیوانہ ہوگیا ہے ، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ (معاذ اللہ) کی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ' ذوالحجاز'' کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لئے تشریف لے گئے اور لوگوں کوکلہ مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ' ذوالحجاز'' کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لئے تشریف لے گئے اور لوگوں کوکلہ مرتبہ کوت دی توا بوجہ ل آپ

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم'' ذوالحجاز''کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فر مانے کے لئے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ جن کی دعوت دی تو ابوجہل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دھول اڑا تا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو! اس کے فریب میں مت آنا، یہ چا ہتا ہے کہ تم لوگ لات وعزئی کی عبادت چھوڑ دو۔ (1) (منداما ماحمہ جہ وغیرہ) اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے عین حالت نماز میں ابوجہل نے کہا کہ کوئی ہے؟ جو آل فلاں کے ذرئے کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لاکر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ بیس کر عقبہ بین ابی معیط کافراٹھا اور اس اوجھڑی کولا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش مبارک عقبہ بین ابی معیط کافراٹھا اور اس اوجھڑی کولا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش مبارک بر کھودیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ میں متے دین تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر بڑی

ج ۹، ص ۲۲

يِشْكُش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

<sup>1 .....</sup>المسند للامام احمد بن حنبل، احاديث رجال من اصحاب النبي ، الحديث:٢٥٢٥٠،

رہی اور کفار تھٹھا مار مار کر بینتے رہے اور مارے بنسی کے ایک دوسرے برگر کر بڑتے رہے آخر حضرت بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها جوان دنوں ابھی تمسن لڑکی تھی آئیں اور ان کا فرول کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کوآ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹادیا۔حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک برقریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمه كزرااور نماز عن فارغ موكرتين مرتبه بيدعاما كلى كه " أَللْهُمَّ عَلَيْكَ بقُرَيْش " لیخی اے اللہ! تو قریش کواپنی گرفت میں پکڑلے، پھرابوجہل،عتبہ بن ربیعہ،شیبہ بن ربیعه، ولید بن عتبه، امیه بن خلف، عماره بن ولید کا نام کے کردعا مانگی که الهی! تو ان لوگوں کواپنی گرفت میں لے لے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ خدا کی قتم! میں نے ان سب کا فروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہان کی لاشیں ز مین پریڑی ہوئی ہیں۔پھران سب کفار کی لاشوں کونہایت ذلت کے ساتھ تھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیااور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہان گڑھے والول برخدا كى لعنت ہے۔(1) (بخارى جاس ٤٧ باب المرأة تمرح الخ) چندشر بر کفار

جو كفار مكه حضورصلى الله تعالى عليه وملم كي وتثنى اورا بذ ارساني ميس بهت زياده سرگرم

تھے۔ان میں سے چندشریروں کے نام یہ ہیں۔

﴿ ا ﴾ ابولهب ﴿ ٢ ﴾ ابوجهل ﴿ ٣ ﴾ اسود بن عبد يغوث ﴿ ٨ ﴾ حارث بن قيس بن عدى ﴿ ۵ ﴾وليد بن مغيره ﴿ ٦ ﴾ اميه بن خلف ﴿ ٤ ﴾ الى بن خلف ﴿ ٨ ﴾ الوقيس بن فاكهه

الله المدينة العلمية (دوت اسلام) المدينة العلمية (دوت اسلام)

<sup>....</sup>صحيح البخاري، كتاب الصلوة، باب المرأة تطرح عن المصلى ... الخ، الحديث:

﴿ ٩ ﴾ عاص بن واکل ﴿ ١ ﴾ نضر بن حارث ﴿ ١ ا ﴾ منبه بن الحجاج ﴿ ١ ا ﴾ نه بیر بن الحجاج ﴿ ١ ا ﴾ نه بیر بن الی امید ﴿ ١ ا ﴾ ماری بن حمرا ﴿ ١ ا ﴾ اسود بن عبدالاسد ﴿ ١ ا ﴾ عاص بن سعید بن العاص ﴿ ١ ا ﴾ عاص بن ہاشم ﴿ ١ ا ﴾ عصم بن الی معیط ﴿ ٩ ا ﴾ عکم بن الی العاص ۔ بیسب کے سب حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وہلم کے براؤس سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار شے اور دن رات سرور کرائنات صلی الله تعالی علیه وہلم کی ایذ ارسانی میں مصروف کارر ہتے تھے۔ (نعوذ بالله من ذالک) مسلمانوں برمظالم

حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسےالیسے ظلم وشتم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اُٹھی۔ بیرآ سان تھا کہ کفار مکہان مسلمانوں کو دم ز دن میں قتل کر ڈالتے مگراس سےان کا فروں کے جوش انتقام كانشه نبيس اترسكتا تها كيونكه كفاراس بات ميس ايني شان سجحة تصح كمان مسلمانوں کوا تناستاؤ کہ وہ اسلام کوچھوڑ کر پھرشرک وبت برستی کرنے لگیں۔اس کئے قل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کوطرح طرح کی سزاؤں اورایڈ ارسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے۔ گرخدا کی شم! شراب تو حید کے ان مستول نے اپنے استقلال واستقامت کا وہ منظر پیش کردیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سراٹھااٹھا کرجیرت کے ساتھان بلاکشانِ اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔سنگدل، بے رحم اور درندہ صفت کا فروں نے انغریب دبیکس مسلمانوں پر جبروا کراہ اورظلم وستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑ امگر ایک مسلمان کے یائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تزلزل نہیں پیدا ہوااور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کا فرومرید نہیں ہوا۔

کفار مکہ نے ان غرباء مسلمین پر جو روجفا کاری کے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے اورا پسے ایسے روح فرساء اور جاں سوز عذا بوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈ گمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جب کہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہوجاتے۔ ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مارسے ذمی کرکے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بد لنے پائیں او ہے کوآ گ میں گرم کرکے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے ، پانی میں اس قدر ڈ بکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹے لگتا۔ چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو داغتے ، پانی میں اس قدر ڈ بکیاں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہوجا تا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہوجاتے۔

حضرت خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه بیراس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی الله تعالی علیہ و کلے جب حضور صلی الله تعالی علیہ و کلے حضرت ارقم بن ابوارقم رضی الله تعالی عنه کے گھر میں تقیم حضاور صرف چند ہی آ دمی مسلمان ہوئے تھے۔قریش نے ان کو بے حدستایا۔ یہاں تک که کو کلے کے انگاروں پران کو چپ لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا۔ یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چر بی اور رطوبت سے کو کلے بچھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی الله تعالی عنه نے بیوا قعہ حضرت امیر المونین عمر رضی الله تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی۔ پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ و صبے پڑے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی۔ پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ و صبے پڑے ہوئے دیتھ ۔ اس عبر سناک منظر کو د کھی کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آ یا اور وہ رو ہوئے سے۔ اس عبر سناک منظر کو د کھی کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آ یا اور وہ رو ہوئے۔ ۔ (1) (طبقات ابن سعد جس تذکرہ خباب)

❶.....الطبقات الكبري لابن سعد ، حباب بن الارت رضي الله تعالى عنه ، ج٣،٩ص٢٢ ٢٣،١ ٢٢

حضرت بلال رضی الله تعالی عند کو جوامیه بن خلف کا فر کے غلام تھے۔ان کی گردن میں رسی باندھ کر کو چہ و بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں اور ٹھیک دو پہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پران کولٹا کرا تنا بھاری پھران کی شحیک دو پہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم آتی تھی۔امید کا فرکہتا تھا کہ اسلام سے چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔امید کا فرکہتا تھا کہ اسلام سے باز آجاؤور نہ اسی طرح گھٹ گھٹ کرمرجاؤ گے۔گراس حال میں بھی حضرت بلال رشی اللہ تعالی عند کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا بلکہ زورز ورسے "اَحد، اَحد "کا نعر و لگاتے تھاور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے۔خدا ایک ہے۔ (1)

(سیرت ابن مشام جاس ۱۳ تاس ۱۸ ۳)

حضرت عمار بن باسر رض الله تعالی عند کوگرم گرم بالو پر چپت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ ہے ہوش ہوجاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت ہی بی سُمیہ رضی الله تعالی عنها کو اسلام لانے کی بنا پر ابوجہل نے ان کی ناف کے بنچ ایسا نیزہ مارا کہ بیشہید ہوگئیں۔ حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے تھہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح کی اذبیت و بیتے اور الیمی الیمی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں ہے ہوش مرح طرح کی اذبیت و بیتے اور الیمی الیمی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں ہے ہوش رہتے۔ جب یہ جرت کرنے گئے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال وسامان یہاں جھوڑ کرمدینہ جاسکتے ہو۔ آپ خوثی خوثی دنیا کی دولت پرلات مارکرا پنی متاع ایمان کو ساتھ لے کرمدینہ جلے گئے۔ (2)

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، اسلام حمزة، ج١،ص٩٩.

<sup>2 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب ، اسلام حمزة، ج١،ص٩٦ ٩٧٤ ٤ مختصراً

حضرت ابوفکیہہ رض اللہ تعالی عنصفوان بن امید کا فرکے غلام تھے اور حضرت

بلال رض الله تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کوان کے اسلام کا پتا چلا تواس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کران کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین

پھا وا سے ان کے بیان کو ہے۔ یران کو حیت لٹا کر سینے پروزنی پتھرر کھ دیا جب ان کو کفار تھسیٹ کر لے جارہے تھے

راسته میں اتفاق سے ایک گبریلانظریرا۔ امید کا فرنے طعنہ مارتے ہوئے کہا کہ'' دیکھ

تیرا خدایهی تونهیں ہے۔' حضرت ابوفکیہہ نے فرمایا کہ' اے کافر کے بیچ! خاموش

میرااور تیراخدااللہ ہے۔'' بین کرامیہ کا فرغضب ناک ہوگیااوراس زورسےان کا گلا

گھونٹا کہوہ ہے ہوش ہو گئے اورلوگوں نے سمجھا کہان کا دم نکل گیا۔

اسی طرح حضرت عامر بن فہیر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی دردمند ہوجاتی تھی \_ (1)

حضرت فی فی لبدینه رضی الله تعالی عنها جو لونله ی تصیں \_حضرت عمر رضی الله تعالی عنه

جب کفر کی حالت میں تھے اس غریب لونڈی کواس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے

تھک جاتے تھے مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا اُف نہیں کرتی تھیں بلکہ نہایت جراُت و

استقلال کے ساتھ کہتی تھیں کہاہے عمر!اگرتم خدا کے سیچے رسول پرایمان نہیں لاؤ گے تو

خداتم سے ضروراس کا انتقام لےگا۔(2)

حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر انے کی باندی تھیں۔ بیمسلمان ہوگئیں تو ان کواس قدر کا فروں نے مارا کہان کی آئکھیں جاتی

السيرة الحلبية، باب استخفائه واصحابه...الخ، ج١، ص ٢٤ مختصراً

2 .....السيرة الحلبية، باب استخفائه واصحابه...الخ، ج١،ص٥٤

پیژکش: مجلس المدینة العلمیة(دعوت اسلامی) 🕬 🕬

ر ہیں۔ گرخداوند تعالیٰ نے حضورِ اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی دعاسے پھران کی آئکھوں میں روشنی عطا فرما دی تو مشرکین کہنے لگے کہ بیر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) کے جادو کا اثر ہے۔ (1) (زرقانی علی المواہب جاص ۲۰)

اسی طرح حضرت بی بی ''نهدیی 'اور حضرت بی بی ام عبیس رضی الله تعالی عنها بھی باندیاں تھیں ۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح کر تکلیفیں دے کر بے پناہ اذبیتیں دیں مگریہ اللہ والیاں صبر وشکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈ گمگائے۔(2)

حضرت یارغار مصطفیٰ ابو بکر صدین با صفارض الله تعالیٰ عنه نے کس کس طرح اسلام پراپنی دولت نثار کی اس کی ایک جھلک ہے ہے کہ آپ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال وعامر بن فہیر ہوا ہو فکیہ ولینے وزنیرہ و نہدیدوام عنیس رض الله تعالی عنم ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدااور سب کو آزاد کر دیا اور ان مظلوموں کو کا فروں کی ایذاؤں سے بچالیا۔ (زرقانی علی المواہب وسیرت ابن ہشام جاص ۱۹۳۹)

حضرت ابوذرغفاری رضی الله تعالی عنه جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ بیروزانہ زورز ورسے چلا چلا کراینے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روز انہ کفار قریش ان کواس قدر مارتے تھے کہ

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، اسلام حمزة ،ج ١،ص٢٠٥

<sup>2 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، اسلام حمزة ،ج ١،ص ٢٠٥

<sup>3 .....</sup> شرح الزرقاني على المواهب، اسلام حمزه، ج١،ص٢٠٥ والسيرة الحلبية، باب

یلہولہان ہوجاتے تھے اور ان دنوں میں آب زمزم کے سواان کو پچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ <sup>(1)</sup> (بخاری جاص۵۴۳ باب اسلام ابی ذر)

واصح رہے کہ کفار مکہ کا بیسلوک صرف غریبوں اورغلاموں ہی تک محد و ڈہیں تھا بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور ئیسوں کو بھی ان طالموں نے نہیں بخشا۔حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوشہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے گران کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہان کا سر خون سےلت بیت ہو گیا۔اسی طرح حضرت عثمان غنی رض الله تعالیٰ عنہ جونہایت مالداراور صاحب اقتدار تھے۔ جب یہ سلمان ہوئے توغیروں نے نہیں بلکہ خودان کے جیانے ان کورسیوں میں جکڑ کرخوب خوب مارا۔حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رعب اور دبدبہ کے آ دمی تھے گرانہوں نے جب اسلام قبول کیا توان کے چیاان کو چٹائی میں لیبیٹ کران کی ناک میں دھواں دیتے تھے جس سےان کا دم گھنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کے چچاز او بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زیدرضی الله تعالی عنہ کتنے جاہ واعز از والےرئیس تھے مگر جبان کےاسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو ان کورسی میں باندھ کر مارا اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطا برضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اس زور سے تھیٹر مارا کہان کے کان کے آویزے گریڑے اور چہرے پرخون بہہ نکلا۔(2)

الله عنه ، عناف الله عنه ، كتاب مناقب الانصار، باب اسلام ابى ذر رضى الله عنه ،
 الحديث: ٣٨٦١، ج٢، ص٧٦٥

<sup>2 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، اسلام عمرالفاروق رضى الله عنه ، ج٢،ص٥

#### كفاركا وفيدبإرگاه رسالت ميس

ایک مرتبه سرداران قرایش حرم کعبه میں بیٹھے ہوئے بیسو چنے لگے کہ آخراتی تکالیف اور سختیاں بر داشت کرنے کے باو جود محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) اپنی تبلیغ کیوں بندنہیں کرتے؟ آخران کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے بیعزت وجاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہوں۔ چنا نچے سبھوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بهيجا كهتم كسي طرح ان كا دلى مقصد معلوم كرو \_ چنانجيرعت بتنها ئي ميں آپ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سے ملا اور کہنے لگا کہا ہے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آخراس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں؟ یاعزت ودولت کے خواہاں ہیں؟ یاکسی بڑے گھرانے میں شادی کےخواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جوتمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجیے۔ میں اس کی ضانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو بورا مکہ آ پ کے زیر فر مان ہوجائے گااور آ پ کی ہرخواہش اور تمنا بوری کر وی جائے گی ۔عتبہ کی بیساحرانہ تقریر سن کر حضور رحت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چندآ بیتی تلاوت فر مائیں۔جن کوسن کرعتبہاس قدر متاثر ہوا کہاس کے جسم کارونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کا بینے لگا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کورشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے ۔میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جار ہا ہے۔عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا مگراس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔عتبدایک بڑا ہی ساحرالبیان خطیب اورانتہائی فضیح وبلیغ آ دمی تھا۔اس نے واپس لوٹ کر سر داران قریش سے کہہ دیا کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے نہ کہانت نہ شاعری بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔لہذا میری

پيْن شن ش: مجلس المدينة العلمية (وتوت اسلام) بيْن ش: مجلس المدينة العلمية (وتوت اسلام)

رائے ہے کہتم لوگ ان کوان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگروہ کا میاب ہوکر سارے عرب پر غالب ہوگر سارا عرب ان کو پر غالب ہوگئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا مگر قریش کے سرکش کا فروں نے عتبہ کا بیخ لصانہ اور مد برانہ مشورہ نہیں مانا بلکہ اپنی مخالفت اور ایذ ارسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ (1)

(زرقانی علی المواہب جاص ۲۵۸ وسیرت ابن ہشام جاص۲۹۴)

# قریش کاوفدابوطالب کے پاس

کفار قریش میں پھولوگ کے چند بھی تھے وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعہ کے وصفائی کے ساتھ معاملہ طے ہوجائے۔ چنانچے قریش کے چند معزز رو ساابوطالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ بات نہا ہے کی دعوت اسلام اور بت پرسی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی ۔ ابوطالب نے نہایت نری کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیالیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم خدا کے فر مان ف اصد کے بیما تُو فَمَرُ (2) کی تعیال کرتے ہوئی الاعلان شرک و بت پرسی کی فرمت اور دعوت تو حید کا وعظ فر ماتے ہی رہے۔ ہوئی الاعلان شرک و بت پرسی کی فرمت اور دعوت تو حید کا وعظ فر ماتے ہی رہے۔ اس لئے قریش کا عصہ پھر پھر گھر کی اٹھا۔ چنانچے تمام سر دار ان قریش لعنی عتب وشیب وابوسفیان وعاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابوطالب کے پاس آئے اور بیہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبود وں کی تو بین کر تا ہو طالب کے پاس آئے اور بیہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبود وں کی تو بین کر تا ہو گھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا

\*\*\*\*\*\* بيثر ش:مجلس المدينة العلمية (رعوت اسلام) \*\*\*\*\*

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام ، قول عتبة بن ربيعة في امر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ص١١٥،١١٤ ملخصاً والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، اسلام حمزة، ج ١،ص٩٥٠، ٨٠ ٤٨٠،٤٧٩

<sup>2 .....</sup> ترجمه كنزالا يمان: توعلانيه كهدوجس بات كالمهين هم ب- (ب١١٠ الحجر: ٩٤)

فیصلہ ہو جائے۔ ابوطالب نے قریش کا تیورد کھے کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سریرآن بڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اكيلاتمام قرليش كامقابله نهيس كرسكتا \_ابوطالب نےحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کوانتہائی مخلصانیہ اورمشفقانہ لہج میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھیتج!اپنے بوڑھے بچیا کی سفید داڑھی پر رحم كرواور بڑھا ہے میں مجھ پرا تنابو جھمت ڈالو كہ میں اٹھانەسكوں ۔اب تك تو قریش کا بچہ بچہ میرااحترام کرتا تھا مگرآج قریش کے سرداروں کالب ولہجہاوران کا تیوراس قدر گڑا ہواتھا کہاب وہ مجھ پراورتم پرتلواراٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔لہذا میری رائے یہ ہے کتم کچھ دنوں کے لئے دعوت اسلام موقوف کر دو۔اب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم کے ظاہری معین، مدد گار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اسکیا بوطالب ہی تھے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ویکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں چیا کی گفتگوس کر حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه و ملم نے بھرائی ہوئی گر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چیاجان! خدا کی قتم!اگر قریش میرےایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں جا ندلا کردے دیں تب بھی میں اینے اس فرض سے باز نہآ وَں گا۔ یا تو خدااس کام کو بورا فرمادے گایا میں خود دین اسلام پر نثار ہوجاؤں گا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بیرجذباتی تقریرین کرابوطالب کا دل بسیج گیااوروہ اس قدر متاثر ہوئے کہان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیج کی محبت میں گرم ہوکر کھو لنے لگا اورا نتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا كەجان عم! جاؤ ميں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تك ميں زندہ ہوں كوئى تمہارا بال بريكا

نهیں کرسکتا۔ <sup>(1)</sup> (سیرت ابن ہشام جاص۲۶۲وغیرہ)

السيرة النبوية لابن هشام ،مباداة رسول الله صلى الله عليه وسلم...الخ، ص١٠٣، ١٠٤ ملخصاً

## هجرت حبشه ۵ نبوی

کفار مکہ نے جب اپنے ظلم وہتم ہے مسلمانوں پرعرصۂ حیات تنگ کر دیا تو حضور رحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ ہویا۔ حضور رحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ ہویا۔ معاشی صحافتی

حبشہ کے بادشاہ کانام''اصحمہ''اورلقب''نجاشی''تھا۔عیسائی دین کا پابندتھا گربہت ہی انصاف پینداوررحم دل تھااور توراۃ وانجیل وغیرہ آسانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔

اعلانِ نبوت کے پانچویں سال رجب کے مہینے میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ان مہاجرین کرام کے مقدس نام حسب ذیل ہیں۔

﴿ ۲،۱﴾ حضرت عثمان غنی رض الله تعالی عنداینی بیوی حضرت بی بی رقید رض الله تعالی عنها کے ساتھ جو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی صاحبز ادمی ہیں۔ ﴿ ۲،۳ ﴾ حضرت ابوحذیفه رضی الله تعالی عندا بنی بیوی حضرت سهله بنت سهیل رضی الله تعالی عنها کے ساتھ ۔ ﴿ ۲،۵ ﴾ حضرت ابوسلمه رضی الله تعالی عندا بنی الملیه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها کے ساتھ ۔ ﴿ ۲،۵ ﴾ حضرت عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عندا بنی زوجه حضرت لیالی بنت ابی حشمه رضی الله تعالی عنها کے ساتھ ۔ ﴿ ۲ ا ﴾ حضرت زبیر بن العوام رضی الله تعالی عند۔ ﴿ ۱ ا ﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عند۔ ﴿ ۱ ا ﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عند۔ ﴿ ۱ ا ﴾ حضرت مصعب بن عمر و

رضى الله تعالى عنها - ﴿ ٣ ا ﴾ حضرت سهيل بن بيضاء رضى الله تعالى عنه - ﴿ ٥ ا ﴾ حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه (<sup>1)</sup> (زرقاني على المواهب ج اص • ٢٧)

کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتا چلا توان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لئے ان کا تعاقب کیالیکن بیلوگ کشتی پرسوار ہوکر روانہ ہو چکے تھے۔ اس کئے کفارنا کام واپس لوٹے۔ بیمہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرز مین میں اتر کرامن و ا مان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد نا گہاں پہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ بیخبرس کر چندلوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے مگریہاں آ كريتا چلا كه بيز نبر غلط تھي ۔ چنا نچه بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے مگر كچھ لوگ مكه ميں روپوش ہوکرر ہنے گلےلیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اوران لوگوں پریہلے ہے بھی زیادہ ظلم ڈھانے گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اوران کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل تراسی (۸۳) مرداورا گھارہ عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔(2)

کفارکاسفیرنجاشی کے دریار میں

تمام مہاجرین نہایت امن وسکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے۔ مگر کفار مکہ

(زرقانی علی المواہب جاس ۲۸۷)

🚹 .....شرح الزرقاني على المواهب، الهجرة الاولى الى الحبشة ، ج١، ص٣٠٥، ٢٠٥ملخصاً 2.....شرح الزرقاني على المواهب، الهجرة الاولى الى الحبشة ، ج١، ص٥٠٣، ٥٠٠٥

والمواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، الهجرة الثانية الى الحبشة...الخ، ج٢، ص ٣١

وشرح الزرقاني على المواهب،باب دخول الشعب ...الخ،ج٢،ص١٦

کوکٹ گوارا ہوسکتا تھا کہ فرزندان تو حید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں۔ان ظالموں نے کچھتھائف کے ساتھ''عمرو بن العاص'' اور''عمارہ بن ولید'' کو بادشاہ حبشہ کے در بار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ان دونوں نے نجاشی کے در بار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کوسجدہ کرکے بیفریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ! ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔آپ ہمارےان مجرموں کو ہمارے حوالہ کر دیجیے ۔ بیہن کرنجاشی بادشاہ نےمسلمانوں کو در بار میں طلب کیا ۔اورحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفررضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لئے آ گے بڑھے اور دربار کے آ داب کے مطابق بادشاہ کوسجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑ ہے ہو گئے ۔ درباریوں نے ٹو کا تو حضرت جعفر رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ ہمارے رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم نے خدا کے سواکسی کوسجدہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔اس کئے میں بادشاہ کوسجدہ نہیں کرسکتا۔(1) (زرقانی علی المواہب جاص ۲۸۸) اس کے بعد حضرت جعفرین الی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در بارشاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی که

''اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے۔ شرک وبت برسی کرتے تھے۔ لوٹ مار، چوری، ڈینتی ظلم وستم اور طرح طرح کی بدکار یوں اور بداعمالیوں میں مبتلا تھے۔اللّٰہ تعالٰی نے ہماری قوم میں ایک شخص کوا نیارسول بنا کر جیجا جس کےحسب و

1 .....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، الهجرة الثانية الى الحبشة...الخ، ج٢، ص٣٣ والمواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني،الهجرة الاولي الى الحبشة...الخ،ج١،ص٦٠٥

نسب اورصدق و دیانت کوہم پہلے سے جانتے تھے،اس رسول نے ہم کوشرک و بت پرستی سے روک دیااور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیااور ہرفتم کے ظلم وہتم اورتمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کومنع کیا۔ہم اس رسول پرایمان لائے اورشرک وبت پرستی چھوڑ کرتمام برے کاموں سے تائب ہو گئے ۔بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہوگئی اوران لوگوں نے ہمیں اتناستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر باد کہهکرآ پ کی سلطنت کے زیر سابہ برامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔اب بیلوگ ہمیں مجبور کررہے ہیں کہ ہم چھراسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔'' حضرت جعفررضی الله تعالی عنه کی تقریر سے نجاشی با دشاہ بے حدمتا نز ہوا۔ بید مکھ كر كفار مكه كے سفير عمر وبن العاص نے اپنے تركش كا آخرى تير بھى بھينك ديا اور كہاكه اے بادشاہ! بیمسلمان لوگ آ پ کے نبی حضرت عیسلی علیہالسلام کے بارے میں کچھ دوسراہی اعتقادر کھتے ہیں جوآپ کے عقیدہ کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یین کرنجاشی با دشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آ ب نے سور کا

مریم کی تلاوت فرمائی۔کلام ربانی کی تا ثیر سے نجاثی بادشاہ کے قلب پراتنا گہرااثر پڑا کہاس پررفت طاری ہوگئی اوراس کی آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔حضرت جعفر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول میں جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ

عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفرض اللہ تعالیءنہ کی تقریر کوسنا اور پیکہا کہ بلاشبہ انجیل

اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب مدایت کے دونور ہیں اور یقیناً حضرت عیسی علیہ السلام

خدا کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کڑفتم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہوگئے مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کوڈانٹ پھٹکار کرخاموش کر دیا۔ اور کفار مکہ کے تحفول کو واپس لوٹا کر عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا کیا اور مسلمانوں سے کہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں جا ہوا من وسکون کے میاتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑسکتا۔ (1)

(زرقانی جاص ۲۸۸)

واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیاتھا۔ چنانچہاس کے انتقال پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہوئے میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غائباندان کی نماز جنازہ پڑھ کران کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔
حضرت ابو بکر اور ابن دغنہ

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی مگر جب آپ رضی الله تعالی عنه مقام'' برک الغما دُ' میں پنچے تو قبیلہ قارہ کا سر دار'' مالک بن دغنہ'' راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں؟اے ابو بکر! کہاں چلے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ

1 .....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني،الهجرة الثانيةالي الحبشة...الخ،ج٢،ص٣٣

\*\*\*\*\*\*\*\* پیش ش: مجلس المدینة العلمیة(دعوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ط

نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کوچھوڑ کرخدا کی کمبی چوڑی زمین میں پھر تارہوں گا اور خدا کی عبادت کر تارہوں گا۔ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابوبکر! آپ جسیا آ دمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کا باراٹھاتے ہیں،مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں،خود کما کما کر مفلسوں اور مختا جوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کا موں میں سب کی امداد واعانت كرتے ہيں۔آ ب مير ب ساتھ مكه واپس چليے ميں آپ كواپني پناه ميں ليتا ہوں۔ ابن دغنهآ ب رض الله تعالی عند کوز بردشتی مکه والیس لایا اور تمام کفار مکه سے کہد دیا کہ میں نے ابو بكررض الله تعالىء ندكوا پنى پناه ميں لےليا ہے۔للمذاخبر دار! كوئى ان كوندستائے كفار مكه نے کہا کہ ہم کواس شرط پرمنظور ہے کہ ابو بکرا پنے گھر کے اندر چھپ کرقر آن پڑھیں تا کہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قر آن کی آ واز نہ پہنچے۔ابن دغنہ نے کفار کی شرط کومنظور کر لیا۔ اور حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اینے گھر کے اندرقر آن پڑھتے رہے مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ُ اسلامی اور جوش ایمانی نے بیگوارانہیں کیا کہ معبودان باطل لات وعزیٰ کی عبادت تو علی الاعلان ہواورمعبود برحق الله تعالى كى عبادت گھر كے اندر حيوب كركى جائے۔ چنانچيرآپ رضى الله تعالى عنه نے گھر کے باہرایے صحن میں ایک مسجد بنالی اور اس مسجد میں علی الاعلان نمازوں میں بلندآ واز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑلگا کرقرآن سننے گے۔ بیمنظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں۔جس کو سننے کے لئے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ

پيپېښېنې - اسان کې کې: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

لگ جا تا ہے۔اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہےلہٰذاتم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر

میں قرآن پڑھیں ور نہتم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دست بردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت الوبکر ابنی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے الوبکر ارضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ور نہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا اس کے بعد کفار مکہ آپ کوستا کیں گے قو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ اے ابن دغنہ! تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ مجھے اللہ تعالی کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ (1) ہو جاؤ مجھے اللہ تعالی کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ (1)

## حضرت حمز ہ مسلمان ہو گئے

اعلان نبوت کے چھے سال حضرت جمزہ اور حضرت عمررض اللہ تعالی عہا دوالیں ہستیاں دامن اسلام میں آگئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ وجلال اور ان ہستیاں دامن اسلام میں آگئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ وجلال اور ان کے عزت واقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہوگیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے ہڑی والہا نہ محبت تھی اور وہ صرف دو تین سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے عمر میں زیادہ تھے اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت تو یبہ کا دودھ پیا تھا اسلئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت جمزہ رضی اللہ تعالی علیہ وہلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت جمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کوشکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے ، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں پچھ دیر بیٹھا

<sup>.....</sup>صحيح البخاري، كتاب الكفالة ، باب جوار ابي بكر رضي الله عنه في عهد

النبي...الخ، الحديث:٩٧ ٢ ٢، ج٢، ص٧٥

کرتے تھے۔ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اورخودان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ آج ابوجہل نے کس کس طرح تمہار ہے تھیج حضرت محم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ساتھ ہے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ما جراس کر مارے خصہ کے حضرت حمز ورضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھو لنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لئے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابوجہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سرپھٹ گیا اور کہا کہ تو میر ہے جھیج کو گالیاں دیتا ہے؟ تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ د کھے کر قبیلہ کہ بنی مخز وم کے چھلوگ ابوجہل کی مدد کے لئے کھڑے ہوگئے تو ابوجہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ جھڑ جائے یہ کہا کہ اے بی مخز وم! آپ پاوگ حمز ہ کوچھوڑ دیتھے۔ واقعی آج میں نے ان کے جھڑ جائے یہ کہا کہ اے بی مخز وم! آپ پاوگ حمز ہ کوچھوڑ دیتھے۔ واقعی آج میں نے ان کے جھڑ جائے یہ کہا کہ اے بی مخز اب خراب قسم کی گالیاں دی تھیں۔ (1)

(مدارج النبوة ج ٢ص ٢٨ وزرقاني جاص ٢٥٦)

حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعدر ورز ورسے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا

حَمِدُتُّ اللَّهَ حِیُنَ هَدی فُوَّادِیُ اِلَی الْاِسُلَامِ وَالدِّیُنِ الْحَنِیُفِ

میں الله تعالی کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور
دین حذیف کی طرف ہوایت دی۔

إِذَا تُلِيَتُ رَسَائِلُهُ عَلَيْنَا! تَحَدَّرَ دَمُعُ ذِي الْلُبِّ الْحَصِيفِ

النبوة للبيهقي، ذكر اسلام حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه ،ج١،ص٤٧٧ و دلائل
 النبوة للبيهقي، ذكر اسلام حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه ، ج٢،ص٢٢

جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسوجاری ہوجاتے ہیں۔

وَ اَحْمَدُ مُصُطَفًى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغُشُوهُ بِالْقَوُلِ الْعَنِيُفِ الْحَارِي وَ الْعَنِيفِ الرَّحْداكِ بِرَّزِيده احمد صلى الله تعالى عليه وسلم جمارے مقتدى بين تو (اے كافرو) ابنى باطل بكواس سے ان يرغلب مت حاصل كرو۔

فَلَا وَاللهِ نُسُلِمُهُ لِقَوُمٍ! وَلَمَّا نَقُضِ فِيهِمُ بِالسُّيُونِ توخدا کی شم! ہم انہیں قوم کفار کے سپر دنہیں کریں گے۔ حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کا فرول کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ ہیں کیا ہے۔ (1) (زرقانی جاس ۲۵۲) حضرت عمر کا اسلام

حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسر ہے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف بہا سلام ہونے کے واقعات میں بہت ہی روایات ہیں۔

ایک روایت بیہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عندایک دن عصد میں جرے ہوئے نگی تلوار لے کراس ارادہ سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیٹم پر اسلام کا خاتمہ کر دول گا۔
اتفاق سے راستہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالی عند سے ملاقات ہوگئ ۔ بیہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوان کے اسلام کی خبر نہیں تھی ۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ اے عمر! اس دو پہرکی گرمی میں نگی تلوار لئے کہ اللہ علی کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لئے گھر سے نکل پڑا

۱۲۱،۱۲۰ ص٠١، ۲۱،۱۲۰

۵++۵++۵ و++۵+۱۵ پیژ کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی) ہوں ۔انہوں نے کہا کہ پہلےا بنے گھر کی خبرلو۔تمہاری بہن' فاطمہ بنت الخطاب''اور تمہارے بہنوئی''سعید بن زید'' بھی تومسلمان ہوگئے ہیں۔ بین کرآ ہے بہن کے گھر ہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔گھر کے اندر چندمسلمان حیب کرقر آن پڑھورہے تھے۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی آواز سن کرسب لوگ ڈر گئے اور قر آن کے اوراق جیموڑ کرا دھرا دھر حییب گئے ۔ بہن نے اٹھ کر درواز ہ کھولانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کر بولے کہا ہے ا بنی جان کی دشمن! کیا تو بھی مسلمان ہوگئی ہے؟ پھراینے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھیٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کران کوز مین پر پٹنے دیا اور سینے پر سوار ہوکر مار نے لگے۔ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو بیجانے کے لئے دوڑ پڑیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کوالیبا طمانچہ مارا کہان کے کا نوں کے جھوم ٹوٹ کرگر یڑے اوران کا چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہددیا کے عمر! سن لو ہتم سے جو ہو سکے کرلومگراب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے بهن کا خون آلوده چېره د یکھااوران کاعزم واستقامت سے بھرا ہوایہ جمله سنا توان پر رفت طاری ہوگئی اورایک دم دل نرم پڑ گیا۔تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ پھر کہا کہا جھاتم لوگ جویڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قر آن کے اوراق کوسا منے ركه ديا۔ اٹھا كرديكھا تواس آيت پرنظريڙى كه سَبَّحَ بِللهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 0 (1) اس آيت كاايك ايك لفظ صدافت كى تا ثير كا تير بن كر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیااورجسم کاایک ایک بال لرز ہ براندام ہونے لگا۔

المدينة العلمية (وعوت اسلامي) المدينة العلمية (وعوت اسلامي)

<sup>۔۔۔۔۔۔</sup> ترجمہ کنز الایمان:اللّٰہ کی پا کی بولتا ہے جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت وحکمت والا ہے۔(۱۷۷۰ احدید: ۷)

جب اس آیت پر پنچ که امنه و ابسالله و رَسُوله (1) توبالکل بی بے قابو ہو گئے اور بِ اختيار يكارا مُصلى مِهِ "اَشُهَدُ اَنُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ " بیروہ وفت نھا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابوارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مقیم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بندیایا، کنڈی بجائی ،اندر کے لوگوں نے دروازہ کی جھری سے جھا نک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نگی تلوار لئے کھڑ ہے تھے۔لوگ گھبرا گئے اورکسی میں درواز ہ کھو لنے کی ہمت نہیں ہوئی مگر حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دواور اندر آنے دواگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تواس کا خیر مقدم کیا جائے گا ور نہاسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی ۔حضرتعمرض اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آ گے بڑھ کرحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باز و پکڑا اور فر مایا کہاے خطاب کے بیٹے! تو مسلمان ہو جا آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہ آ واز بلند کلمه برِه ها حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللّٰدا کبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں ۔ پھر حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كهنع لك كه يا رسول الله! صلى الله تعالى عليه وسلم بير حجيب حجيب كر خدا کی عبادت کرنے کے کیامعنی؟ اٹھئے ہم کعبہ میں چل کرعلی الاعلان خدا کی عبادت کریں گےاور خدا کی قتم! میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھرحضور

• ..... ترجمه كنزالا يمان: الله اوراس كرسول پرايمان لاؤ ( پ٧٢ ،الحديد: ٧)

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

صلی اللہ تعالی علیہ وہلم صحابہ کی جماعت کو لے کر دو قطاروں میں روانہ ہوئے۔ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی اور حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے حرم کعبیہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پیسنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ بڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مار نے لگےاور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں سےلڑنے لگے۔ایک ہنگامہ بریا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں ابوجہل آ گیا۔اس نے یو حیصا کہ یہ ہنگامہ کیبیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰءنہ مسلمان ہو گئے ہیں اس لئے لوگ برہم ہوکران پرحملہ آورہوئے ہیں۔ بین کرابوجہل نے حطیم کعبہ میں کھڑے ہوکراپنی آ ستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانچے عمر کو پناہ دی۔ ابوجہل کا باعلان سن كرسب لوگ بث كئے وحضرت عمر رضى الله تعالى عند كابيان ہے كما سلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتااوران کی مارکھا تار ہایہاں تک کہاللّٰد تعالٰی نے اسلام کو غالب فرماديا\_(1) (زرقاني على المواهب جاص٧٢)

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنفر مایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھااتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچھڑا لے کرآ یا اور اس کو بتوں کے نام پر ذن کیا۔ پھر بڑے زور سے چنخ مارکر کسی نے یہ کہا کہ 'ایک جَلیْحُ اَمُنٌ نَّجِیْحٌ رَجُلٌ فَصِیْحٌ

﴾\*\*\* ••• پيْرُنُ ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی)

النام على المواهب، الله عنه ، ج٢، الله عنه ، ج١، الله عنه ، ج٢، الله عنه ، حـ الله عنه ،

يَقُولُ لَآ إِلٰهَ إِلَا اللَّهُ\_" بِيرَ وازس كرسب لوك وبال سے بھا ك كھر ہوئے ليكن میں نے بیعزم کرلیا کہ میں اس آواز دینے والے کی تحقیق کئے بغیر ہر گزیرہاں سے نہیں ٹلوں گا۔اس کے بعد چریمی آواز آئی کہ یَا جَلِیُحُ اَمُرٌ نَّحییُ وَجُلَّ فَصِیْحٌ یَقُولُ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ لِعِن الصَّلَى مونى وَثَمَى كرنے والے! ايك كاميا بي كى چيز ہے كه ايك سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔اس کے فوراً ہی بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے حدمتا تر تھے۔اس لئے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعہ کوبھی کچھ نہ کچھ ضرور دخل ہے۔ (1)

(بخارى جاس٢٥٨ وزرقاني جاس٢٧١ باباسلام عمر)

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو جب کفار مکه نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن

وائل مهمی نے بھی آب رضی الله تعالی عنہ کواپنی پناہ میں لے لیا جوز مان کہ جاہلیت میں آپ کا حلیف تھااس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی مار دھاڑ سے نچ گئے۔(2)

(بخارى باب اسلام عمرج اص ۵۴۵)

# شعب الى طالب كيه نبوي

اعلان نبوت کے ساتویں سال کے نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروزمسلمانوں کی تعداد بر هتی جارہی ہے اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنها

 البخارى ، كتاب مناقب الانصار، باب اسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، الحديث:٣٨٦٦، ج٢،ص٧٨٥

2 ..... صحيح البخاري ، كتاب مناقب الانصار، باب اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث: ٣٨٦٤، ج٢،ص٧٨هملخصاً

ا پين ش مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آگئے تو غیظ وغضب میں بیاوگ آپ سے باہر ہوگئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے بیاسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اوران لوگوں کو کسی تنگ وتاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تا کہ بیلوگ مکمل طور پر تباہ و وتاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تا کہ بیلوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں بیم عامدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو قبل کے بیم عامدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو قبل کے بھارے حوالہ نہ کر دیں

﴿ ا ﴾ كوئى شخص بنو ہاشم كے خاندان سے شادى بياہ نہ كرے۔

∰\*\*\*\*\*\*\*\* پُيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (وَّوت اسلامِ) كالمُخلفِية (وَّوت اسلامِ)

یتے اور سو کھے چمڑے رکا ایکا کر کھاتے تھے۔اوران کے بیچے بھوک پیاس کی شدت

سے تڑپ تڑپ کردن رات رویا کرتے تھے۔سنگدل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرہ بٹھادیا تھا کہ کہیں ہے بھی گھاٹی کے اندردانہ پانی نہ جانے پائے۔(1)

(زرقانی علی المواہب جاص ۸۷۷)

مسلسل تنين سال تك حضور صلى الله تعالى عليه وملم اورخا ندان بنو ماشم ان هوش ربا مصائب کوجھلتے رہے یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم داوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں بررحم آ گیااوران لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کوتوڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچه مشام بن عمروعامری، زمیر بن ابی امیه،مطعم بن عدی، ابوالبختر ی، زمعه بن الاسودوغيرہ بيسب مل كرايك ساتھ حرم كعبہ ميں گئے اور زہير نے جوعبدالمطلب كے نواسے تھے کفارقریش کومخاطب کر کے اپنی برجوش تقریر میں پیکہا کہ اے لوگو! پیکہاں کا انصاف ہے؟ کہ ہم لوگ تو آ رام سے زندگی بسر کررہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہوکر بلبلارہے ہیں۔خدا کی قتم! جب تک اس وحشانہ معاہدہ کی دستاویز پھاڑ کریاؤں سے نہ روند دی جائے گی میں ہر گز ہر گز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پیتقریرین کرابوجہل نے تڑے کرکہا کہ خبر دار! ہرگز ہر گزتم اس معاہدہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ۔زمعہ نے ابوجہل کولاکارااوراس زور سے ڈانٹا کہ ابوجہل کی بوتی بند ہو گئی۔اسی طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی خم ٹھونک کرابوجہل کوجھڑک دیا اورابوالبختري نے توصاف صاف کهه دیا کهاے ابوجهل!اس ظالمانه معاہدہ سے نہ ہم یملے راضی تھے اور نہاب ہم اس کے پابند ہیں۔

اسی مجمع میں ایک طرف ابوطالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے کہا کہ

المواهب اللدنية ، هجرته صلى الله عليه وسلم، ج١٠ص٢١

العلوكو! مير بي بي بي الله على الله تعالى عليه ولم ) كهت بين كهاس معامده كي دستاويز كوكيرون نے کھا ڈالا ہےاورصرف جہاں جہاں خدا کا نام ککھا ہوا تھااس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔الہذامیری رائے بیہ ہے کتم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھوا گر واقعی اس کو کیڑوں نے کھالیا ہے جب تواس کو چاک کر کے پھینک دو۔اورا گرمیر سے بھینچے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کوتمہارے حوالے کر دوں گا۔ بیس کر مطعم بن عدی کعبہ کےاندر گیااور دستاویز کوا تار لایااورسب لوگوں نے اس کودیکھا نو واقعی بجز اللّٰہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کوکیڑوں نے کھالیا تھا۔مطعم بن عدی نے سب کے سامنےاس دستاویز کو بھاڑ کر بھینک دیا۔اور پھرقریش کے چند بہادر باوجود یکہ بیسب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے تھیار لے کر گھاٹی میں پینچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آ دمی کووہاں سے نکال لائے اوران کوان کے مکا نوں میں آباد کر دیا۔ بیہ واقعہ البے نبوی کا ہے۔منصور بن عکرمہ جس نے اس دستاویز کوکھا تھا اس پریہ فہرالہی توٹ برا كداس كا ماتھ شل ہوكرسوكھ كيا۔ (1) (مدارج النبوة ج٢ص٢٦ وغيره)

غم كاسال بينوي

حضورِاقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم'' شعب ابی طالب' سے نکل کرا پنے گھر میں تشریف لائے اور چند ہی روز کفار قریش کے طلم وستم سے پچھامان ملی تھی کہ ابوطالب بیار ہوگئے اور گھاٹی سے باہر آنے کے آٹھ مہینے بعد ان کا انتقال ہوگیا۔

ابوطالب کی وفات حضور صلی الله تعالی علیه و ملم کے لئے ایک بہت ہی جال گداز اور روح فرسا حادثہ تھا کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابوطالب نے

المنافق المدينة العلمية (دوس الله المدينة العلمية (دوس الله ي

النبوت، قسم دوم ، باب سوم، ج٢،ص٤٤ مختصرًا

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی پرورش کی تھی اور زندگی کے ہرموڑ پرجس جال نثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دشکیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہوکر جس طرح آپ کی نصرت و دشکیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہوکر جس طرح تھے۔ آلام ومصائب کا مقابلہ کیا اس کو بھلاحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ ابوطالب کا خاتمہ

جب ابوطالب مرض الموت میں بہتلا ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا کہ اے پچا! آپ کلمہ پڑھ لیجے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لئے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابوطالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابوطالب سے کہا کہ اے ابوطالب! کیا آپ عبدالمطلب کے دین سے روگر دائی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابوطالب سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ ابوطالب نے کلمہ ہیں پڑھا بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول بدرہا کہ 'میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں۔' یہ کہا اور ان کی روح پرواز کرگئی۔حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کواس سے بڑا صدمہ پنچا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کہ میں آپ کے لئے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالی مجھمنع نہ فر مائے گا۔ اس کے بعد یہ آبیت نازل ہوگئی کہ

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوْآ اَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِينَ وَلَوُ كَانُوْآ اُولِي قُرُبِي مِنُ 'بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصُحٰبُ الْجَحِيمِ ٥(1)

لعنی نبی اور مومنین کے لئے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لئے

1 ..... پ ۱ ،التو بة: ۱ ۱ ۳

مغفرت کی دعا مانگیں اگر چہوہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ (1) (بخاری جاص ۵۴۸ باب قصدا کی طالب) س

# حضرت بي بي خديجه كي وفات

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے قلب مبارک پرابھی ابوطالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابوطالب کی وفات کے تین دن یا پانچ دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں ۔ مکہ میں ابوطالب کے بعد سب سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہا یت میں اپناتن من دھن زیادہ جس بستی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نصرت وجمایت میں اپناتن من دھن سب پچھ قربان کیا وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ای ذات گرامی تھی ۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا مخلص مشیر اور مخوار نہیں تھا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جال نثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں اس لئے ابوطالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے مددگار اور محمکسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے جس سے آپ کے قلب نازک پراتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے مہیں اس سے آپ کے قلب نازک پراتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام' عام الحزن' (غم کا سال) رکھ دیا۔

حضرت بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها نے رمضان میں نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات پینیسٹھ برس کی عمر تھی۔مقام حجو ن (قبرستان جنت المعلی ) میں مدفون ہوئیں۔ حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں انترے اور اپنے مقدس

\*\*\* پیش ش:مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی)

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب قصة ابی طالب، الحدیث: ۳۸۸۶، ۲۰، ص ۸۳، ۲۲ ملخصاً ص۵۸۳ و شرح الزرقانی علی المواهب، وفاة خدیجة و ابی طالب، ح۲، ص۳۸، ۲۲ ملخصاً

ہاتھوں سےان کی لاش مبارک کوزمین کے سپر دفر مایا۔<sup>(1)</sup> (زرقانی جاس ۲۹۲) **طا نُف وغیرہ کا سفر** 

مكه والول كے عنا داور سرکشی كود يكھتے ہوئے جب حضور رَحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان لوگوں کے ایمان لانے سے ما یوسی نظر آئی تو آ پے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لئے مکہ کے قرب وجوار کی بستیوں کا رُخ کیا۔ چنانچیاس سلسلہ میں آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في " كا كل على سفر فرمايا - اس سفر مين حضور صلى الله تعالى عليه وسلم ك غلام حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه بھی آ ب صلی الله تعالی علیه وسلم کے ہمراہ تھے۔ طا کف میں بڑے بڑے اُمراءاور مالدارلوگ رہتے تھے۔ان رئیسوں میں''عمرو'' کا خاندان تمام قبائل کا سر دارشار کیا جاتا تھا۔ بیلوگ تین بھائی تھے۔عبدیالیل مسعود۔حبیب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تینول کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی ہیہودہ اور گستا خانہ جواب دیا۔ان برنصیبوں نے اسی بربس نہیں کیا بلکہ طائف کے شربر غنڈ وں کوا بھار دیا کہ بیلوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كے ساتھ براسلوك كريں ۔ چنانج لحچ ل لفنگوں كاييشرير گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرٹوٹ میڑا اور بیپشرارتوں کے مجسمے آپ پر پچھر برسانے گئے یہاں تک كه آب كے مقدس ياؤں زخمول سے لہولہان ہو گئے۔ (2) اور آپ كے موزے اور تعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخموں سے بے تا ب ہو کر بیٹھ جاتے تو پیظالم انتہائی بے در دی کے ساتھ آپ کا باز و پکڑ کراٹھاتے اور جب آپ

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، وفاة خديجةو ابي طالب، ج٢،ص٨٤

<sup>2 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، وفاة خديجةو ابي طالب، ج٢،ص٠٥٠٥

چلنے لگتے تو پھرآ پر پھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے۔گالیاں دیتے۔ تالیاں بجاتے ۔ ہنسی اڑاتے ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی الله تعالی علیه و کسلم برآ نے والے بچروں کواینے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی الله تعالیٰ عليه وسلم کو بيجاتے تھے يہال تک که وہ بھی خون ميں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بة ابومو كئے - يهال تك كمآخرآ ي صلى الله تعالى عليه وسلم في انگور كے ايك باغ ميں يناه لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کا فرعتبہ بن ربیعہ کا تھا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیرحال د مکھ کرعتبہ بن ربیعہ اوراس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کوآپ پر رحم آ گیا اور کا فر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانجیان دونوں کا فرول نے حضور صلی اللہ تعالیٰ عليه وَهلم كواين باغ ميں مُشهر ايا اور اپنے نصر انی غلام' عدال' كے ہاتھ سے آپ كى خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللّٰہ بیڑھ کرخوشہ کو ہاتھ لگا یا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہاس اطراف کے لوگ توبیکلمنہیں بولا کرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں''شہر نینویٰ' کارہنے والا ہوں۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کیہ وہ حضرت یونس بن متی علیه السلام کا شہر ہے۔وہ بھی میری طرح خداعز وجل کے پیغیبر تھے۔ بین کرعداس آ یا کے ہاتھ یاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔ (1)

(زرقانی علی المواہبجاص ۳۰۰)

اسی سفر میں جب آ پ سلی اللہ تعالی علیہ و کلم مقام ' ' مخلہ '' میں تشریف فر ما ہوئے اور رات کونماز تہجد میں قر آن مجید پڑھ رہے تھے تو ' دنصیبیین' کے جنوں کی ایک جماعت

۱۳۷٬۱۳٦ المواهب اللدنية ، هجرته صلى الله عليه و سلم، ج ١،ص ١٣٧،١٣٦.

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قر آن سن کریہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھران جنوں نے لوٹ کراپنی قوم کو ہتایا تو مکہ مکر مہ میں جنوں کی جماعت نے فوج درفوج آکر اسلام قبول کیا۔ چنانچ قر آن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ (1) (زرقانی جاس ۳۰۳)

مقام تخله میں حضور صلی الله تعالی علیه وللم نے چند دنوں تک قیام فر مایا۔ پھر آ ب صلی الله تعالی علیه وسلم مقام''حراء'' میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سر دار مطعم بن عدى كے ياس به پيغام بھيجا كه كياتم مجھائي پناه ميں لے سكتے ہو؟ عرب كا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کر تا تو وہ اگر چہ کتنا ہی ہڑا دشمن کیوں نه مووه پناه دینے سے انکارنہیں کر سکتے تھے۔ چنانچ مطعم بن عدی نے حضور صلی الله تعالیٰ عليه وسلم کواپني پناہ میں لے لیااوراس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہتم لوگ ہتھیارلگا کرحرم میں جاؤ اورمطعم بن عدی خود گھوڑ ہے برسوار ہو گیااورحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواییخ ساتھ مکہ لا یااور حرم کعبہ میں اینے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کو پناہ دی ہے۔اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اطمینان کےساتھ حجراسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نمازادا کی اور مطعم بن عدى اوراس كے بيٹول نے تلواروں كے سائے ميں آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كوآپ کے دولت خانہ تک پہنچادیا۔ (2) (زرقانی جاس ۲۰۹)

اس سفر کے م**رتو**ں بعد ایک مرتبہ ام المونینن حضرت عا کشہ رضی اللہ تعالی عنہا <u>نے ح</u>ضو رِاقدس صلی اللہ تعالی علیہ وَہلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وَہلم کیا

❶ .....المواهب اللدنية ، هجرته صلى الله عليه و سلم، ج١،ص١٣٨، ١٣٨٠١ ملتقطاً

2 .....شرح الزرقاني على المواهب، ذكر الجن، ج٢،ص٦٦ ملخصاً

🐃 پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (رعوت اسلامی)

جنگ احد کے دن ہے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پرگز راہے؟ تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ہاں اے عا کشہ!رضی اللہ تعالی عنہا وہ دن میرے لئے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ پخت تھاجب میں نے طائف میں وہاں کےایک سردار''عبدیالیل'' کواسلام کی دعوت دی۔اس نے دعوت اسلام کوحقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اوراہل طا کف نے مجھ یر پھراؤ کیا۔ میں اس رنج وغم میں سر جھکائے چلتار ہا یہاں تک کہ مقام' قرن الثعالب''میں پہنچ کرمیرے ہوش وحواس بجا ہوئے۔وہاں پہنچ کر جب میں نے سراٹھایا تو کیاد کھا ہوں کہ ایک بدلی مجھ برسانیے کئے ہوئے ہے اس بادل میں سے حضرت جبریل عليه السلام في مجھ آ واز دى اوركها كمالله تعالى في آپ كى قوم كا قول اوران كاجواب ن لیااوراب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض كرنے لگا كها محمد! (صلى الله تعالى عليه وسلم) الله تعالى نے آپ كى قوم كا قول اور انہوں نے آ ب کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ ن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں جھیجا ہے تا كه آب مجھے جوچا ہيں ڪم ديں اور ميں آپ كا حكم بجالا وُں۔اگر آپ چاہتے ہيں كه میں' 'اشبین' (ابوتبیس اور قعیقعان ) دونوں پہاڑوں کوان کفار پر اُلٹ دوں تو میں اُلٹ ویتاہوں۔ بیس کر حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے جواب ویا کنہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللّٰد تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ (1)

( بخاری باب ذکرالملائکهجاص ۴۵۸ وزُرقانی جاص ۲۹۷ )

<sup>..</sup>صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدكم امين...الخ، الحديث: ٣٢٣١،

ج۲، ص۳۸٦و شرح الزرقاني على المواهب، خرو جه الى الطائف ،ج۲، ص٥١ ٥،٠٥ ملخصاً

# قبائل مين تبليغ اسلام

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دور کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فر ماکرلوگوں کواسلام کی دعوت دیتے تھے۔اسی طرح عرب میں جابجا بہت سے ملے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ان میلول میں بھی آ ب صلی الله تعالی علیہ وہلم بلیغ اسلام کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ عکاظ، مجنہ ، ذوالمجاز کے بڑے بڑے براے میلول میں آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی۔عرب کے قبائل بنو عامر،محارب،فزارہ،غسان، مرہ سلیم ،عبس ، بنونصر ، کندہ ، کلب ،عذرہ ،حضارمہ وغیرہ ان سبمشہور قبائل کے سامنے آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اسلام پیش فر ما یا مگر آ پ کا چچاا بولہب ہر جگہ آ پ كے ساتھ ساتھ جاتااور جب آپ سی قبیلہ كے سامنے وعظ فرماتے تو ابولہب چلا چلا کر سیکہتا کہ' بیدین سے پھر گیا ہے، بیجھوٹ کہتا ہے۔''(1) (زرقانی جاس ۳۰۹) قبیلہ بنوذ ہل بن شیبان کے پاس جب آپ سلی الله تعالی علیه وسلم تشریف لے

قبیلہ بنو ذہل بن شیبان کے پاس جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم شریف کے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔اس قبیلہ کا سردار ''مفروق''آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشی برادر! آپ لوگوں کے سامنے کونسادین پیش کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے سورۂ انعام کی چند آپیش

\*\*\*\*\* پَيْرُكُنْ: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی) | المنتجب العلمية (دعوت اسلامی) | المنتجب

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، ذكر عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه...الخ، ج٢، ص٧٧ والسيرة النبوية لابن هشام، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم...الخ، ص ١٦٨ ملخصاً

تلاوت فرمائیں ۔ بیسب لوگ آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کی تا ثیر سے انتہائی متاثر ہوئے لیکن بیکہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلاایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جس پر ہم برسہا برس سے کاربند ہیں۔اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسر کی کے زیر اثر اور رعیت ہیں۔اور ہم بیمعامدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسر کی کے سواکسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ رسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خیر، خدا اپنے دین کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہے۔

(1) (رض الانف بحوالہ سیرة النبی)

# يانجوال باب

# مدينه مين آفاب رِسالت کی تجلیاں

''مدینه منوره''کاپرانانام''یژب' ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تواس کانام''مدینۃ النبی' (نبی کاشہر) پڑ گیا۔ پھر بینا م مختصر ہوکر''مدینہ' مشہور ہوگیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تواس شہر میں عرب کے دو قبیلے''اوں''اور''خزرج'' اور پہودی اور پچھ''یہودی''آبال کتاب' سے ۔اوس وخزرج کیفار مکہ کی طرح''بت پرست' اور بہودی ''آبال کتاب' سے ۔اوس وخزرج پہلے تو بڑے اتفاق واتحاد کے ساتھ مل کرر ہے سے مگر پھرعر بول کی فطرت کے مطابق اِن دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہوگئیں۔ بہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں'' جنگ بعاث' کے نام سے مشہور ہے اس قدر ہولناک اورخوزیز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس وخزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ قدر ہولناک اورخوزیز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس وخزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ

<sup>1 .....</sup>الروض الانف (مترجم)، ج ٢، ص ٣٤٨

کرکٹ مرگئے اور بید دنوں قبیلے بے حد کمز ور ہوگئے ۔ یہودی اگرچہ تعدا دمیں بہت کم تھے گر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے اس لئے اوس وخزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اوران کے زیرا ثر رہتے تھے۔

إسلام قبول كرنے كے بعدرسول رحمت صلى الله تعالى عليه وسلم كى مقدس تعليم و تربیت کی بدولت اوس وخزوج کے تمام پرانے اختلا فات ختم ہو گئے اور بیدونوں قبیلے شیر وشکر کی طرح مل جل کرر بنے لگے۔اور چونکہ اِن لوگوں نے اسلام اورمسلمانوں کی ا پیخ تن من دھن سے بے بناہ امداد ونصرت کی اِس کئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو''انصار'' کےمعزز لقب سے سرفراز فر مادیا اور قر آن کریم نے بھی ان جاں نثاران اسلام کی نصرت رسول وامدادِ مسلمین بران خوش نصیبوں کی مدح وثنا کا جا بجاخطبه یر هااوراز روئے شریعت انصار کی محبت اوران کی جناب میں حسن عقیدت تمام اُمت مسلمه كيليخ لا زم الايمان اورواجب العمل قراريا كي \_ (رضي الله تعالى عنهم اجمعين )

# مدينه مين اسلام كيونكر يهيلا

انصار گوبت برست تھے گریہودیوں کے میل جول سے اتناجانتے تھے کہ نبی آخرالز مان کاظہور ہونے والا ہےاور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس وخزرج کودهمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخرالز مان کے ظہور کے وقت ہم ان کے شکر میں شامل ہوکرتم بت برستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔اس لئے نبی آخرالز مان کی تشریف آوری کا یهوداورانصار دونوں کوانتظارتھا۔

ال نبوی میں حضور صلی الله تعالی علیه و ملم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کودعوت اسلام دینے کے لئے منی کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن

🌉 🚓 🚓 🚓 💐 شن : مجلس المدينة العلمية (وَوتَ اللَّاكِي) 🔭 🚙 💯

مجید کی آیتیں سناسنا کرلوگوں کے سامنے اسلام پیش فر مانے لگے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وللمنى ميں عقبه ( كھائى ) كے ياس جہال آج "مسجد العقبه" بے تشريف فرما تھ كه قبیلہ خزرج کے چھآ دمی آپ کے پاس آ گئے۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں ہے ان کا نام ونسب یو جھا۔ پھر قر آن کی چند آپیٹی سنا کران لوگوں کواسلام کی دعوت دی جس سے بیلوگ بے حدمتاثر ہو گئے اورایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں ہیہ کہنے گئے کہ یہودی جس نبی آخرالز مان کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں۔لہذا کہیں ایسانہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کرلیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کرایئے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ان چیرخوش نصیبول کے نام یہ ہیں۔﴿ ا ﴿ حضرت عقبه بن عامر بن نابی \_ ﴿ ٢ ﴾ حضرت ابوا مامه اسعد بن زراره ﴿ ٣ ﴾ حضرت عوف بن حارث ﴿ ٢ ﴾ حضرت رافع بن ما لک ﴿ ۵ ﴾ حضرت قطبه بن عامر بن حدیده ﴿ ٦ ﴾ حضرت جابر بن عبدالله بن رياب \_ (1) (ضي الله تعالى عنهم الجمعين ) (مدارج النبوة ج٢ص ۵ وزرقاني جاص ١٠٠٠) بيعت عقبهاولي

دوسرے سال س ۱۲ نبوی میں جج کے موقع پر مدینہ کے بارہ اشخاص منی کی اس گھاٹی میں جھپ کرمشرف بہ اسلام ہوئے اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام'' بیعت عقبہ اولیٰ' ہے۔

ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بید درخواست بھی کی کہ

﴾ ﴿ يُنْ كُنُ: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی)

الله عليه وسلم، ج١،ص ١٥ - ٢ والمواهب اللدنية ، هجرته صلى الله عليه وسلم، ج١،ص ١٥ - ٢ والمواهب الله نية ، هجرته صلى الله عليه وسلم، ج١،ص ١٤١

احکام اسلام کی تعلیم کے لئے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنا نچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کوان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجے دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر کھی ہم سے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور روزانہ ایک دو نے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے۔ یہاں تک کر فقہ رفتہ مدینہ سے قباء

تک گھر گھراسلام پھیل گیا۔

قبیلہ اوس کے سر دار حضرت سعد بن معافرضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری ظاہر کی مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قر آ نِ مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم اُن کا دل بینے گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادتِ ایمان سے سر فراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ '' اوس' بھی دامنِ اسلام میں آ گیا۔

اسی سال بقول مشہور ماہ رجب کی ستائیسویں رات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو بحالت بیداری ''معراج جسمانی'' ہوئی ۔اور اِسی سفر معراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں جس کا تفصیلی بیان ان شاء اللہ تعالیٰ مجزات کے باب میں آئے گا۔ (1) مبعت عقبہ ثانیہ بیعت عقبہ ثانیہ

اس کے ایک سال بعد سن سالیہ نبوی میں جج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً بہتر اشخاص نے منی کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے جھپ کر

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، العقبة الاولى ومصعب بن عمير ،ص١٧١ ـ ١٧٤

سيرت مصطفي صلى الله تعالى عليه وللم

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے دست حق برست بربیعت کی اور بیعهد کیا کہ ہم لوگ آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لئے اپنی جان قربان کردیں گے۔اس موقع پر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے چیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بھی موجود تھے جوا بھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو! محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ا پنے خاندان بنی ہاشم میں ہرطرح محتر ماور باعزت ہیں۔ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلہ میں سینہ سپر موکر ہمیشدان کی حفاظت کی ہے۔ابتم لوگ ان کواینے وطن میں لے جانے کے خواہشمند ہوتو س لو! اگر مرتے دم تکتم لوگ ان کا ساتھ دے سکوتو بہتر ہے ورنها بھی سے کنارہ کش ہوجاؤ۔ بین کرحضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنطیش میں آ كركہنے لگے كە'' ہم لوگ تلواروں كى گود ميں يلے ہيں ۔'' حضرت براء بن عازب رضی الله تعالى عندا تنابى كہنے يائے تھے كەحضرت ابوالهيثم رضى الله تعالى عندنے بات كاشتے ہوئے برکہا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ ملم ہم لوگوں کے بہود بول سے برانے تعلقات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہوجانے کے بعدیہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ابيبانه ہوکہ جب اللّٰد تعالٰی آ پ سلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وہا مِعطا فرمائے تو آ پ ہم لوگوں کو چھوڑ کراینے وطن مکہ چلے جا کیں۔ بیشکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا كتم لوگ اطمینان ركھوكة تمهاراخون ميراخون ہے 'اوريقين كرو' ميراجينامرناتمهارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اورتم میر ہے ہوتے مہارادشمن میرادشمن اورتمہارا دوست میرا دوست ہے۔'(1) (زرقانی علی المواہبجاس کا الوسیرت ابن ہشام جماص ۱۳۳۲ میں جب انصار بیر بیعت کررہے تھاتو حضرت سعد بن زرار ہ رضی اللہ تعالی عنہ نے

السيرة النبوية لابن هشام العقبة الاولى ومصعب بن عمير ، ص ١٧٦،١٧٥ وشرح الزرقاني
 على المواهب ذكر عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه... الخ، ج٢، ص ٨٥ ٨ ٨ ملتقطاً

هنه پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی) هنونه العلمیة

یا حضرت عباس بن نصلہ رض اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میر ہے بھائیو! تہہمیں یہ بھی خبر ہے؟

کہتم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب وعجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پر جوش لیجے میں کہا کہ ہاں! ہاں! ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہوجانے کے بعد آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس جماعت میں سے بارہ آ دمیوں کو قیب (سردار) مقرر فر مایا۔ ان میں نو آ دمی قبیلہ خزرج کے اور تین اشخاص قبیلہ اوس کے تھے جن کے مبارک نام یہ ہیں۔ فراج کے اور تین اشخاص قبیلہ اوس کے تھے جن کے مبارک نام یہ ہیں۔ فرا کہ حضرت ابوامامہ اسعد بن زرارہ ﴿ ٢ ﴾ حضرت سعد بن رائع ﴿ ٣ ﴾ حضرت منذر بن عمر و ﴿ ٢ ﴾ حضرت عبداللہ بن عمر و ﴿ ٢ ﴾ حضرت منذر بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر و ﴿ ٤ ﴾ حضرت عبداللہ بن عمر و ﴿ ٤ ﴾ حضرت عبداللہ بن عمر و ﴿ ٤ ﴾ حضرت ابوالہیثم بن تیہان۔ یہ تین خص بی حضرت ابوالہیثم بن تیہان۔ یہ تین خص بن خیر ﴿ ۱ ﴾ حضرت سعد بن غیر ﴿ ۱ ﴾ حضرت سعد بن غیر شون ابوالہیثم بن تیہان۔ یہ تین خص

قبیلہ اوس کے ہیں۔<sup>(1)</sup> (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین) (زرقانی علی المواہب جاس سے اس اس کے بعد بیتمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت

جب قریش کواس کی اطلاع <sup>پہن</sup>چی تو وہ آگ بگولا ہو گئے اوران لوگوں نے ڈانٹ کر

مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیاتم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پرمحمد (صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم) سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جومسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی

لاعلمی ظاہر کی ۔ بین کر قریش واپس چلے گئے مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد پچھ

پيْش كش:مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی)

السيرة النبوية لابن هشام، اسماء النقباء الاثنى عشر... الخ، ص١٧٨، ١٧٧ وشرح الرقانى على المواهب، ذكر عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه... الخ، ح٢، ص٠٨٧،٨

انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ وغضب میں آپ سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لئے تعاقب کیا مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پید چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لئے سعد بن عبادہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کو فور اُجھوڑ دو ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرہ میں پڑجائے گی۔ یہ تن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ بہنچ گئے۔ (1) قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ بہنچ گئے۔ (1)

#### أبجرت مديبنه

مدینه منوره میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناه گاه مل گئی تو حضور صلی الله تعالی علیہ وہ ہم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں ۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی ۔ اس کے بعد کیے بعد دیگر ہے دوسر لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے گئے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی مگر چھپ چھپ کرلوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے ۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کا فرول کی قید میں تھے یا اپنی مفلس کی وجہ سے مجبور حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کا فرول کی قید میں تھے یا اپنی مفلس کی وجہ سے مجبور

حضورِاقدس صلى الله تعالى عليه وللم كو چونكه ابھى تك خداكى طرف سے ججرت كا

🛭 .....السيرة النبوية لابن هشام،اسماء النقباء الاثني عشر...الخ،ص١٧٨\_١٧٩

🖁 پيْشَ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی)

C÷; SHSHSK&®

تھم نہیں ملاتھااس لئے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم مکہ ہی میں مقیم رہے اور حضرتِ ابو بکر صدیق اور حضرتِ ابو بکر صدیق اور حضرتِ علی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا۔ لہذا میہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کفار کا نفرنس

جب مکہ کے کا فروں نے بیدد مکھ لیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والےمسلمانوں کوانصار نے اپنی پناہ میں لےلیا ہے تو کفار مکہ کویہ خطرہ محسوں ہونے لگا کہ نہیں ایسانہ ہو کہ محمر (صلی الله تعالی علیه وسلم ) بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کردیں۔ چنانچہ اس خطرہ کا دروازہ بند کرنے کے لئے کفار مکہ نے ا پنے دارالندوہ (پنچائت گھر) میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی ۔اور بیر کفار مکہ کا ابياز بردست نمائنده اجتاع تھا كەمكە كاكوئى بھى ابيا دانشوراور باانرشخص نەتھا جواس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔خصوصیت کے ساتھ ابوسفیان، ابوجہل، عتبہ، جبیر بن مطعم ،نضر بن حارث،ابوالبختري،زمعه بن اسود، حكيم بن حزام، أميه بن خلف وغيره وغيره تمام سرداران قريش اسمجلس مين موجود تھے۔شيطان لعين بھي كمبل اوڑ ھے ايک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔قریش کے سرداروں نے نام ونسب یو چھا تو بولا کہ میں'' شیخ نجر''ہوں اس لئے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارےمعاملہ میں ا بنی رائے بھی پیش کر دوں ۔ بین کرقریش کے سر داروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کرلیااور کانفرنس کی کارروائی شروع ہوگئی۔ جب حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابوالبختری نے بیرائے دی کہان کوئسی کوٹھری میں بند کر کےان کے

ہاتھ پاؤں باندھ دواور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شخ نجدی (شیطان) نے کہا کہ بیرائے اچھی نہیں ہے۔ خدا کی قتم!اگرتم لوگوں نے ان کوکسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جال نثاراصحاب کواس کی خبرلگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کران کوقید سے چھڑالیں گے۔

ابوالاسودر بیعہ بن عمر و عامری نے بیمشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دوتا کہ یہ کئی دوسر سے شہر میں جاکر رہیں۔اس طرح ہم کوان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ بیس کر شخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت ،کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تا ثیرودل کشی ہے؟ خدا کی قسم!اگر تم لوگ ان کوشہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کوقر آن سناسنا کرتمام قبائل عرب کو اپنا تا بع فر مان بنالیس گے اور پھرا بینساتھ ایک عظیم کشکر کو لے کرتم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلہ سے عاجز ولا چار ہو جاؤ گے اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گا اس لئے ان کوجلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔

ابوجہل بولا کہ صاحبو! میرے ذہن میں ایک رائے ہے جواب تک کسی کو نہیں سوجھی یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ بوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ توابوجہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ کا ایک مشہور بہا در تلوار لے کراٹھ کھڑا ہواور سب یکبارگی حملہ کر کے محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کوقل کر ڈالیں۔اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لئے تمام قبیلوں سے لڑنے کی ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لئے تمام قبیلوں سے لڑنے کی

طاقت نہیں رکھ سکتے۔ لہذا یقیناً وہ خون بہالینے پر راضی ہوجا کیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابوجہل کی بیخونی تجویز سن کر شخ نجدی مارے خوشی کے اُچھل پڑا اور کہا کہ بے شک بی تدبیر بالکل درست ہے۔ اس کے سوااور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنا نچہ تمام شرکاء کا نفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شور کی برخاست ہوگئی اور ہر شخص بیخوفناک مزم لے کرا پنے گھر چلا گیا۔ خدا وند قد وس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ

وَإِذُ يَمْكُو بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا (الْحَجوب الْاَيَجِي) جَل وقت كفارا آپ كَ لِيُشْبِتُ وُكَ اَوُ يَسَقُّتُ لُوكَ اَوُ بِالْكِيمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

الُّمَا تِحِدِیْنَ 10 (1) الله کا پوشیده قدیرسب سے بہتر ہے۔ الله تعالیٰ کی خفیہ قد بیر کیاتھی؟ اگلے صفحہ پراس کا جلوہ دیکھیے کہ س طرح اس نے اپنے حبیب صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فر مائی اور کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قادر قیوم نے تہس نہس فر مادیا۔ (2) (ابن ہشام)

هجرت ِرسول كاواقعه

جب كفار حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كفتل برا تفاق كرك كا نفرنس ختم كر چك

<sup>1 .....</sup>پ ۹، الانفال: ۳۰

السيرة النبوية لابن هشام، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ص ١٩١ ٩٣. ١٩٣.

اوراييزاييز اين گفرول كوروانه مو كئة توحضرت جبريل امين عليه السلام رب العالمين كاحكم لے کرنازل ہو گئے کہا محبوب! آج رات کوآپ اینے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچے عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم حضرت ابوبکرصد لق رضی الله تعالی عنه کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکرصد لق رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو کچھمشور ہ کرنا ہے۔حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عندنے عرض کیا کہ یا رسول الله! صلی الله تعالی علیه وسلم آپ برمیرے ماں بای قربان یہاں آ پ کی اہلیہ (حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا) کے سوا اور کوئی نہیں ، ہے( اُس وفت حضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی شادی ہو چکی تھی ) حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرما يا كه اے ابوبكر! الله تعالى نے مجھے ججرت كى اجازت فرما دی ہے۔حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باب آ سے سلی الله تعالى عليه وسلم يرقربان! مجه بهي جمرابي كاشرف عطا فرمايي - آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان کی درخواست منظور فر مالی -حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندنے حیار مہینے سے دواونٹنیاں ببول کی بتی کھلا کھلا کر تیار کی تھیں کہ ججرت کے وقت بیسواری کے کام آئيں گی عرض کیا کہ یا رسول الله! صلى الله تعالى عليه وسلم ان ميں سے ایک اوٹٹنی آپ قبول فرمالیں۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے مگر میں اس کی قبہت دول گا۔حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنہ نے باول نا خواستہ فرمان رسالت سے مجبور موكراس كوقبول كيا\_حضرت عا كشه صديقه رضي الله تعالى عنها تو اس وفت بهت كم عمر تحييل کیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اساء رضی اللہ تعالی عنہا نے سامان سفر درست کیا اور تو شہدان میں کھا نار کھ کراپنی کمر کے یکے کو بھاڑ کردوٹکڑے کیے۔ایک سے تو شہدان کو

پش کش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

باندھااور دوسرے سے مثک کا منہ باندھا۔ بیوہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پران کو ''ذات العطاقین'' (دویکے والی) کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ایک کا فرکوجس کا نام'' عبد اللہ بن اُریَقُط'' تھا جو راستوں کا ماہر تھا راہ نمائی کے لئے اُجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونیٹیوں کو لے اونیٹیوں کو اس کے سپر دکر کے فرمایا کہ تین را توں کے بعد وہ ان دونوں اونیٹیوں کو لے کر'' غار تور'' کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اینے مکان پر تشریف لائے۔ (1) (بخاری جا ص۵۵۳ تا ۵۵۴ بابہ جرت النی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم)

#### كاشانة نبوت كامحاصره

کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانۂ نبوت کو گھیر لیااور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم سوجا ئیں توان پرقا تلانہ جملہ کیا جائے۔اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم پاس صرف علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ اگر چہر جمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کے بدترین دیمن تھے مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کی امانت و دیانت پر کفار کواس قدراعتما دتھا کہ وہ اپنے قیمتی مال وسامان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی مضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم میری سبزرنگ کی جا در اوڑھ کر میرے بستر پر سور ہوا در میرے جلے سے فرمایا کہتم میری سبزرنگ کی جا در اوڑھ کر میرے بستر پر سور ہوا در میرے جلے سے فرمایا کہتم میری سبزرنگ کی جا در اوڑھ کر میرے بستر پر سور ہوا در میرے جلے

البخارى، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبى صلى الله عليه و سلم والمسلم، الله عليه و سلم واصحابه، الحديث: ٥٠ ٩٩، ج٢، ص٩٢ و والسيرة النبوية لابن هشام، هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم، ص٩٢ ـ ١٩٣ ١

جانے کے بعدتم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کوسونپ کرمدینہ چلے آنا۔

معلوم تھا کہ کفارِ مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے قبل کا ارادہ کر چکے ہیں مگر حضور اقدیں سلی
معلوم تھا کہ کفارِ مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے قبل کا ارادہ کر چکے ہیں مگر حضور اقدیں سلی
اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے اس فر مان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کا مل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا اس
طخرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہلم کا بستر جو آج کا نٹوں کا بچھونا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے لئے بچولوں کی تیج بن گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پرضح تک آرام کے ساتھ
میٹھی منیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کا رنا مے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے منیٹھی منیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کا رنا مے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ

وَقَيْتُ بِنَفُسِى خَيْرَمَنُ وَطِئَ الثَّرَىٰ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَنِيْقِ وَبِالْحَجَرِ
میں نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کراس ذات گرامی کی حفاظت کی جو
زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ وطیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر

اور بلندمرتبه ہیں۔

(زرقانی علی المواہب جاص۳۲۲)

ههههه پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی)

السسمدارج النبوت ،قسم دوم ، باب چهارم، ج۲،ص٥٥ وشرح الزرقاني على المواهب، باب هجرة المصطفى صلى الله عليه و سلم ، ج٢،ص٥٩ و السيرة النبوية لابن هشام، هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم، ص٩٤ ١

حضورِاقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کوسلا کرایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اورسور ہ کیں کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فر ماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہرتشریف لائے اورمحاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پرخاک ڈالتے

ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کونظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ایک

د وسراشخص جواس مجمع میں موجود نہ تھااس نے ان لوگوں کوخبر دی کہ **ث**مہ (صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم) تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچەان كوربختول نے اپنے سرول پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سرول پر خاک اور

دھول پڑی ہوئی تھی۔(<sup>1)</sup>(مدارج النبو ۃ ج۲ص ۵۷)

رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وكلم اينے دولت خانه سے فكل كرمقام "حزوره" كے

یاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ ''کودیکھا اور فرمایا کہ اےشہر مکہ! تو مجھ کوتمام دنیا سے زیادہ بیارا ہے۔اگرمیری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا

کسی اور جگه سکونت پذیرینه ہوتا۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی قرار

داد ہو چکی تھی۔ وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے

نشان سے ہماراراستہ بیجیان کر ہمارا پیجیانہ کریں پھریپجی دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے آپ صلی اللہ تعالى عليه وسلم كواييخ كندهول برسوار كرليااوراس طرح خاردار حجاز يول اورنوك دار

پھرول والی پہاڑیوں کوروندتے ہوئے اسی رات'' غارِثُور'' پہنچے۔(2)

(مدارج النبوة ج٢ص ٥٨)

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ،قسم دوم ، با ب چهارم، ج۲،ص٥٥

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ،قسم دوم ، با ب چهارم، ج۲،ص٥٥ وشرح الزرقاني على المواهب، باب هجرة المصطفى ... الخ، ج٢، ص١٠٨

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اوراینے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھرحضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندرتشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی گود میں اپنا سرمبارک رکھ کرسو گئے ۔حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عند نے ایک سوراخ کواپنی ایڑی سے بند کررکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار باریارغار کے یاؤں میں کا ٹامگرحضرت صدیق جاں نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے یا وُل نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوابِ راحت میں خلل نہ پڑ جائے مگر درد کی شدت سے پارغار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کا ئنات کے رخسار برنثار ہو گئے۔جس سے رحمت ِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اوراینے پارِ غار کوروتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے یو چھا ابو بکر! کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول الله! صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ بیس کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زخم پر اپنالعاب دہن لگا دیا جس سے فوراً ہی سارا در دجا تا ر ہا۔حضورِا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ (1) حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كے جوان فرزند حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنەروزانەرات كوغار كےمنه پرسوتے اورضج سوىرے ہى مكە چلے جاتے اورپية لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کررہے ہیں؟ جو کیج خبرماتی شام کوآ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

عرض كردية \_حضرت البوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كے غلام حضرت عامر بن فهير ورضى الله

پيْش ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية والزرقاني ،باب هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ...الخ، ج٢،ص ٢١ ١ و المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، باب هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم...الخ،ج٢،ص٢٢

تعالی عنہ کچھ رات گئے چرا گاہ سے بکریاں لے کرغار کے پاس آ جاتے اوران بکریوں کا دود ھەدونوں عالم كے تا جدار صلى الله تعالى عليه ولم اوران كے يارغار بي ليتے تھے۔ (1) (زرقانی علی المواہب جاص۳۳۹)

حضور صلى الله تعالى عليه وللم توغار ثور مين تشريف فرما مو كئے أوهر كاشانة نبوت كا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت برحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ طالمول نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یو چھے کچھ کر کے آپ کو حچوڑ دیا۔ پھرحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی تلاش وجستجو میں مکہ اور اطراف وجوانب کا چیہے چیپہ چھان مارا۔ یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غارثورتک پہنچ گئے مگر غار کے منہ براس وقت خداوندی حفاظت کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ یعنی غار کے منہ پرمکڑی نے جالاتن دیا تھااور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ پیمنظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کنے لگے کہاس غارمیں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ کڑی جالاً ننتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی ۔ کفار کی آ ہٹ یا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ تھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول الله! صلی الله تعالی علیه وسلم اب ہمارے دشمن اس قند رقریب آ گئے ہیں کہا گروہ اینے قدموں پرنظرڈالیں گے تو ہم کود کیچہ لیں گے۔حضورصلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کیہ لَا تَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا مِتَكَمِراوً! خدا بهار عساته بـ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکون واطمینان کااپیاسکینه ٔ تارد یا کهوه بالکل ہی بےخوف ہو گئے (2) حضرت ابو بکرصد بق

1 .....المواهب اللدنية والزرقاني،باب هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم...الخ، ج٢،ص١٢٧

2 .....المواهب اللدنية والزرقاني ،باب هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم...الخ ،

ج٢، ص٢٢ ملخصاً ومدارج النبوت ،قسم دوم ، با ب چهارم، ج٢،ص٥٥

يِيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دوَّت اسلامی) المهاهد

رضی الله تعالی عند کی یہی وہ جال نثاریاں ہیں جن کودر بارنبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاري رضى الله تعالى عندنے كيا خوب كہا ہے كہ

وَ تَانِيُ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيُفِ وَقَدُ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذُ صَاعَدَ الْجَبَلَا اور دومیں کے دوسرے (ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ)جب کہ پہاڑیر چڑھ کر بلند

مرتبه غارمیں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے اردگر دچکر لگار ہاتھا۔

وَكَانَ حِبَّ رَسُول اللهِ قَدُ عَلِمُوا مِنَ الْخَلائِق لَمُ يَعُدِلُ بِهِ بَدَلًا اوروه (ابوبكررضي الله تعالى عنه )رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم كم محبوب تتحيية ممام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں تظهرایا ہے۔(1) (زرقانی علی المواہب جاس سسر

بہر حال چوتھے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیم رہیج الا ول دوشنبہ کے دن غار تورسے باہرتشریف لائے عبداللہ بن اریقط جس کور ہنمائی کے لئے کرایہ پرحضور سلی الله تعالی علیہ وسلم نے نو کرر کھ لیا تھاوہ قرار داد کے مطابق دواونٹٹیاں لے کرغار ثور برحاضر تھا۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلماینی اونٹنی برسوار ہوئے اورا یک اونٹنی برحضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه اور حضرت عامر بن فہیر ہ رضی الله تعالی عنه بیٹھے اور عبدالله بن اُریقط آ گے آ گے پیدل چلنے لگا اور عام راستہ سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفرنثر وع کر دیا۔(2)

يش ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، باب هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم...الخ، ج۲،ص۲۲

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، باب هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم...الخ، ج۲، ص۲۲، ۲۹،۱۲۸ ملخصاً

#### سواونث كاانعام

اُدھراہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جوشخص محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کو گرفتار کرکے لائے گااس کوا بیک سواونٹ انعام ملے گا۔اس گراں قدرانعام کے لا کچ میں بہت سے لا کچی لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی تلاش شروع کر دی اور پچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔(1) اُم معبد کی بکری

دوسرے روز مقام قدید میں اُم معبد عاتکہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر
آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا گرر ہوا۔ اُم معبد ایک ضعفی عورت تھی جوا پنے خیمہ کے حق میں بیٹے گھی رہا کرتی تھی ۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بیٹے کی رہا کرتی تھی ۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس سے کچھ کھانا خرید نے کا قصد کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نتھی ۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے تعالی علیہ وہلم نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے۔ در یافت فرمایا کیا بیہ دودھ دیتی ہے؟ اُم معبد نے کہانہیں ۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کیا بیہ دودھ دیتی ہے؟ اُم معبد نے کہانہیں ۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہا گرتم اجازت دوتو میں اس کا دودھ دوہ لوں ۔ اُم معبد نے اجازت دے دی فرمایا کہا گرتم اجازت دوتو میں اس کا دودھ دوہ لوں ۔ اُم معبد نے اجازت دے دی دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ انکا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور اُم معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گیا۔ یہ معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گیا۔ یہ معبد کے تمام معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف بہاسلام ہو دودھ سے بھر گئے۔ یہ ججزہ دیکھ کرام معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف بہاسلام ہو گئے۔ (کرار جالانہ وہ جاس الا)

المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم...الخ،ج٢،ص١١٠
 ....مدارج النبوت ،قسم دوم ، با ب چهارم، ج٢،ص ٢٦ والمواهب اللدنيةمع شرح

الزرقاني، باب هجرة المصطفى صلى الله عليه و سلم...الخ، ج٢، ص ١٣٠

\*\*\*\* پیژن ش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی) مجلس المدینة العلمیة

روایت ہے کہ اُم معبد کی میرکی ماچیتک زندہ رہی اور برابر دودھ دیت

رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب'' عام الر ماد'' کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تقنوں کا دودھ خشک ہوگیا اس وقت بھی پیم کری مبح وشام برابر

دودھ دیتی رہی۔<sup>(1)</sup> (زرقانی علی المواہب جاص ۳۴۶)

## سراقه كأكھوڑا

جب اُمِ معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم آگے روا نہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہسوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑ ہے پر سوار ہوکر تعاقب کرتا نظر آیا۔قریب بہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑ ہے نے ٹھوکر کھائی اوروہ گھوڑ ہے سے گر پڑا مگر سواونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہتھی۔انعام کے لاچے نے اسے دوبارہ اُبھار ااوروہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کی دعاسے پھر ملی زمین میں اس کے گھوڑ ہے کھے کرخوف میں اس کے گھوڑ ہے کا یاؤں گھٹنوں تک زمین میں جھنس گیا۔سراقہ یہ بچر ہو کی کے کرخوف

ودہشت سے کا نینے لگا اور امان! امان! بکار نے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا دل رحم وکرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاجاری اور گربیہ وزاری پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا دریائے

رم و کرم کا مسمندر تھا۔ سراف ہی لاچاری اور کریہ وزاری پر اپ مسی اللہ تعالی علیہ و مم کا دریائے۔ رحمت جوش میں آگیا۔ دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔اس کے

بعدسراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کوامن کا پروانہ لکھ دیجیے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے

حضرت عامر بن فہیر ہ رض الله تعالی عند نے سراقہ کے لئے امن کی تحریر لکھ دی۔سراقہ نے

اس تحرير كواپيغ تركش ميں ركھ ليااور واپس لوٹ گيا۔ راسته ميں جو شخص بھی حضور صلی اللہ

<sup>1 ....</sup>المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، باب هجرة المصطفى صلى الله عليه و سلم...الخ،

ج۲،ص۲۶۱

تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کرلوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے بچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا مگر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ (1)

(بخاری باب ججرة النبی جام ۵۵۴ وزرقانی جام ۳۲۲ و دارج النبوة ج ۲ م ۲ م ۲ کاس ۲۲)

سراقه اس وقت تو مسلمان نهیس ہوئے مگر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی عظمت

نبوت اور اسلام کی صدافت کا سکمان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم

نبوت اور اسلام کی صدافت کا سکمان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم

نبوت اور اسلام کی طائف و خنین سے فارغ ہو کر 'نجعر انٹ' میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی
پروانہ امن کو لے کر بارگا و نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلہ کی بہت بڑی جماعت
کے ساتھ اسلام قبول کرلیا۔ (2) (دلائل النبوة ج۲ ص ۱۵ و مدارج النبوة ج۲ ص ۲۱)

واضح رہے کہ بیوہی سراقہ بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کے بیار شاد فر ما یا تھا حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کے بیار شاد فر ما یا تھا کہ اے سراقہ! تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جا کیں گے؟ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن در بار خلافت میں لائے تو امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تا جدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے گئے تو امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تا جدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری ، کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبی صلی الله علیه و سلم...الخ، الحدیث: ۹۰ ۹۰ ۳، ۲۶، ۵۳ ۳ و ۵

النبوت ،قسم دوم ، با ب چهارم، ج۲،ص۲۲وشرح الزرقاني على المواهب،
 قصة سراقة، ج۲، ص ٥٤ ١ ملخصاً

فرمان کی تصدیق و حقیق کے لئے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیے۔ دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ! رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالی ہی کے لئے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسری سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ (1) حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ۲۲۲ ھے میں وفات پائی۔ جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر رونق افر وز تھے۔ (زرقانی علی المواہب جام ۲۳۲ وس ۲۳۲۸ وس ۲۳۸) بر مدہ اسلمی کا حجونہ اللہ

جب حضور علیہ السلاۃ والسلام مدینہ کے قریب بینی گئے تو ''بریدہ اسلمی' قبیلہ کی کہ سہم کے سر سواروں کوساتھ لے کراس لالج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرفتاری کے لئے آئے کہ قریش سے ایک سواونٹ انعام مل جائے گا۔ گرجب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا کہ میں مجمد بن عبد اللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال وجلال نبوت کا ان کے قلب پر میں مجمد بن عبد اللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال وجلال نبوت کا ان کے قلب پر درخواست پیش کی کہ بارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آگئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ بارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور کا باندھ لیا اور حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم بر دار بن کر مدینہ میں کہاں اثریں باندھ لیا اور حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم بر دار بن کر مدینہ میں کہاں اثریں کر مدینہ میں کہاں اثریں کر مدینہ میں کہاں اثریں کہ میری اوٹی خدا کی طرف سے گے تا جدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ میری اوٹی خدا کی طرف سے مامور ہے۔ بیجہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے۔ (2) (مدارج النبوۃ جسلا)

<sup>1 ....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، قصة سراقة، ج٢،ص١٤٥

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ،قسم دوم ، با ب چهارم، ج۲،ص۲۲

## حضرت زبیر کے بیش قیمت کیڑے

اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه سے ملاقات ہوگئی جو حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وہمی حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها کے بیٹے ہیں۔ بیملک شام سے تجارت کا سامان لے کرآ رہے تھے۔انہوں نے حضورِانور صلی الله تعالی علیه وہم الله تعالی عنه وہمی خدمت میں چند فقیس کیڑے صلی الله تعالی عنه وہم اور حضرت ابو بکر صدیق بطور نذرانہ کے پیش کیے جن کو تا جدار دوعالم صلی الله تعالی علیه وہم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی علیه وہم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے قبول فرمالیا۔ (1) (مدارج النبوة ج ۲ ص ۲۳)

#### شهنشاورسالت مدينهمين

حضورِ اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے بہنج چکی تھی اورعورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا۔ اس لئے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لئے انتہائی مشاق و بقرار تھے۔ روزانہ سجے نکل نکل کرشہر کے باہر سرایا انتظار بن کراستقبال کے لئے تیار ہتے تھے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت وافسوس کے ساتھا پنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ د کھے کہ واپس جا چکے تھے کہ نا گہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تا جدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بہ آواز بلند پکارا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بہ آواز بلند پکارا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بہ آواز بلند پکارا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بہ آواز بلند پکارا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بہ آواز بلند پکارا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بہ آواز بلند پکارا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن گھوں کی کے دون کاروانِ رحمت آگیا۔ یہ س کاروزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروانِ رحمت آگیا۔ یہ س کاروزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروانِ رحمت آگیا۔ یہ س کاروزانہ انتظار کیا کہ کو تھوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کے دونوں کی کیا کی کی کھوں کو دونوں کی کو دونوں کی کھوں کو دونوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھ

يُشُ كُنُ صَالِم المدينة العلمية (رعوت اسلام) 🖁

النبوت ،قسم دوم ، با ب چهارم، ج۲،ص۳۳مختصراً ودلائل النبوة للبيهقي،
 باب من استقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ج۲،ص۶۹

تمام انصار بدن پرہتھیارسجا کراور وجد وشاد مانی سے بے قرار ہوکر دونوں عالم کے تا جدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لئے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تكبيركي آ وازول سے تمام شهر گونج أُ ٹھا۔ <sup>(1)</sup> (مدارج النبوة ج۲ص ۲۲ وغيره) مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر جہاں آج''مسجد قبا''بنی ہوئی ہے۔ ١٢ ربيج الاول كوحضور صلى الله تعالى عليه وبلم رونق افروز هوئے اور قبيله عمرو بن عوف كے خاندان میں حضرت کلثوم بن مدم رضی الله تعالی عنه کے مکان میں تشریف فر ماہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر وشرف پر کہ دونوں عالم کے میز بان ان کے مہمان ہے اللہ اکبر کا پر جوش نعرہ مارا - جارول طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاق وسلام كانذران عقيدت يبين كرتے -اكثر صحاب كرام رض الله تعالى عنهم جو حضور عليه الصلوة والسلام سے یہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اس مکان میں گھبرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنبھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسر ہے دن مکہ سے چل بڑے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے اوراسی مکان میں قیام فر مایا اور حضرتِ کلثوم

(مدارج النبوة جهم ۱۳ و بخاري جام ۵۶۰)

الله اکبر! عمر و بن عوف کے خاندان میں حضرت سیدالانبیاء صلی الله تعالی علیہ وسلم وسیدالا ولیاء اور صالحین صحابہ رضی الله تعالی عنهم کے نورانی اجتماع سے ایساساں بندھ گیا ہوگا

بن مدم رضی الله تعالی عنداور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان

1.....مدارج النبوت ،قسم دوم ، با ب چهارم، ج۲،ص٦٣ملخصاً

نوازی میں دن رات مصروف رہنے گئے۔<sup>(2)</sup>

الخ، ج٢، الخ، ج٢، البيهقى، باب من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم...الخ، ج٢، ص٣٠ملخصاً)
 ٥٠٠\_٤٩٩ ملتقطاً ومدارج النبوت ،قسم دوم ، باب چهارم، ج٢، ص٣٠ملخصاً)

\*\*\*\*\* بيش ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی) به هنده العلمية العلمية العلمية (عوت اسلامی)

کہ غالبًا چاند، سورج اور ستارے جیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبانِ حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان؟ اور شاید خاندان عمر و بن عوف کا بچہ بچہ جوشِ مسرت سے مسکرا مسکرا کر زبانِ حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا کہ ہے۔

اُن کے قدم یہ میں شارجن کے قدوم ناز نے

اُن کے قدم پہ میں شارجن کے قدوم نازنے اُجڑے ہوئے دیار کو رشک چن بنا دیا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

الْهُ مَهُ لِلهِ ! حضور رحمتِ عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ' مكى زندگى' آپ پڑھ چھے۔ اب ہم آپ سلى الله تعالى عليه وسلم كى ' مدنى زندگى' پر سنہ وار واقعات تحرير كرنے كى سعادت حاصل كرتے ہيں۔ آپ بھى اس كے مطالعہ سے آئكھوں ميں نور اور دل ميں سروركى دولت حاصل كريں۔

عبدالمصطفیٰ الاعظمیٰ عفی عنه ۲۸ شعبان ۱۹<u>۵ سار</u>ھ گھوسی (بحالت علالت)

#### 173

# حضورتا جدار دوعا كم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كل مدنى زندگى

تعالی الله ذات مصطفل کا حسن لا ثانی که یکی جمع میں جس میں تمام اوصاف امکانی دعائے کیونی، خلق خلیلی، صبر ایوبی جلال موسوی، زہدِ مسیحی، حسن کنعانی دیاری (صلی الله تعالی علیہ وہلم)

چھٹا باپ

# هجرت كايبلاسال

مسجد قباء

'' قبا''میں سب سے پہلا کا م ایک مسجد کی تغیر تھی۔اس مقصد کے لیے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت کلثوم بن مدم رضی الله تعالی عنه کی ایک زمین کو بینند فر مایا جہاں خاندان عمروبن عوف کی تھجوریں سکھائی جاتی تھیں اسی جگہ آی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے اینے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی \_یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی''مسجد قباءً' کے نام سے مشہور ہےاور جس کی شان میں قرآن کی بیآیت نازل ہوئی۔

یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پر ہیز ایسےلوگ ہیں جن کو یا کی بہت پسند ہےاوراللہ

لَمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنُ أَوَّل يَوُم أَحَقُّ أَنُ تَقُومُ فِيهِ ط فِيهِ على فَيهِ على الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّنَطَهَّرُوا طُ وَالله بِهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ يُحِبُّ المُطَّهِرينَ 0<sup>(1)</sup> (توبه)

تعالیٰ باک رہنے والوں سے محبت فرما تاہے۔

اس مبارک مسجد کی تغمیر میں صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم کے ساتھ سماتھ خود حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اینے دست مبارک سے اسنے بڑے بڑے بچھر اُ ٹھاتے تھے کہان کے بوجھ سےجسم نازک خم ہوجا تا تھااورا گرآ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دملم کے جال نثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر

ہمارے ماں باپ قربان ہوجائیں آپ چھوڑ دیجے ہم اٹھائیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہمارے ماں باپ قربان ہوجائیں آپ چھوڑ دیجے ہم اٹھائیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہماری کی میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیا شعار پڑھتے جاتے تھے کہ

أَفُكَ مَنُ يُعَالِجُ الْمَسُجِدَا وَيَقُرَءُ الْقُرُانَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَلَا يَبِينُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا وَلَا يَبِينُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا وه كامياب ہے جومسجر تغمير كرتا ہے اور الطّعة بيطة قرآن يرط هتا ہے اور سوتے

مران پیر ماہ ہوتا ہے۔ ہوئے رات نہیں گزارتا۔<sup>(1)</sup>(وفاءالوفاءجاص• ۱۸)

مسجدالجمعه

چودہ یا چوہ میا چوہیں روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعیمر فرما کر جمعہ کے دن آپ' قباء' سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، راستہ میں قبیلہ ئی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک'' مسجد الجمعہ' کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشا قانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے دا دا عبد المطلب کے ننہا کی رشتہ دار'' بنوالنجار'' ہتھیا رلگائے'' قباء' سے شہر تک دورویہ فیں باندھے مستانہ وارچل رہے تھے۔ آپ راستہ میں تمام قبائل کی محبت کا شکر بیا دا کرتے اور سب کو خیر

1 .....وفاء الوفاء لسمهودي ، الباب الثالث، الفصل العاشرفي دخول النبي صلى الله عليه و سلم...الخ، المجلد الاول، الجزء الاول، ص٢٥٣

وبرکت کی دعا ئیں دیتے ہوئے چلے جارہے تھے۔شہر قریب آگیا تو اہل مدینہ کے جوش وخروش کا بیعالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور بیہ

استقبالیهاشعار پڑھنے لگیں کہ

طَلَعَ لُبَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعٰی لِلَّهِ دَاعِی
ہم پر چاند طلوع ہوگیا و داع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔

جب تک اللہ سے دعاء ما نگنے والے دعا ما نگنے رہیں۔

أَيُّهَا الْمَبُعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْآمُرِ الْمُطَاعِ الْمَبُعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْآمُرِ الْمُطَاعِ الْمَدِينَةَ مَرُحَبًا يَاخَيرَ دَاعِ الْمَدِينَةَ مَرُحَبًا يَاخَيرَ دَاعِ

اے وہ ذات گرامی! جو ہمارےاندرمبعوث کئے گئے ۔آپ صلی اللہ تعالی علیہ

والدوسلم وہ دین لائے جواطاعت کے قابل ہے آپ نے مدینہ کومشرف فرمادیا تو آپ

کے لیے''خوش آ مدید''ہےاہے بہترین دعوت دینے والے۔

فَلَبِسُنَا تُوبَ يَمَنٍ بَعُدَ تُلْفِيُقِ الرِّقَاعِ فَعَلَيُكَ اللهُ صَلَّى مَا سَعَىٰ لِلهِ سَاعِ

تو ہم لوگوں نے یمنی کیڑے پہنے حالانکہ اس سے پہلے پوند جوڑ جوڑ کر

کپڑے پہنا کرتے تھے تو آپ پراللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمتیں نازل فر مائے۔جب سر سام سر ایریژش سے میں میں میں میں اس میں انہاں کا میں ان

تک اللہ کے لئے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں۔

مدینه کی تنفی بخیاں جوشِ مسرت میں جھوم جھوم کراور دف بجا بجا کریہ گیت گاتی تھیں کہ یہ ہ

**ٿان ين ل**هي

نَحُنُ جَوَارٍ مِّنُ بَنِی النَّجَّارِ یَاحَبَّذا مُحَمَّدٌ مِّنُ جَارِ ہم خاندان' بنوالنجار'' کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وہم مارے بڑوی ہوگئے ۔ حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہا نہ محبت سے متاثر ہوکر بوچھا کہ اے بچیو! کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہوکر کہا کہ' جی ہاں! جی ہاں۔'' یہن کرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے خوش ہوکر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ' میں بھی تم سے بیار کرتا ہوں۔'' (1) تعالی علیہ وہم میں ہوکر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ' میں بھی تم سے بیار کرتا ہوں۔'' (1)

تمام قبائل انصار جوراستہ میں تھے انہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہارتھام کرعرض کرتے یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم آپ ہمارے گھروں کوشرفِ نزول بخشیں گرآپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہارچھوڑ دوجس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنا نچہ جس جگہ آج مسجد نبوی

1 .....شرح الزرقاني على المواهب، حاتمة في وقائع متفرقة ... الخ، ج ٢، ص ١٥٧،١٥٦ ، ١٦٩ ـ ١٦٩ ملتقطاً وصحيح البخارى ، كتاب الصلوة، باب هل تنبش قبور ... الخ، الحديث: ٢٨ ٤، ج ١، ص ١٦٥ .... و النبوت ، قسم دوم ، با ب چهارم، ج ٢، ص ٣٦ و شرح الزرقاني على المواهب، خاتمة في وقائع متفرقة ... الخ، ج ٢، ص ٢٥ ١ ملخصاً

الله المدينة العلمية (دُوت اسلام) مجلس المدينة العلمية (دُوت اسلام)

شریف ہےاس کے پاس حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا اُسی جگہ حضور صلى الله تعالى عليه وملم كى اوملنى بييره كئى اور حضرت ابوا بوب انصارى رضى الله تعالى عنه آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي اجازت سے آپ كا سامان اٹھا كراينے گھر ميں لے كئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ ولم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔حضرت ابوا یوب انصاری رضی الله تعالى عند نے او بركى منزل بيش كى مكر آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے ملا قانتوں كى آسانى کالحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پیند فرمایا۔حضرت ابوایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دونوں وقت آپ کے لئے کھانا جھیجے اور آپ کا بھا ہوا کھانا تمرک سمجھ کرمیاں بیوی کھاتے ۔ کھانے میں جہال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان بڑا ہوتا حصول برکت کے لئے حضرت ابوالوب انصاری رضی اللہ تعالی عنداسی جگہ سے لقمہ اُٹھاتے اور ا پینے ہر قول و تعل سے بے پناہ ادب واحتر ام اور عقیدت وجاں نثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبه مکان کے اوپر کی منزل پریانی کا گھڑا ٹوٹ گیا تواس اندیشہ سے کہ کہیں یانی بہہ کرنیجے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت ِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو کچھ تکلیف نه ہوجائے ،حضرت ابوا یوب انصاری رضی الله تعالی عند نے سارایا فی اینے لحاف میں خشک کرلیا،گھر میں یہی ایک لحاف تھا جوگیلا ہو گیا۔رات بھرمیاں بیوی نے سر دی کھائی مگر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف پہنچ جائے بیر گوارانہیں کیا۔سات مہینے تک حضرت ابوا یوب انصاری رضی الله تعالی عنه نے اسی شان کے ساتھ حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کی میز بانی کا شرف حاصل کیا۔جب مسجد نبوی اوراس کے آس پاس کے حجر ب تيار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی عليه و کلم ان حجرول ميں اپنی از واج مطهرات رضی اللہ تعالی عنهن

كے ساتھ قيام پذير يهو گئے ۔ (1) (زرقانی علی المواہب، ج ا جس ٣٥٧ وغيره)

مواهب اللدنية والزرقاني، خاتمة في وقائع متفرقة...الخ،ج٢،ص١٦٠\_١٨٠١

\*\*\*\*\*\* بِيْنَ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوت اسلام) كالمهابية

ہجرت کا پہلاسال شم سے بہت سے واقعات کواپنے وامن میں لئے ہے مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات کونہایت اختصار کے ساتھ ہم تحریر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عند مدینه میس به بود یول کے سب سے بڑے عالم شے، خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم مکہ سے ہجرت فر ماکر مدینه میں تشریف لائے اور لوگ جو ق در جو ق ان کی زیارت کے لئے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اُسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جو نہی میری نظر جمالِ نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔ پھر حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم نے اپنے وعظ میں بیار شاد فر مایا کہ

اَيُّهَا النَّاسُ اَفُشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرُحَامَ وَصَلُّوُا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

ا بے لوگو! سلام کا چر جا کرواور کھا نا کھلا وُ اور (رشتہ داروں کے ساتھ) صلہ رخی کرواور را توں کو جب لوگ سور ہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے بیچار بول میر سے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہوگیا کہ میر سے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف بہ اسلام ہوگیا۔حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عند کا دامن اسلام میں آ جانا بیا تنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہود یوں میں کھلبلی مچے گئی۔ (1) (مدارج النبوة ج۲س ۲۱ و بخاری وغیرہ)

۱ .....مدارج النبوت ،قسم سوم ، با ب اول، ج۲، ص ۲ ۲ ملخصاً والمستدرك للحاكم،
 كتاب البروالصله، باب ارحموا اهل الارض... الخ، الحديث ۹ ۷۳۵، ج٥، ص ۲ ۲ ملخصاً

«٣٠٠» و٣٠٠» پين تن عند مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی) مجلس المدينة العلمية

## حضور کے اہل وعیال مدینہ میں

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وتلم جب كهاجهمي حضرت البوابوب انصاري رضي الله تعالی عنہ کے مکان ہی میں تشریف فر مانتھ آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حار شاور حضرت ابورافع رضى الله تعالى عنها كويانج سودر جم اور دواونث دے كر مكه بھيجا تا كه بيدونوں صاحبان اینے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و تلم کے اہل وعیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ بید ونوں حضرات جاكر حضور صلى الله تعالى عليه وتلم كي دوصا حبز اد يول حضرت فاطمه اور حضرت أم كلثوم رضى الله تعالى عنها اورآ ي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي زوجه مطهره ام المومنين حضرت بي بي سوده رضی الله تعالی عنها اور حضرت اسامه بن زیدا ورحضرت اُم ایمن رضی الله تعالی عنها کومدین نه لے آئے۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کی صاحبز ادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ آسکیں كيونكهان كےشو ہرحضرت ابوالعاص بن الربيع رضي الله تعالیٰءنہ نے ان کومکه میں روک لیا اورحضور صلى الله تعالى عليه وملم كي ايك صاحبز ادى حضرت بي في رقيه رضى الله تعالى عنها اينے شوہر حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کے ساتھ'' حبرشہ'' میں تھیں ۔انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالىءنه كفرزند حضرت عبدالله رضى الله تعالىءنه بهى اينے سب گھروالوں کوساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے ان میں حضرت بی بی عا ئشہر ضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں ہیہ سب لوگ مدینه آکریملے حضرت حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عند کے مکان پر کھیرے (1) (مدارج النبوة ج٢ص٧٤)

مسجد نبوي كالغمير

مدینه میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نمازیڈھ سکیس اس لئے

 النبوت ،قسم سوم ، با ب اول ، ج۲، ص۲۲ مختصراً و شرح الزرقاني على المواهب،ذكر بناء المسجد النبوي...الخ،ج٢،ص١٨٦

بيش ش مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی)

مسجد کی تغییر نہا بیت ضروری تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی قیام گاہ کے قریب ہی'' بنوا لنجار''
کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم نے مسجد تغییر کرنے کے لئے اس باغ کو قیمت
دے کرخر بیدنا جاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر'' یار سول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہم خدا ہی سے
اس کی قیمت (اجروثواب) لیس گے۔'' مفت میں زمین مسجد کی تغییر کے لئے پیش کر دی
لیکن چونکہ بیز مین اصل میں دونتیہ مول کی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم نے ان دونوں
میٹیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان بیٹیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لئے نذر کرنی جا ہی مگر حضور
میرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اس کو لیٹ نہیں فر مایا۔ اس لئے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فر مادی۔ (1)

(مدارج النبوة، ج٢،٩٨٢)

اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔
آپ نے درختوں کے کاٹے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر کھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر
زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اسپے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور پکی
اینٹوں کی دیواراور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی بتیوں سے حصت بنائی جو بارش میں ٹیکئ
تھی۔اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم
بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کرلاتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش دلانے کے لئے ان
کے ساتھ آ واز ملاکر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم رجز کا بیش عریر ٹرھتے تھے کہ

اَللّٰهُمَّ لَاخَيُر اِلَّا خَيُر اللَّاخِرَة فَاغُفِرِ الْاَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَة (<sup>2)</sup>

(بخاری جاس ۲۱)

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ،قسم سوم،باب اول،ج۲،ص۲۸،۲۷

<sup>2 .....</sup> صحيح البخاري ، كتاب الصلوة ، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ... الخ،

الحديث: ٢٨٤،ج١، ص١٦٥

اے اللہ! بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے۔ لہذا اے اللہ! تو انصار و مہا جرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام '' مسجد نبوی'' ہے۔ یہ سجد ہوشم کے دُنیوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی تجی اور شیخ تصویر تھی ، اس مسجد کی عمارت اوّل طول وعرض میں ساٹھ گز کمبی اور چون گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہوگیا تو مسجد کے شالی جانب ایک نیا در وازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید وتو سیع ہوتی رہی۔

مسجد کے ایک کنارے پرایک چبوترہ تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے جھت بنادی گئتھی۔اسی چبوترہ کا نام''صفہ' ہے جو صحابہ گھر باز نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترہ پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ''اصحاب صفہ'' کہلاتے ہیں۔(1)

(مدارج النبوة، ج٢، ص٩٩ و بخاري)

## از واجِ مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے مکا نات

مسجد نبوی کے متصل ہی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ن کے لئے جمرے بھی بنوائے۔اس وقت تک حضرت بی بی سودہ اور حضرت عاکن شرضی اللہ تعالیٰ عنہ افکاح میں تھیں اس لئے دوہی مکان بنوائے۔جب دوسری از واجِ مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔دس دس وس ہاتھ لیے جھے چھ ہی سات سات ہاتھ چوڑے کی اینٹول کی دیواریں، مجبور کی پتیوں کی جھت وہ بھی اتنی نیجی کہ آدمی کھڑ اہوکر جھت کو چھو لیتا،

المدينة العلمية (وعوت اسلام) عني شي شي شريخ المدينة العلمية (وعوت اسلام)

النبوت ،قسم سوم ، با ب اول، ج٢،ص٦٨ ملخصاً والمواهب اللدنية والزرقاني،ذكر بناء المسجد النبوى...الخ،ج٢،ص٦٨

دروازوں میں کواڑبھی نہ تھے کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ (1)

(طبقات ابن سعدوغيره)

الله اکبر! بیہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کا شانہ نبوت جس کی آستانہ ہوتی اور در بانی جبریل علیہ اللام کے لئے سر مابیہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔

الله الله! وہ شہنشاہ کو نین جس کوخالق کا ئنات نے اپنامہمان بنا کرعرش اعظم پر مسندنشین بنایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی

۔ تخبیاں جس کے ہاتھوں میں عطافر ما دیں اور جس کو کا تنات عالم میں قسم کے تصرفات کا مختار بنادیا، جس کی زَبان کا ہر فر مان کن کی تنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک

رف کے ان لوگوں کوجن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاررہتی تھی انہیں اقوام عالم کی اشارہ نے ان لوگوں کوجن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاررہتی تھی انہیں اقوام عالم کی

اسارہ نے ان تو توں تو بن نے ہا کھوں یں اوسوں کی مہارر می کی انہیں اتوامِ عام کی قسمت کی لگام عطا فر ما دی۔اللہ اکبر! وہ تا جدار رسالت جوسلطان دارین اور شہنشاہ

کونین ہے اس کی حرم سرا کا پیمالم!اے سورج!بول،اے چاند! بتاتم دونوں نے اس

ز مین کے بے شار چکراگائے ہیں مگر کیا تمہاری آئکھوں نے الیسی سادگی کا کوئی منظر بھی

بھی اور کہیں بھی دیکھاہے؟

مہاجرین کے گھر

مہاجرین جواپناسب کچھ مکہ میں چھوڑ کرمدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لئے بھی حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے مسجد نبوی کے قرب وجوار ہی میں انتظام فرمایا۔انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لئے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانوں کی تغییرات میں ہر تسم کی امداد بہم پہنچائی

1 ۱۸۵ الزرقاني على المواهب،ذكر بناء المسجد النبوي...الخ، ج٢، ص٥١٨

جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہوگئی۔

سب سے پہلے جس انصاری نے اپنام کان حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو بطور ہبہ کے نذر کیا اس خوش نصیب کانام نامی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے،

چنانچہاز واجِ مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے

گئے \_<sup>(1)</sup> (رضی الله تعالی عنه)

## حضرت عا كشهر ضى الله تعالى عندكى رُخصتى

حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا مگر ان کی رُخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فر مائی۔(2)
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فر مائی۔(2)

## اذان کی ابتداء

مسجد نبوی کی تغییر تو مکمل ہوگئ مگر لوگوں کونمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی فر ریونہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا، اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد مشور ہ فر مایا ، بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا ، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی مگر حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو لیسند نہیں فر مایا ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی تجویز بیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آ دمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آ بادی میں نماز کا اعلان

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،ذكربناء المسجدالنبوي...الخ، ج٢، ص١٨٥ ملخصاً

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ،قسم سوم ، با ب اول، ج۲،ص۲۹. ۷ملخصاً

کرد ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس رائے کو پہند فرما یا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرما یا کہ وہ نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے، اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے، اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبد اللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنار ہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسر سے صحابہ کو بھی اسی فتم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس کو منجانب اللہ سنحھ کر قبول فرما یا اور حضرت عبد اللہ بن زیدر ضی اللہ تعالی عنہ کو تکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کمیات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آ واز ہیں۔ چنا نچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آئے تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہوگیا۔ (1)

## انصارومهاجر بھائی بھائی

حضرات مہاجرین چونکہ انہائی بے سروسامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل وعیال کو چھوڑ کرمدینہ آئے تھے اس لئے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت وبیگا نگی اور اپنے اہل وعیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انسار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھی لیکن مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھی لیکن مہاجرین دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازوکی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لئے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لئے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے

المواهب اللدنية والزرقاني،باب بدء الإذان ، ج٢،ص٤٩١٩٧ ملخصاً

لئے کوئی انتظام کیا جائے۔اس لئے حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے خیال فرمایا کہ انصارومہاجرین میں رشتہ اخوت (بھائی چارہ) قائم کرکے ان کو بھائی بھائی بنادیا جائے تا کہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہوجائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعۂ معاش کامسکلہ بھی حل ہوجائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تغمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كے مركان ميں انصار ومها جرين كوجع فر مايا اس وقت تك مهاجرين كى تعداد بينتاليس يا بچياس تقى حضور عليه الصلاة والسلام في انصار كومخاطب كر كفر ماياكه یہ مہاجرین تہارے بھائی ہیں پھرمہاجرین وانصار میں سے دودو شخص کو بلا کرفر ماتے گئے کہ بیراورتم بھائی بھائی ہو۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فر ماتے ہی بیر شتہ اخوت بالكل حقیقی بھائی جبیبارشتہ بن گیا۔ چنانچہانصار نے مہاجرین کوساتھ لے جاکر اینے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کرر کھ دی اور کہد دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اس لئے ان سب سامانوں میں آ دھا آپ کا اور آ دھا ہمارا ہے۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد بن ر بیج انصاری جوحضرت عبدالرحمٰن بنعوف مہاجر کے بھائی قراریائے تھان کی دو بيويال تقيين، حضرت سعد بن ربيع انصاري رضي الله تعالىء نه في حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری ایک ہوی جسے آپ بیند کریں میں اس کوطلاق دے

الله اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا بیا ثیار ایک ایسا بے مثال شاہ کا رہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہے ہی ملے گی مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا رہے ہی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔حضرت سعد بن رہیج انصاری

دوں اور آپ اس سے نکاح کرلیں۔

رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کوسن کر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ بیرکہا کہ اللہ تعالیٰ بیسب مال ومتاع اور اہل وعیال آپ کومبارک فرمائے مجھے تو آ پ صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار ''قینقاع'' کا راسته بتا دیا۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بنی الله تعالیٰ عنه با زار گئے اور پچھ کھی، کچھ پنیرخرید کرشام تک بیچتے رہے۔اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصہ میں وہ کافی مالدار ہو گئے اوران کے پاس اتنا سر مایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسالیا۔جب بیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہتم نے ہوی کوکتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ یانچ درہم برابرسونا ۔ارشادفر مایا کہاللہ تعالیٰتمہیں برکتیں عطا فر مائےتم دعوتِ ولیمہ کرو اگرچهایک بکری ہی ہو۔ (<sup>1)</sup> (بخاری،باب الولیمة ولوبشاة،ص ۷۷۷،۲۶)

اوررفته رفتة حضرت عبدالرحمن بنعوف رضىالله تعالىءنه كي تجارت ميں اتني خيرو برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ''میں مٹی کوچھودیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے'' منقول ہے کہان کا سامان تجارت سات سواونٹوں پرلد کر آتا تھااور جس دن مدينه ميں ان كا تجارتى سامان پہنچنا تھا تو تمام شہر ميں دھوم مج جاتى تھى \_ (2)

(اسدالغایه، ج۳،ص۱۳)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکا نیں کھول لیں ۔حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑے کی تجارت کرتے

.صحيح البخاري ، كتاب مناقب الانصار، باب اخاء النبي صلى الله عليه و سلم...الخ، الحديث: ٣٧٨١، ج٢،ص٥٥٥

استاسد الغابة ، عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه ، ج٣، ص ٩٩ محتصراً

الله الله الله المدينة العلمية (رعوت اسلام) الملاكم المدينة العلمية (رعوت اسلام)

تھے۔حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ'' قبینقاع'' کے بازار میں تھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنبھی تنجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسر ہے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی \_غرض باو جود یکہ مہاجرین کے لئے انصار کا گھرمستقل مہمان خانہ تھا مگرمہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھنہیں بنے بلکہ ا بنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلدا پنے پاؤں پر کھڑے ہوگئے۔ مشہورمؤرخ اسلام حضرت علامه ابن عبدالبررحة الله تعالى عليه كا قول ہے كه یے عقد مواخا ۃ (بھائی جارہ کا معاہدہ) تو انصار ومہاجرین کے درمیان ہوا،اس کے علاوہ ایک خاص''عقدمواخا ق''مہاجرین کے درمیان بھی ہواجس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ایک مہا جرکو دوسر ہے مہا جر کا بھائی بنا دیا۔ چنا نچے حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمررضى الله تعالى عنها اورحضرت طلحه وحضرت زبيررضى الله تعالىءنهما اورحضرت عثمان وحضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله تعالى عنها كے درميان جب بھائى جار ہ ہو گيا تو حضرت على رضى الله تعالى عند نے در باررسالت میں عرض كياك بيارسول الله! صلى الله تعالى عليه وسلم آب نے ا پنے صحابہ کوا بیک دوسر سے کا بھائی بنا دیالیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا آخر ميرا بھائى كون ہے؟ توحضور صلى الله تعالى عليه ولم نے ارشا دفر ماياكه أنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا

، وَالْاَحِرَةِ لِعِنْهُمْ دِنيااوراً خرت ميں ميرے بھائی ہو۔ <sup>(1)</sup> (مدارج النبوۃ ٢٥صا ٧)

يهود بول سے معامدہ

مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ان یہودیوں کے تین قبیلے بنو قبیلقاع، بنونضیر،قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت

1 .....مدارج النبوت ،قسم سوم ، باب اول، ج٢،ص٧١

مضبوط محلات اومشحكم قلع بناكررت تقية بجرت سے پہلے يہوديوں اور انصار ميں بميشهاختلاف ربتا تقااوروه اختلاف اب بهي موجود تقااورانصار كے دونوں قبيلے اوس و خزرج بهت كمزور هو چكے تھے۔ كيونكه مشهورلڙائي'' جنگ بعاث' ميں ان دونوں قبيلوں کے بڑے بڑے بر مرداراور نامور بہادرآ پس میں لڑلڑ کرتل ہو چکے تھےاور یہودی ہمیشہ اس قتم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگےرہتے تھے کہانصار کے بید دنوں قبائل ہمیشہ ککراتے رہیں اور بھی بھی متحد نہ ہونے یا ئیں ۔ان وجوہات کی بنا پرحضورِ اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بہود بوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معامدہ کی ضرورت محسوں فر مائی تا کہ دونوں فریق امن وسکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور مکراؤ نہ ہونے یائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کرمعا ہدہ کی ایک دستاو پر لکھوائی جس پر دونو ں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ اس معامدہ کی دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

﴿ ا ﴾خون بہا(جان کے بدلے جو مال دیاجا تاہے )اور فدیہ (قیدی کوچھڑانے کے بدلے جو

رقم دی جاتی ہے) کا جوطریقہ پہلے سے چلاآ تا تھااب بھی وہ قائم رہے گا۔

﴿ ٢﴾ يہوديوں كو مذہبى آزادى حاصل رہے گى ان كے مذہبى رسوم ميں كوئى دخل اندازى نہیں کی جائے گی۔

﴿٣﴾ يہودى اور مسلمان باہم دوستانہ برتا وُرھيں گے۔ ﴿ ٨﴾ يبودي يامسلمانوں کوکسي ہےلڑائي پیش آئے گی توایک فریق دوسرے کی مدد

﴿۵﴾اگر مدینه برکوئی حمله ہوگا تو دونو ں فریق مل کرحمله آور کامقابله کریں گے۔

و المحالي المحالي المدينة العلمية (رعوت اللاي) المحالي المحالي

﴿ ٢﴾ كوئى فريق قريش اوران كے مددگاروں كو پناہ نہيں دےگا۔

﴿ ﴾ کسی دشمن سے اگرایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگالیکن مذہبی لڑائی اس ہے مشتنیٰ رہے گی۔ (1)

(سيرت ابن مشام جهم ١٠٥٥ تا ٢٠٥)

### مدینہ کے لئے دُعا

چونکہ مدینہ کی آب وہوااتھی نہ تھی یہاں طرح طرح کی وہا کمیں اور بھاریاں کھیلتی رہتی تھیں اس لئے کثرت سے مہاجرین بھارہونے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بھارہو گئے اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یا دکر کے کفار مکہ پرلعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس موقع پر یہ دعا فرما کی کہ یا اللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جسی مکہ کی محبت ہواں سے بھی زیادہ اور مدینہ کی آب وہوا کو صحت بخش بنادے اور مدینہ کے صاع اور مُد (ناپ تول کے برتنوں) میں خیر و برکت عطا فرما اور مدینہ کے برتنوں) میں خیر و برکت عطا فرما اور مدینہ کے بخار کو 'جھنہ'' کی طرف منتقل فرما دے۔ (2) (مدارج جلدا ص میں خیر و برکت عطا فرما اور مدینہ کے بخار کو 'جھنہ'' کی طرف منتقل فرما دے۔ (2)

## حضرت سلمان فارسی مسلمان ہوگئے

اچے کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ان کے آباء واجداد بلکہ ان

پيشش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام) عند العلمية (ووت اسلام)

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام،هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم،ص ٢٠٢٠١

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ،قسم سوم ، با ب اول، ج٢،ص٧٠

کے ملک کی پوری آبادی مجوسی (آتش پرست )تھی۔ بیاینے آبائی دین سے بیزار ہوکر دین حق کی تلاش میں اینے وطن سے نکلے مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپناغلام بنا لیا پھران کو پچ ڈالا۔ چنانچہ بیکی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔اسی طرح بدمدينه مننج، کچھ دنوں تک عيسائي بن كرر ہے اور يبود يوں سے بھي ميل جول ركھتے رہے۔اس طرح ان کوتوریت وانجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔(1) پیچضور صلى الله تعالى عليه وملم كى باركا ورسالت ميں حاضر ہوئے تو يہلے دن تازہ تھجوروں كا ايك طباق خدمت اقدس میں بیکہ کرپیش کیا کہ رپے 'صدقہ'' ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا كهاس كوہمارےسامنے سےاٹھا كرفقراومساكين كودے دو كيونكه ميںصد قينہيں كھا تا۔ پھر دوسرے دن تھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور بیہ کہہ کر کہ بیر' ہدیی' ہے سامنے ر کھ دیا تو حضور صلی الله تعالی علیه و ملم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فر مایا اور خود بھی کھالیا۔اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درميان جونظر ڈالي تو''مهر نبوت'' كود مكيه ليا چونكه پيتورا ة وانجيل ميں نبي آخرالز مان كي نشانیال پڑھ جکے تھاس کئے فوراً ہی اسلام قبول کرلیا۔ (۵) (مدارج جلد ۲س اے وغیرہ) نمازوں کی رکعت میں اضافیہ

اب تک فرض نمازوں میں صرف دوہی رکعتیں تھیں گر ہجرت کے سال اول ہی میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہا کہ میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہا مدینے تشریف لائے تو ظہر وعضر وعشاء میں چار چار رکعتیں فرض ہو گئیں لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی دور کعتیں قائم رہیں اسی کوسفر کے جات میں نمازوں میں'' قصر'' کہتے ہیں۔(3) (مدارج جلد ۲ص اے)

1 .....الطبقات الكبرى لابن سعد،سلمان الفارسي ، ج٤،ص٥٦٥٩٥ملخصاً

2 .....مدارج النبوت ،قسم سوم ، با ب اول، ج٢،ص٧٠ ـ٧١

اسسمدارج النبوت ،قسم سوم ، با ب اول، ج۲،ص۷۱

هُنهُ هُنهُ ثُن شُن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام) ) المدينة العلمية (وعوت اسلام)

## تنین جاں نثاروں کی وفات

اس سال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے تین نہایت ہی شاندار اور جال نثار حضرات نے وفات پائی جو در حقیقت اسلام کے سیچے جال نثار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے۔

اول حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عند ہدوہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر'' قبا'' میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کوشرف نزول بخشا اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں گھہرے تھے اور انہوں نے دونوں عالم کے میز بان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میز بانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پران کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتار ہے گا۔

دوم \_ حضرت براء بن معرورانصاری رضی الله تعالی عند بیرو ه تخص بین که ' بیعت عقبه ثانیه ' میں سب سے پہلے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور بیا پنے قبیلیہ ' خزرج' کے نقیبوں میں تھے۔

سوم \_ حضرت اسعد بن زراره انصاری رضی الله تعالی عندیه بیعتِ عقبهٔ اولی اور بیعتِ عقبهٔ اولی اور بیعتِ عقبهٔ اولی اور بیعتِ عقبهٔ اولی بیعتِ عقبهٔ ثانیه کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے اور بیہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈیکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔

جب ندکورہ بالانتیوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگریہ بینمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بیصد مات کیوں پہنچا تا؟ خدا کی شان کہ ٹھیک اسی زمانے میں

کفار کے دو بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مرکر مردار ہو گئے۔ایک' عاص بن وائل سهمی'' جوحضرت عمر و بن العاص صحانی رضی الله تعالیٰ عنه فانتح مصر کا باپ تھا۔ دوسرا'' ولید

بن مغيره ''جوحضرت خالد سيف الله صحابي رضي الله تعالى عند كاباب تفا\_(1)

روایت ہے کہ''ولید بن مغیرہ'' جال کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر

تڑینے اور بے قرار ہو کررونے لگا اور فریا دکرنے لگا توابوجہل نے پوچھا کہ چچاجان! آ خرآ پ کی بے قراری اوراس گریدوزاری کی کیا دجہ ہے؟ تو''ولید بن مغیرہ''بولا کہ میرے

سجیتیج! میںاس لئے اتنی بےقراری سے رور ہاہوں کہ مجھےاب بیدڈ رہے کہ میرے بعد

مکہ میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کا دین تجییل جائے گا۔ بیتن کر ابوسفیان نے تسلی دی اور

کہا کہ چیا! آپ ہرگز ہرگز اس کاغم نہ کریں میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کومکہ

میں نہیں بھلنے دوں گا۔<sup>(2)</sup> چنانچہ ابوسفیان اپنے اس عہد پراس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابراسلام کےخلاف جنگ کرتے رہے مگر فتح مکہ کے دن ابوسفیان

نے اسلام قبول کرلیا اور پھرایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت وجمایت کے

لئے زندگی بھر جہاد کرتے رہےاورا نہی جہادوں میں کفار کے تیروں سےان کی آ<sup>ت تکھ</sup>یں

زخمی ہو گئیں اور روشنی جاتی رہی۔ یہی وہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے سپبوت بيٹے حضرت اميرمعاويه رضي الله تعالىءنه ہيں۔ (مدارج النبو ة ج٢ص٣٧وغيره)

اسی سال لیصے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عند کی ولا دت ہوئی۔

ہجرت کے بعدمہا جرین کے یہال سب سے پہلا بچہجو پیدا ہواوہ یہی حضرت عبداللہ

بن زبیر رضی الله تعالی عنه بین \_ان کی والده حضرت بی بی اساء جوحضرت ابوبکرصد بق رض

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ،قسم سوم ، با ب اول، ج۲،ص۷۳ملخصاً

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ،قسم سوم ، با ب اول، ج۲،ص۷۳

اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان کواپنی گود میں بٹھا کراور کھجور چبا کران کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جوان کے شکم میں پینچی وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا لعابِ وہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حدخوشی ہوئی اس لئے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پرالیا جادوکر دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدائی نہیں ہوگا۔ ((زرقانی جام ۲۰ ہوا کمال))

# سا تواں باب

## ہجرت کا دوسراسال کے

اھے کی طرح تھے میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہیں: وں سے سا

# قبله کی تبدیلی

جب تک حضور سلی الله تعالی علیه وسلم مکه میں رہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز

پڑھتے رہے مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالی کا میہ

حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں' بیت المقدی'' کواپنا قبلہ بنا کیں۔ چنانچہ آپ سولہ

یاسترہ مہینے تک بیت المقدی کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے رہے مگر آپ کے دل کی

تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا

1 سسا کے سال فی اسماء الرجال لصاحب المشکونی، حرف العین، ص ۲۰۶والسیرہ

الحلبية، باب هجرة الى المدينة، ج٢،ص١١٠

کراس کے لئے وقی الہی کا انظار فرماتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی قلبی آرز و پوری فرمانے کے لئے قرآن کی بیآیت نازل فرمادی کہ

قَدُ نَرِى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِى تَم دَكِيرَ ہِ بِين بار بار آ پِكا آسان كى طرف السَّمَآءِ عَ فَلَنُو لِّيَنَّكَ قِبُلَةً مَن كَرَناتُو بَم ضَرور آپ كَو پَيْرِدي كَاس السَّمَآءِ عَ فَلَنُو لِّيَنَّكَ قِبُلَةً مَن كَرَناتُو بَم ضَرور آپ كَو پَيْرِدي كَاس تَرُضُهَا صَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُر تَل قَبْلِي طرف جَس مِين آپ كَوْقَ ہِ قَابِمِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ط(1) (بقره) آپ پَيْرِد جِيا پنا چَره مُجِرِد مَ كِيل فَرف اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَ

چنانچے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم قبیلہ کی سلمہ کی مسجد میں نما نے ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نما زہی میں ہے وجی نازل ہوئی اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقد س سے مڑ کرخانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرلیا اور تمام مقتد یوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔اس مسجد کو جہال ہے واقعہ پیش آیا ''مسجد القبلتین '' کہتے ہیں اور آج بھی ہے تاریخی مسجد زیارت گاہ خواص وعوام ہے جو شہر مدینہ سے تقریباً دوکیلومیٹر دور جانب شال مغرب واقع ہے۔

اس قبلہ بدلنے کو' تحویل قبلہ' کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف کینچی جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز بڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رُخ کر کے عبادت کرتے ہیں مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور نا راض ہوگئے کہ وہ سے طعنہ دینے گئے کہ محمد (صلی اللہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور نا راض ہوگئے کہ وہ سے طعنہ دینے گئے کہ محمد (صلی اللہ

1 ٤٤:3 ١٤٤

تعالی علیہ وسلم ) چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اس لئے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قشم قسم کے اعتراضات کرنے لگا توان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہن دوزی کے لئے خداوند کریم نے بیآ بیتی نازل فرمائیں:

سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمُ ابْهِينِ كَيْتِوْفُ لُولُولِ مِينِ سَيَسَ نَـ عَنْ قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا طَقُلُ لِّلَّهِ لا تَحْيِيرِ وِيامسلمانون وان كاس قبله عيجس ير المُمشُوقُ وَ المُعَورِبُ طيهُ لِدِى مَنْ ووصَّ آب كهد يجي كه يورب يجيمٌ سبالله ہی کا ہےوہ جسے جا ہے سیدھی راہ چلا تا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَآ اور (اے محبوب) آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنُ يَّتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ طَوَانُ كَانَتُ پیروی کرتاہےاورکون الٹے باؤں پھرجا تاہےاور لَكَبِيُرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ط بلاشبه يديرى بھارى بات تھى مرجن كوالله تعالى نے

(يقره)(2) مدایت دے دی ہے (ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں) پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے۔اس کی عبادت کے لئے پورب، پیچیم، اتر، دکھن، سب جہتیں برابر ہیں اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لئے قبلہ مقرر فرما دے لہذا اس برکسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زَبان بندی کی گئی ہے جوتحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے

يَّشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم (1)

گئے تھے کہ پیغمبراسلام تواپنے دین کے بارے میں خودہی متر دد ہیں بھی بیت المقد س کوقبلہ مانتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتادی گئ کہ منافقین جو محض نمائش مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق اور کون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا۔ (1) (عام کتب تفییر وسیرت)

### لژائيوں كاسلسلە

اب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو خدا کی طرف سے صرف بیتی کم تھا کہ دلائل اور موعظ کر حسنہ کے ذریعہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں اور مسلمانوں کو کفار کی ایڈ اوک پر صبر کا حکم تھا اسی لئے کا فروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم وستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لئے بھی ہتھیا رنہیں اٹھایا بلکہ ہمیشہ صبر وتحل کے ساتھ کفار کی ایڈ اوک اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے لیکن ہجرت کے بعد جب ساراعرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کہ جو ساراعرب تاردینے کا عزم کر لیا تو خداوند قد وس نے مسلمانوں کو بیا جازت دی کہ جو لوگ تاردینے کا عزم کر لیا تو خداوند قد وس نے مسلمانوں کو بیا جازت دی کہ جو لوگ تاردینے کا عزم کر لیا تو خداوند قد وس نے مسلمانوں کو بیا جازت دی کہ جو لوگ تاردینے کا عزم کر لیا تو خداوند قد وس نے مسلمانوں کو بیا جازت دی کہ جو

چنانچہ ۱۱ صفر مصص الم اللہ میں وہ یادگاردن ہے جس میں خداوند کردگار نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں تلواراٹھانے کی اجازت دی اور بیآیت نازل فرمائی کہ

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، تحويل القبلة...الخ، ج٢، ص ٢٤٩،٢٤٦، ٢٥٠ و ٢٠٠ ومدارج النبوت ، قسم سوم، با ب دوم، ج٢، ص٧٧ملخصاً

المدينة العلمية (وعوت اسلام) عني شير كش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُٰلِمُو الْ جن ہے لڑائی کی جاتی ہے (مسلمان)ان کو بھی اب وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيُرٌ ٥ (1) لڑنے کی احازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ (میلمان) مظلوم ہیں اور خداان کی مددیر یقیناً قادر ہے

حضرت امام محمد بن شہاب زہری علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جوسب سے پہلے نازل ہوئی۔(2) مگرتفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جوآیت اتری وہ پہتے: وَ قَاتِلُو ا فِي سَبيُلِ اللَّهِ الَّذِينَ خدا كي راه مين ان لوكول سے لرُّ وجو يُقَاتِلُونَكُمُ (3) (بقره) تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔

بہرحال یہ ۲ چاہیں مسلمانوں کوخداوند تعالیٰ نے کفار سےلڑنے کی اجازت

دے دی مگرا بتداء میں بیا جازت مشروط تھی لینی صرف انہیں کا فروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جومسلمانوں برحملہ کریں ۔مسلمانوں کوابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہوہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کریں کیکن حق واضح ہوجانے اور باطل ظاہر ہوجانے کے بعد چونکۃ بلیغ حق اوراحکا م الٰہی کی نشر واشاعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

برفرض تھی اس لئے تمام اُن کفار سے جوعناد کے طور برحق کوقبول کرنے سے انکار کرتے تھے جہاد کا تھم نازل ہو گیاخواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کریں یانہ کریں کیونکہ

حق کے ظاہر ہوجانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لئے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک

<sup>11 .....</sup> پ٧١، الحج: ٣٩

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، كتاب المغازي، ج٢، ص ٢١٨

<sup>3 .....</sup>تفسير الطبري لابن جرير، پ٢،البقرة تحت الآية: ٩٠، ج٢، ص٥٩ وشرح الزرقاني

على المواهب، كتاب المغازى ، ج ٢ ، ص ٢ ٢

کرانا یہ عین حکمت اور بنی نوع انسان کی صلاح وفلاح کے لئے انتہائی ضروری تھا۔
ہمرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئیں اگر پورے
ماحول کو گہری نگاہ سے بغورد یکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں کفار کی طرف
سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئیں اور غریب مسلمان بدرجہ مجبوری تلوارا ٹھانے پر
مجبور ہوئے۔ مثلاً مندرج ذیل چندواقعات پر ذرا تقیدی نگاہ سے نظر ڈالیے۔

﴿ ا ﴾ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اور آپ کے اصحاب اپناسب کچھ مکہ میں چھوٹر کرانہائی ہیکسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے۔ چا ہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹے دہتے کہ ان کے دشمن لیعنی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے مگر ہوا یہ کہ ان کا فروں کے غیظ وغضب کا پارہ اتنا چڑھ گیا کہ اب بیلوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جان بن گئے۔ چنا نچہ ہجرت کے چندر وزبعد کفار مکہ نے رئیس انسار ''عبداللہ بن ابی'' کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا یک خط بھیجا۔ ''عبداللہ بن ابی' وہ شخص ہے کہ واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کواپنا با دشاہ مان کر اس کی تاح بوشی کی تیاری کر لی تھی مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہوگئے۔ چنا نچہ اس عمر عمر ممان قوں کا سردار بن کر اسلام اسکیم ختم ہوگئے۔ چنا نچہ اسی مصروف کی تیار کی کر تار ہا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی ساز شوں میں مصروف رہا۔ (۱) (بخاری باب التسلیم فی مجلس فیہ اظلاح ۲ س ۱۹۳۳)

بہر کیف کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھااس کامضمون بیہ ہے

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام ، نبذمن ذكر المنافقين، ص ٠ ٤ ٢ و سنن ابي داود ، كتاب الخراج والفيء...الخ، باب في خبر النفير،الحديث: ٢ ٠ ٠ ٣، ج٣، ص ٢ ١ ٢

کہ تم نے ہمارے آ دمی (محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کواپنے بہاں پناہ دے رکھی ہے ہم خدا کی تتم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کوقل کر دویا مدینہ سے نکال دوور نہ ہم سب لوگ تم پر جملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کوقل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ (1) (ابوداؤدج ۲ ص ۲۷ باب فی خرالنفیر)

جب حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز اور خوفنا ک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن أبی سے ملا قات فر مائی اور ارشا وفر مایا کہ'' کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کوتل کرو گے۔'' چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آچکے تھے اس کئے عبداللہ بن اُبی نے اس نکتہ کو بھولیا اور کفار مکہ کے تھم پڑمل نہیں کر سکا۔

﴿ ٢﴾ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذر ضیالہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے عمرہ اداکرنے کے لئے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر ''اُمیہ بن خلف' کے مکان پر قیام کیا۔ جب اُمیہ ٹھیک دو پہر کے وقت ان کوساتھ لے کرطواف کعبہ کے لئے گیا تو اتفاق سے ابوجہل سامنے آگیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے اُمیہ! بیتہ ہارے ساتھ کون ہے؟ اُمیہ نے کہا کہ بیمدینہ کے رہنے والے''سعد بن معاذ' ہیں۔ بیس کرابوجہل نے تڑپ کر کہا کہتم لوگوں نے بدھرموں (محسلی اللہ تعالی علیہ وہ کم اور سی بیاں پناہ دی ہے۔خدا کی قسم! اگرتم اُمیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو تی کرواپس نہیں جاستے تھے۔حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انتہائی جرائے اور دلیری کے ساتھ میں انتہائی جرائے اور دلیری کے ساتھ میں جواب دیا کہا گرتم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت

ج۳،ص۲۱۲

الخاباب في خبر النفير، الحديث: ٢٠٠٤،

### سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔(1)

( بخاری کتاب المغازی ج۲ص۵۹۳)

سین بیس کیا بلکہ وہ مدینہ پرحملہ کی دھمکیوں پربس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پرحملہ کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قبل عام کامنصوبہ بنانے لگے۔ چنانچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم را توں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم آپ کا پہرہ و دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پراپنے اثر ورسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں بیر آگ میں کو دنیا کی وجہ سے تمام قبائل میں بیر آگ کی کھڑ کا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نا بود کرنا ضروری ہے۔

مذکورہ بالانتیوں وجوہات کی موجودگی میں ہرعاقل کو بیے کہنا ہی پڑے گا کہان مالات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہنا گلے حفاظت خود اختیاری کے لئے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی تا کہ انصار ومہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقاء اور سلامتی کا سامان ہوجائے۔

چنانچہ کفارِ مکہ کے خطرناک ارادوں کاعلم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لئے دو تدبیروں پڑمل درآ مد کا فیصلہ فرمایا۔

اقل۔ بیر کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پران کی زندگی کا دارومدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تا کہ وہ مدینہ پر حملہ کا خیال چھوڑ دیں اور سلے پر مجبور ہوجا ئیں۔

الله عليه و سلم من يقتل باب ذكر النبي صلى الله عليه و سلم من يقتل ببدر، الحديث: ٣٩٥، ج٣، ص٣

دوم - بید که مدینہ کے اطراف میں جوقبائل آباد ہیں ان سے امن وامان کا معاہدہ ہوجائے تا کہ کفار مکہ مدینہ پرحملہ کی نیت نہ کرسکیں - چنا نچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے انہی دو تدبیروں کے بیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے اشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض بعض اشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بیر چھوٹے چھوٹے لئکر بھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا بیتہ لگانے کے لئے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن وامان کرنے کے لئے روانہ ہوتے تھے۔ کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفارِ مکہ کی شام میں تجارت کا راستہ بند ہو جائے ۔ اسی سلسلہ میں کفارِ مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا گراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوگیاا نہی لڑائیوں کو سالمانوں کا گراؤ شروع ہوااور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوگیاا نہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں 'غزوات وسرایا'' کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

غزوه وسرتيه كافرق

یہاں مصنفین سیرت کی بیا صطلاح یا در کھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی کشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم بھی تشریف لے گئے اس کو' نخر دو'' کہتے ہیں اور وہ کشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام شامل نہیں ہوئے ان کو' سمرِ بیّہ' کہتے ہیں۔(1) (مدارج الدیوۃ ج۲ص۲ کے غیرہ)

''غزوات''یعنی جن جن کشکرول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔''مواہب لدنیہ'' میں ہے کہ''غزوات'' کی تعداد ''ستائیس'' ہے اور روضة الاحباب میں بیا کھاہے کہ''غزوات کی تعداد''ایک قول کی بنا

كتاب المغازي، ج٢، ص٢١، ٢٢٠،٢١

یر' اکیس''اوربعض کے زدیک' چوہیں''ہاوربعض نے کہا کہ' بیجییں''اوربعض نے لکھا '' چیبیس''ہے۔<sup>(1)</sup> (زرقانی علی المواہب جاص ۳۸۸)

مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم صحابی رضی الله تعالی عند سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد'' انیس'' بتائی گئی ہے (2) اور ان میں سے جن نوغزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہیں:

(۱) جنگ برر (۲) جنگ اُحد (۳) جنگ احزاب (۲) جنگ بوقر بظه (۵) جنگ برد (۲) جنگ بوقر بظه (۵) جنگ بوقر بظه (۵) جنگ بوالمصطلق (۲) جنگ خیبر (۵) فتح مکه (۸) جنگ حنین (۹) جنگ طائف (۵) در برایا 'بعنی جن اشکرول کیسا تو حضور صلی الله تعالی علیه به بلم تشریف نیس لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے زدیک 'سینمالیس' اور بعض کے زد کیک 'چیبن' ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسلحق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ 'ابواء' اور سب سے پہلا 'سریہ' جو مدینہ سے جنگ کے اور سب سے پہلا 'سریہ' جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہواوہ 'سریہ جمزہ' ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ (4)

## غزوات وسرايا

ہجرت کے بعد کا تقریباً کل زمانہ 'غزوات وسرایا' کے اہتمام وانتظام میں گزرااس لیے کہ اگر 'غزوات' کی کم سے کم تعداد جوروایات میں آئی ہے۔ یعنی ''نیس' اور 'نمرایا'' کی کم سے کم تعداد جوروایتوں میں ہے یعنی ''سینتالیس' شارکرلی

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، كتاب المغازى، ج٢٠ص ٢٢٠

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري ، كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة...الخ، الحديث: ٣٩٤٩، ج٣، ص٣

<sup>3 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، كتاب المغازي، ج٢،ص ٢٢١

الدرقاني على المواهب، كتاب المغازى، ج٢،ص ٢٢٩،٢٢، ٢٢٤ ملتقطاً

جائے تو نوسال میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو چھوٹی بڑی '' چھیاسٹھ' کڑا ئیوں کا سامنا کرنا پڑا لہذا ''غزوات وسرایا'' کاعنوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے اور بحدہ تعالی ان تمام غزوات وسرایا اور ان کے وجوہ واسباب کا پورا پورا حال اسلامی تاریخوں میں مذکور وحفوظ ہے، مگر بیا تنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہماری اس کتاب کا تنگ وامن ان تمام مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً ''سیرت رسول''کا بڑی مشکل ہے ہے کہ اگر ہم بالکل ہی ان مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً ''سیرت رسول''کا بڑی مشکل ہے ہے کہ اگر ہم بالکل ہی ان مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً ''سیرت رسول''کا

مضمون بالکل ہی ناقص اور نامکمل رہ جائے گا اس لیے مخضر طور پر چندمشہور غزوات و سرایا کا یہاں ذکر کر دینا نہایت ضروری ہے تا کہ سیرتِ مقدسہ کا بیا ہم باب بھی ناظرین کے لیے نظرافروز ہوجائے۔

سرية حمزه

المواهب اللدنية والزرقاني، بعث حمزة، ج٢، ص ٢٢٤ ومدارج النبوت، قسم سوم،
 با ب دوم، ج٢، ص٧٨

## سرية عبيده بن الحارث

اسی سال ساٹھ یا اسّی مہاجرین کے ساتھ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسفیہ جھنڈ ہے کے ساتھ امیر بنا کر'' رابغ'' کی طرف روانہ فر مایا۔ اس سریہ کے علمبر دار حضرت مسطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب بیا شکر '' ثانیہ مرہ' کے مقام پر پہنچا تو ابوسفیان اور ابوجہل کے لڑے عکر مہ کی کمان میں دوسو کفار قریش جمع تھے دونوں کشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر تیر پھینکا ایہ سب سے پہلا تیرتھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل آٹھ تیر تھینکے اور ہر تیر نشانہ پر ٹھیک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل آٹھ تیر تھینکے اور ہر تیر نشانہ پر ٹھیک بیٹے اے کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ (1) بیٹے اس کے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ (1)

## سرية سعدبن اني وقاص

اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند کو بیس سواروں کے ساتھ حضور سلی الله تعالی علیہ وہلم نے اس مقصد سے بھیجا تا کہ بیلوگ کفار قریش کے ایک لفتکر کا راستہ روکیس ، اس سر بیکا جھنڈ ابھی سفیدرنگ کا تھاا ور حضرت مقداد بن اسودر ضی الله تعالی عندا س لفتکر کے المبیر دار تھے۔ بیا شکر را توں رات سفر کرتے ہوئے جب پانچویں دن مقام" خرار" پر پہنچا تو پیتہ چلا کہ مکہ کے کفارا یک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں اس لیے دن مقام کی نوبت ہی نہیں آئی۔ (زرقانی علی المواہب جاس ۳۹۲)

• النبوت، قسم سوم، با ب دوم، ج۲، ص۷۸ والمواهب اللدنية والزرقاني، سرية عبيدة المطلبي، ج٢، ص٢٢٢٢٦

2 .....المواهب اللدنية والزرقاني،سرية سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه، ج٢،٥٢٢٨ ...

﴾\*\*\*\*\*\* پِيْنُ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتاسلامُ) ﴾\*\*\*

ہجرت کے تیرھویں مہینے ترجے میں مدینہ پر حضرت سعد بن معاذر ضیاللہ تعالی عنہ کو حاکم بنا کر دوسومہا جرین کوساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کی نبیت سے روانہ ہوئے۔اس غزوہ کا جھنڈ ابھی سفید تھا اور علمبر دار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔اس غزوہ کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلہ کا راستہ رو کنا تھا۔اس قافلہ کا سالار 'امیہ بن خلف مجمی ' تھا اور اس قافلہ میں ایک سوقر لیثی کفار اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلہ کی تلاش میں مقام ''بواط' تک تشریف

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

السيرة الحلبية، المواهب،اول المغازى، ج٢،ص ٢٢، ٢٢ والسيرة الحلبية،
 باب ذكرمغازيه، ج٢، ص ١٧٤،١٧٣ ملتقطاً

لے گئے مگر کفار قریش کا کہیں سامنانہیں ہوااس لیے حضور صلی الد تعالی علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لائے۔<sup>(1)</sup> (زرقانی علی المواہب جاص۳۹۳) غزوة سفوان

اسی سال'' کرزین جابر فہری'' نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈا کہ ڈالااور کچھ اونٹوں کو ہا تک کر لے گیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینه میں اپنا خلیفه بنا کراور حضرت علی رضی الله تعالی عنه کوعلمبر دار بنا کرصحابه کی ایک جماعت کے ساتھ وادی سفوان تک اس ڈا کو کا تعا قب کیا مگر وہ اس قدرتیزی کے ساتھ

''بدر'' کے قریب ہے اسی لیے بعض مؤزمین نے اس غزوہ کانام'' غزوۂ بدرِاولیٰ' رکھا ہے۔اس لیے یہ یادر کھنا چاہیے کہ غزوہ سفوان اور غزوہ بدرِاولی دونوں ایک ہی غزوہ

بھا گا کہ ہاتھ نہیں آیا ورحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ والیس تشریف لائے۔وادی سفوان

کے دونام ہیں۔<sup>(2)</sup> (مدارج جلدام ۵۹)

غزوهٔ ذی العُشیره

اس مع میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت کے کر مکہ سے شام جار ہاتھا۔ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم ڈیڑھ سویا دوسومہا جرین صحابہ کوساتھ لے کراس قافلہ کا راستہ رو کئے

کے لیے مقام''ذی العشیر ہ'' تک تشریف لے گئے جو'' یکٹُٹے'' کی بندرگاہ کے قریب ہے مگر یہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ قافلہ بہت آ کے بڑھ گیا ہے۔اس لیے کوئی ٹکراؤنہیں ہوا مگریہی

قافلہ جب شام سے واپس لوٹااور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو

جنگ بدر کامعر کہ پیش آ گیا جس کامفصل ذکر آ گے آتا ہے۔ <sup>(3)</sup> (زرقانی جاس ۳۹۵)

**1**.....المواهب اللدنية والزرقاني ، غزوة بواط، ج٢،ص ٢٣٢،٢٣١

2 .....مدارج النبوت ، قسم سوم، باب دوم ، ج۲،ص۷۹

3 .....المواهب اللدنية و الزرقاني، غزوة العشيرة، ج٢، ص٢٣٢\_٢٣٤

🐃 پش ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

ونوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے اور اونٹوں پر کھجور اور دوسر امالی تجارت لدا ہواتھا۔
امیر سریہ حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا
کہ اگر ہم ان قافلہ والوں کو چھوڑ دیں تو بیلوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگ
سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کوئل یا گرفتار کر ادیں گے اور اگر ہم ان
لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے للہٰ ذاشہر حرام میں جنگ کرنے
کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخریہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی
جان کے خطرہ کو دفع کرنا جا ہے۔ چنا نچے حضرت واقد بن عبد اللہٰ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں عمرو بن الحضر می اور عبداللہ بن مغیرہ کے دولڑ کے عثمان

\*\*\*\*\*\*\* بُيْنُ شُ:مجلس المدينة العلمية(ومُوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*\*\*

ایک ایبا تاک کرتیر مارا که وه عمر و بن الحضر می کولگا اور وه اسی تیر سے تل ہو گیا اور عثمان و حکم کوان لوگوں نے گرفتار کرلیا ، نوفل بھاگ نکلا حضرت عبداللہ بن جحش رضی الله تعالی عنه اونٹول اور ان پرلدے ہوئے مال واسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا یا نچواں حصہ پیش کیا۔ (1)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا یا نچواں حصہ پیش کیا۔ (1)

جولوگ قل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو بن الحضر می جولوگ قل ہوا عبداللہ حضر می جول ہوا عبداللہ حضر می ابیٹا تھا۔ عمرو بن الحضر می پہلا کا فرتھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جولوگ گرفتار ہوئے یعنی عثان اور حکم ،ان میں سے عثان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شار کیا جاتا تھا اور حکم بن کیسان ہشام بن الحمنی خیو کا آز کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعہ نے تمام کفار قریش کو غیظ وغضب میں آگ گولہ بنادیا اور ''خون کا بدلہ خون'' لینے کا نعرہ مکہ کے ہرکوچہ و باز ارمیں گو نجنے لگا اور در حقیقت بنادیا اور ''خون کا بدلہ خون' کینے کا نعرہ مکہ کے ہرکوچہ و باز ارمیں گو نجنے لگا اور در حقیقت بنادیا اور ''خون کا بدلہ خون' کینے کا نعرہ کو کھار قریش ہے۔ چنا نچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان جو کفار قریش سے ہوئیں ان سب کا بنیا دی سبب عمرو بن الحضر می کا قتل ہے جس کو حضرت و اقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر مار کرقتل کر دیا تھا۔ (2) ( تاریخ طبری ص ۱۲۸۷)

## جنگ بدر

''بدر'' مدینه منورہ سے تقریباً اسمی میل کے فاصلہ پرایک گاؤں کا نام ہے

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،سرية امير المؤمنين عبدالله بن جحش، ج٢،ص٢٣٨

<sup>2 .....</sup>تاريخ الطبرى، الجزء ٢، ص ١ ٣ ١ المكتبة الشاملة

جہاں زمانۂ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام''بدر''تھااسی کے نام براس جگہ کا نام''بدر''رکھ دیا گیا۔اسی مقام پر جنگ بدر کاوہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفارِقریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی اور مسلمانوں کووہ عظیم الثان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت وا قبال کا ىرچما تناسر بلند ہوگىيا كەكفارقريش كى عظمت وشوكت بالكل ہى خاك ميں مل گئي۔الله تعالی نے جنگ بدر کے دن کا نام''یومُ الفرقان''رکھا۔(1)قرآن کی سورہُ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں اجمالاً بارباراس معرکہ کا ذکر فرمایا اوراس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جمّاتے ہوئے خداوند عالم نے قر آن مجید میں ارشادفر مایا کہ

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُرِ وَّ أَنْتُمُ الرِّيقِينَا خداوندتعالَى فيتم لوَّون كي مدد اَذِلَّةٌ <sup>ج</sup> فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ فرمائی بدر میں جبکہتم لوگ کمزور اور بے سروسامان تھے تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے ر ہوتا کہتم لوگ شکر گزار ہوجاؤ۔

## جنگ بدر کا سبب

تَشُكُرُ وُنَ0(2)

جنگ بدر کااصلی سبب تو جبیها که ہم تحریر کر چکے ہیں''عمرو بن الحضر می'' کے آل سے کفار قریش میں پھیلا ہواز ہر دست اشتعال تھا جس سے ہر کافر کی زبان پریہی ایک نعرہ تھا کہ''خون کابدلہ خون لے کررہیں گے۔''

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية و الزرقاني، باب غزوة بدرالكبرى، ج٢،ص٥٥٦\_٢٥٦

مگر بالکل نا گہال بیصورت پیش آگئ کے قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہمقام'' ذی العشیر ہ'' تک تشریف لے گئے سے مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا بالکل اچا نک مدینہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے اور یہ بھی پیتہ چل گیا کہ اس قافلہ میں ابوسفیان بن حرب ومخر مہ بن نوفل و عمر و بن العاص وغیرہ کل تمیس یا چالیس آ دی ہیں اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلہ میں ابعالی علیہ وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم الی تا کہ کھار کر تبن جا بہت نیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم نے اپنے اصحاب سے فر ما یا کہ کھار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی میں اور '' کر زبن جا برفہری'' مدینہ کی چرا گا ہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے الہذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلہ پر جملہ کر کے اس کولوٹ لیس تا کہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کا بیار شادگرا می سن کر انصار وہ ہا جرین اس کے لیے تیار ہوگئے۔

# مدينهسےروانگی

چنانچة ارمضان ٢ جيكو براى عجلت كے ساتھ لوگ چل پڑے، جوجس حال ميں تھااسی حال ميں رواند ہوگيا۔اس لشكر ميں حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ نه زيادہ ہتھيار تھے نہ فوجی راشن کی كوئی بڑی مقدار تھی کيونکہ سی كوگمان بھی نہ تھا کہ اس سفر ميں كوئی بڑی جنگ ہوگی۔

مگر جب مکہ میں بی خبر پھیلی کہ مسلمان سکے ہوکر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لئے مدینہ سے چل پڑے ہوکر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لئے مدینہ سے چل پڑے ہیں تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر جملہ کرنے کے لیے تیار ہوگیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم کواس

﴾ ﴿ يُن ثُنَ مجلس المدينة العلمية (وتوت اسلام) ﴿ يُن ثُنَ مجلس المدينة العلمية (وتوت اسلام)

کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رض اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فر ماکر صورتِ حال ہے آگاہ کیا اور صاف صاف فر مادیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلہ سے ملاقات ہوجائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آجائے۔ارشاد گرامی سن کر حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش وخروش کا اظہار کیا مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے کیونکہ انصار فی فروش کا اظہار کیا مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے کیونکہ انصار کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ وہ اس وقت تلوارا ٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے اور یہاں مدینہ کے وہ مہر کا معاملہ تھا۔ (1)

النبوت ، قسم سوم، باب دوم ، ج۲،ص ۸۱\_۸۳ملخصاً

الله تعالى، الحديث: ٢٥٩٥، ج٣، صهارى، كتاب المغازى، باب ٤، قول الله تعالى، الحديث: ٢٥٩٥، ج٣، صهمختصرًا والمواهب اللدنية والزرقانى، باب غزوة بدرالكبرى، ج٢، ص ٢٦٧ \_ ٢٦٧

مدینہ سے ایک میل دور چل کر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ

لیا، جولوگ کم عمر تھان کوواپس کر دینے کا حکم دیا کیونکہ جنگ کے پرخطرموقع پر بھلا

بچوں کا کیا کام؟

ننھاسیاہی

مگر انہی بچول میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کوکہا

گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگے اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کررحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا قلب

نازک متاثر ہو گیااور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کوساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔

چنانچیہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نماز وں کے لئے حضرت ابن

اُم ِ مکتوم رضی الله تعالیٰ عنہ کوآپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فر ما دیا تھالیکن جب آپ مقام

''روحا''میں پہنچ تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوں فرمایا اس کئے ۔

آپ صلى الله تعالى عليه وَملم نے حضرت ابولبابه بن عبدالمنذ ررضى الله تعالى عنه كو مدينه كا حاكم

مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پرنگرانی رکھنے کا حکم صا درفر مایا۔

ان انتظامات کے بعد حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسم'' بدر'' کی جانب چل

پڑے جدھرسے کفار مکہ کے آنے کی خبرتھی۔اب کل فوج کی تعداد تین سوتیرہ تھی جن

میں ساٹھ مہاجراور باقی انصار تھے۔منزل بدمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام

پيْن ش: مجلس المدينة العلمية (دَّوت اسلام) بيْن ش: مجلس المدينة العلمية (دَّوت اسلام)

''صفرا''میں پنچے تو دوآ دمیوں کو جاسوی کے لئے روانہ فرمایا تا کہوہ قافلہ کا پتہ چلائیں

كەدە كىرھرىچ؟ اوركہال تك پېنچا ہے؟ (1) (زُرقانی جاص ۱۱س)

## ابوسفيان كي حيالا كي

ادھر کفار قریش کے جاسوں بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کررہے تھے۔ جب حضور صلی الله تعالی علیه وسلم مدینه سے روانہ ہوئے تو ابوسفیان کواس کی خبرمل گئی ۔اس نے فوراً ہی' دصمضم بن عمر وغفاری' ' کومکہ جھیجا کہ وہ قریش کواس کی خبر کر دے تا کہ وہ اینے قافلہ کی حفاظت کا انتظام کریں اورخو دراستہ بدل کر قافلہ کوسمندر کی جانب لے کرروانہ ہوگیا۔ ابوسفیان کا قاصر صمضم بن عمر وغفاری جب مکہ پہنچا تواس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اینے کپڑے بھاڑ کراوراونٹ کی پیپٹھ پر کھڑا ہوکر چلا چلا کرخبر سنایا کرتا تھا۔ صمضم بنعمروغفاری نے اپنا کرتا بھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کرزور زورے چلانے لگا کہاہے اہل مکہ! تمہاراسارامال تجارت ابوسفیان کے قافلہ میں ہےاورمسلمانوں نے اس قافلہ کا راستہ روک کر قافلہ کولوٹ لینے کا عزم کرلیا ہے لہٰذا جلدی کرواور بہت جلدا پنے اس قافلہ کو بچانے کے لئے ہتھیار لے کر دوڑیڑو۔<sup>(2)</sup> (زُرقانی جاس ۲۱۱۱) كفارقر ليش كاجوش

جب مکه میں پیخوفنا ک خبر پینچی تواس قدر ہل چل مچے گئی که مکه کا ساراامن و

● ۱۰۰۰۰۰ کتاب المغازی للواقدی،باب بدرالقتال، ج۱،ص۲۱ وشرح الزرقانی علی المواهب،
 باب غزوةبدر الکبرئ، ج۲،ص۲۲ ۳۲

المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة بدرالكبرئ، ج٢، ص٣٦ ومدارج
 النبوت، قسم سوم، باب دوم ، ج٢، ص٨٢

🏎 💐 پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی)

سکون غارت ہو گیا، تمام قبائل قریش اپنے گھرول سے نکل پڑے، سرداران مکہ میں سے صرف ابولہب اپنی بیاری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سواتمام روساء قریش بوری طرح مسلح ہوکرنکل پڑے اور چونکہ مقام تخلہ کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن الحضر می مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلہ کومسلمانوں نے لوٹ لیا تھا اس لئے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہور ہے تھے۔ ایک ہزار کالشکر جرار جس کا ہر سپاہی بوری طرح مسلح، دو ہرے ہتھیار ہون جی کی خوراک کا بیا نظام تھا کہ قریش کے مالدارلوگ یعنی عباس بن عبد المطلب ، عتبہ بن ربیعہ ، حارث بن عامر ، نضر بن الحارث ، ابوجہل ، اُمیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ دس دس اونٹ ذرج کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے عتبہ بن ربیعہ جوقر ایش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا اس بورے لئکر کا سپر سالار تھا۔

# ابوسفیان کی کرنگل گیا

ابوسفیان جب عام راستہ سے مڑکر ساحل سمندر کے راستہ پر چل پڑا اور خطرہ کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کواپی حفاظت کا پور الپور الطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کوایک تیز رفتار قاصد کے ذریعہ خط بھیج دیا کہتم لوگ اپنے مال اور آ دمیوں کو بچانے کے لئے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کرنکل پڑے تھے ابتم لوگ اپنے گھروں کو بیانے کے لئے اپنے گھروں کے وفکہ ہم لوگ مسلمانوں کی بیغار اور لوٹ مارسے نئے گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم کمہ پہنچ رہے ہیں۔(1)

كفارمين اختلاف

ابوسفیان کا بیه خط کفار مکه کواس وقت ملاجب وه مقام''جحفه'' میں تھے۔خط

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبري، ص٥٥

یڑھ کر قبیلہ 'بنوز ہرہ اور قبیلہ 'بنوعدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چا ہیے۔ یہ ن کر ابوجہل بگڑگیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قتم! اسی شان کے ساتھ بدر تک جا ئیں گے، وہاں اوٹ ذن کے کریں گے اور خوب کھا ئیں گے، کھلائیں گے، شراب بیٹیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے تا کہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمائیں ہوئے دوروں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سواباقی کفار قریش ہنوعدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سواباقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ (1) (سیر سے ابن ہشام ہے ۲ سے ۱۹۳۸) کفار قریش کے ایک میں ہوئے۔ (1) (سیر سے ابن ہشام ہے ۲ سے ۱۹۳۸)

کفار قریش چونکه مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھاس کئے مناسب جگہوں پران لوگوں نے اپنا قبضہ جمالیا تھا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جب بدر کے قریب پہنچ تو شام کے وقت حضرت علی،حضرت زبیر،حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عہم کو بدر کی طرف بھیجا تا کہ بیلوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ان حضرات نے قریش کے دوغلاموں کو پکڑ لیا جولشکر کفار کے لئے پانی مجر نے پرمقرر تھے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان دونوں غلاموں سے دریا فت فرمایا کہ بتاؤاس قریش فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربعیہ،شیبہ بن ربعیہ، ابوالبختر کی جکیم بن حزام ، نوفل بن خویلد ، حارث بن عامر ، نضر بن الحارث ، ن مالا سود ، ابوالبختر کی جگیم بن حزام ، نوفل بن خویلد ، حارث بن عامر ، نضر بن الحارث ، ن مالا سود ، ابوالبختر کی جگیم بن حزام ، نوفل بن خویلد ، حارث بن عامر ، نضر بن الحارث ، نوبل بن عمر و ، عمر و بن عبد و در عباس نمی و ، عمر و ، عمر و بن عبد و در عباس

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبرى، ص٥٥ ٢٥ ٦٠٢

بن عبدالمطلب وغیره سب اس نشکر میں موجود ہیں۔ بیفهرست سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ حکم سلم انو! سن لو! مکہ نے اپنے جگر کے مکٹر ول کوتہ اری طرف ڈال دیا ہے۔ (1) (مسلم ج۲ص ۱۰ غزوہ بدروزُر قانی وغیرہ) تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ والسلم بدر کے میدان میں

حضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے جب بدر میں نز ول فر مایا توالیی جگه پراؤ ڈالا که جہاں نہ کوئی کنواں تھانہ کوئی چشمہاور وہاں کی زمین اتنی رینلی تھی کہ گھوڑوں کے یاؤں ز مین میں دھنتے تھے۔ بیدد کیھ کرحضرت حیاب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول الله! صلی الله تعالی علیه و ملم آپ نے بیٹا ؤکے لئے جس جگہ کومنتخب فر مایا ہے میہ وحی کی روسے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کے بارے میں کوئی وجی نہیں اتری ہے۔حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چرمیری رائے میں جنگی بدابیر کی روسے بہتر ہیہے کہ ہم کچھآ گے بڑھ کریانی کے چشموں پر قبضه کرلیں تا کہ کفار جن کنوؤں پر قابض ہیں وہ برکار ہوجا ئیں کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنوؤں میں یانی جاتا ہے۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پیند فر مایا اوراسی بیمل کیا گیا۔خداکی شان کہ بارش بھی ہوگئی جس سے میدان کی گر داور بت جم گئی جس پرمسلمانوں کے لئے چینا پھرنا آ سان ہو گیا اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سےان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوگئی اورمسلمانوں نے بارش کا یانی روک کرجا بجاحوض بنالئے تا کہ یہ یانی عسل اور وضو کے کام آئے۔اسی احسان کوخداوند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا که

<sup>🕦 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبري، ص ٤ ٥ ٢ ملتقطاً

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً اور خدانے آسان سے پانی برسادیا لِیُطَهِّر کُمُ بِهِ (2) (انفال) تاکه وہتم لوگوں کو پاک کرے۔

سرور کا کنات صلی الله تعالی علیه دسلم کی شب بیداری

رروی بات می الد مان کیے جمعہ کی رات تھی تمام فوج تو آ رام و چین کی نیندسورہی تھی گرا یک سرور کا کنات سلی اللہ تعالی علیہ و کلم کی ذات تھی جوساری رات خداوند عالم سے لو گائے دعا میں مصروف تھی ۔ صبح نمودار ہوئی تو آ پ سلی اللہ تعالی علیہ و کلم نے لوگوں کونماز کے لئے بیدار فرمایا پھر نماز کے بعد قر آ ن کی آ یات جہاد سنا کر ایسالرزہ خیز اور ولولہ انگیز وعظ فر مایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کرطوفانی موجیس مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لئے تیار ہونے گئے۔

## کون کب؟اورکہال مرے گا؟

رات ہی میں چندجال نثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا، اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی کے سے زمین پر لکیسر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلال کا فرکے آل ہونے کی حگہ ہے اور کل یہاں فلال کا فرکی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کا فرکی قرآل گاہ بتائی تھی اس کا فرکی لاش ٹھیک اسی جگہ ہائی گئی ان میں سے کسی ایک نے کیسرسے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ (2)

(ابوداؤ دج ۲ص ۲۴ سامطیع نامی ومسلم ج۲ص ۴۰ غزوهٔ بدر)

۱۱ والسيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبرى، ص ۲۰۲ وشرح الزرقاني
 على المواهب، غزوة بدرالكبرى، ج ۲، ص ۲۷۱

2 .....صحيح مسلم، كتاب الجهادو السير، باب غزوة بدر الحديث: ١٧٧٨ ، ص ٩٨١ م. ٩٨١ م. ٢٦٩ م. ٢٦٩

وشرح الزرقاني على المواهب،باب غزوة بدرالكبري، ج٢،ص٢٦

هههه الله المدينة العلمية (دُوت اسلام) المدينة العلمية (دُوت اسلام) المدينة العلمية (دُوت اسلام)

اس حدیث سے صاف اور صرح طور پر بیمسکلہ ثابت ہوجا تا ہے کہ کون کب؟ اور کہاں مرے گا؟ ان دونوں غیب کی باتوں کاعلم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علم وسلم کوعطافر مایا تھا۔

ار ائی ٹلتے ٹلتے پھر مض گئی

بیٹے پرآنی نہآئے۔

کفارقر لیش لڑنے کے لئے ہے تاب تھے مگران لوگوں میں کچھ سکھے دل و د ماغ کے لوگ بھی تھے جوخوں ریزی کو پیندنہیں کرتے تھے۔ چنانچے کیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خوتھے۔انہوں نے اپنے لٹنکر کے سیہ سالارعتبہ بن رہیعہ سے کہا کہ آخراس خوں ریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کوایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں وہ بیہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمرو بن الحضر می کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف ہے آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجیے، اس طرح پیلڑا کی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اورخوں ریز لڑائی ٹل گئی۔عتبہ بذات خود بہت ہی مد براور نیک نفس آ دمی تھا۔اس نے بخوشی اس مخلصا نہ مشوره کوقبول کرلیا مگراس معامله میں ابوجہل کی منظوری بھی ضروری تھی ۔ چنانچے حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا بیہ پیغام لے کرابوجہل کے پاس گئے تو ابوجہل کی رگ جہالت بھڑک اُٹھی اوراُس نے ایک خون کھولا دینے والا طعنہ مارااور کہا کہ ہاں ہاں! میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہوکراسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے اس لئے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تا کہ اس کے

المحادث العلمية (ووت اسلام) عني المحادث العلمية (ووت اسلام)

پھرابوجہل نے اسی پربسنہیں کیا بلکہ عمرو بن الحضر می مقتول کے بھائی عامر بن الحضر مي كوبلا كركها كه ديكهوتمهار معتول جمائي عمروبن الحضر مي كيخون كابدله ليخ کی ساری اسکیم مہن مہیں ہوئی جارہی ہے کیونکہ ہمار لےشکر کا سیدسالا رعتبہ بز دلی ظاہر کررہاہے۔ بیسنتے ہی عامر بن الحضر می نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے يهارٌ وُالے اوراييخ سرير دهول وُالتے ہوئے'' واعمراہ واعمراہ'' کانعرہ مارنا شروع کر دیا۔اس کارروائی نے کفارقریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارالشکر' خون کا بدلہ خون' کے نعروں سے گو نجنے لگااور ہرسیاہی جوش میں آیے سے باہر ہوکر جنگ کے لئے بتاب و بقرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابوجہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصہ میں بھر گیااور کہا کہ ابوجہل سے کہد و کہ میدان جنگ بتائے گا کہ ہز دل کون ہے؟ بیہ کہد کرلوہے کی ٹو بی طلب کی مگراس کا سرا تنابڑا تھا کہ کوئی ٹو بی اس کے سر برٹھیک نہیں بیٹھی تو مجبوراً اس نے اپنے سریر کیڑ الپیٹااور ہتھیار پہن کر جنگ کے لئے تیار ہوگیا۔ (1) مجامدين كي صف آرائي

کا رمضان کے جمعہ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اس کے اشارہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیس درست فر مارہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے ندر نے یائے اور یہ بھی حکم

عن مادیا کہ بجز ذکر اللی کے کوئی شخص کسی قتم کا کوئی شور وغل نہ مچائے۔عین ایسے وقت

میں کہ جنگ کا نقارہ بجنے والا ہی ہے دوایسے واقعات در پیش ہو گئے جونہایت ہی عبرت خیزاور بہت زیادہ نصیحت آ موز ہیں۔

\_\_\_\_\_

1 .....السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبري،ص٧٥٧

شكم مبارك كابوسه

حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حچیڑی کے اشارہ سے صفیں سیدھی فر مار ہے تھے كه آپ نے دیکھا كه حضرت سوا دانصاري رضي الله تعالی عنه کا پیٹ صف سے پچھ آ گے فكلا ہواتھا۔آ بے نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ برایک کونجادے کرفر مایا کہ اِسْتَ ویا سَوَادُ (اے سوادسید ھے کھڑے ہوجاؤ) حضرت سوادرضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے مجھے آپ سے اس کا قصاص (بدلہ) لیناہے۔ یہ س كرآ پ سلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنا پيرائن شريف اٹھا كرفر مايا كما سواد!لوميراشكم حاضر ہےتم اس پر چھٹری مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کرآ پ کے شکم مبارک کو چوم لیااور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوثی کے ساتھ آ پ کے جسم اقدس سے لیٹ گئے۔ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہا ہے سواد! تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم میں اس وفت جنگ کی صف میں اپناسم تھیلی پرر کھ کر کھڑا ہوں شاید موت کا وفت آ گیا ہو، اس وفت میرے دل میں اس تمنانے جوش مارا کہ کاش! مرتے وفت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھوجائے۔ بیس کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سوا درضی اللہ تعالی عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لئے خیروبرکت کی دعا فرمائی اور حضرت سواد رضی الله تعالی عنه نے در بار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیااور تمام صحابهٔ کرام حضرت سوا درخی الله تعالی عنه کی اس عاشقانه ادا کوجیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے ۔ <sup>(1)</sup> (سیرت ابن ہشام غزوہ بدرج ۲ ص ۲۲۲)

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبرى، ١٥٩٠٢٥٠٠

# عهدكي بإبندي

اتفاق سے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالی عہد اید دونوں صحابی کہیں سے آر ہے تھے راستہ میں کفار نے ان دونوں کوروکا کہتم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کی مدد کرنے کے لئے جارہے ہو۔ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا چنا نچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب بید دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان دونوں کو گڑائی کی صفوں سے الگ کردیا اور ارشا دفر مایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی یا بندی کریں گے ہم کو صرف خداکی مدد در کارہے۔(1)

(مسلم باب الوفا بالعهدج ٢ص ١٠١)

ناظرین کرام! غور کیجیے۔ دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پرخصوصاً ایسی صورت میں جب کہ دشمنوں کے ظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہوا یک ایک سپاہی کتنا فیتی ہوتا ہے مگر تا جدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنی کمزور فوج کو دو بہا در اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا لیسند فر مایا مگر کوئی مسلمان کسی کا فرسے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فر مایا۔

اللہ اکبرا اے اقوام عالم کے بادشاہو! للہ مجھے بتاؤ کہ کیاتمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتر وں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے؟ اے چاند وسورج کی دوربین نگاہو! تم خدا کے لئے بتاؤ! کیاتمہاری آئکھوں نے بھی بھی صفحہ بستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قتم! مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں درنہیں' کے سوا کچھ بھی نہیں کہ سکتے۔

1 .....صحيح مسلم ، كتاب الجهاد و السير ، باب الوفاء بالعهد،الحديث:١٧٨٧، ص٩٨٨

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام) 🗝 🖦

اب وہ وفت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔قرآن اعلان کررہاہے کہ

قَدُكَانَ لَكُمُ المَةٌ فِي فِنَتَين الْتَقَتَاط جولوك باجم لرَّے ان ميں تمہارے فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخُولى لَيْحِبرت كَا نشان بِ ايك خداكى راه میں لڑر ہاتھااور دوسرامنکر خداتھا۔ كَافِرَةٌ (1) (آل عمران)

حضور صلی الله تعالی علیه و به به بین اسلام کی صف بندی سے فارغ موکر مجامدین کی قرارداد کے مطابق اسی چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لئے بنار کھا تھا۔اب اس چھیر کی حفاظت کا سوال بے حدا ہم تھا کیونکہ كفارقريش كيحملون كالصل نشانه حضورتا جدار دوعالم صلى الله تعالي عليه وسلم بهي كي ذات تقي کسی کی ہمت نہیں بڑتی تھی کہاس چھپر کا پہرہ دیے لین اس موقع پر بھی آ یے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پارغار حضرت صدیق باوقار رضی اللہ تعالیءنہ ہی کی قسمت میں بیسعادت کا سھی تھی کہوہ ننگی تلوار لے کراس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہےاور حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چندانصار بول کے ساتھاس چھیر کے گردیہرہ دیتے رہے۔(زُرقانی جاس ۱۸)

#### دعائے نبوی

حضور سرورِ عالم صلی الله تعالی علیه وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ وزاری کے ساتھ کھڑے ہوکر ہاتھ پھیلائے بیدعا مانگ رہے تھے کہ "خداوندا! تونے مجھ سے جووعدہ فرمایا ہے آج اسے پورافرمادے۔" آپ یراس قدر

رفت اورمحویت طاری تھی کہ جوشِ گریہ میں جا درمبارک دوش انور سے گر گر پڑتی تھی مگر آپ کوخبرنہیں ہوتی تھی جھی آپ جدہ میں سرر کھ کراس طرح دعا مانکتے که' الہی!اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے ندر ہیں گے۔''(1)(سیرت ابن ہشام ج ۲ص ۲۲۷)

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه آپ کے بارغار تھے۔ آپ کواس طرح بے قرار دیکھ کران کے دل کاسکون وقرار جاتار ہااوران پر رفت طاری ہوگئی اورانہوں نے چا درمبارک کواٹھا کرآپ کے مقدس کندھے پرڈال دی اورآپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آ واز میں بڑےادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور!اب بس سیجیے خدا ضرورایناوعدہ پورافر مائے گا۔

اسینے یارغارصدیق جال شار کی بات مان کرآ پ صلی الله تعالی علیه وسلم نے دعا ختم کردی اور آی کی زبان مبارک پراس آیت کا ورد جاری ہوگیا کہ

سَيُهُزَهُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ 0(2) عنقريب (كفارى) فوج كوشكست دردى جائیگی اوروہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے

آپاس آیت کو بار باریڑھتے رہےجس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف

اشاره تھا۔

لژائی کس طرح شروع ہوئی

جنگ کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن الحضر می جواینے

1 .....السيرـة النبوية ،غزوة بدرالكبرى، ص ٩ ٥ ٢ والمواهب اللدنية والزرقاني ،غزوة بدرالكبرى،

2 سي ٢٧، القمر: ٥٤

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام) المستخسخ

مقول بھائی عمروبن الحضر می کے خون کا بدلہ لینے کے لئے بقر ارتھاجنگ کے لئے آ آگے بڑھااس کے مقابلہ کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت مجمع رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ نا گہاں ان کو کفار کا ایک تیرلگا اور وہ شہید ہو گئے۔ (1) (سیرت ابن ہشام ۲۲ص ۲۲۷)

### حضرت عمير كاشوق شهادت

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جب جوش جہاد کا وعظ فر ماتے ہوئے یہ ارشاد فر مایا کہ مسلمانو! اس جنت کی طرف بڑھے چلوجس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے تو حضرت عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بول الٹھے کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فر مایا کہ ' ہاں' میں کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا؟ ' واہ وا' آپ نے دریافت فر مایا کہ کیوں اللہ تعالی عنہ نے کہا؟ عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وہلم فقط اس عمیر! تم نے '' واہ وا' ' آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم فقط اس اللہ یہ کہا جو گئار کہا ہو جاؤں ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے خوشخری اس المید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اللہ تعالی عنہ وہنے ارشاد فر مایا کہ اے عمیر! تو بے شک جنت میر رضی اللہ تعالی عنہ کر اس وقت کھوریں کھار ہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھوریں کھینک کر اس وقت کھوریں کھار ہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھوریں کھینک کر اس کھڑے وہ کے اور جانبازی کے ساتھ کھڑے وہ کے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جانبازی کے ساتھ کھڑے ہوئے شہد ہو گئے۔ (2)

(مسلم كتاب الجهاد باب سقوط فرض الجهادعن المعذ ورين ج٢ص ١٣٩)

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبري، ص٩٥٦

عصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الحنة للشهيد ،الحديث: ١٩٠١، ص١٠٥٣ تفصيالًا

كفاركاسيه سالارعتبه بن ربيعه اسيخ سينه پرشتر مرغ كايرلگائے موئے اسيخ بھائی شیبہ بن ربعیہاورا پنے بیٹے ولید بن عتبہ کوساتھ لے کرغصہ میں بھرا ہواا پنی صف سے نکل کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف وحضرت معاذ وعبدالله بن رواحه رض الله تعالى عنهم مقابله كو نكله - عتبه نے ان لوگوں كا نام ونسب یو چھا، جب معلوم ہوا کہ بیلوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کوتم لوگوں ہے کوئی غرض نہیں۔ پھرعتنبے نے چلا کر کہا اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم) بیلوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں اشراف قریش کوہم سے لڑنے کے لئے میدان میں جھیج ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے حضرت حمز ہ وحضرت علی وحضرت عبيد ہ رضی الله تعالی عنهم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان متنوں کے مقابلہ کے لئے نکلیں۔ چنانچہ بیتنوں بہا دران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ بیتنوں حضرات سر پرخود پہنے ہوئے تھے جس سےان کے چہرے حصب گئے تھے اس کئے عتبہ نے ان حضرات کونہیں پہچا نااور پوچھا کہتم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام ونسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ' ہاں اب ہمارا جوڑ ہے' جب ان لوگول میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمز ہ وحضرت علی وحضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے اوران کی جنگ کا انجام پیرہوا کہ حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا ، دونوں انتهائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے مگر آخر کار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مارکرعتبہ کوزمین برڈ ھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے

ى پيْن شن شن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام) بهن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

جنگ کی ، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کرقا تلانہ حملہ کیا اورخوب لڑے کیکن

اسداللّٰدالغالب کی ذ والفقار نے ولیدکو مارگرایااوروہ ذلت کےساتھ قُل ہو گیا۔مگرعتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کواس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ بیمنظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھیٹے اور آ گے بره هر کر شیبه گوتل کر دیااور حضرت عبیده رضی الله تعالی عنه کوایینے کا ندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے،ان کی پیڈلی ٹوٹ کر چور چور ہوگئی تھی اور نلی کا گودا بہہر ہاتھا،اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول الله! صلی الله تعالی علیه وسلم کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشا دفر مایا کنہیں ہر گزنہیں! بلکہتم شہادت سے سرفراز ہو گئے ۔حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پارسول اللہ!صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آج میرے اور آپ کے چیا ابو طالب زندہ ہوتے تووہ مان لیتے کہان کےاس شعر کامصداق میں ہوں کہ ہے وَ نُسُلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَولَهُ وَنَدُهَلُ عَنُ ٱبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ یعنی ہم محمرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کواس وفت دشمنوں کے حوالہ کریں گے جب ہم ان کے گرداڑ لڑ کر پچھاڑ دیئے جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے\_(<sup>1)</sup>(ابوداؤ دج۲صا۲ سامطیع نامی وزُرقانی علی المواہب جاص ۱۸س) حضرت زبيركي تاريخي برحچيي

اس کے بعد سعید بن العاص کا بیٹا''عبیدہ''سرسے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہواصف سے باہر نکلا اور بیہ کہہ کر اسلا می لشکر کوللکار نے لگا کہ ''میں ابوکرش ہوں''اس کی بیہ مغرورانہ للکارسن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے

1 .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، غزوة بدرالكبرى، ج٢،ص٢٧٦٠٢٧٣

هناهناه المناها المدينة العلمية (دون اسلام) هناها المدينة العلمية (دون اسلام) کرمقابلہ کے لئے نکلے مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوااس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسانہیں ہے جولو ہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پرگرااور مرگیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھو پڑی کی ہڈی میں چبھگئ تھی۔حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤل رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی لیکن اس کا سرمڑ کرخم ہوگیا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یا دگار بن کر برسوں تبرک بنی رہی۔ حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ برچھی طلب فر مالی حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ برچھی طلب فر مالی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا بھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بعد چاروں خلفاء داشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت فی میال تک کہ سامے پیس جب بنوا مہیہ کے باس آئی یہال تک کہ سامے پیس جب بنوا مہیہ کے فیضہ بیس چلی عبد الله بین بورخی بنوا مہیہ کے باس آئی یہال تک کہ سامے پیس جب بنوا مہیہ کے فیضہ بیس چلی خالم گورز جانج بن بوسف ثقفی نے ان کوشہید کردیا تو بہ برچھی بنوا مہیہ کے قبضہ بیس چلی خالم گورز جانج بن بوسف ثقفی نے ان کوشہید کردیا تو بہ برچھی بنوا مہیہ کے قبضہ بیس چلی خالم گورز جانج بن بوسف ثقفی نے ان کوشہید کردیا تو بہ برچھی بنوا مہیہ کے قبضہ بیس چلی خالم گورز جانج بن بوسف ثقفی نے ان کوشہید کردیا تو بہ برچھی بنوا مہیہ کے قبضہ بیس چلی خالم گورز جانج بن بوسف ثقفی نے ان کوشہید کردیا تو بہ برچھی بنوا مہیہ کے قبضہ بیس جان

ابوجہل ذلت کےساتھ مارا گیا

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عندکا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دونو عمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چیکے سے پوچھا کہ چیا جان! کیا آپ ابوجہل کو پہچا نتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں جینیج!تم کو ابوجہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چیاجان! میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابوجہل کو جہاں دیکھ لوں گایا تو اس کوئل کر دوں گایا خودلڑتا ہوا مارا جاؤں گاگیونکہ وہ اللہ کے

گئی پھراس کے بعد لایت ہوگئی۔(1) (بخاری غزوہ بدرج ۲ص ۵۷۰)

.....صحیح البخاری ، کتاب المغازی، باب ۲ ۱، الحدیث:۹۹۸ ۳۹، ج۳، ص۱۸

پېڅېښې چې ش ش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلامي) پېڅېښې

عبرت مصطفل سلى الله تعالى عليه و بلم الله عليه و بلم الله تعالى ا

رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كابهت ہى برا احتمن ہے۔حضرت عبدالرحمٰن رضى الله تعالى عنه كہتے ہیں کہ میں جیرت سے اس نو جوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسر نے جوان نے بھی مجھ ہے یہی کہااتنے میں ابوجہل تلوار گھما تا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارہ سے بتادیا کہ ابوجہل یہی ہے،بس پھر کیا تھا بید ونو ں لڑ کے تلواریں لے کراس پراس طرح جھیٹے جس طرح بازاینے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مارکرا بوجہل کو ز مین پر ڈ ھیر کر دیا۔ بید دنو ل لڑ کے حضرت معو ذ اور حضرت معا ذرخی اللہ تعالیٰ عنہا تھے جو ''عفراء'' کے بیٹے تھے۔ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ برحملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پرتلوار ماری جس سے ان کا باز وکٹ گیالیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیااور ہاتھ لٹکنے لگا ۔حضرت معاذرض اللہ تعالیٰ عنہ نے عکر مہ کا پیچیھا کیااور دورتک دوڑ ایا مگر عکر مہ بھاگ کرنچ کیلا۔حضرت معاذرضی اللہ تعالی عنداس حالت میں بھی لڑتے رہے لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہورہی تھی توانہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یاؤں سے دبا کراس زور سے کھینچا کہ تسمہ ا لگ ہو گیااور پھروہ آ زاد ہوکرایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندا بوجہل کے پاس سے گز رے،اس وقت ابوجہل میں کچھ کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کوایینے یا وُل سے روند كرفر ماياكن وتهى الوجهل ہے! بتاآج تحقيد الله نے كيسارسوا كيا۔ الوجهل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ بیکہا کہ تمہارے لئے بیکوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے میراقتل

افسوں ہے کہ کاش! مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔حضرت معوذ اور

ہوجانااس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آ دمی کواس کی قوم نے تل کر دیا۔ ہاں! مجھے اس کا

حضرت معاذر ضى الله تعالى عنها چونكه بيدونون انصاري تصاور انصار هيتى باڑى كاكام كرتے تھےاور قبیلہ قریش کےلوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھےاس لئے ابوجہل نے کسانوں کے ہاتھ سے تل ہونے کواپنے لئے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ءنہ کوساتھ لے کر جب ابوجہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ ابوجہل اس زمانے کا'' فرعون'' ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے ابوجہل كا سركا كرتا جدار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے فقد مول برڈال دیا۔<sup>(1)</sup> (بخاری غزوہ بدرودلائل النبوۃ ج ۲ص۳۷۱) ابوالبختر ى كاقل

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بیفر ما دیا تھا کہ کچھلوگ کفار کے نشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دیاؤ ڈال کرلائے ہیں ایسے لوگوں کُوْنَا نہیں کرنا جا ہیے۔ان لوگوں کے نام بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیئے تھے۔ ا نہی لوگوں میں سے ابوالبختر ی بھی تھا جوا بی خوثی سے مسلمانوں سےلڑنے کے لئے نہیں آیا تھا بلکہ کفار قریش اس بردیاؤ ڈال کرزبردسی کرکے لائے تھے۔عین جنگ کی

حالت میں حضرت مجذر بن ذیا درضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ابوالبختر کی پریڑی جوایینے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے برسوار تھا۔حضرت مجذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے فر مایا کہ اے ابوالبختری! چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیر فیل سے

🐃 پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دووت اسلامی) 🚰 🚉

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری، کتاب المغازی،باب ۱۰ ،الحدیث:۳۹۸۸، ۳۹، ص ۱ و کتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الاسلاب...الخ، الحديث: ١٤ ٣١، ج٢، ص ٣٥٦

منع فرمایا ہے اس لئے میں بچھ کوچھوڑ دیتا ہوں۔ ابوالبختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجذر رضی اللہ تعالی عند نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کوہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بیس کر ابوالبختری طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا بیطعنہ سننا پیند نہیں کرسکتا کہ ابوالبختری نے اپنی جان بچانے کے لئے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ بیہ کہہ کر ابوالبختری نے رجز کا بیشعر پڑھا کہ۔

لَنُ يُسُلِمَ ابُنُ حُرَّةٍ زَمِيْلَةً حَتَّى يَمُونَ اَوُيَرَى سَبِيلَةً اللهُ الل

جائے یا اپناراستہ نہ د کھے لے۔(۱)

## أمتيه كى ہلا كت

اُمیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر واسلام کے دونوں لشکر تھم گھا ہو گئے تو اُمیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبدالرحمٰن بن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کورتم آگیا اور آپ نے چاہا کہ اُمیہ نے کرنگل بھا گے مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اُمیہ کود کھے لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اُمیہ کے غلام سے تو اُمیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا اس لئے جوشِ انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو پکارا، انصاری لوگ دفعۃ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اُمیہ سے کہا کہ تم زمین پرلیٹ جاؤوہ لیٹ گیا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اُمیہ سے کہا کہ تم زمین پرلیٹ جاؤوہ لیٹ گیا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کے او پر لیٹ کراس کو چھیا نے لگے لیکن

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبري،ص ٢٦٠

حضرت بلال اورانصار رضی الله تعالی عنهم نے ان کی ٹائلوں کے اندر ہاتھ ڈال کراور بغل سے تلوار گھونپ کراس کوتل کر دیا۔ (1) (بخاری جاص ۲۰۹۸ باب اذاوکل المسلم حربیًا) فرشتول کی افوج

جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لئے آسان سے فرشتوں کا لشکرا تاردیا تھا۔ پہلے ایک ہزار فرشتے آئے پھرتین ہزار ہو گئے اس کے بعد پانچ ہزار ہوگئے ۔(2)(قرآن سورہ آل عمران وانفال)

جب خوب گھمسان کارن پڑا تو فرشتے کسی کونظر نہیں آئے تھے مگران کی حرب وضرب کے اثر ات صاف نظر آئے تھے۔ بعض کا فروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا، یہ آسان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنا مے تھے۔

كفارنے ہتھيار ڈال ديئے

عتبہ،شیبہ،ابوجہل وغیرہ کفارقریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمرٹوٹ گئی اوران کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیارڈ ال کر بھا گ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کوگر فنار کرنا شروع کر دیا۔

اس جنگ میں کفار کے ستر آ دمی تل اور ستر آ دمی گرفتار ہوئے۔ باقی اپناسامان حچوڑ کرفرار ہوگئے اس جنگ میں کفارِ مکہ کوالیسی زبر دست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طافت ہی فنا ہوگئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہا دری اورفن سپہگری

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری، کتاب الو کالة،باب اذا و کل المسلم حربیاً...الخ،الحدیث: ۲۳۰، ۲۳۰، ج۲،ص۸۷

<sup>🗨 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ، غزوة بدرالكبري، ج٢٠ص٢٨٦

میں یکتائے روزگار تھا کیک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ،ابوجہل،ابوالبختر ی، زمعہ، عاص بن ہشام، اُمیہ بن خلف، منبہ بن الحجاج، عقبہ بن البی معیط،نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے میسب مار سرگئے۔(1)

#### شہدائے بدر

ان شہداء بدر میں سے تیرہ حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پرمنزل''صفراء'' میں وفات پائی اس لئے ان کی قبرشریف منزل''صفراء'' میں ہے۔(3)

(زُرقانی جاص ۴۲۵)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، غزوة بدرالكبرى، ج٢،ص٣٢٨ملخصاًوالسيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبرى،ص٢٦٧

<sup>2.....</sup>المواهب اللدنية و الزرقاني ، غزوة بدرالكبري، ج٢،ص٥٢٦،٣٢٧،٣٢٩ملتقطاً

۳۲، شرح الزرقاني على المواهب، غزوة بدرالكبرى، ج٢، ص٥٣٣

## بدركا كزها

حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا ہمیشہ بیطرزعمل رہا کہ جہاں بھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم اس کوفن کروا دیتے تھے لین جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کوالگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا اس لئے تمام لاشوں کو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنا نچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ منے تمام لاشوں کو تھسیدٹ تھسیدٹ کرگڑھے میں ڈال دیا۔ اُمیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو تھسیٹنا چاہا تو اس گراں دیا۔ اُمیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو تھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے اس لئے اس کی لاش و ہیں مٹی میں د بادی گئی۔ (1)

### كفاركي لاشول سےخطاب

جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس گڑھے کے کنار کے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کراس طرح پکارا کہا ہے تہ بن ربعہ! اے فلاں! اے فلاں! کیاتم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سیچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک ٹھیک سیچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ بہلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرمار ہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنا نچہ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ بہلم کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرمار ہے ہیں؟ یہ سی کر حضور سلی اللہ تعالی علیہ بہلم کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرمار ہے ہیں؟ یہ سی کر حضور سلی اللہ تعالی علیہ بہلم کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرمار ہے ہیں؟ میں کے قبضہ قدرت

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية و الزرقاني ، غزوة بدرالكبرى، ج٢،ص٣٠٣

میں میری جان ہے کہ تم (زندہ لوگ) میری بات کوان سے زیادہ نہیں سن سکتے لیکن اتن بات ہے کہ بیمرد سے جوا بنہیں دے سکتے۔(1)

(بخاري ج اص۱۸۳، باب ماجاء في عذاب القبر و بخاري ٢٥ ص ٥٦٦)

#### ضروری تنبیه

بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے بیمسکلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مرد نے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مونین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء پیہم السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام وکلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں نہ جائز ودرست ہوگا؟ اسی کے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اسی کے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنار نے انور کر کے یوں فرماتے کہ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا اَهُلَ الْقُبُورِ يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ اَنْتُمُ سَلَفُنَا وَنَحُنُ بِالْآ تَرِ<sup>(2)</sup> (مَثَلُوة بابزيارة القيور (١٥٣))

لینی ''اے قبر والو! تم پرسلام ہو خدا ہماری اور تہہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔''اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہم کواس کی تعلیم دیتے علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی کے کارٹ کے لئے جاؤ تو سے کہ جبتم لوگ قبروں کی زیارت کے لئے جاؤ تو

۱۱ سسصحیح البخاری، کتاب المغازی، باب قتل ابی جهل، الحدیث: ۳۹۷٦، ج۳، ص۱۱
 والمواهب اللدنیة و الزرقانی، باب غزوة بدرالکبری، ج۲، ص۰۳-۳۰

2 .....مشكاة المصابيح، كتاب الحنائز، باب زيارة القبور الفصل الثاني، الحديث: ١٧٦٥، ج١، ص٣٣٤

۵۰۰۵۰۰ پیژ کش: مجلس المدینة العلمیة (وعوت اسلامی) ۱۹۰۹۰۰ هم

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِكُمُ لَلَاحِقُونَ نَسُأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ (1) (مَثَلُوة بابزيارة القيور ١٥٣٠)

ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں ور نہ ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں ور نہ ظاہر ہے کہ جولوگ سنتے ہی نہیں ان کوسلام کرنے سے کیا حاصل؟

### مدينه كوواليسي

فتے کے بعد تین دن تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے''بدر'' میں قیام فر مایا پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قید یوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب''وادی صفرا'' میں پہنچے تواموالِ غنیمت کومجاہدین کے درمیان تقسیم فر مایا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کی زوجہ محتر مہ حضرت ہی ہی رقید رضی اللہ تعالی عنها جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کی صاحبز ادی تھیں جنگ بدر کے موقع پر بیمارتھیں اس لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کی صاحبز ادی تخی رضی اللہ تعالی عنہ کوصاحبز ادی کی تیمار داری کے لئے مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا تھا اس لئے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی مصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجروثو اب کی بشارت بھی دی اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شار کیا جاتا ہے۔ (2)

## مجامدين بدركااستقبال

حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في في ك بعد حضرت زيد بن حارثه رضى الله تعالى

<sup>1 .....</sup>مشكاة المصابيح، كتاب الجنائز،باب زيارة القبور،الفصل الاول،الحديث:١٧٦٤،ج١،ص٣٣٣

<sup>2 ....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، من حضر بدراً...الخ، ص٢٨٢

عبيرت مصطفى ملى الله تعالى عليه وسلم الله على عليه وسلم الله على عليه وسلم الله على عليه وسلم الله على الله على

عنہ کوفتے مبین کی خوشخری سنانے کے لئے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچ تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد آمد کے انتظار میں بقر ارر ہنے گے اور جب تشریف آور ک کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام'' روحاء''میں آپ کا پر جوش استقبال کیا۔ (1) کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام'' روحاء''میں آپ کا پر جوش استقبال کیا۔ (1)

## قید بوں کےساتھ سلوک

کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے توان کو دیکھنے کے لئے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم کی زوجہ محتر مہ حضرت بی بی سودہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لئے تشریف لائیں اور بید یکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار' سہیل' بھی بیں تو وہ بے ساختہ بول اٹھیں کہ' اے سہیل! تم نے بھی عور توں کی طرح بیڑیاں پہن لیس تم سے بینہ ہو سکا کہ بہا در مردوں کی طرح لڑتے ہوئے تل ہوجا تے ۔'(2)

(سیرت ابن مشام ج۲ص ۲۴۵)

ان قیر یوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فر مادیا اور بیے تکم دیا کہ ان قید یوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے ان قید یوں کو آ رام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنا نچہ دودو، چار چار قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ بیے حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت روٹی وغیرہ حسب مقد وربہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کررہ حاتے تھے۔ (3) (ابن ہشام ج ۲ ص ۲ ص ۲ ۲ ص

<sup>1.....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبرى، ص٥٦٦،٢٦٦ملتقطأ

<sup>🗨 .....</sup>السيرة النبويةلابن هشام،غزوة بدرالكبرى، ص٢٦٧

السيرة النبوية لابن هشام،غزوة بدرالكبرى، ص٢٦٧ملتقطأوملحصاً

قید یوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیا حضرت عباس کے بدن پر کرتا ہمیں تھالیکن وہ اسنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اتر تا تھا عبد اللہ بن اُبی (منافقین کا سردار) چونکہ قد میں ان کے برابر تھا اس لئے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری میں بیروایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم عبد اللہ بن اُبی کے گفن کے لئے جو اپنا پیرا ہمن شریف عطافر مایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ (1) ریخاری باب الکسوۃ للا ساری جاس ۲۲۲)

## اسيرانِ جنگ كاانجام

ان قید یول کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فر مایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرائے دی کہ اِن سب دشمنانِ اسلام کوئل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص ایخ اینے قریبی رشتہ دار کواپنی تلوار سے ٹل کرے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ مشورہ دیا کہ آخر بیسب لوگ اینے عزیز وا قارب ہی ہیں لہٰذا انہیں قبل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدید کچھر قم لے کر ان سب کور ہاکر دیا جائے۔ اس وقت جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدید بیچھر قم لے کر ان سب کور ہاکر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی اماد کا سامان محضور رحمت عالم صلی اللہٰ تعالیٰ من دورج فدید کے دورج نے گا اور شاید آئندہ اللہٰ تعالیٰ منے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہٰ تعالیٰ عنہ کی سنجیدہ رائے کو لینند فر مایا اور ان قید یوں سے چار چار ہزار در ہم فدید لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ کولیند فر مایا اور ان قید یوں سے چار چار ہزار در ہم فدید لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جولوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدید چھوڑ دیے گئے۔

<sup>1 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب الجهاد و السير، باب الكسوة للاساري، الحديث: ٢٠٠٨م-٢١م ٣١٣

ان قید یوں میں جولوگ لکھنا جانتے تھےان میں سے ہرایک کا فدیہ بیتھا کہ وہ انصار کے دس لڑکوں کولکھناسکھا دیں۔(1)(ابن ہشام ج۲ص۲۳۲)

## حضرت عباس كافديه

انصار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے بید درخواست عرض کی کہ پارسول اللہ! صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں للہذا ہم ان کا فدریہ معاف کرتے ہیں۔ کیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بید درخواست منظور نہیں فر مائی۔حضرت عباس قریش کان دس دولت مندر کیسول میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہداری اییخ سر لی تھی ،اس غرض کے لئے حضرت عباس کے پاس بیس اوقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کوکھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی اس لئے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔اس سونے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیااور حضرت عباس سے مطالبہ فر مایا کہ وہ اپنااورا بینے دونوں بھیجوں عقیل بن الی طالب اورنوفل بن حارث اوراييخ حليف عتبه بن عمرو بن جحدم حيار شخصول كافديدا داكريں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے یاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیدادا کروں؟ یت کر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که چھا جان! آیکا وہ مال کہاں ہے؟ جوآپ نے جنگ بدر کے لئے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی''ام الفضل'' کودیا تھا اور پر کہا تھا ا گرمیںاس لڑائی میں مارا جاؤں تواس میں سے اتنا اتنا مال میر لے لڑکوں کودے دینا۔ یہن کر حضرت عباس نے کہا کہ شم ہے اس خدا کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا

۳۲۲،۳۲۰ المواهب اللدنية و الزرقاني ، غزوة بدرالكبرئ، ج۲،ص ۳۲۲،۳۲ وشرح الزرقاني على المواهب، غزوة بدرالكبرئ ، ج۲،ص ۳۲۶

ہے کہ یقیناً آپ اللّه عزوجل کے رسول ہیں کیونکہ اس مال کاعلم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سواکسی کونہیں تھا۔ چنا نچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھیجوں اور اپنے حلیف کا فدیدادا کر کے رہائی حاصل کی پھراس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل مینوں مشرف براسلام ہوگئے۔ (1) (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم)

(مدارج النبوة ج٢ص ٩٤ وزُرقاني جاص ٢٣٨)

#### حضرت زينب كابار

جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داما دابوالعاص بن الربیع بھی تھے۔ یہ ہالہ بنت خویلد کے لڑے تھے اور ہالہ حضرت کی فی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حقیقی بهن تھیں اس کئے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ لے کراپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ابوالعاص بن الربیع سے نکاح کردیا تھا۔حضورصلی الله تعالی علیه ولم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زبینب رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اسلام قبول کر لیا مگر ان کے شوہر ابوالعاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کوایینے سے جدا کیا۔ ابوالعاص بن الربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔حضرت زینب رض اللہ تعالی عنها کوان کی والدہ حضرت بی **بی خدیج**رض اللہ تعالی عنها نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔حضرت زینب رض اللہ تعالی عنہانے فدید کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اینے گلے سے اتار کر مدینہ جیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی نظر اس ہاریریٹری تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی محبت کی یاد نے قلب ❶ .....مدارج النبوت،باب چهارم ، قسم دوم، ج۲،ص۹۷ و شرح الزرقاني على المواهب،

غزوة بدرالكبري ، ج٢،٠٠٠ ٣٢٣،٣٢

پشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی)

مبارک پرابیارفت انگیزا اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ سے فر مایا کہ' اگرتم لوگوں کی مرضی ہوتو بیٹی کواس کی ماں کی یادگار واپس کر دو' بیس کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم نے سر سلیم خم کر دیا اور میہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنها کے پاس مکہ بھیج دیا گیا۔ (1)

(تاریخ طبری سے ۱۳۸۸)

ابوالعاص رہاہوکر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت کی فی زینب رضی اللہ تعالی عنها کومدینه بھیج دیا۔ ابوالعاص بہت بڑے تا جرتھے پیمکہ سے اپناسامان تجارت لے کرشام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلہ پر حمله کر کے ان کا سارا مال واسباب لوٹ لیا اور یہ مالِ غنیمت تمام سیاہیوں پرتقسیم بھی ہوگیا۔ابوالعاص حچیب کرمدینہ پہنچاور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها نے ان کو پناہ دے كراييخ كهرمين تارا حضور صلى الله تعالى عليه وبلم في صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم سے فرما ياكم ا گرتم لوگول کی خوشی ہوتو ابوالعاص کا مال وسامان واپس کر دو۔فر مانِ رسالت کا اشار ہ یاتے ہی تمام مجامدین نے سارا مال وسامان ابوالعاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابوالعاص اپنا سارامال واسباب لے کرمکہ آئے اوراپیے تمام تجارت کے شریکوں کو یائی یائی کا حساب ستمجھا کراورسب کواس کے حصہ کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہددیا کہ میں یہاں آ کراورسب کا پورا بورا حساب اداکر کے مدینہ جاتا ہوں تا كەكوئى بېەنە كېمەسكے كەابوالعاص ہمارارو يېپەلے كرتقاضا كے ڈرىسےمسلمان ہوكرمدىينە بھاگ گیا۔اس کے بعدحضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰءنہ مدینہ آ کرحضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنبا کے ساتھ رہنے لگے۔(2) (تاریخ طبری)

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، ذكر رؤيا عاتكة...الخ،ص ٢٧٠

<sup>2 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، اسلام ابي العاص بن الربيع، ص٢٧٢

مقتولين بدركاماتم

بدر میں کفارِقریش کی شکست فاش کی خبر جب مکه میں پینچی تو ایسا کہرام مج گیا کہ گھر گھر ماتم کدہ بن گیا گراس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے ابوسفیان نے تمام شہر میں اعلان کرادیا کہ خبر دار کوئی شخص رونے نہ یائے ۔اس لڑائی میں اسود بن المطلب کے دولڑ کے''عقیل'' اور''زمعہ'' اور ایک بوتا'' حارث بن زمعہ'' قتل ہوئے تھے۔اس صدمهٔ جان کاہ سے اسود کا دل پیٹ گیا تھاوہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں برخوب پھوٹ کھوٹ کرروئے تا کہ دل کی بھٹراس نکل جائے کیکن قومی غیرت کے خیال سے رونہیں سکتا تھا مگر دل ہی دل میں گھٹتااور کڑھتار ہتا تھااور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا، ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آ واز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھوکون رور ہاہے؟ کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہوگئی ہے؟ میرے سینے میں رنج وغم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہےوہ اسی غم میں رورہی ہے۔اسودشاعرتھا، بین کر بےاختیاراس کی زبان سے بیدردناک اشعارنکل یڑے جس کے لفظ لفظ سے خون ٹیک رہاہے

اَتُبُكِى اَنَ يَّضِلَّ لَهَا بَعِيْرٌ وَيَمُنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُودُ

کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہوجانے پر رور ہی ہے؟ اور بےخوابی نے

اس كى نيندكوروك ديا ہے۔ فَلاَ تَبُكِيُ عَلَى بَكُرِ وَّلْكِنُ عَلَى بَدُرِ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ

تووہ ایک اونٹ پر ندروئے کیکن''بدر'' پرروئے جہاں قَمتوں نے کوتا ہی کی ہے۔

على الله تعالى عليه وللم ا

وَبَكِّى اِنْ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيلٍ وَبَكِّى حَارِثًا اَسَدَ الْأُسُودِ

اگر جھورونا ہے قو ''عقیل' پر رویا کر اور' حارث' پر رویا کر جوشیروں کا شیرتھا۔
وَبَكِّيهُ هِ وَلَاتَسَدِی جَویُعًا وَمَا لِآبِی حَکِیْمَةَ مِنُ نَدِیُد

اور ان سب پر رویا کر مگر ان سبھوں کا نام مت لے اور' ابو حکیمہ''' زمعہ''
کا توکوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ (1) (ابن ہشام ۲۲ ص ۲۵۷)
عمیر اور صفوان کی خوفنا کسازش

ا بیک دن عمیرا ورصفوان دونول حطیم کعبه میں بیٹے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہار ہے تھے۔ایک دم صفوان بول اُٹھا کہائے میر! میرا باپ اور دوسرے روسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے ان کو یا دکر کے سینے میں دل یاش پاش ہور ہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔عمیر نے کہا کہا سے صفوان! تم سچ کہتے ہو میرے سینے میں بھی انتقام کی آ گ بھڑک رہی ہے،میرے اعز ہ واقر باء بھی بدر میں بدردی کے ساتھ قتل کئے گئے ہیں اور میر ابیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔خدا کی قتم! اگرمیں قرضدار نہ ہوتااور بال بچوں کی فکر سے دو چار نہ ہوتا تو ابھی ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پرسوار ہوکر مدینہ جاتا اور دم زدن میں دھو کہ سے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ) گوثل کر کے فرار ہوجا تا۔ بین کر صفوان نے کہا کہا ہے عمیر!تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکرنہ کرو۔میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور میں تہہارے بچوں کی برورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔اس معاہدہ کے بعد عمیرسیدھا گھر آیااورز ہرمیں بچھائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پرسوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی

<sup>1 ....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبري، ص٢٦٨

کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیااور اس کا گلہ دبائے اور گردن پکڑے ہوئے در باررسالت میں لے گئے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے بوچھا کہ کیوں عمیر! کس ارادہ سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کوچھڑا نے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حطیم کعبہ میں بیٹھ کرمیر نے تل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر بیراز کی بات سن کرسناٹے میں آگیااور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بین کی ہے جمیر بیراز کی بات سن کرسناٹے میں آگیااور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بین کہ بے شک آپ اللہ عزوج کی رسول ہیں کیونکہ خدا کی قتم! میر سے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے قبل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آئے کا انتظار کر رہا تھا مگر جب اس نے نا گہاں بیسنا کے عمیر مسلمان ہوگیا تو فرطِ حیرت سے اس کے پاؤں کے جب اس نے نا گہاں بیسنا کے عمیر مسلمان ہوگیا تو فرطِ حیرت سے اس کے پاؤں کے بینے سے زمین نکل گئی اور وہ ہو کھلا گیا۔

حضرت عمیر مسلمان ہوکر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون
کے پیاسے تھاب وہ کا فروں کی جان کے دیمن بن گئے اور انتہائی بے خونی اور بہادری
کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے گئے یہاں تک کہ ان کی وعوت اسلام سے بڑے

بڑے کا فروں کے اندھیرے دلوں میں نورایمان کی روشنی سے اُجالا ہو گیا اور یہی عمیر
اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہلانے گئے۔ (1) (تاریخ طبری ص ۱۳۵۸)

عجابدین بدر کے فضائل

جوصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدرالكبري، ص ٢٧٥،٢٧٤

ایک بہت ہی عظیم الثان فضیلت ہے ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ

''بےشک اللہ تعالی اہل بدرسے واقف ہے اوراس نے بیفر مادیا ہے کہتم اب جومل چاہوکر و بلاشبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا (یفر مایا) کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔''(1) (بخاری باب فضل من شہد بدرًا ج۲ص ۵۶۷) ابولہب کی عبر تناک موت

ابواہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہوسکا۔ جب کفارِ قریش شکست کھا کر مکہ والیں آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابولہب کو انہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیک کی بیاری میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور آٹھویں دن مرگیا۔ عرب کے لوگ چیک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیاری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوں سجھتے تھے اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی تین دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا گر اس خیال سے کہ لوگ طعنہ ماریں گے ایک گڑھا کھود کر ککڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر او پرسے مٹی ڈال دی اور بعض مورضین نے تجریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر والی حقال دی اور بھی میں اس قدر والی میں اس قدر والی کے اس گڑھے میں اس قدر والی کی دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر والی دور اس کی دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر وی اور بھی کئی دور کے اس کی دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر وی کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور ک

غزوه بنى قبينقاع

رمضان ٢ جے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جنگ بدر کے معرکہ سے والیس ہوکر

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری ، کتاب المغازی ،باب فضل من شهد بدراً الحدیث:۳۹۸۳، ج۳،ص۱۲

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية و الزرقاني ، باب غزوة بدرالكبري، ج٢،ص ٣٤١\_٣٤١

مدینہ دالپس لوٹے۔اس کے بعد ہی ۵ا شوال سم ہیں''غزوہ بنی قینقاع'' کا واقعہ درپیش ہوگیا۔ہم پہلے لکھ کیے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے تین بڑے بڑے قبائل آباد تھے۔ بنوقد بناع، بنونضیر، بنوقر بظه۔ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ تو ڑاوہ قبیلہ بنوقینقاع کے یہودی تھے جوسب سے زیادہ بہادراور دولت مند تھے۔واقعہ بیہ ہوا کہایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی ، دکا نداروں نے شرارت کی اوراس عورت کو نظا كرديااس يرتمام يهودي قهقهه لكا كربيننے لگے،عورت چلائي توايك عرب آيا ور د كاندار کفتل کردیااس پریہودیوں اورعربوں میں لڑائی شروع ہوگئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ملم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیرشریفانہ ترکت پر ملامت فرمانے گے۔ اس پر بنوقدیقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آ پ مغرور نہ ہوجائیں مکہ والے جنگ کے معاملہ میں بے ڈھنگے تھے اس لئے آپ نے ان کو مار لیااگرہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ جنگ س چیز کا نام ہے؟ اور لرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصف شوال سے سینچر کے دن ان یہودیوں پرحملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نهلا سکےاورا پنے قلعوں کا بھا ٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے مگریندرہ دن کےمحاصرہ کے بعد بالآ خریہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیارڈ ال دینے پر مجبور ہو گئے ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورہ سے ان یہود بوں کوشہر بدر کر دیا اور بیہ عہد شکن، بدذات یہودی ملک شام کے مقام''اذرعات''میں جا کرآ باد ہو گئے۔ (1)

❶ .....المواهب اللدنية و الزرقاني ،غزوة بني قينقاع، ج٢،ص٣٤٨\_٣٥٢

پیشکش:مجلس المدینة العلمیة(دعوت اسلامی)

(زُرقانی جاص ۴۵۸)

غزوهٔ سولق

یہ ہمتح ریر کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہرگھر میں سر داران قریش کے تل ہو جانے کا ماتم برپا تھااور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لئے مکہ کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ اُصدوغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوشِ انتقام کا نتیجہ ہیں۔

عتبهاورابوجهل حقل ہوجانے کے بعداب قریش کا سردارِ اعظم ابوسفیان تھااوراس منصب کا سب سے بڑا کا مغزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابوسفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کامسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا نفسل جنابت کروں گانه سرمیں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے دوماہ بعد ذوالحجہ ۲ جے میں ابوسفیان دو سوشتر سواروں کالشکر لے کرمدینه کی طرف بڑھا۔اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسا بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں وہ اس کی امداد کریں گے۔اسی امیدیر ابوسفیان پہلے 'جی بن اخطب'' یہودی کے پاس گیا مگراس نے درواز ہ بھی نہیں کھولا۔ وہاں سے مایوں ہوکرسلام بن مشکم سے ملا جوقبیلہ بنونضیر کے یہودیوں کا سردار تھااور یہود کے تجارتی خزانه کامینجر بھی تھااس نے ابوسفیان کا پر جوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم كے تمام جنگى رازوں سے ابوسفیان كوآگاہ كردیا۔ مج كوابوسفیان نے مقام''عریض'' یر حملہ کیا بیستی مدینہ سے تین میل کی دوری پرتھی،اس حملہ میں ابوسفیان نے ایک انصاری صحابی کوجن کا نام سعد بن عمرورض الله تعالی عنه تھا شہید کر دیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اورمسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کوآگ لگا کر پھونک دیا، ان حركتوں سے اس كے كمان ميں اس كى قتم بورى ہوگئى۔ جب حضور اقدس صلى الله تعالى عليه

پِيْنَ شُ:مجلس المدينة العلمية (وَّوت اللاِي)

وہلم کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا تعاقب کیالیکن ابوسفیان بدحواس ہوکراس قدر تیزی سے بھا گا کہ بھا گئے ہوئے اپنابو جھ ہلکا کرنے کے لئے ستو کی بوریاں جووہ اپنی فوج کے راشن کے لئے لایا تھا بھینکتا چلا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے ۔عربی زبان میں ستوکوسویق کہتے ہیں اسی لئے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ (1)

(مدارج جلد ٢ص١٠)

### حضرت فاطمه رضى الدتعالى عنهاكى شادى

اسی سال ۲ھ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمه رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوئی ۔ بیہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه کوچکم دیا که وه حضرات ابوبکرصدیق وعمر وعثمان وعبدالرحمٰن بنعوف اور دوسرے چندمہاجرین وانصار رضوان الدعیہم اجمعین کو مدعوکریں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم جمع ہو گئے تو حضور صلی الله تعالی علیه ولم نے خطبہ برا ھا اور نکاح برا ھا دیا۔ شهنشاه کونین صلی الله تعالی علیه و ملم نے شہرا دی اسلام حضرت بی بی فاطمیه رضی الله تعالی عنها کو جہیز میں جوسامان دیااس کی فہرست رہے۔ایک کملی ، بان کی ایک حیاریائی ، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ،ایک چھاگل ،ایک مشک، دو چکیاں، دومٹی کے گھڑے۔حضرت حارثہ بن نعمان انصاری ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپناایک مكان حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كواس لئ نذركر ديا كهاس ميس حضرت على اور حضرت بي بي فاطمهرضى الله تعالى عنها سكونت فرما كيس - جب حضرت في في فاطمهرضى الله تعالى عنها رخصت

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم، باب دوم، ج٢،ص١٠

ہوکر نئے گھر میں گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور

ا یک برتن میں یانی طلب فر مایا اوراس میں کلی فر ما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیبنہ

اور باز وؤں پریانی حیطر کا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اوران کے سراور سیبنہ پر

بھی یانی حپھڑ کا اور پھریوں دعا فر مائی کہ یااللہ میںعلی اور فاطمہاوران کی اولا دکو تیری

یناہ میں دیتا ہوں کہ بیسب شیطان کے شریعے محفوظ رہیں ۔<sup>(1)</sup> (زُرقانی ج۲صم)

#### ر ٢ هيڪ متفرق وا قعات

﴿ ١ ﴾ اسی سال روزہ اور ز کو ۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اورنماز کی طرح

روز ہ اورز کو ۃ بھی مسلمانوں پرفرض ہو گئے۔(2)

﴿ ٢﴾ اسى سال حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے عبيدالفطر كى نماز جماعت كے ساتھ عبيد گاہ

میں ادافر مائی ،اس سے بل عیدالفطر کی نماز نہیں ہوئی تھی۔

﴿٣﴾ صدقهُ فطرادا كرنے كاتحكم اسى سال جارى ہوا۔(3)

﴿٤﴾ اسى سال • ا ذ والحجه كوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے بقر عبيد كى نماز ادا فر مائى اور نماز

کے بعد دومینڈھوں کی قربانی فر مائی۔

﴿٥﴾اسى سال''غزوهُ قرقرالكدر''و'غزوهُ بَحُرُين' وغيره چندچھوٹے چھوٹے غزوات

بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت فر ما کی مگر ان غز وات میں

کوئی جنگ نہیں ہوئی۔(4)

❶.....المواهب اللدنية و الزرقاني ،ذكر تزويج على بفاطمة ، ج٢، ص٣٥١\_٣٦١ ملخصاً

2 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، تحويل القبلة...الخ، ج٢،ص٣٥٢ ٢٥٤،

3 ....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، تحويل القبلة...الخ، ج٢٠ص ٤٥٢

4 ....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،تحويل القبلة...الخ، ج٢،ص٤٥٢

🎥 پیش کش:مجلس المدینة العلمیة(دعوت اسلامی) 🚾 🐎

#### آ تھواں باب

# هجرت كاتبسراسال

رهه

جنك أحد

اس سال کاسب سے بڑاواقعہ 'جنگ اُحد' ہے۔' احد' ایک پہاڑ کا نام ہے جومدینه منورہ سے تقریباً تین میل دور ہے۔ چونکہ ق وباطل کا بیٹظیم معرکہ اسی یہاڑ کے دامن میں در پیش ہوااس لئے بیار ائی ' نفر وہ اُحد' کے نام سے مشہور ہے اور قرآن مجید کی مختلف آیوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فر مایا ہے۔

جنگ أحد كاسب

یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ بدر میں ستر کفار قال اور ستر گرفتار ہوئے تھے۔ اور جوتل ہوئے ان میں ہے اکثر کفارِقریش کے سردار بلکہ تا جدار تھے۔اس بنایر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔اورقریش کا بچہ بچہ جوشِ انتقام میں آتش غیظ وغضب کا تنور بن کرمسلمانوں سے لڑنے کے لئے بے قرارتھا۔ عرب خصوصاً قریش کا پیطرۂ امتیازتھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کابدلہ لینے کوا تنابڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کئے بغیر گویاان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کوفرصت ملی تو انہوں نے بیعزم کرلیا کہ جس قدرممکن ہوجلد سے جلدمسلمانوں سے اپنے مقتولوں کےخون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابوجہل کا بیٹا عکرمہاوراُمیہ کالڑ کا صفوان اور دوسرے کفارِقریش جن کے باپ، بھائی، بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھےسب کے سب ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے

پېچېنېنې کې:مجلس المدينة العلمية (دوتِ اسلام) کېنېنېنې کې:مجلس المدينة العلمية

عيرت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مصطفى على الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم

ہاری قوم کے تمام سر داروں کوتل کر ڈالا ہے۔اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشتر کہ تجارت میں امسال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے اوراس رقم سے بہترین ہتھیارخرید کراپنی لشکری طاقت بہت جلدمضبوط کر لینی چاہیے اور پھرایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کرکے بانئ اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا جا ہے۔ ابوسفیان نے خوثی خوثی قریش کی اس درخواست کومنظور کرلیا لیکن قریش کو جنگ بدر سے بیرتجر ببہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کامنہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابله، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، بہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آ سان ہے مگر محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔اس کئے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیا روں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لئے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جوانی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوشِ انتقام کی آ گ لگادیں''عمر ونجی''اور''مسافع'' پیدونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرہ آفاق تھے،ان دونوں نے با قاعدہ دورہ کر کے تمام قبأئل عرب ميں ايسا جوش اوراشتعال پيدا كر ديا كه بچه بچه ' خون كا بدله خون' كا نعره لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہوگئی۔مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معززاور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کرفوج میں شامل ہو گئیں۔جن کے باپ، بھائی، بیٹے،شوہر

پش ش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامی)

جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ان عورتوں نے قسم کھالی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ، قاتلوں کا خون بی کر ہی دم لیں گی حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے چیا حضرت حمز ورضی الله تعالیٰ ءنہ نے ہند کے باپ عتبہاور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔اس بنا پر '' ہند'' نے'' وحثیٰ'' کو جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبل پر آ مادہ کیااور بیہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتل کر دیا تو وہ اس کارگزاری کے صلہ میں آزاد کردیا جائے گا۔(1)

## مدينه پرچڑھائی

الغرض بے پناہ جوش وخروش اورانتہائی تیاری کےساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ موااورابوسفیان اس کشکر جرار کا سیه سالار بنا حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے جیاحضرت عباس رضى الله تعالىءنه جوخفيه طور يرمسلمان مو يحك تصاور مكه ميس ريخ تصانهول نے ايك خطاكه كرحضور صلى الله تعالى عليه وبلم كو كفار قريش كى اشكر كشى سے مطلع كر ديا۔ (2) جب آپ صلى الله تعالى عليه بلم كوييخوفناك خبر ملى توآب في الشروال سلي كوحضرت عدى بن فضاله رضى الله تعالى ءنه کے دونو ل کڑکول حضرت انس اور حضرت مونس رضی الله تعالی عنها کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے تشکر کی خبر لانے کے لئے روانہ فر مایا۔ چنانچہان دونوں نے آ کریہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابوسفیان کالشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چرا گاہ(عریض) کی تمام گھاس چر گئے۔

# مسلمانوں کی تیاری اور جوش

ية خبرس كر۱۴ شوال سليج جمعه كي رات مين حضرت سعد بن معاذ وحضرت

- ❶.....المواهب اللدنية و الزرقاني،باب غزوة احد، ج٢،ص٣٨٦\_٣٩ ملتقطاً و ملخصاً
  - 2 ..... كتاب المغازى للواقدى ، غزوة احد، ج١، ص٣٠٠ ٢٠٤،٢

پيڭش مجلس المدينة العلمية (دوتِ اسلامِ)

اسید بن حفیر وحضرت سعد بن عبادہ رضی الله تعالی عنبم ہتھیار لے کر چند انصار یوں کے ساتھ رات بھر کا شانہ نبوت کا پہرہ دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکول پر بھی انصار کا پېره بٹھا دیا گیا۔ صبح کوحضورصلی اللہ تعالی علیہ وللم نے انصار ومہاجرین کوجمع فر ما کرمشورہ طلب فر ما یا کہ شہر کےاندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہرنکل کر میدان میں بیہ جنگ لڑی جائے؟ مہاجرین نے عام طور پراورانصار میں سے بڑے بوڑھوں نے بیرائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندرره كردشمنوں كامقابله كيا جائے \_منافقوں كاسر دارعبرالله بن أبي بھی اسمجلس میں موجودتھا۔اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہوکر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے ،مگر چند کمسن نو جوان جو جنگ بدر میں شر یک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آ بے سے باہر ہور ہے تھے وہ اس رائے پراڑ گئے کہ میدان میں نکل کران دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی۔ پھرمکان میں جا کر ہتھیارزیب تن فر مایا اور باہرتشریف لائے۔اب تمام لوگ اس بات پرشفق ہوگئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کوروکا جائے مگر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ پیغمبر کے لئے بیرزیبانہیں ہے کہ تھھیار پہن کرا تار دے یہاں تک کہاللہ تعالیٰ اس کے اوراس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فر مادے۔ابتم لوگ خدا کا نام لے کرمیدان میں نکل پڑو۔اگرتم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرورتمہاری فتح ہوگی ۔ <sup>(1)</sup> (مدارج ۲۰ ص۱۱۲)

پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کے قبیلیہُ اوس کا حبضلہ احضرت اُسیر

<sup>1</sup> ۱۱ .....مدارج النبوت، قسم سوم، باب سوم، ج۲،ص۱۱

بن حفيبر رضى الله تعالى عنه كوا ورقعبيله خزرج كاحبصنله احضرت خباب بن منذريضى الله تعالى عنه کواورمہاجرین کا حجفنڈاحضرت علی رضی اللہ تعالی ءنہ کو دیااور ایک ہزار کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔(1)(مدارج ج۲ص۱۱۱)

حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے بہود کی امدا د کو محکر ادبیا

شہرسے نکلتے ہی آ پ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔آ پ نے یو چھا کہ بیرکون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیرئیس المنافقین عبداللہ بن أبی کے حلیف یہودیوں کالشکرہے جوآ یکی امداد کے لئے آرہاہے۔آپ نے ارشادفر مایا کہ:

''ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں۔ہم مشرکوں کے مقابلہ میں مشرکوں کی مدنہیں لیں گے۔''<sup>(2)</sup> (مدارج جلد<sub>ا</sub>ص۱۱۲)

چنانچه يهود يون كاليشكروايس چلاگيا- پهرعبدالله بن أبي (منافقون كاسردار) بهي جوتين سوآ دمیوں کو لے کرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا بہ کہہ کروایس جلا گیا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) نے میرامشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کےخلاف میدان میں نكل يرِّ به البندامين ان كاساته خبين دول گا به (3) (مدارج جلد ۲ س۱۱۵)

عبدالله بن أبي كى بات س كر قبيله خزرج ميں سے "بنوسلم،" كاور قبيله اوس میں سے'' بنوحار ثۂ' کےلوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کرلیا مگر اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں احیا نک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان

- 1 .....مدارج النبوت،قسم سوم، باب سوم، ج٢،ص١١
- 2 .....مدارج النبوت،قسم سوم، باب سوم، ج٢،ص١١
- 3 ....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، غزوة احد، ج٢،ص ٤٠١

\*\*\*\*\*\*\* پَيْرُش:مجلس المدينة العلمية(دعوتِ اسلامِ)

لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشا وفرمایا کہ

اِذُهَ مَّ مَّ كُور وَكُروہوں كا ارادہ جبتم ميں كے دوگروہوں كا ارادہ تَفُشَكُلا لاَوَ اللهُ وَلِيُّهُمَا طُوعَلَى ہوا كہ نامردى كرجائيں اور الله ان كا اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 0 (1) سنجالنے والا ہے اور مسلمانوں كوالله اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 0 (1) ہى يرجروسا ہونا جا ہے (آلِعران) ہى يرجروسا ہونا جا ہيے

اب حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے شکر میں کل سمات سوصحابہ رضی الله تعالی عنهم رہ گئے جن میں کل ایک سوزرہ پوش تصاور کفار کی فوج میں تین ہزارا شرار کالشکر تھا جن میں سمات سوزرہ پوش جوان، دوسو گھوڑ ہے، تین ہزاراونٹ اور پندرہ عور تیں تھیں۔(2)

شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنی فوج کا معائنہ فر مایا اور جو لوگ کم عمر تھے، ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولنا کے موقع پر بچوں کا کیا کام؟ (3) بچوں کا جوش جہا د

مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عندسے کہا گیا کہتم بہت چھوٹے ہوئم بھی واپس چلے جاؤتو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہوگئے تا کہ ان کا قد او نچانظر آئے۔ چنا نچہان کی بیتر کیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر لئے گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جوایک کم عمر نوجوان تھے جب ان کو واپس کیا

<sup>1</sup> ٢٢: ال عمران: ١٢٢

<sup>2 .....</sup> شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة احد، ج٢،ص ٢ . ٢٠٤٠

<sup>€.....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، غزوة احد، ج٢،ص٩٩٣-١٠٤ ملتقطاً

ومدارج النبوت، قسم سوم، باب چهارم، ج٢،ص١١

جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدت کی کوشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں۔اس
لئے اگر وہ فوج میں لے لئے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی
اجازت ملنی چا ہیے چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعی حضرت سمرہ رض اللہ تعالی عنہ نے
حضرت رافع بن خدت کے رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر دے مارا۔اس طرح ان دونوں پر جوش
نو جوانوں کو جنگ اُحد میں شرکت کی سعادت نصیب ہوگئی۔ (1) (مدارج جلد ۲ ص ۱۱۱)
تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ میں

مشر کین تو ۱ اشوال ۳ھے بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر کو و اُحدیر ا پنایرًا وَ دُال چکے نتھے مگر حضورِ ا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ۱۳ شوال ساچھ بعد نماز جمعہ مدینه سے روانہ ہوئے۔رات کو بنی نجار میں رہےاور ۵ا شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت اُ حد میں ہنچے۔حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آ پ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے نماز فبخر ریرٌ ها کرمیدان جنگ میں مورچه بندی شروع فرمائی ۔حضرت عکاشه بن محصن اسدی کولشکر کے میمنہ (دائیں بازو) پراور حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی کومیسرہ (بائيں بازو) يراورحضرت ابوعبيده بن الجراح وحضرت سعد بن ابی وقاص كومقدمه (ا گلے حصہ ) پراور حضرت مقداد بن عمر وکوساقہ ( پچھلے حصہ ) پرافسر مقرر فر مایا (رضی اللہ تعالیٰ عنهم )اورصف بندی کے وقت اُحدیہاڑ کو پشت پررکھااور کو عینین کوجووادی قناۃ میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا لِشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ (تنگ راستہ) تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لئے پیچیاس تیرا ندازوں کا ایک دستہ

<sup>1 ....</sup> كتاب المغازي للواقدي،غزوة احد، ج١،ص٢١

مقرر فرما دیا اور حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عندگواس دسته کا افسر بنا دیا اور بی حکم دیا که دیکھو ہم جا ہے مغلوب ہوں یا غالب مگرتم لوگ اپنی اس جگه سے اس وقت تک نه

ہنا جب تک میں تہارے پاس سی کونہ جیجوں۔(1)

(مدارج جلد ۲ ص ۱۱۵ و بخاری باب ما یکره من التنازع)

مشرکین نے بھی نہایت با قاعد گی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا۔ چنانچیہ

انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کواورمیسرہ پر عکرمہ بن ابوجہل کوافسر بنا

دیا،سواروں کا دسته صفوان بن اُمیه کی کمان میں تھا۔ تیرا نداز وں کا ایک دسته الگ تھا

جن كاسر دار عبدالله بن ربيعه تقااور پورے لشكر كاعلمبر دارطلحه بن ابوطلحه تقاجو قبيله ً بني

عبدالداركاايك آدمي تھا۔ <sup>(2)</sup> (مدارج جلداص ۱۱۵)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ و بلم نے جب دیکھا کہ پور سے شکر کفار کا علمبر دار قبیلہ کسی عبد الدار کا ایک شخص ہے تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا حجنٹہ احضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کوعطافر مایا جو قبیلہ کہ بنوعبد الدار سے تعلق رکھتے تھے۔

جنگ کی ابتداء

سب سے پہلے کفارِ قرایش کی عورتیں دف بجا بجا کرایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اورانقامِ خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابوسفیان کی بیوی'' ہند' آگے آگے اور کفارِ قرایش کے معزز گھرانوں کی چودہ عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں اور بیسب آواز ملا کر بیا شعار گا

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم، باب چهارم، ج۲،ص ۱۱۵،۱۱ ملتقطأ

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم، باب چهارم، ج۲،ص۱۱

رہی تھیں کہ ہے

نَحُنُ بَنَاتُ طَارِقُ نَمُشِيُ عَلَى النَّمَارِقُ

ہم آسان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں

إِنْ تُقُبِلُوا نُعَانِقُ اَوُ تُدُبِرُوا نُفَارِقُ

ا گرتم بڑھ کرلڑ و گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے

الگ ہوجائیں گے۔<sup>(1)</sup>

مشرکین کی صفول میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لئے نکلاوہ 'ابوعام اوی'

تھا۔جس کی عبادت اور پارسائی کی بناپر مدینہ والے اس کو' راہب' کہا کرتے تھے مگر

رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في اس كا نام "فاسق" كها تها ـ زمانه جابليت ميس بير

شخص اپنے قبیلہاوس کا سر دار تھااور مدینہ کا مقبول عام آ دمی تھا۔ مگر جب رسول ا کرم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینه میں تشریف لائے تو بیٹخص جذبہ حسد میں جل بھن کرخدا کے

محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مخالفت کرنے لگااور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفارِ

قریش کوآپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔اس کو بڑا بھروسا تھا کہ میری قوم جب

مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس نے

میدان میں نکل کر پکارا کہا ہے انصار! کیاتم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابوعامرراہب

ہوں۔انصارنے چلا کر کہاہاں ہاں!اے فاسق!ہم تجھ کوخوب پہچانتے ہیں۔خدا تجھے

ذلیل فرمائے۔ ابوعامراپنے کئے فاسق کالفظ سن کر تلملا گیا۔ کہنے لگا کہ ہائے افسوس!

میرے بعدمیری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جواس کے ساتھ تھی

1 ..... كتاب المغازي للواقدي،غزوة احد، ج١،ص٥٢٢

پيشش شن مجلس المدينة العلمية (رعوت اسلام)

مسلمانوں پر تیربرسانے لگی۔اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگ باری کی کہ ابوعام راوراس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے (1)

(مدارج جلداص۱۱۲)

لشکر کفار کاعلمبر دارطلحہ بن ابوطلحہ صف سے نکل کرمیدان میں آیا اور کہنے لگا

کہ کیوں مسلمانو! تم میں کوئی ایبا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوز خ میں پہنچا دے یا خود میرے

ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام س کر حضرت علی شیر
خدارض اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہال' میں ہول' یہ کہہ کر فاتح خیبر نے دُوالفقار کے
ایک ہی وار سے اُس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑ پنے لگا اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں
سے ہٹ گئے ۔ لوگوں نے بو چھا کہ آپ نے اس کا سرکیوں نہیں کا ٹیر خدا نے

فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے شم دینے لگا کہ مجھے معاف
کر دیجے اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دا منگیر ہوگئی اس لئے میں نے منہ
کر دیجے اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دا منگیر ہوگئی اس لئے میں نے منہ
کر دیجے اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دا منگیر ہوگئی اس لئے میں نے منہ
کر دیجے اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دا منگیر ہوگئی اس لئے میں

طلحہ کے بعداس کا بھائی عثمان بن ابوطلحہ رجز کا پیشعر پڑھتا ہوا جملہ آور ہوا کہ ۔

اِنَّ عَلٰی اَهُلِ اللِّوَاءِ حَقًّا! اَنْ یَّخْضِبَ اللِّوَاءَ اَوْ تَنُدَقًا
علم بردار کا فرض ہے کہ نیزہ کو خون میں رنگ دے یاوہ گراکر ٹوٹ جائے۔
عظم بردار کا فرض ہے کہ نیزہ کو خون میں رنگ دے یاوہ گراکر ٹوٹ جائے۔
حضرت جمزہ رضی اللہ تعالی عنداس کے مقابلہ کے لئے تلوار لے کر نکلے اور اس

کے شانے پرایسا بھر پور ہاتھ مارا کہ تلوارریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمرتک پہنچ گئی اور ------

<sup>1</sup> ۱۱۶۰۰۰۰۰۰ النبوت،قسم سوم، باب سوم، ج۲،ص۱۱۹

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم، باب سوم، ج٢،ص١١٦

آپ کے منہ سے پینعرہ نکلا کہ

أَنَا ابُنُ سَاقِي الْحَجِيج

میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔(1)

(مدارج جلد ٢ص١١)

اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگئی اور میدان جنگ میں کشت وخون کا

بازارگرم ہوگیا۔

ابودجانه كى خوش نصيبى

حضورِاقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پریہ

شعرکندہ تھا کہ \_

فِي الْجُبُنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكُرُمَةٌ

وَالْمَرُءُ بِالْجُبُنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدُرِ

بردلی میں شرم ہے اور آ گے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے اور آ دمی بردلی

کر کے تقدیر سے نہیں نچے سکتا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ' کون ہے جواس

تلوارکو لے کراس کاحق ادا کرے' مین کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لئے لیکے

مگرية فخروشرف حضرت ابود جانه رضى الله تعالىءنه كے نصيب ميں تھا كه تا جدار دو عالم صلى

الله تعالی علیه وسلم نے اپنی بیتلوارا پنے ہاتھ سے حضرت ابود جانہ رضی الله تعالی عنہ کے ہاتھ میں

دے دی۔وہ بیاعزاز پا کر جوش مسرت میں مست و بےخود ہو گئے اور عرض کیا کہ

یارسول الله! صلی الله تعالی علیه داله وسلم اس تلوار کاحق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا که ' تو اس سے

کا فرول کوتل کرے یہاں تک کہ بیٹیڑھی ہوجائے۔''

1 ١١٦٠٠٠٠٠مدارج النبوت،قسم سوم، باب سوم، ج٢،ص١١٦

پيش كش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلام)

حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس تلوار کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھروہ اپنے سر پرایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کراکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور وشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جارہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابوسفیان کی بیوی ''ہند'' آگئی۔حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پرتلوار چلادیں مگر پھراس خیال سے تلوار ہٹالی کہ رسول اللہ عنوی جارہ کی مقدس تلوار چلادیں گر اس خیال سے تلوار ہٹالی کہ رسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس تلوار کے لئے بیزیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کا لئے۔ (1) (زُرقانی جاس 19 مدارج جلد اس ۱۱۲)

حضرت ابود جانه رضی الله تعالی عنه کی طرح حضرت حمز ه اور حضرت علی رضی الله تعالی عنها بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کافتل عام شروع کر دیا۔

حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عندا نہائی جوش جہاد میں دود سی تلوار مارتے ہوئے آپ نے بڑھتے جارہے تھے۔اسی حالت میں''سباع غیشانی''سامنے آگیا آپ نے سڑپ کر فرمایا کہ اے عور توں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے! تھہر، کہاں جاتا ہے؟ تواللہ ورسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے۔ یہ کہہ کراس پر تلوار چلا دی،اوروہ دوگلڑ ہوکرز مین پر ڈھیر ہوگیا۔(2)

# حضرت حمزه كى شهادت

''وحثی''جوایک حبثی غلام تھااوراس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا

<sup>1</sup> ۱۱،۰۰۰،مدارج النبوت،قسم سوم، باب سوم، ج۲،ص۱۱

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب قتل حمزة رضى الله عنه...الخ،الحديث:

٤١،٠٧٢ ع، ج٣،ص

تھا کہ تو اگر حضرت جمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تل کر دیے تو میں ہتھ کو آزاد کر دوں گا۔ وحثی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت جمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاک میں تھا جوں ہی آپ اس کے قریب پہنچے اس نے دور سے اپنا نیز ہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا۔ اس کے قریب پہنچے اس نے دور سے اپنا نیز ہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا۔ اور پشت کے پار ہوگیا۔ اس حال میں بھی حضرت جمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کراس کی طرف بڑھے مگر زخم کی تاب نہ لاکر گر بڑے اور شہادت سے سر فراز ہوگئے۔ (1) طرف بڑھے مگر زخم کی تاب نہ لاکر گر بڑے اور شہادت سے سر فراز ہوگئے۔ (1)

کفار کے علمبر دارخود کٹ کٹ کرگرتے چلے جارہے تھے گراُن کا جھنڈا گا۔ان کرنے نہیں پاتا تھا ایک کے قبل ہونے کے بعد دوسرااس جھنڈ ہے کواٹھا لیتا تھا۔ان کا فروں کے جوش وخروش کا بیام تھا کہ جب ایک کا فرین جس کا نام''صواب' تھا مشرکین کا جھنڈااٹھا یا توایک مسلمان نے اس کواس زور سے تلوار ماری کہ اس کے مشرکین کا جھنڈ اٹھا یا توایک مسلمان نے اس خومی جھنڈ ہے کوز مین پر گرنے نہیں دیا بلکہ جھنڈ ہے کوا بین سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر بڑا۔اسی حالت میں نہیں دیا بلکہ جھنڈ ہے کوا سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر بڑا۔اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کوتل کر دیا۔ مگر وہ قبل ہوتے ہوتے یہی کہتا رہا کہ ''میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔' اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام'' عمرہ' تھا اس نے جھیٹ کرقو می جھنڈ ہے کوا پنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا ، یہ منظر دیکھ کر قریش کوغیرت جھیٹ کرقو می جھنڈ ہے کوا پنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا ، یہ منظر دیکھ کر قریش کوغیرت آئی اوران کے اکھڑ ہے ہوئے قدم پھر جم گئے۔

آئی اوران کی بھری ہوئی فوج سمٹ آئی اوران کے اکھڑ ہے ہوئے قدم پھر جم گئے۔

(مدارج جلد اص الاا وغیرہ)

① .....صحیح البخاری، کتاب المغازی ، باب قتل حمزة رضی الله عنه...الخ،الحدیث: ( ۱۵۰ مرز ۱۵۰ مرز

## حضرت حنظله كي شهادت

ابوعامرراہب کفار کی طرف سےلڑ رہاتھا مگراس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالى عنه يرچم اسلام كے فينچ جہادكررہے تھے۔حضرت حنظله رضى الله تعالى عنه في بارگاه رسالت میں عرض کیا کہ پارسول اللہ!عز دجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابوعامر راہب کا سر کاٹ کر لا وُل مگر حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی رحمت نے بیرگوارانہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سرکا ٹے ۔حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنداس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ ہر تھیلی پر رکھ کرانتہائی جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب نشکرتک پہنچ گئے اور کفار کے سیدسالا را بوسفیان برحملہ کر دیا اورقریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ابوسفیان کا فیصلہ کر دے کہ اجیا نگ بیجهے سے شداد بن الاسود نے جھیٹ کر وار کورو کا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشہید

حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه کے بارے میں حضو رِا کرم صلی الله تعالی علیه و ملم نے ارشا دفر مایا که' فر شتے حیظلہ کونسل دےرہے ہیں۔''جبان کی بیوی سےان کا حال دریافت کیا گیا تواس نے کہا کہ جنگ اُحد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے عنسل کی حاجت تھی مگر دعوت جنگ کی آ وازان کے کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ بیہن کر حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہی وجبہ ہے جوفرشتوں نے اس کوغسل دیا۔اسی واقعہ کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ' وغسیل الملائکہ'' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ (1) (مدارج ج۲ص۱۲۳)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني ، باب غزوة احد، ج٢،ص٨ ٠٩،٤٠

اس جنگ میں مجاہدین انصار و مہاجرین بڑی دلیری اور جان بازی سے
لڑتے رہے یہاں تک کہ شرکین کے پاؤں اکھڑ گئے ۔حضرت علی و حضرت ابود جانہ و
حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عہم وغیرہ کے مجاہدا نہ حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ
دی۔ کفار کے تمام علم بر دارعثمان ، ابوسعد ، مسافع ، طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے
کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے ۔ کفار کوشکست ہوگئی اور وہ بھا گئے لگے اور ان کی
عور تیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھیں وہ بھی بدحواسی کے عالم میں
اپنے ازار اٹھائے ہوئے برہنہ ساق بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی
تھیں اور مسلمان قبل و غارت میں مشغول تھے۔ (1)

## ناگهال جنگ كاپانسه بليك گيا

کفاری بھگدڑاور مسلمانوں کے فاتحانہ آل وغارت کا بیہ منظر دیکھ کروہ بچپاس تیرانداز مسلمان جودرہ کی حفاظت پر مقرر کئے گئے تھے وہ بھی آپس میں ایک دوسر سے بیہ کہنے گئے کہ ختیمت لوٹو بہنم ال وٹن بہاری فتح ہوگئی۔ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم چندروکا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یا دولا یا اور فرمانِ مصطفوی کی مخالفت سے ڈرایا مگران تیرانداز مسلمانوں نے ایک نہیں سی اور اپنی جگہ چھوڑ کرمال غنیمت لوٹے میں مصروف ہوگئے۔لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید بہاڑ کی بلندی سے بیمنظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دریکھ کدرہ پہرہ داروں سے خالی ہوگیا ہے فوراً ہی اس نے درہ کے راستہ سے فوج لاکر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کردیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند جان بازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند جان بازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ

₫.....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة احد، ج٢،ص٥٠٩،٤٠٩، ١٠،٤٠ ملتقطاً

کیا مگریہ سب کے سب شہید ہوگئے۔اب کیا تھا کا فروں کی فوج کے لئے راستہ صاف ہوگیا خالد بن ولید نے زبر دست حملہ کر دیا۔ بید دکھ کر بھا گتی ہوئی کفارِ قریش کی فوج

بھی بلیٹ بڑی۔مسلمان مال غنیمت لوٹے میں مصروف تھے پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں اور کفارآ گے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر جملہ کررہے تھے

اورمسلمانوں کالشکر چکی کے دو پاٹوں میں دانہ کی طرح پسنے لگااورمسلمانوں میں ایسی

بدحواسی اورا بتری پھیل گئی کہا پنے اور برگانے کی تمیزنہیں رہی۔خودمسلمان مسلمانوں کی تلواروں سے قل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدحضرت بمان

رضی اللہ تعالیٰ عنه خودمسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔حضرت حذیفه رضی اللہ تعالیٰ عنه

چلاتے ہی رہے کہ''اےمسلمانو! پیمیرے باپ ہیں، پیمیرے باپ ہیں۔'' مگر کچھ

عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کوکسی کا دھیان ہی نہیں تھااورمسلمانوں نے حضرت بمان رضی اللہ تعالیٰءنہ کوشہ ہید کر دیا۔ (1)

حفرت مصعب بن عمير بھی شہيد

پھر بڑاغضب ہے ہوا کہ شکراسلام کے علمبر دار حضرت مصعب بن عمیر رض اللہ تعالی عنہ پر ابن قمید کا فرجھپٹا اوران کے دائیں ہاتھ پراس زور سے تلوار چلادی کہ ان کا دایاں ہاتھ کر آسلامی جھنڈ ہے کو بائیں ہاتھ کے دایاں ہاتھ کے کہ کر اسلامی جھنڈ ہے کو بائیں ہاتھ سے سنجال لیا مگرابن قمید نے تلوار مارکران کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا دونوں ہاتھ کے تھے مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بے دونوں کٹے ہوئے باز وؤں سے ہاتھ کٹے جھے مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے باز وؤں سے بہتے سے لگائے ہوئے کھڑے در سے اور بلند آواز سے بی آیت بڑھتے کیے جھے مگر حضرت سے بھر تے ہوئے کھڑے در سے اور بلند آواز سے بی آیت بڑھتے

1.....المواهب اللدنية والزرقاني ، باب غزوة احد، ج٢،ص ١ ١٣،٤١ ١ ومدارج النبوت،

قسم سوم، باب سوم، ج۲،ص۱۱۷

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلام)

<\$<del>₩</del>\$₩\$

ربك روما مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُولٌ ج قَدُ خَلَتُ مِن قَبُلِهِ الرُّسُلُ ط(1)

پھرابن قمدیئہ نے ان کو تیر مار کرشہید کر دیا۔حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ

تعالی عنہ جوصورت میں حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے ان کو زمین پر

گرتے ہوئے دیکیمکر کفارنے غل مجادیا کہ (معاذ اللہ)حضور تا جدارِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ افغان کا میں (2)

وساقمل ہو گئے۔(2)

اللَّدا كبر!اس آواز نے غضب ہى ڈھاديامسلمان پين كربالكل ہى سراسيمہ

اور پرا گندہ د ماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھا گئے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں

کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں تین گروہ ہوگئے۔ کچھلوگ تو بھا گ کرمدینہ کے قریب پہنچ گئے، کچھلوگ سہم کر مردہ دل ہوگئے جہاں تھے وہیں رہ گئے اپنی جان

بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے، کچھلوگ جن کی تعدادتقریباً بارہ تھی وہ رسول اللہ صلی

الله تعالی علیہ والدوسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔اس ہلچل اور بھلکدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی اور جو جاں بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں

کے دوطر فہملوں کے نرغے میں پچنس کرمجبور ولا حیار ہوچکے تھے۔ تا جدار دوعالم صلی اللہ

تعالى عليه وسلم كہاں ہيں؟ اور كس حال ميں ہيں؟ كسى كواس كى خبرنہيں تھى \_ (3)

حضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عنه تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم

🗨 ..... ترجمه کنزالایمان:اورڅمه (صلی املاتعالی علیه وسلم ) توایک رسول بیں ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔

مدارج النبوت، قسم سوم، باب سوم، ج٢،ص٢٢

النبوت، المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة احد، ج٢، ص ١٤ ومدارج النبوت،
 قسم سوم، باب چهارم، ج٢، ص ١٢٤

الزرقاني على المواهب، باب غزوة احد، ج٢، ص ١٥

پش کش:مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی)

(پ ٤، ال عمران : ١٤٤)

برجم كرتے چلے جاتے تھے مگروہ ہرطرف مرمر كررسول الله صلى الله تعالیٰ عليه واله وسلم كود كيھتے تھے گر جمالِ نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بے قراری کے عالم میں تھے۔(1)حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے جیاحضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنار ہے لڑتے میدان جنگ ہے بھی کچھ آ گے نکل بڑے وہاں جاکر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہوکر ہتھیار بھینک دیئے ہیں۔حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے یو حیما کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کررہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ جن کے لئے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے ۔حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہا گر واقعی رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے پاس پہنچ جائیں۔ بیہ کہہ کرآ پ دشمنوں کے نشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آ خری دم تک انتہائی جوشِ جہاداور جان بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے لڑائی ختم ہونے کے بعد جبان کی لاش دیکھی گئی تواسی سے زیادہ تیرونلواراور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے کا فروں نے ان کے بدن کوچھانی بنادیا تھا اور ناک، کان وغیرہ کاٹ کران کی صورت بگاڑ دی تھی ،کوئی شخص ان کی لاش کو

( بخاری غزوهٔ أحدج ٢ص ٩ ٥٤ ومسلم جلد٢ص ٣٨)

اسی طرح حضرت ثابت بن دحداح رضی الله تعالی عند نے مایوس ہو جانیوالے

پیچان نه سکاصرف ان کی بہن نے ان کی انگیوں کودیچر کران کو پیچانا۔ (2)

<sup>1</sup> ۲۱،۰۰۰۰مدارج النبوت، قسم سوم، باب چهارم، ج۲،ص۲۱

<sup>2 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة احد، ج٢،ص١٧ كملخصاً

انصاریوں سے کہا کہ اے جماعت انصار! اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارااللہ تو زندہ ہے لہذاتم لوگ اٹھواوراللہ کے دین کے لئے جہاد کرو، یہ کہہ کرآپ نے چندانصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور شکر کفار پر بھو کے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کے نیزہ سے جام شہادت نوش کرلیا۔ (1) (اصابہ ترجمہ ثابت بن دحداح)

جنگ جاری تھی اور جال شاران اسلام جو جہال تھے و ہیں لڑائی میں مصروف تھے مگرسب کی نگا ہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھیں، عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیب آ تکھیں ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہا ہے مسلمانو! ادھر آ وُ، رسول خدا عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہے ہیں، اس آ واز کوس کر تمام جال نثاروں میں جان پڑگئی اور ہر طرف سے حملہ روک کر مسلمان آ نے لگے، کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر قا تلانہ جملہ کرنے کے لئے ساراز ورلگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل ہجوم کے ساتھا منٹہ پڑااور بار بار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر میلغار کرنے دل بادل ہجوم کے ساتھا منٹہ پڑااور بار بار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر میلغار کرنے دل بادل ہوم کے ساتھا منٹہ پر میلغار کرنے والے قاری کی سے یہ بادل بھٹ بھٹ کررہ جا تا تھا۔ (2)

زياد بن سكن كى شجاعت اور شهادت

ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ

<sup>1 .....</sup>الاصابة في تمييز الصحابة ، ثابت بن الدحداح ، ج١،ص٥٠٣

<sup>🗨 .....</sup>الاكتفا، باب ذكر مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم، ج١،ص ٣٨٠

''کون ہے جومیر ہے اوپراپی جان قربان کرتا ہے؟'' یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ پانچ انصار یوں کوساتھ لے کرآ گے بڑھے اور ہرایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دیں۔حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے لا چار ہوکر زمین پرگر بڑے تھے گر کچھ کچھ جان باقی تھی ،حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کومیر ہے پاس اٹھا لا وُ، جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ نے کھسک کر مجبوبے خداصلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے قدموں پر اپنامنہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پر واز کرگئی۔ (1) اللہ اکبر! حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان! سبحان اللہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان! سبحان اللہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان! سبحان اللہ عنہ کی اس موت پر لاکھوں نند گیاں قربان! سبحان اللہ عنہ کی اشد ز جہاں نیاز مند ہے

که بوقت جال سپردن بسرش رسیده باشی

تھجور کھاتے کھاتے جنت میں

اس گھمسان کی لڑائی اور مار دھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پروائی کے ساتھ کھجوریں کھار ہاتھا۔ایک دم آ گے بڑھااور عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وَہلما گر میں اس وقت شہید ہوجاؤں تو میراٹھ کا نہ کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاوفر مایا کہ تو جنت میں جائے گا۔وہ بہا دراس فر مان بشارت کون کر مست و بیخو دہوگیا۔ایک دم کفار کے ہجوم میں کو دپڑااورایی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کا فروں کے دل دہل گئے۔اسی طرح جنگ کرتے شہید ہوگیا۔(2)

( بخارى غزوهٔ أحدج٢ص ٩ ٥٥)

<sup>1 .....</sup>دلائل النبوة للبيهقي ، باب تحريض النبي صلى الله عليه و سلم...الخ،ج٣،ص٢٣٢

<sup>2 .....</sup> صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة احد، الحديث: ٢٤٠٤، ج٣، ص ٣٥

## لنگراتے ہوئے بہشت میں

حضرت عمروبن جموح انصاری رضی الله تعالی عنه نگڑے تھے، بید گھر سے نکلتے وقت بدوعا ما ملك كر چلے تھے كه ياالله! عزوجل مجھ كوميدان جنگ سے اہل وعيال مين آنا نصیب مت کر،ان کے حار فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے۔لوگوں نے ان کوکنگڑا ہونے کی بنایر جنگ کرنے سے روک دیا تو بیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑا كرعرض كرنے لگے كه پارسول الله!عزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم مجھے كو جنگ ميں لڑنے كى اجازت عطا فرمایئے،میری تمناہے کہ میں بھی لنگراتا ہوا باغ بہشت میں خراماں خراماں چلا جاؤں ۔ان کی بےقراری اور گربیہوز اری سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک متأثر ہو گیااور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ پیخوثی سے اچپل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں کھس گئے۔ حضرت ابوطلحه رضى الله تعالى عنه كابيان ہے كه ميں نے حضرت عمر و بن جموح رضى الله تعالى عنه كو دیکھا کہوہ میدان جنگ میں پر کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ'' خدا کی قتم! میں جنت کا مشاق ہوں۔''ان کے ساتھ ساتھ ان کوسہارا دیتے ہوئے ان کا لڑ کا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑر ہاتھا یہاں تک کہ بیدونوں شہادت سے سرفراز ہوکر باغ بہشت میں پہنچ گئے ۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعدان کی بیوی ہندز وجہ عمرو بن جموح میدان جنگ میں پہنچی اوراس نے ایک اونٹ بران کی اوراییے بھائی اور بیٹے کی لاش کولا دکر ڈن کے لئے مدینہ لا ناچا ہاتو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینه کی طرف نہیں چلا بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا ر ہا۔ ہند نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیر ما جرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (وَوتِ اسلام)

وسلم نے فر مایا کہ بیہ بتا کیا عمر و بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر سے نگلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا کہ جی ہاں! وہ بید عاکر کے گھر سے نکلے تھے کہ ' یا اللہ! عزوجل مجھ کو میدان جنگ سے اہل وعیال میں آنا نصیب مت کر۔''آپ نے ارشاد فر مایا کہ یہی وجہ ہے کہاونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا ہے۔(1)(مدارج جلد ۲ س) کا جدار دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ تلم فرخی

اسی سراسیمگی اور پریشانی کے عالم میں جب کہ بھرے ہوئے مسلمان ابھی رحت عالم صلى الله تعالی عليه وسلم كے ياس جمع بھى نہيں ہوئے تھے كه عبدالله بن قمدير جوقريش کے بہا دروں میں بہت ہی نامور تھا۔اس نے نا گہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کود مکھ لیا۔ ا یک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تا جدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برقا تلانیہ حملہ کردیا۔ ظالم نے بوری طافت سے آپ کے چہرہ انور پرتلوار ماری جس سےخود کی دوکڑیاں رخ انور میں چبھ گئیں۔ایک دوسرے کا فرنے آپ کے چبرہ اقدس پراییا پھر ماراكهآپ كودوندان مبارك شهيد،اورينچكامقدس مونث زخمي موگيا۔اس حالت میں ابی بن خلف ملعون اینے گھوڑے پر سوار ہوکر آپ کوشہید کر دینے کی نیت ہے آگے برُ ها۔حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اپنے ایک جاں نثار صحافی حضرت حارث بن صمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حچھوٹا سانیز ہ لے کرا بی بن خلف کی گردن پر ماراجس سے وة تلملا كيا ـ كردن يربهت معمولي زخم آيا وروه بهاك فكلامكرايي الشكرمين جاكراني كردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ نا قابل برداشت دردكی شكايت كرنے لگا۔اس براس كساتھيوں نے كہا كه ميتومعمولى

<sup>1</sup> ۲۲، سمدارج النبوت، قسم سوم، باب چهارم، ج۲، ص۱۲۶

خراش ہے،تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟''اس نے کہا کہتم لوگنہیں جانتے کہا یک مرتبہ مجھ سے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے کہا تھا کہ میں تم کوتل کروں گااس لئے۔ یہ تو بہر حال زخم ہے میرا تواعتقاد ہے کہا گروہ میر سےاو پرتھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔(1)

اس کا واقعہ ہے ہے کہ ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑ اپالا تھا جس کا نام اس نے ''عود''رکھا تھا۔ وہ روز انہ اس کو چرا تا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑ ہے پرسوار ہوکر محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کوئل کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالی میں اُبی بن خلف کوئل کروں گا۔ چنا نچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑ ہے پر چڑھ کر جنگ اُحد میں آیا تھا جو بیو اقعہ پیش آیا۔ (2) ابی بن خلف نیزہ کے زخم سے بے قرار ہوکر راستہ بھر تر پیا اور بلبلا تار ہا۔ یہاں تک کہ جنگ اُحد سے واپس آتے ہوئے مقام'' سرف' میں مرگیا۔ (3)

(زُرقانی علی المواہب ج۲ص ۴۵)

اس طرح ابن قمریئه ملعون جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر تلوار چلا دی تھی ایک پہاڑی بکرے کوخداوند قہار و جبار نے اس پر مسلط فر مادیا اور اس نے اس کوسینگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑکی بلندی سے نیچ گرادیا جس سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہوکرز مین پر بکھر گئی۔ (4) (زُرقانی جسم ۲۳)

اسسمدارج النبوت،قسم سوم، باب چهارم، ج۲،ص۱۲۷ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>الطبقات الكبرى لابن سعد ، باب من قتل من المسلمين يوم احد، ج٢، ص ٣٥

<sup>3 .....</sup>المواهب اللدنيةو شرح الزرقاني ،باب غزوة احد، ج٢،ص٣٣ ٤

<sup>4 .....</sup>المواهب اللدنيةو شرح الزرقاني ،باب غزوة احد، ج٢،ص٢٢

## صحابه رضى الله تعالى عنهم كاجوش جال مثارى

جب حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وملم زخمي ہو گئے تو چاروں طرف سے كفار نے آ پ پر تیرونلوار کا وارشروع کردیا اور کفار کا بے پناہ ہجوم آ پ کے ہر جیمار طرف سے حملہ کرنے لگاجس سے آپ کفار کے نرغہ میں محصور ہونے لگے۔ بیہ منظر دیکھ کر جان نثار صحابه رضى الله تعالىءنهم كاجوش جال نثارى سيے خون كھولنے لگا اور وہ اپناسر پھنے لى يرر كھ كر آپ کو بچانے کے لئے اس جنگ کی آگ میں کودیڑے اور آپ کے گردایک حلقہ بنا لیا۔حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالی عنہ جھک کرآ پ کے لئے ڈھال بن گئے اور جاروں طرف سے جوتلواریں برس رہی تھیں ان کووہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک کسی تلواریا نیزے کی مارکو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاں نثار ی کا پیمالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وارکواینے ہاتھ پرروکتے تھے یہاں تک کہان کا ایک ہاتھ کٹ کرشل ہو گیااوران کے بدن پر پینیٹیس یا اُنتالیس زخم لگے۔غرض جال نثار صحابه رضی الله تعالی عنهم نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پروانہیں کی اورالی بہادری اور جال بازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ۔حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نشانیہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پراس قدر تیر برسائے کہ کی کما نیں ٹوٹ گئیں۔انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپنی پدیٹھ کے بیچھے بٹھالیا تھا تا کہ دشمنوں کے تیریا تلوار کا کوئی وارآ پ یر نہ آسکے کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کود کیھنے کے لئے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضى الله تعالى عنه عرض كرتے كه يارسول الله! عزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم ميرے مال باپ آپ

پيْن شَن مجلس المدينة العلمية (ووتِ اسلامی) معلم المدينة العلمية (ووتِ اسلامی)

يرقربان! آپ گردن نداها کيل کهيں ايبانه ہو که دشمنوں کا کوئی تيرآ پ کولگ جائے۔

یا رسول الله!عزوجل وصلی الله تعالی علیه وسلم آپ میری پیچھے کے پیچھیے ہی رہیں میرا سینہ آپ کے لئے ڈھال بنا ہواہے۔<sup>(1)</sup> ( بخاری غزوہ احد ص ۵۸ ا

حضرت قمادہ بن نعمان انصاری رضی الله تعالی عنه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے چیرہ انور کو بچانے کے لئے اپنا چیرہ دشمنوں کے سامنے کئے ہوئے تھے۔نا گہاں کا فروں کا ا یک تیران کی آئکھ میں لگااورآ نکھ بہہ کران کے رخسار پرآ گئی ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آئھ کواٹھا کرآئکھ کے حلقہ میں رکھ دیا اور بول دعا فر مائی کہ یااللہ!عزوجل قیادہ کی آئکھ بچالےجس نے تیرےرسول کے چیرہ کو بچایا ہے۔ مشہورہے کہان کی وہ آئکھ دوسری آئکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہوگئی۔(2) (زُرقانی جسم ۲۳)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه بھی تیراندازی میں انتہائی با کمال تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے اور حضورانورصلی الله تعالی علیه وللم خود اینے دست مبارک سے تیراُ ٹھا اُٹھا کران کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہا سعد! تیربرساتے جاؤتم پرمیرے ماں بای قربان ۔ (3) (بخارىغزوهُ احدض ۵۸)

ظالم کفارا نتہائی بے در دی کے ساتھ حضورا نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرتیر برسا رہے تھے مگراس وقت بھی زبان مبارک پریہ دعائقی رَبّ اغْفِرُ قَوْمِیُ فَانَّهُمُ لَا يَعُلَمُون

1 .....صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب اذهمت طائفتان...الخ، الحديث: ٤٠٦٤،

ج٣، ص٣٨ وشرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة احد، ج٢، ص ٤٢٤ 2 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة احد، ج٢،ص٤٣٢

€ .... صحيح البخاري، كتاب المغازي،باب اذهمت ... الخ، الحديث: ٥٥ . ٤ ، ج٣، ص٣٧

المناسخة المناسخة المناسخة العامية (وعوت اسلام) المناسخة المناسخة

لعنی اے اللہ! میری قوم کو بخش دے وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔(<del>1</del>)

(مسلمغزوهٔ احدج۲ص•۹)

حضور اقترس صلى الله تعالى عليه وتلم وندان مبارك كصدمه اورجيرة انور ك زخمول سے نڈھال ہور ہے تھے۔اس حالت میں آ یان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گریڑے جوابوعامرفاس نے جابجا کھودکران کو چھیادیا تھاتا کہ سلمان اعلمی میں ان گڑھوں کے اندرگریٹریں۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیکا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه نے آپ کواٹھا یا۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله تعالی عنہ نے خُو د (لوہے کی ٹویی) کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہر ہَ انور میں چبھر گیا تھاا بنے دانتوں سے پکڑ کراس زور کے ساتھ تھینچ کر نکالا کہان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین برگریڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جودانتوں سے پکڑ کر کھینچانو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چبرہ انور سے جوخون بہااس کو حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه کے والد حضرت مالک بن سنان رضی الله تعالی عنه نے جوش عقیدت سے چوس چوس کریی لیااورایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا كه اے مالك بن سنان! كيا تو نے ميراخون يي ڈالا عرض کیا کہ جی ہاں پارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ارشا دفر مایا کہ جس نے میراخون بی لیا

اس حالت میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ دسلم اپنے جاں نثار وں کے ساتھ پہاڑکی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لئے پہنچنا دشوارتھا۔ابوسفیان نے دیکھ لیااور

جہنم کی کیا مجال جواس کوچھو سکے۔(2) (زُرقانی ج۲ص ۳۹)

۱۷۹۲، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة احد ،الحديث: ۱۷۹۲، ص ۹۹۰

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني ، باب غزوة احد، ج٢،ص٢٢٢٤ ك

فوج لے کروہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگالیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداور دوسرے جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ منے کا فروں پر اس زور سے پچھر برسائے کہ ابوسفیان اس کی تاب خدلا سکا اور پہاڑسے اتر گیا۔ (1)

حضور اقد س سلی الله تعالی علیه و بلم این چند صحابه کے ساتھ بہاڑی ایک گھائی میں تشریف فرما شے اور چہرہ انور سے خون بہدر ہاتھا۔ حضرت علی رض الله تعالی عنداپنی دھال میں پانی بھر بھر کر لار ہے شے اور حضرت فاطمہ زہراء رضی الله تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے خون دھور ہی تھیں مگر خون بند نہیں ہوتا تھا بالآ خر مجور کی چٹائی کا ایک مگڑا جلایا اور اس کی را کھ زخم پررکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ (2) ( بخاری غزوہ احدج ۲ ص ۵۸ میا۔ ابوسفیان کا نعرہ اور اس کا جواب

ابوسفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اورز ورز ور سے پکارا کہ کیا یہاں مجمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) ہیں؟ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو، پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کچھ جواب نہ دے، پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں عمر ہیں؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ابوسفیان گھمنٹہ سے کہنے لگا کہ یہ میں عمر ہیں؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ابوسفیان گھمنٹہ سے کہنے لگا کہ یہ صب مارے گئے کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ ن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چلا کر کہا کہ اے دشمن خدا! تو حجو ٹا ہے۔ ہم سب زندہ ہیں۔

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، شان عاصم بن ثابت، ص٣٣٣

<sup>2 .....</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب ٢٦، الحديث: ٧٥، ٢٠، ٣٣، ص٤٣

ابوسفیان نے اپنی فتے کے گھمنڈ میں بینعرہ مارا کہ ''اُعُلُ هُبَلُ'' 'اُعُلُ هُبَلُ' ''اُعُلُ هُبَلُ' ''عُمُ لُعِلَى الله تعالى عليه وبلم نے صحابہ سے فرمایا کہتم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگا وُ الوگوں نے بوچھا کہ ہم کیا کہیں؟ ارشا وفرمایا کہتم لوگ بینعرہ ماروکہ اَللّٰهُ اَعُلٰی وَ اَجَلِّ یعنی اللّٰدسب سے بروھ کر باندم رتبہ اور بڑا ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ لَنَا الْعُزّیٰ وَ لَا عُزّیٰ لَکُمُ یعنی ہمارے لئے عزی (بت) ہے اور تمہارے لئے کوئی ' عزی کی' نہیں ہے۔ حضور صلی الله تعالى علیه وبلم نے فرمایا کہتم لوگ اس کے جواب میں بیکہوکہ اَللّٰهُ مَو لَا نَا وَ لَا مَو لُی لَکُمُ یعنی اللّٰہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔

کفارِ قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لئے جوش میں شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لاشوں پر جا کران کے کان، ناک وغیرہ کاٹ کرصورتیں بگاڑ دیں اور ابوسفیان کی بیوی ہندنے تواس بے در دی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر این علی مقدس لاش کو تلاش کرتی چھررہی اینچ گلے میں ڈالا۔ ہند حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی چھررہی

<sup>•</sup> ٢٠٠٠ صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة احد، الحديث: ٣٤٥٤، ٣٠ م٣٠ ٣٠

تقی کیونکہ حضرت جمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ توقل کیا تھا۔ جب اس بے درد نے حضرت جمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو پالیا تو خنجر سے ان کا پیٹ بھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی لیکن حلق سے نہ اتر سکا اس لئے اگل دیا تاریخوں میں ہند کا لقب جود حکر خوار ''ہے وہ اسی واقعہ کی بنا پر ہے۔ ہنداور اس کے شوہر ابوسفیان نے رمضان محرح میں فنح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ رضی اللہ تعالی جنہ (اُرُرقانی جم سے محدین الربیع کی وصیت سعد بن الربیع کی وصیت

حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن الربیج رضی الله تعالی عند کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کوسکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہتم رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم سے میر اسلام عرض کر دینا اور اپنی قوم کو بعد سلام میرایہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آ دمی بھی زندہ ہے اگر رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم تک کفار بہنچ گئے تو خدا کے در بار میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پر واز کر گئے۔ (زُرقانی ج۲ص ۲۸)

## خواتین اسلام کے کارنامے

جنگ ِ اُحد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔حضرت بی بی عائشہا ورحضرت بی بی اُم سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بید دونوں پائینچ چڑھائے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بید دونوں پائینچ چڑھائے

- المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، غزوة احد، ج٢،ص ٤٤٠
   ومدارج النبوت، قسم سوم، باب چهارم، ج٢،ص ١٢٠
- 2 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني ، باب غزوة احد، ج٢،ص ٤٤

\*\*\*\*\*\*\* پِيْرُ كُن: مجلس المدينة العلمية(دعوتِ اسلامی) \*\*\*\*\*

ہوئے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین خصوصاً زخیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیءنہ کی والدہ حضرت بی بی اُم سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں۔(1) (بخاری ۲۰باب ذکراً مسلیط ص۵۸۲)

حضرت أم عماره كي جال نثاري

حضرت فی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند حضرت عبدالللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کا فرنے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بندنہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت اُم عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا بھاڑ کرزخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اُٹھو،

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب اذهمت طائفتان...الخ، الحدیث: ٢٠٦٤، ٥٠ م. ٣٠، ص ٢١ و باب ذكرام سلیط، الحدیث: ٢٠١١، ٢٠٠٠ ج٣، ص ٢١

کھڑے ہوجاو اور پھر جہاد میں مشغول ہوجاو۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے سامنے آگیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ! رضی اللہ تعالی عنہا وکھے تیرے بیٹے کوزخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی اُم عمارہ نے جھیٹ کراس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھر پور ہاتھ مارا کہ وہ کافرگر پڑااور پھرچل نہ سکا بلکہ سرین کے بل گھٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے کہ مارہ اور نہمت عطا اُم عمارہ! رضی اللہ تعالی عنہ وہلم ہنس بڑے اور نہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا، حضرت بی بی اُم عمارہ نے عرض کیا کہ یارسول فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا، حضرت بی بی اُم عمارہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لئے اور ان کے شوہر اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لئے اس طرح دعافر مائی کہ اَللّٰہ ہمّ اُحْعَلُہُمُ رُفَقَائِی فِی الْحَنَّةِ اور ان کے بیٹوں کے جو بی اللہ اُعزوجل ان سب کوجنت میں میرار فیق بنادے۔

حضرت بی بی اُم عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی جمرعلانیہ ہے کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آجائے تو مجھے اس کی کوئی پروانہیں ہے۔ <sup>(1)</sup> (مدارج ۲۶س۱۲۷)

#### حضرت صفيه كاحوصله

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی پھو پھی حضرت بی بی صفیعہ رضی الله تعالی عنها اپنے بھائی حضرت حمز ہ رضی الله تعالی عنہ کی لاش پر آئیس تو آپ نے انکے بیٹے حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میری پھو پھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے یائیس حضرت بی بی

1 ۲۷٬۱۲۶ النبوت،قسم سوم، باب چهارم، ج۲، ص۲۶ ۲۲۷٬۱۲

صفیہ رض اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے لیکن میں اس کوخدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں جھتی، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پٹشکم چاک، جگر چبایا ہوا بڑا ہے، یدد کھ کراس شیر دل خاتون نے اِنّا لِللّٰهِ وَإِنّاۤ اِللّٰهِ وَإِنّاۤ اِللّٰهِ وَاِنّاۤ اِللّٰهِ وَاِنّاۤ اِللّٰهِ وَاِنّاۤ اِللّٰهِ وَاِنّاۤ اِللّٰهِ وَارْحِعُونَ کے سوا کچھ بھی نہ کہا پھران کی مغفرت کی دعا مائلی ہوئی چلی آئیں۔ (1) (طبری سا ۱۳۲)

#### ایک انصاری عورت کا صبر

ایک انساری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سجھی اس جنگ میں شہیدہو کچکے سے تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اُسے دی مگر وہ ہر باری ہی پوچھتی رہی یہ بتا و کر سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کیسے ہیں؟ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمد لللہ وہ وہ زندہ اور سلامت ہیں تو ہے اختیار اس کی زبان سے اس شعر کا مضمون نکل پڑا کہ ہے تسلی ہے بناہ ہے کسال زندہ سلامت ہے کوئی پروانہیں سارا جہال زندہ سلامت ہے اللہ اکبر! اس شیر دل عورت کے صبر وایثار کا کیا کہنا؟ شوہر، باپ، بھائی، اللہ اکبر! اس شیر دل عورت کے صبر وایثار کا کیا کہنا؟ شوہر، باپ، بھائی، تینوں کے تس سے دل پر صد مات کے تین تین بہاڑ گر پڑے ہیں مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا یہی نعرہ ہے کہ ۔

میں بھی اور باپ بھی ،شو ہر بھی ، برادر بھی فدا

اےشہ دیں! ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم <sup>(2)</sup> (طبری ۱۳۲۵)

هُنهُنه الله المدينة العلمية (دُوتِ اسلامُ) بي شُرِينَ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلامُ)

<sup>●</sup> ۱۰۰۰۰۰۱۱۷ کتفا،باب ذکر مغازی الرسول صلی الله علیه وسلم، ج۱،ص۳۸۷٬۳۸۹

<sup>2 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، باب غزوة احد، ص ٢٤٠

## شهدائ كرام رضى الدتعالى عنهم

اس جنگ میں ستر صحابہ کرام رض اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فر مایا جن میں چارم ہا جراور چھیا سٹھ انصار تھے۔ تیس کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ (1) (مدارج النبوة جلد اص۳۳۳)

مگرمسلمانوں کی مفلسی کا بیعالم تھا کہ ان شہداء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے گفن کے لئے کیڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیرحال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پرصرف ایک آئی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سرڈھانیا جاتا تھا تو یا وُل کھل جاتے تھے اور اگر یا وُل کو چھپایا جاتا تھا تو سرکھل جاتا تھا تو اور یا وُل پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ شہداء کرام خون میں تھڑے۔ جس کو قرآن زیادہ خون میں تھڑے۔ جس کو قرآن زیادہ باد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ جس کو قرآن زیادہ باد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ دو

( بخارى باب اذالم يوجد الاثواب واحدج اص • ساو بخارى ج٢ص ٥٨٨ باب الذين استجابوا )

# قبوریشهداء کی زیارت

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم شہداء اُحد کی قبروں کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم شہداء احد کی قبروں پرتشریف لے

\*\*\*\*\*\*\* پُيْرُ شُ:مجلس المدينة العلمية(وُوتِاسلامُ) \*\*\*\*\*\*\*\*

النبوت،قسم على المواهب،باب غزوة احد، ج٢،ص ١٩ ٤ ومدارج النبوت،قسم سوم، باب چهارم، ج٢،ص ١٣٣

<sup>2 .....</sup> صحيح البخارى، كتاب المغازى ، باب غزوة احد، الحديث: ٧٤ · ٤٠ ، ج٣، ص٣٥ و باب من قتل من المسلمين ... الخ، الحديث: ٩ ٧ · ٤ ، ج٣، ص٤٤ ما خوذاً

گئے توارشاد فرمایا کہ یااللہ! تیرارسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے، پھریہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جومسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لئے آئے گا اوران کوسلام کرے گا تو بیشہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

چنانچ حضرت فاطمة خزاعيه رضى الله تعالى عنها كابيان ہے كه ميں ايك دن أحد كے ميں ايك دن أحد كے ميں سے گزرر ہى تھى حضرت حمز ورضى الله تعالى عنه كى قبر كے پاس پہنچ كر ميں نے عرض كيا كه السّالامُ عَلَيْكَ يَاعَمَّ رَسُولِ الله (اے رسول الله عزوجل وسلى الله تعالى عليه وسلم كيا كه السّالامُ وَرَحْمَةُ اللهِ چَيا! آپ پرسلام ہو) تو مير كان ميں بيآ وازآئى كه وَعَلَيْكِ السّاكلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَسَاعَ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## حيات ِشهداء

چھیالیس برس کے بعد شہداء اُحد کی بعض قبریں کھل گئیں تو ان کے گفن سلامت اور بدن تر وتازہ تھا ور تمام اہل مدینداور دوسر بے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ (2)(مدارج النبوۃ ج۲ص ۱۳۵)

# كعب بن اشرف كاقل

یہود یوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماءاور یہود کے مذہبی پیشواؤں کواپنے خزانہ سے تخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت با کمال تھا جس کی وجہ سے نہ صرف یہود یوں بلکہ تمام قبائل عرب پراس کا ایک

پيْن ش: مجلس المدينة العلمية (ووتِ اسلام) »

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج۲،ص ١٣٥

النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج۲، ص ۱۳٥

خاص اثر تھا ۔اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قل ہو جانے سے اس کو انتہائی رخ وصدمہ ہوا۔ چنانچے بیقریش کی تعزیت کے لئے مکہ گیا اور کفارِقریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پر دردمر ثیبہ لکھا کہ جس کوسن کرسامعین کے جمع میں ماتم برپا ہوجاتا تھا۔اس مرثیہ کو شیخص قریش کو سناسنا کرخود بھی زار زار روتا تھا اور سامعین کو بھی رلاتا تھا۔ مکہ میں ابوسفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا بلکہ ابوسفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیس کے بھر مکہ سے مدینہ لوٹ کرآیا تو حضورِ اکرم سلی اللہ تا ہو حضورِ اکرم سلی اللہ تا ہو حضورِ اکرم سلی کے بھر مکہ سے مدینہ لوٹ کرآیا تو حضورِ اکرم سلی اللہ تا ہو کے ساتھ خود بھی کھنے کیا اور بے ادبیاں کرنے اللہ تعالی علیہ بیل کہ آپ کو کھنے سے قبل کرا دینے کا قصد کیا۔

کعب بن اشرف یہودی کی بیرکتیں سراس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو یہوداورانصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفارِقریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے مگر جب بائی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مقدس جان کوخطرہ لاحق ہو گیا تو حضرت مجمہ بن مسلمہ نے حضرت ابونا کلہ وحضرت عباد بن بشر وحضرت حارث بن اوس وحضرت ابوعبس رضی اللہ تعالی عنہ کوساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور رہیج الاول ساجھ کواس کے قلام کی مقدس کے بھا ٹک پراس کو آل کر دیا اور سے کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر اس کا سرتا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس قتل کے سلسلہ میں خضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ تو ارکی نوک سے ذخی ہوگئے تھے۔ مجمہ بن مسلمہ میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ تو ارکی نوک سے ذخی ہوگئے تھے۔ مجمہ بن مسلمہ

پش پش ش:مجلس المدينة العلمية(وعوتِ اسلامي) المدينة العلمية

وغیرہ ان کو کندھوں پراٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آپ نے اپنالعاب دہن ان کے زخم پرلگادیا تو اُسی وقت شفاء کامل حاصل ہوگئی۔(1)

(زرقانی جلد۲ص۱و بخاری ج۲ص ۲ ۵۷ ومسلم ۱۱۰)

#### غزوه غطفان

رئیج الاول سمجے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدا طلاع ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر'' وعثور بن الحارث محاربی'' نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تا کہ مدینہ پر حملہ کرے۔اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چارسو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ می فوج لیے کرمقابلہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ جب دعثو رکوخبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جمارے دیار میں آگئے تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا مگر اس کی فوج کا ایک آ دمی جس کا نام''حبان' تھا گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔

اتفاق سے اس روز زور دار بارش ہوگئ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ایک درخت کے ینچے لیٹ کراپنے کپڑے سکھانے گے۔ پہاڑ کی بلندی سے کا فروں نے دیکھ لیا کہ آپ بالکل اکیلے اور اپنے اصحاب سے دور بھی ہیں، ایک دم دعثور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کرنگی شمشیر ہاتھ میں لئے ہوئے آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے سر مبارک پرتلوار بلند کر کے بولا کہ بتائے اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچالے؟ آپ مبارک پرتلوار بلند کر کے بولا کہ بتائے اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچالے؟ آپ نے جواب دیا کہ 'میر اللہ مجھ کو بچالےگا۔' چنا نچہ جبریل علیہ اللام دم زدن میں زمین پراتر پڑے اور دعثور کے سینے میں ایک ایسا گھونسہ مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،قتل كعب بن الاشرف...الخ،ج٢،ص٣٦٨ملخصاً

اور دعثو رعین غین ہو کررہ گیا۔ رسول الله سلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے فوراً تلوارا تھالی اور فر مایا که بول اب تجھ کومیری تلوار ہے کون بچائے گا؟ دعثور نے کا نیتے ہوئے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا کہ' کوئی نہیں۔''رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواس کی ہے کسی پر رحم آ گیااورآ پ نے اس کاقصور معاف فرما دیا۔ دعثو راس اخلاق نبوت سے بے حد متاثر ہوااور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گیااوراپی قوم میں آ کراسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوه میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گیارہ میایندرہ دن مدینہ سے باہررہ کر پھرمدینہ آگئے۔(1) (زرقانی ج۲ص۵۱ و بخاری ج۲ص۵۳) بعض مورخین نے اس تلوار تھینچنے والے واقعہ کو''غزوہُ ذات الرقاع'' کے موقع پر ہتایا ہے مگرحق پیہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قتم کے دووا قعات ہوئے ہیں۔ ''غزوۂ غطفان'' کے موقع پرسرانور کے اوپر تلواراٹھانے والا'' دعثور بن حارث محاربی'' تھا جومسلمان ہوکرا بنی قوم کے اسلام کا باعث بنااورغزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تلوارا ٹھائی تھی اس کا نام'' غورث'' تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفریراڑ ارہا۔ ہاں البنة اس نے یہ معامدہ کرلیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی جنگ نہیں کرے گا۔ (2) (زُرقانی جموس ۱۲)

## سره کے واقعات متفرقہ

ہجرت کے تیسر سے سال میں مندرجہ ذیل واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے۔

المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب غزوة غطفان ،ج٢،ص٣٧٨\_٣٨٢ ملخصاً
 اللدنية مع شرح الزرقاني،باب غزوة غطفان ،ج٢،ص٣٨٦ مختصراً

﴿ ا ﴾ ١٥ رمضان سليج كوحضرت امام حسن رضى الله تعالىءنه كى ولا دت ہو كى \_ (1)

﴿ ٢﴾ اسى سال حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت بى بى حفصه رضى الله تعالى عنها سے

نکاح فر مایا \_حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی صاحبز ادی

ہیں جوغز وۂ بدر کے زمانہ میں بیوہ ہوگئ تھیں۔ان کے مفصل حالات از واحِ مطہرات

کے ذکر میں آ گے تحریر کئے جائیں گے۔

﴿٣﴾ اسى سال حضرت عثمانِ غنى رضى الله تعالى عند نے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى صاحبز ا دى

حضرت أم كلثوم رضى الله تعالى عنها سے نكاح كيا۔ (2)

﴿ ﴾ میراث کے احکام وقوا نین بھی اسی سال نازل ہوئے۔اب تک میراث میں

ذ وی الا رحام کا کوئی حصہ نہ تھا۔ان کے حقوق کامفصل بیان نازل ہو گیا۔

﴿ ۵﴾ اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا مگر سمجے میں اس کی حرمت نازل ہوگئی اور ہمیشہ کے لئے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کر

حرمت نازل هوتگ اور جمیشه. دیا گیا۔(والڈرتعالی اعلم)

#### نوال بإب

## هجرت كاچوتھاسال

ہجرت کا چوتھاسال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں ہی میں گزرا۔ جنگ بدر کی فتح مبین سے مسلمانوں کارعب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھااس لئے تمام

قبیلے کچھ دنوں کے لئے خاموش بیٹھ گئے تھے کیکن جنگ اُحد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہوجانے سے دوبارہ تمام قبائل دفعۃ اسلام اور مسلمانوں کومٹانے کے

**1** .....مدار ج النبوت ، قسم سوم ، باب سوم ، ج۲،ص ۱۱۰

2 .....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب سوم ، ج۲،ص ۱۱

پيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (ووتِ اسلام)

لئے کھڑے ہو گئے اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لئے لڑائیوں میں حصہ لینا

بڑا۔ مم چے کی مشہور لڑا ئیول میں سے چندیہ ہیں:

سربيا بوسلمه

کیم محرم سم جیکونا گہاں ایک شخص نے مدینہ میں بیخبر پہنچائی کے طلیحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کفار کالشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے نکل پڑے یہیں۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوڈیڈ مصوم جاہدین کے ساتھ روانہ فر مایا جس میں حضرت ابوسبرہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوڈیڈ میں معزز مہاجرین وانصار بھی تھے، کیکن کفار کو جب بہتہ چلا کہ مسلمانوں کالشکر آر ہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے جن کومسلمان مجاہدین نے مال غذیمت بنالیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ (1)

(زرقانی جهس ۲۲)

# سربة عبداللدبن انيس

محرم ہم جے کواطلاع ملی کہ''خالد بن سفیان ہزلی''مدینہ پرحملہ کرنے کے لئے فوج جمع کررہاہے۔حضور سال اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس کے مقابلہ کے لئے حضر ساعبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جیا۔ آپ نے موقع پاکر خالد بن سفیان ہزلی کوتل کر دیا اور اس کا سرکاٹ کرمدینہ لائے اور تاجدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضر سے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جان بازی سے خوش ہوکران کوا پنا عصا (جھڑی) عطافر مایا اور ارشا دفر مایا کہتم اسی عصا کو ہاتھ میں لیکر

السسالمواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب سرية ابي سلمة ...الخ،ج٢،ص٤٧١ ملخصاً

پيْرُ ش:مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

جنت میں چہل قدمی کرو گے۔انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم قیامت کے دن میں مبارک عصامیرے پاس نشانی کے طور پررہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے میہ وصیت فر مائی کہ اس عصا کومیرے گفن میں رکھ دیا جائے۔(1)

(زرقانی ج ۲ ص ۱۲)

#### حاوثهٔ رجيع

عسفان ومکہ کے درمیان ایک مقام کا نام' رجیع'' ہے۔ یہاں کی زمین سات مقدس صحابهُ کرام رضی الله تعالی عنهم کے خون سے زمگین ہوئی اس لئے بیروا قعہ 'سریئہ رجیے'' کے نام سے مشہور ہے۔ بیدر دناک سانحہ بھی سم جی میں پیش آیا۔اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عضل وقارہ کے چندآ دمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔اب آپ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو وہاں بھیج دیں تا کہ وہ جاری قوم کوعقائد واعمال اسلام سکھا دیں۔ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے وس منتخب صحاب رض الله تعالى عنهم كوحضرت عاصم بن ثابت رضى الله تعالى عنه كي ماتختى میں بھیج دیا۔ جب بیمقدس قافلہ مقام رجیع پر پہنچا تو غدار کفار نے بدعہدی کی اور قبیلہ ً بولحیان کے کا فروں نے دوسو کی تعداد میں جمع ہوکران دس مسلمانوں برحملہ کر دیا مسلمان ا پنے بچاؤ کے لئے ایک اونچے ٹیلہ پر چڑھ گئے۔ کا فرول نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی ہے سنگ باری کی ۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیا روں سے ان مسلمانوں کوختم نہیں کر سکتے تو ان لوگوں نے دھو کہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانو! ہم تم لوگول کوامان دیتے ہیں اوراپنی پناہ میں لیتے ہیں اس لئے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ حضرت

**<sup>1</sup>**.....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب سرية ابي سلمة...الخ،ج٢،ص٤٧٣ ملخصاً

ومدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ،ج۲،ص۲۲ ۲

عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه نے فر مایا کہ میں کسی کا فرکی پناہ میں آنا گوارانہیں کرسکتا۔ یہ کہہ کرخدا سے دعا مانگی که'' یااللہ! تواییخ رسول کو ہمار بے حال سے مطلع فر ما دے۔'' پھروہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے ۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش فقل کیا تھااس لئے جب کفار مکہ کوحضرت عاصم رضی الله تعالی عند کی شہادت کا بیتہ چلاتو کفار مکہ نے چند آ دمیوں کومقام رجیع میں بھیجا تا کہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کر لائیں جس سے شناخت ہوجائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنی ہو گئے ہیں لیکن جب کفار آ یے کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر ینچاتواس شہید کی بیرکرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیراڈ ال رکھاہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہوگیا ہے اس کئے کفارِ مکہ ناکام واپس چلے گئے۔(1)(زرقانی جس سے دبخاری جس ۲۹ ( معرفانی جس ۲۹ میں ۵۲۹)

باقى تين انتخاص حضرت خبيب وحضرت زيدبن دهينه وحضرت عبدالله بن طارق رضی اللہ تعالی عنہم کفار کی پناہ پراعثا دکر کے نیچے اتر بے تو کفار نے بدعہدی کی اوراپنی کمان کی تا نتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا، پیمنظر دیکھے کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ بیتم لوگوں کی پہلی بدعہدی ہے اور میرے لئے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہوجانا بہتر ہے۔ چنانچہوہ ان کا فرول سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔(2)

1 ..... صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع...الخ، الحديث: ٨٦ - ٤٠ ج٣، ص ٤٦ والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب بعث الرجيع، ج٢،ص٤٧٧\_٨١ ملخصاً وص٤٩٣ ٤٥٥ ٤ ومدارج النبوت ، قسم سوم،باب چهارم ،ج۲،ص۱۳۸ ملتقطاً

( بخاری ج۲ص ۵۶۸ وزُرقانی ج۲ص ۲۷)

2 ..... صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب غزوة الرجيع...الخ، الحديث: ٨٦ . ٤ ، ج٣، ص ٤٦ والمواهب اللدنية و شرح الزرقاني ، باب بعث الرجيع ، ج ٢ ، ص ٤ ٨ ١

هسههه بيث ش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامِ) مجلس

کیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دشنه رضی الله تعالی عنها کو کا فرول نے باندھ دیا تھااس لئے بیدونوں مجبور ہو گئے تھے۔ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کرنچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ نے جنگ ِ أحد میں حارث بن عامر کونل کیا تھااس لئے اس کے لڑکوں نے ان کوخریدلیا تا کہان کول کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے اور حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو أمیہ کے بیٹے صفوان نے قبل کرنے کے ارادہ سے خریدا۔ حضرت خبیب رضی الله تعالی عند کو کا فروں نے چندون قید میں رکھا پھر حدودِ حرم کے باہر لے جا کرسولی پرچڑھا کرقتل کر دیا۔حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتلوں سے دور کعت نمازیر ﷺ کی اجازت طلب کی ، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر طور بر دورکعت نماز ا دا فر مائی اور فر مایا کهاے گروہ کفار! میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نمازیر هتار ہوں کیونکہ بیمیری زندگی کی آخری نماز تھی مگر مجھ کو بیے خیال آگیا کہ کہیںتم لوگ پیز نسمجھلو کہ میں موت سے ڈرر ہاہوں۔ کفار نے آپ کوسو لی پر چڑھادیا ال وقت آب نے بیاشعار پڑھے

فَلَسُتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا

عَـلـى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لله مَصُرَعي

جب میں مسلمان ہو کرفتل کیا جار ہا ہوں تو مجھے کوئی پروانہیں ہے کہ میں کس

پہلو پر تل کیا جاؤں گا۔

وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَّشَأُ يُبَارِكُ عَلى اَوُصَالِ شِلُو مُّمَزَّع

پيش کش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامی)

یہ سب کچھ خدا کے لئے ہے اگر وہ چاہے گاتو میرے کٹے پیٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔

حارث بن عامر كے لڑے "ابوسروعه" نے آپ تو آل كيا مگرخدا كى شان كه يہى ابوسروعه اور "تجير" پھر بعد ميں مشرف به اسلام ہوكر صحابيت كے شرف واعز از سے سرفراز ہوگئے ۔ (1)

(بخاری چیم ۲۹۵وزُرقانی چیم ۱۲۵۷ تا ۸۷)

### حضرت خبيب رضى الله تعالى عنه كى قبر

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ حضرت خبیب رضی اللہ علیہ کی شہادت سے مطلع فر مایا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کوسو لی سے اتار لائے اس کے لئے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن العوام وحضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اراتوں کوسفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام' تعلیم' میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کے پاس بہنچ ۔ چالیس کفار سولی کے بہرہ دار بن کرسور ہے تھے ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اُتار ااور گھوڑے پر رکھ کر چل دیئے۔ چالیس دن گزر جانے کے باوجود لاش تروتازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون عبیک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے سترسوار تیز رفتار گھوڑ وں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس بہنچ گئے ، ان گھوڑ وں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس بہنچ گئے ، ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار نہم کوگر فتار کرلیں گو انہوں نے حضرت

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الرجیع ... الخ، الحدیث: ۸ ۲ ، ۲ ، ۳ ، ص ۲ ۶ و المواهب اللدنیة و شرح الزرقانی، باب بعث الرجیع ، ج ۲ ، ص ۲ ۸ ۲ ، ۲ ۸ ۸ ملخصاً

خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑ ہے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین پیٹ گئی اور لاش مبارک کونگل گئی اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ ایک دم زمین کپھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ضبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ''بلیع الارض' (جن کوزمین نگل گئی) ہے۔

اس کے بعدان حضرات رضی اللہ تعالی عنہانے کفار سے کہا کہ ہم دوشیر ہیں جو
اپنے جنگل میں جارہے ہیں اگرتم لوگوں سے ہوسکے تو ہماراراستہ روک کردیکھوور نہ اپنا
راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی اس لئے مکہ واپس چلے گئے۔
جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ما جراعرض کیا تو حضرت جبر مل علیہ
السام بھی حاضر در بار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم آپ
کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامہ پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ (1)

# حضرت زيدكى شهادت

حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آل کا تماشہ دیکھنے کے لئے کفار قریش کشے رتعداد میں جمع ہو گئے جن میں ابوسفیان بھی تھے۔ جب ان کوسولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابوسفیان نے کہا کہ کیوں؟ اے زید! سچ کہنا،اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اس طرح قتل کئے جاتے تو کیا تم اس کو پہند کرتے؟ حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ ابوسفیان کی اس طعنہ زنی کوس کر تڑپ گئے اور جذبات سے محمری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابوسفیان! خدا کی قتم! میں اپنی جان کوقربان کردینا

<sup>1</sup> ٤١، ١٤١٠ النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج٢، ص ١٤١

عزیز سمجھتا ہوں مگر میرے پیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ مجھے بھی بھی بیگوارانہیں ہوسکتا۔ م

مجھے ہونازقسمت پراگرنام محمد (سلی اللہ تعالی علیہ وہلم) پر بیر سرکٹ جائے اور تیرا کف پا اس کوٹھکرائے بیر سب کچھ ہے گوارا پر بیہ مجھے سے ہونہیں سکتا کہانکے پاؤں کے تلوے میں اک کا ٹنا بھی چبھ جائے

یین کرابوسفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ مگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی ۔صفوان کے غلام ''نسطاس'' نے تلوار سے ان کی گردن ماری۔(1) (زرقانی ۲۶ ص۲۷)

## واقعه بيرمعونه

ماه صفر سمج میں "بیر معونه" کامشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو براء عامر بن مالک جواپی بہادری کی وجہ سے "ملاعب الاسنه" (برچیوں سے کھیلنے والا) کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس کواسلام کی دعوت دی، اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ اس سے کوئی نفر ت ظاہر کی بلکہ بیدر خواست کی کہ آپ اپنے چند فتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجئے مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو براء نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ (2)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب بعث الرجيع ، ج٢،ص ٢ ٩ ٢ ـ ٩ ٩ ٢

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب بئرمعونة، ج٢، ص٩٦ ومدارج النبوت،قسم سوم،

باب چهارم، ج٢، ص١٤٣ والكامل في التاريخ، السنة الرابعة من الهجرة، ذكر بئر معونة، ج٢، ص٢٦.

اس کے بعد حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے صحابہ میں سے ستر منتخب صالحین کو جو '' قراء'' کہلاتے تھے بھیج دیا۔ بیر حفرات جب مقام'' بیر معونہ'' پر پہنچے تو کٹہر گئے اور صحابہ رضی الله تعالی عنهم کے قافلہ سالا رحضرت حرام بن ملحان رضی الله تعالی عنه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا خط لے کرعامر بن طفیل کے پاس اسکیاتشریف لے گئے جوقبیلہ کارئیس اور ابو براء کا بھیجا تھا۔اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اورایک شخص کوا شارہ کر دیا جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی الله تعالی عنه کو نیزه مار کرشهپید کر دیا اور آس پاس کے قبائل یعنی رعل وذکوان اورعصیہ و بنولحیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک شکر تیار کرلیا اور صحابہ کرام برحملہ کے کئے روانہ ہو گیا۔حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیرمعو نہ کے پاس بہت دیریک حضرت حرام رضی الدتعالی عنه کی واپسی کاانتظار کرتے رہے مگر جب بہت زیادہ دیر ہوگئی تو بیلوگ آ گے بڑھے راستہ میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوگئی كفار نے حضرت عمر و بن امیر شمري رضی الله تعالیٰ عنه کے سواتمام صحابه کرام رضی الله تعالیٰ عنهم كوشهيدكر دياءانهي شهداءكرام مين حضرت عامر بن فهير ه رضى الله تعالى عنه بهي تص جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ آل ہونے کے بعدان کی لاش بلند ہوکر آسان تک پیچی چرز مین برآ گئی،اس کے بعدان کی لاش تلاش کرنے بر بھی نہیں ملی کیونکه فرشتوں نے انہیں فن کر دیا۔ (1) ( بخاری ج ۲ص ۵۸۷ بابغز وۃ الرجیع )

حضرت عمرو بن اُمیہ ضمر ی رضی اللہ تعالی عنہ کو عامر بن طفیل نے بیہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری مال نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی اس لئے میں تم کوآزاد کرتا

پیشکش:مجلس المدینة العلمیة(وعوتِ اسلامی)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب بئرمعونة، ج٢، ص ٩٩ ـ ٢ . ٥ ملخصاً وصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ، الحديث: ٩٩ ـ ٢ ، ٣٠ - ٣٠ ، ص ٤٨

موں پیکہااوران کی چوٹی کابال کاٹ کران کوچپورٹر دیا۔ <sup>(1) حض</sup>رت عمر و بن امیضمری رضی الله تعالی عنه و ہال سے چل کر جب مقام'' قرقرہ'' میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں تھرے وہیں قبیلہ بنو کلاب کے دوآ دمی بھی تھرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن اُمبیضمری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کا فروں کولٹل ، کر دیا اور بیسوچ کردل میں خوش ہور ہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے

خون کا بدلہ لے لیا ہے مگران دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امان دے چکے تھے

جس كا حضرت عمر وبن امييضم ري رضي الله تعالى عنه كوعلم نه تقال (<sup>2)</sup> جب مدينه بهنج كرانهون

نے سارا حال در باررسالت میں بیان کیا تو اصحاب بیرمعو نہ کی شہادت کی خبرس کر سر كاررسالت صلى الله تعالى عليه وملم كواتنا عظيم صدمه پهنچا كه تمام عمر نثريف ميس بهجي اتنا

رنج وصد منهبيس پهنچا نقا۔ چنانجيرحضور صلى الله تعالى عليه وسلم مهيينه بھرتك قبائل رعل و ذكوان

اورعصيه وبنولحيان برنماز فجر ميل لعنت تهيجة ربءاور حضرت عمروبن امبيضمري رض الله

تعالی عند نے جن دو شخصوں کو آل کر دیا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون

بہاادا کرنے کا اعلان فر مایا۔<sup>(3)</sup> ( بخاری جاس۲ ۱۳۳ وزُرقانی ۲ س ۲ کتا ۸ ک

غروهُ بنونضير

حضرت عمرو بن امیرضم کی رضی الله تعالی عنہ نے قبیلیۂ بنوکلاب کے جن دوشخصول کوتل کر دیا تھااورحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہاا دا کرنے کا اعلان فر ما

كالمناه بيش ش:مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام) 🔐

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب بئر معونة ، ج٢، ص١٥٠

<sup>2 .....</sup> كتاب المغازى للواقدى ، باب غزوة بنى النضير، ج ١ ، ص ٣٦٣

و السيرة النبوية لابن هشام،حديث بئر معونة ، ص٧٦ ٣٧٦

<sup>3 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب بئر معونة ، ج٢،ص٣٠٠٠٥

دیا تھااسی معاملہ کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے حضورِا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلیہ ہنونضیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے کیونکہان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بد باطن زہنیت والی قوم ہیں معاہدہ کر لینے کے باوجودان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبراسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی اور عنا دکی آ گ جھری ہوئی تھی۔ ہر چند حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بد باطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنایرا حیصا سلوک فر ماتے تھے مگریہ لوگ ہمیشہ اسلام کی بیخ کنی اور بافی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں سے بغض وعنا داور کفار ومنافقین سے ساز باز اورا تحادیمی ہمیشہان غداروں کا طرزِ عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع برجب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ان یہود یوں کے یاس تشریف لے گئے توان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا مگراندرونی طور ىر برسى بى خوفنا ك سازش اورانتها ئى خطرناك اسكيم كامنصوبه بناليا ـ <sup>(1)</sup> حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ حضرت ابوبكر وحضرت عمر وحضرت على رضى الله تعالى نئم بھى تھے يہود يول نے ان سب حضرات کوایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اورآ کیس میں بیہ مشوره کیا که حیجت بر سےایک بہت ہی بڑااوروز نی پھران حضرات برگرادیں تا کہ بیہ سب لوگ دب کر ہلاک ہوجا کیں۔ چنانچی عمر وین جھاش اس مقصد کے لئے حجیت کے اوير چرره گيا محافظ هيقي پرورد گارعالم عزوجل نے اپنے حبيب صلى الله تعالى عليه ولم كويہوديوں کی اس نا پاک سازش سے بذر بعہ وحی مطلع فر مادیااس لئے فوراً ہی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وللم وہال سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا كرصحابه كرام رضي الله تعالى عنهم كويهوديول كي اس سازش سے آگاه فرمايا اور انصار ومهاجرين

<sup>🚹 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، حديث بني النضير، ج٢،ص٨٠٥ ملخصاً

سے مشورہ کے بعدان یہود یوں کے پاس قاصد بھیج دیا<sup>(1)</sup> کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس دسیسه کاری اور قاتلانه سازش سے معاہدہ توڑ دیااس لئے ابتم لوگوں کودس دن کی مہلت دی جاتی ہے کہتم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ،اس کے بعد جو شخص بھی تم میں کا یہاں یا یا جائے گافتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیفر مان س کر بنونضیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لئے تیار ہو گئے تھے مگر منافقوں کا سر دار عبداللّٰدا بن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہلا بھیجا کہتم لوگ ہر گز ہر گز مدینہ سے نہ نکلوہم دو ہزار آ دمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ بنوقر بظہ اور بنو عطفان یہود یوں کے دوطاقتور قبیلے بھی تمہاری مددکریں گے۔ بنوضیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑاسہارامل گیا تووہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کرنہیں جاسکتے آپ کے جودل میں آئے کر لیجیے۔ (2) (مدارج جلداص ۱۴۷)

یہود بوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی ا مامت حضرت ابن أم مكتوم رضى الله تعالى عنه كے سپر دفر ما كرخود بنونضير كا قصد فر مايا اوران یہود بوں کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا بیمحاصرہ پندرہ دن تک قائم رہا قلعہ میں باہر سے ہوشم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیااور یہودی بالکل ہی محصور ومجبور ہوکررہ گئے مگراس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہود یوں کی مدد کے لئے آیانہ بنوقر بطہ اور بنوغطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغا بازوں کے بارے میں ارشاد فر مایا کیہ

<sup>...</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ،ج۲،ص۲۶،۷۱۲ ملتقطأ

<sup>2 .....</sup> شرح الزرقاني على المواهب،حديث بني النضير، ج٢،ص١٤٧

ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے جب اس نے آ دمی ہے کہا کہ تو کفر کر چھر جب اس نے کفر ڈرتا ہوں جوسارے جہان کا پالنے والاہے۔

كَمَثَل الشَّيُطنِ إِذُ قَالَ لِـُلْإِ نُسَا ن اكُفُرُ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئَ ةُ مِّنُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ كَاتِولاكم مِن جَهِ اللَّهُ وَلَبُّ كَاتُولِولاكم مِن جَهِ اللَّه ول مين الله ت الْعَلْمِيْنَ 0 (1) (سورةُ حشر)

یعنی جس طرح شیطان آ دمی کو کفریرا بھارتا ہے کین جب آ دمی شیطان کے ورغلانے سے کفر میں مبتلا ہوجا تا ہے تو شیطان جیکے سے کھیک کر پیچھے ہٹ جا تا ہے اسی طرح منافقوں نے بنونضیر کے یہود یوں کوشہ دے کر دلیر بنا دیااوراللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے لڑا دیالیکن جب بنوضیر کے یہود یوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق حبیب کراینے گھروں میں بیٹھ رہے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قلعہ کے محاصرہ کے ساتھ قلعہ کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درختوں کوبھی کٹوا دیا کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی حییب کراسلامی کشکریر حیمایا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی ۔ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے دوگروہ ہو گئے، کچھلوگوں کا بہ خیال تھا کہ بدورخت نہ کاٹے جائیں کیونکہ فتح کے بعد بیسب درخت مال غنیمت بن جائیں گےاورمسلمان ان سے نفع اٹھا ئیں گےاور کچھلوگوں کا بیکہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کرصاف کر دینے سے یہودیوں کی نمین گاہوں کو ہر باد کرنااوران کونقصان پہنچا کرغیظ وغضب میں ڈالنامقصود ہے،لہذاان درختوں کو کاٹ دیناہی بہتر ہےاس موقع پر سورهٔ حشر کی بیآیت اتری:

جودرخت تم نے کاٹے یا جن کوانکی جڑوں یر قائم چھوڑ دیے بیسب اللہ کے حکم سے تھا تا کہ خدا فاسقوں کورسوا کرے

مَاقَطَعُتُمُ مِّنُ لِّيُنَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَباِذُنِ اللَّهِ وَلِيُخُزِيَ الْفٰسِقِيُنَo(1)

مطلب بیہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کاعمل بھی درست ہے اور جو کا ٹنانہیں جا ہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ کچھ درختوں کو کا ٹنا اور کچھ کوچھوڑ دینا بید دونوں اللہ تعالی کے حکم اوراس کی اجازت سے ہیں۔(2)

بہرحال آخرکارمحاصرہ سے تنگ آ کر بنوضیر کے یہودی اس بات پر تیار ہوگئے کہوہ اپنااپنامکان اور قلعہ چھوڑ کراس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال واسباب وہ اونٹوں برلے جاسکیں لے جا کیں ،حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکلم نے یہودیوں کی اس شرط کومنظور فر مالیا اور بنونضیر کےسب یہودی چیسواونٹوں پراپنامال وسامان لا د كرايك جلوس كي شكل ميں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نكلے پھوتو ' دخيبر' چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر''اذرعات''اور''اریجاء''میں آبادہوگئے۔

ان لوگوں کے چلے جانے کے بعدان کے گھروں کی مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو بچاس لوہے کی ٹو بیاں ، بچاس زر ہیں ، تین سوچالیس تلوارین کلیں جوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے قبضه ميں آئىيں \_(3) (زرقانی ج ٢ص ٩ ٢ تا ٨٥)

الله تعالیٰ نے بنونضیر کے یہودیوں کی اس جلاوطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشرمیں اس طرح فرمایا که

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، حديث بني النضير، ج٢، ص ١٧،٥١٥

<sup>3 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، حديث بني النضير، ج٢، ص١٨٠٥ ٥

الله وہی ہےجس نے کا فرکتابیوں کوان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کیلئے (اےمسلمانو!) تمہیں بہ گمان نہ تھا کہ وہ نكليل كاوروه تبجهة تصح كهانكم قلعانهين الله سے بچالیں گے تواللہ کا حکم ان کے پاس آ گیاجہاں سےان کو گمان بھی نہ تھااوراس نے ان کے دلول میں خوف ڈال دیا کہ وہ اینے گھرول کوخود اینے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں تو عبرت پکڑوا نے نگاہ والو!

هُوَالَّذِي ٓ اَخُرَجَ الَّـٰذِينَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتابِ مِنُ دِيَارِهِمُ لِأَوَّل الْحَشُر ط مَا ظَنَنْتُمُ اَنْ يَّخُرُجُوُا وَ ظَنُّو آ اَنَّهُمُ مَّا نِعَتُهُمُ حُصُو نُهُمُ مِّنَ اللَّهِ فَاتَّهُمُ اللَّهُ مِن حَيثُ لَمُ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ يُخُرِبُونَ بُيُوتَهُمُ بِاَيُدِيهِمُ وَايُدِى الْمُؤْمِنِيُنَ قَ فَاعُتَبرُوا يَّالُولِي الْآبُصَارِه (1)(حشر)

بدرصغري

جنگ ِ أحد سے لوٹتے وقت ابوسفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تههارامقابله هوگا\_چنانچيشعبان ياذ والقعده هم چيمين حضور سلى الله تعالى عليه وسلم مدينه كنظم ونسق کا انتظام حضرت عبداللہ بن روا حہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیر دفر ما کرلشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے۔آ ٹھ روز تک کفار کا انتظار کیا ادھرابوسفیان بھی فوج کے ساتھ چلا، ایک منزل چلاتھا کہ اس نے اپنے لشکر سے پیکھا کہ پیسال جنگ کے لئے مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اتناز بردست قحط بڑا ہوا ہے کہ نہ آ دمیوں کے لئے دانہ یانی ہے نہ جانوروں کے لئے گھاس چارا، بیکہ کرابوسفیان مکہ واپس چلا گیا،مسلمانوں کے پاس

کچھ مال تجارت بھی ساتھ تھا جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے تجارت کر کے خوب تفع کمایااور مدینہوا پس چلے آئے۔(1)(مدارج جلدام ۱۵اوغیرہ)

#### مهم بي كمتفرق واقعات

﴿ ا ﴾ اسى سال غزوهُ بنونضير كے بعد جب انصار نے كہا كہ يارسول الله! صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم بونضیر کے جواموال غنیمت میں ملے ہیں وہ سب آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجیے ہم اس میں سے کسی چیز کے طلب گارنہیں ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہوکر بیرد عا فر مائی کہ

اَللَّهُمَّ ارُحَمِ الْاَنْصَارَ وَابُنَآ الْاَنْصَارِ وَابُنآ اَبُنآ اِلْاَنْصَارِ ـ الله! عز دجل انصاریر ، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فر ما۔ (2) (مدارج جلداص ۱۴۸)

﴿ ٢ ﴾ اسى سال حضورصلى الله تعالى عليه وسلم كے نواسے حضرت عبدالله بن عثمان غني رضى الله تعالى عنهاكى آئوميں ايك مرغ نے چونچ ماردى جس كے صدمے سے وہ دورات ترثب کروفات یا گئے۔<sup>(3)</sup>(مدارج جلدا<sup>م</sup>• ۱۵)

«۳» اسی سال حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی ز وجه ٔ مطهر ه حضرت بی بی زیبنب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها کی و **فات ہوئی ۔ <sup>(4)</sup> (مدارج جلد ۲ ص ۱**۵)

اسسمدار ج النبوت،قسم سوم،باب چهارم، ج ۲، ص ۱ ۵ ۱ ملتقطاً و ملخصاً والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة بدرالاخيرة...الخ،ج٢،ص٥٣٥

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج ۲ ، ص ٩ ١٤

<sup>3 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج۲،ص ۶۹ ، ۰ ۹ ۱

<sup>4 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج۲، ص ۶۹ ، ، ۱۹

﴿ ٢﴾ اسى سال حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت ام المؤمنين في في أم ِ سلمه رضى الله تعالى عنها سے نكاح فر ما يا۔ (1) (مدارج جلد ٢ص٠ ١٥)

الله تعالى عنها نے وفات بائی ، حضور صلی الله تعالی عنه کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسدر ضی الله تعالی عنه بی منا الله تعالی عنه بی م نے اپنا مقدس پیرا بمن ان کے فن کیلئے عطافر مایا اوران کی قبر میں اثر کران کی میت کواپنے دست مبارک سے قبر میں اثار ااور فر مایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبو چنے سے نہیں بچاہے ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صرف پانچ ہی میت ایسی خوش نصیب ہوئی ہیں جن کی قبر میں حضور صلی الله تعالی علیہ وہم : حضرت بی بی خدیج ، موئی ہیں جن کی قبر میں حضور صلی الله تعالی علیہ وہم : حضرت بی بی خدیج ، حضرت بی بی خدیج ، حضرت بی بی خدیج کا ایک لڑکا ، سوم : عبدالله مزنی جن کا لقب ذوالیجا دین ہے ، چہارم : حضرت بی بی عاکشہ کی مال حضرت اُم رومان ، پنجم : حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ۔ (رضی الله تعالی عنہ اجمین )(2) (مدارج جلد اص می الله تعالی کو اللہ ہے۔ (رضی الله تعالی عنہ اجمین )(2) (مدارج جلد اص می الله تعالی کی والدہ۔ (رضی الله تعالی عنہ اجمین )(2) (مدارج جلد اص می الله تعالی کی والدہ۔ (رضی الله تعالی عنہ اجمین )(2) (مدارج جلد اص می ا

﴿ ٢﴾ اسى سال ۴ شعبان ٢٠ هي وحضرت امام حسين رضى الله تعالىء يكى پيدائش ہوئى \_ (3) (مدارج جلد ٢ ص) الله

﴿ ﴾ اسى سال ایک یہودی نے ایک یہودی کی عورت کے ساتھ زنا کیا اور یہودیوں نے بید مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش کیا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تورات وقر آن دونوں کتابوں کے فرمان سے اس کوسنگسار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ (4) (مدارج جلد ۲۵۳ س۱۵۲)

پيْرُنْ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلامُ) هجاهدهاها

<sup>📭 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ،ج۲،ص ۹ ۲ ۰ ، ۱ ۵

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج۲،ص ۰ ٥١،١٥١

<sup>3 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج۲، ص ۱ ۱ ۰

اسب مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج۲، ص۲ ۰ ۱

﴿ ٨﴾ اسى سال طعمه بن ابیرق نے جو مسلمان تھا چوری کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے قرآن کے حکم سے اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم فر مایا ، اس پروہ بھاگ نکلا اور مکہ چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے چوری کی اہل مکہ نے اس فقل کرڈ الا یا اس پردیوارگر پڑی اور مرگیایا ورمرگیایا دریا میں بھینک دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مرتد ہوگیا تھا۔ (1) (مدارج جلد ۲ سے ۱۵۳ سال ۱۵۳ ہوا اور ﴿ ٩ ﴾ بعض مؤرخین کے نزدیک شراب کی حرمت کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا اور بعض کے زدیک آلہا کہ میری میں شراب حرام کی گئی۔ (2) بعض کے نزدیک آلیو میں اور بعض نے کہا کہ میری میں شراب حرام کی گئی۔ (2)

#### دسوال باب

#### هجرت کا پانچواں سال .

جنگ ِ اُحدیثی مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرجا ہوجانے اور کفار قریش اور

یہود بوں کی مشتر کہ سازشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنابلند ہوگیا کہ سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کا جنون ہوگیا۔ چنانچہ ۵ جے بھی کفر واسلام کے بہت سے معرکوں کو اینے

دامن میں لئے ہوئے ہے۔ہم یہاں چند مشہور غزوات وسرایا کا ذکر کرتے ہیں۔

#### غزوه ذات الرقاع

سب سے پہلے قبائل' انمار و نقلبہ' نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہلم کو اِس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے جار سو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کالشکراپنے ساتھ لیا اور • امحرم ہے کے کہ ینہ سے روانہ ہوکر مقام

1 .....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج۲،ص۲ ۰ ۱ ٥٣،۱ ٥

النبوت ، قسم سوم ، باب چهارم ، ج۲، ص۱۵۳

من المدينة العلمية (وعوت اسلام) عن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

عيرت مصطفى صلى الله تعالى عليه وللم الله ولم الله وللم الله ولم الله وللم الله وللم الله وللم الله وللم الله وللم الله وللم الله ولم الله وللم الله ولم الله و

''ذات الرقاع'' تک تشریف لے گئے لیکن آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی آ مدکا حال سن کر یہ کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے اس لئے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند عور تیں ملیں جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ منے گرفتار کرلیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ چنا نچہ حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سوار یوں کی اتنی کمی تھی کہ چھ چھ آ دمیوں کی سوار کی کے لئے ایک ایک اونٹ تھا جس پرہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے قدم زخی اور پاؤں کے ناخن چھڑ گئے تھا س لئے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کہڑ وں کے چیقوٹ کے تھا س لئے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کہڑ وں کے پیٹھڑ کے تھا س لئے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کہڑ وں کے پیٹھڑ کے لئے تھا س لئے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کہڑ وں کے چیتھڑ کے لئے الرقاع جاس عزوہ کا نام' غزوہ ذات الرقاع جاسے کا سے کا سے کا سے کا سے کہاں غزوہ کا نام' غزوہ ذات الرقاع جاسے کا سے کا سے کا سے کا سے کا سے کہاں کا دور نات الرقاع جاسے کا سے کہ کا سے کا

بعض مؤرخین نے کہا کہ چونکہ وہاں کی زمین کے پھرسفید وسیاہ رنگ کے تھے اور زمین الیی نظر آتی تھی گویا سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں، لہندااس غزوہ کو' غزوہ ذات الرقاع''کہا جانے لگا اور بعض کا قول ہے کہ یہاں پرایک درخت کا نام' ذات الرقاع''تھا اس لئے لوگ اس کوغزوہ ذات الرقاع کہنے گئے، ہوسکتا ہے کہ بیساری باتیں ہوں۔(2) (زرقانی جلدا ص ۸۸)

مشہورامام سیرت ابن سعد کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس غزوہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلا میں دوہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلا نے دمسلوق الخوف' پڑھی۔ (3)

(زُرقانی جهس ۹۰ و بخاری باب غزوه ذات الرقاع جهس ۵۹۲)

السسالمواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة ذات الرقاع، ج٢، ص٢٦ ٥ ٢٨٠٥ ٥
 وصحيح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة ذات الرقاع، الحديث ٢١ ٢٨ ج٣، ص٥٥
 المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة ذات الرقاع، ج٢، ص٥٢٥

المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب غزوة ذات الرقاع، ج٢،٠٥٨ ٢٥٠٢٥.

(زرقانی جهسه ۱۵۴)

# غزوهُمُ يسبع

اس کا دوسرا نام''غزوہ بنی المصطلق'' بھی ہے''مریسیع'' ایک مقام کا نام ہے جومدینہ ہے آٹھ منزل دورہے۔قبیلہ ُخزاعہ کا ایک خاندان'' بنواکم صطلق'' یہاں آبادتھااوراس قبیلہ کا سردار حارث بن ضرار تھااس نے بھی مدینہ برفوج کشی کے لئے لشكر جمع كيا تها، جب بي خبر مدينه بينجي تو ٢ شعبان ٥٠ جي كوحضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وملم مدینه پرحضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عند واپنا خلیفه بنا کراشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوه میں حضرت بی بی عائشه اور حضرت بی بی اُم سلمه رضی الله تعالی عنه بھی آ پ صلی الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ تھيں، جب حارث بن ضرار كوآپ سلى الله تعالى عليه وسلم كى تشريف

<sup>🕕 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ،ج۲،ص ۱۸۶ ملخصاً

آوری کی خبر ہوگئ تو اس پرالیں دہشت سوار ہوگئ کہ وہ اور اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہوگئ مگر خود مریسیع کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے گلیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو دس کفار مارے گئے اور ایک مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے، باقی سب کفار گرفتار ہو گئے جن کی تعداد سات سوسے زائد تھی، دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں مال غنیمت میں صحابہ تعداد سات سوسے زائد تھی، دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی بھر آئیں۔ (1) (زُرقانی جسے ۱۹۷۹)

غزوہ مریسیع جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا مگراس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات در پیش ہو گئے کہ بیغزوہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا ہے، ان مشہور واقعات میں سے چندیہ ہیں: فغر سر ہ

# منافقين كى شرارت

اس جنگ میں مال غنیمت کے لائے میں بہت سے منافقین بھی شریک ہوگئے تھا یک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ تکرار ہوگئ مہاجر نے بلند آواز سے یاللہ ہاجرین (اے مہاجر وافریاد ہے) اور انصاری نے یاللا نصار (اے انصار یو! فریاد ہے) کا نعرہ مارا، پنعرہ سنتے ہی انصار ومہاجرین دوڑ پڑے اور اسقدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں کا نعرہ مارا، پنعرہ سنتے ہی انصار ومہاجرین دوڑ پڑے اور اسقدر بات بڑھ گئی اس نے جنگ کی نوبت آگئی رئیس المنافقین عبد اللہ بن اُبی کوشر ارت کا ایک موقع مل گیااس نے اشتعال دلانے کے لئے انصار یوں سے کہا کہ 'لو! پتو وہی مثل ہوئی کہ سَیّن کُلِکُ لِیا کُلکَ اِنْ مہاجرین کا حوصلہ (تم اپنے کتے کوفر بہ کروتا کہ وہ تمہیں کو کھا ڈالے ) تم انصار یوں ہی نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا ہے لہذا اب ان مہاجرین کی مالی امداد و مدد بالکل بند کر دو پہلوگ ذایل وخوار

❶.....الـمواهـب الـلـدنية وشرح الزرقـانـي،بـاب غزوة المريسيع،ج٣،ص٣\_٨ ملتقطاً

ہیں اور ہم انصار عزت دار ہیں اگر ہم مدینہ پہنچ تو یقیناً ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کردیں گے۔ <sup>(1)</sup> (قرآن سورۂ منافقون)

حضویا کرم صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے جب اس ہنگامہ کا شور وغوغا سنا تو انصار و مہاجرین سے فرمایا کہ کیاتم لوگ زمانہ جاہلیت کی نعر ہ بازی کررہے ہو؟ جمالِ نبوت دیکھتے ہی انصار و مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے چند فقروں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھرانصار و مہاجرین شیر وشکر کی طرح گھل مل گئے۔

جب عبدالله بن أتي كي بيهوده بات حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كے كان ميں بير ي تووہ اس قدر طیش میں آ گئے کہ نگی تلوار لے کر آئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! صلی اللہ تعالى عليه وملم مجھےا جازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں ۔حضو رِا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ ارشا دفر مایا کہا ےعمر!رضی اللہ تعالیٰ عنر خبر دارایسا نہ کرو، ورنه کفار میں پیزنبر پھیل جائے گی کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم )اینے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ یہن کرحضرت عمر دخی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی خاموش ہو گئے مگراس خبر کا پور کے شکر میں چرچا ہو گیا ، پیجیب بات ہے کہ عبداللّٰدا بن أبی جتنا بڑا اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کراس کے بیٹے اسلام کے سیج شیدائی اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے جان نثار صحابی تضان کا نام بھی عبدالله تھا جب اینے بای کی بکواس کا پتا چلاتو وہ غیظ وغضب میں بھرے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ!صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ میرے باپ کے آل کو پیند فرماتے ہوں تومیری تمناہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میں خودا پنی تلوار سے اپنے باپ

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ،ج۲،ص٥ ٥ ملخصاً

کاسر کاٹ کرآپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ نہیں ہرگزنہیں میں تہہارے باپ کے ساتھ بھی بھی کوئی براسلوک نہیں کروں گا۔(1)

(ابن سعد وطبری وغیرہ)

اورایک روایت میں بیجی آیا ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے بای عبداللہ بن الی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہتم نے مہاجرین اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوذ ليل كها بے خداكى قسم! ميں اس وقت تك تم كو مدينه ميں داخل نہیں ہونے دوں گاجب تک رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وللم اجازت عطانہ فر ما کیں اور جب تک تم اینی زبان سے بینه کهو که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم تمام اولا د آ دم میں سب سے زیادہ عزت دالے ہیں اورتم سارے جہان والوں میںسب سے زیادہ ذلیل ہو،تمام لوگ انتہائی حیرت اور تعجب کے ساتھ بیمنظر دیکھ رہے تھے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہل ا یہنچے اور بیددیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ رو کے ہوئے کھڑ اہے اورعبداللہ بن ابی زورز ور سے کہدر ہاہے کہ 'میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں۔''آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم نے بیدد کیصتے ہی تھکم دیا کہاس کاراستہ جھوڑ دوتا کہ بیدرینہ میں داخل ہوجائے۔(2)(مدارج النبو ۃ ج ۲ص ۱۵۷)

#### حضرت جورير بيرضى الله تعالى عنهاسے فكاح

غزوہ مریسیع کی جنگ میں جو کفارمسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے ان میں سر دارقوم حارث بن ضرار کی بیٹی حضرت جو ریبے رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں جب تمام

1 .....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج۲، ص ٥٦ ملخصاً والسيرة النبوية لابن هشام،طلب ابن عبدالله بن ابي ...الخ،ص ٢٠٠

2 .....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج٢، ص٧٥١

و المدينة العلمية (وعوت اسلام) المدينة العلمية (وعوت اسلام)

سيرت مصطفل سلى الله تعالى عليد وللم

قيدى لوندى غلام بناكر مجابدين اسلام مين تقسيم كرديئ كئے تو حضرت جوير بيرض الله تعالى عنهاحضرت ثابت بن قيس رضي الله تعالىءنه كے حصه ميں آئيں انہوں نے حضرت جو برييه رضی الله تعالی عنها سے بیے کہہ دیا کہتم مجھے آئی آئی رقم دے دونو میں تہمیں آزاد کر دول گا، حضرت جویر بیرضی الله تعالی عنها کے پاس کوئی رقم نہیں تھی وہ حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم کے در بار میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول الله! صلی الله تعالیٰ علیه وسلم میں اینے قبیلے کے سر دار حارث بن ضرار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں حضرت ثابت بن قیس نے اتنی اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کرلیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم میری مدد فرمائیں تا کہ میں بیرقم ادا کرکے آزاد ہوجاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا که اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیاتم منظور کرلوگی؟ انہوں نے یو چھا کہ وہ کیا ہے؟ آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ میں خود تنہاتمہاری طرف سے ساری رقم اداکر دوں اور تم کوآ زاد کر کے میں تم سے نکاح کرلوں تا کہ تمہارا خاندانی اعزاز ووقار برقراررہ جائے ،حضرت جویریپیرض الله تعالی عنہا نے خوشی خوشی اس کومنظور کرلیا، چنانج حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ساری رقم اینے پاس سے ادا فر ماکر حضرت جو بریدرض الله تعالى عنها سے نكاح فر مالياجب بيخبراتشكر ميں پھيل گئ كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت جو بريبه رضى الله تعالى عنها سے ذكاح فر ماليا تو مجامدين اسلام کے شکر میں اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام تصحیابدین نے سب کوفوراً ہی آ زادکر کے رہا کر دیا اور کشکر اسلام کا ہر سیاہی بیہ کہنے لگا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شا دی کر لی اس خاندان کا کوئی آ دمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیس کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت

🖁 پیش کش:مجلس المدینة العلمیة( دعوتِ اسلامی)

جویر بیرضی الله تعالی عنها کے نکاح سے بڑھ کرخیر و برکت والانہیں دیکھا کہاس کی وجہ سے

تمام خاندان بنی المصطلق کوغلامی ہے آزادی نصیب ہوگئ \_(1)

(ابوداود کتاب العتق ج۲ص ۵۴۸)

حضرت جوريه بيرضى الله تعالى عنها كالصلى نام " بره " تها حضور صلى الله تعالى عليه وملم

نے اس نام کوبدل کر''جویریئ' نام رکھا۔<sup>(2)</sup> (مدارج جلد ۲ ص۱۵۵)

واقعها فك

اسی غزوہ سے جب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مدینہ واپس آنے لگے توایک

منزل پررات میں پڑاؤ کیا،حضرت عائشہرضی الدتعالی عنہاایک بند ہودج میں سوار ہوکر

سفر کرتی تھیں اور چند مخصوص آ دمی اس ہودج کواونٹ پر لا دنے اورا تارنے کے لئے

مقرر تھے،حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہالشکر کی روائگی ہے کچھ پہلے شکر سے باہر

رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئیں جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہان کے گلے کا ہار

کہیں ٹوٹ کرگر پڑا ہےوہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں اس مرتبہ

واپسی میں کچھ دیرلگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا آپ کا ہودج لا دنے والوں نے بیے خیال

کر کے کہاً م المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں ہودج کو اونٹ پر

لا د دیااور پورا قافله منزل سے روانه هو گیاجب حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها منزل پر

واپس آئیں تو یہاں کوئی آ دمی موجو ذہیں تھا تنہائی سے شخت گھبرا ئیں اندھیری رات

میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھااس لئے وہ بیسوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی

منزل پرلوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے، وہ کیٹی

1 ..... کتاب المغازی للواقدی ،غزوة المریسیع، ج۱، ص۱۱،۶۱۰

2 .....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج٢،ص٥٥١

هِيهُ الله الله المدينة العلمية (وعوتِ اسلامِ)

لیٹی سوگئیں ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھا وہ ہمیشہ لشکر کے بیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تا کہ شکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں وہ جب اس منزل پر پہنچ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کود یکھا اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بار ہاام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کود کھے تھے اس لئے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر "اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِللّٰهِ وَابّا اِللّٰهِ وَابّا اِللّٰهِ وَابّا اِللّٰهِ وَابّا اِللّٰهِ مَا حَمُونَ "پڑھا اس آ واز سے وہ جاگ اٹھیں حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر الیا ورخو داونٹ کی مہارتھا م کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کے الیا ورخو داونٹ کی مہارتھا م کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کے الیا ورخو داونٹ کی مہارتھا م کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کے الیا سے پہنچے گئے ۔ (1)

منافقوں کے سردار عبداللہ بن اُبی نے اس واقعہ کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنالیا اور خوب خوب اس تہمت کا چرچا کیا یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدرا چھالا اورا تناشور وغل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افتر اءاور تہمت کا چرچا ہونے لگا اور بعض مسلمان مثلاً حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مسطح بن اثاثہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلا نے میں کچھ حصہ لیا جضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہم کو اس شرائگیز تہمت تہمت کو پھیلا نے میں کچھ حصہ لیا جضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہم کو اس شرائگیز تہمت عاکشہ رضی اللہ تعالی علیہ وہم مواحضرت بی بی بی عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ بی جو کشور اس کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی گو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہرائی حضرت بی بی عاکشہ رضی اللہ تعالی علیہ وہرائی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی گو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہرائی کی جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہرائی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی گو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہرائی کو مضور صلی اللہ تعالی علیہ وہرائی کی بالکل خبر ہی کا یورا بورا علم ویقین تھا مگر چونکہ اپنی حضرت بی بی عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا یورا بورا علم ویقین تھا مگر چونکہ اپنی حضرت بی بی عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا یورا بورا علم ویقین تھا مگر چونکہ اپنی

سيرت مصطفى ملى الله تعالى عليه وسلم معهدة المستحدد المستح بیوی کا معاملہ تھااس کئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی براءت اور یا کدامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھااور وحی الہی کا انتظار فرمانے گے اس درمیان میں آ ب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اینے مخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تا کہان لوگوں کے خیالات کا پتا چل سکے۔(1) (بخاری ج ۲ص۵۹۴) چنانچہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے جب آب سلی الله تعالی علیه وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگوفر مائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیرمنافق یقیناً حجھوٹے ہیں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بیر گوارانہیں ہے کہ آ پ صلى الله تعالى عليه وسلم كے جسم اطهر برايك مكھى بھى يديھ حبائے كيونكه مكھى نجاستوں بريشھتى ہے تو بھلا جوعورت ایسی برائی کی مرتکب ہوخداوند قد وس کب اور کیسے برداشت فر مائے گا كەدە آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى زوجىت مىں رەسكے\_(2)

حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول الله! (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) جب اللّٰد تعالیٰ نے آپ کے ساپیکوز مین پرنہیں پڑنے دیا تا کہاس پرکسی کا یاؤں نہ پڑ سکے تو بھلااس معبود برحق کی غیرت کب بیگوارا کرے گی کہ کوئی انسان آ پے سلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كى زوجه محتر مه كے ساتھ اليبي قباحت كا مرتكب ہو سكے؟ \_<sup>(3)</sup> حضرت على رضى الله تعالى عند نے بيرگز ارش كى كديا رسول الله! (صلى الله تعالى عليه وسلم) ايك مرتبه آپ كى تعلين اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ البلام کو بھیج کرآ پ سلی الله تعالی علیه و ملم کوخبر دی که آپ اپنی تعلین اقدس کوا تاردیں اس کئے حضرت بی بی عائشہ

پيشش ش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامِ)

**<sup>1</sup>**.....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ،ج۲،ص۹٥ ، ۲۱۲ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج۲،ص ١٦١

<sup>3 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج۲، ص ۱ ٦ ١

رضی الله تعالی عنها معاذ الله اگرایسی ہوتیں تو ضرور الله تعالیٰ آپ سلی الله تعالیٰ علیه وسلم پر وحی نازل فر مادیتا که 'آپ ان کواپنی زوجیت سے نکال دیں۔''(1)

حضرت ابوابوب انصاري رضى الله تعالىءنه نے جب اس تہمت كى خبر سنى تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہاہے بیوی! تو سچ بتا!اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو بیر گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی حرم یاک کے ساتھ ایسا کرسکتا تھا؟ توان کی ہیوی نے جواب دیا کہا گر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالى عنها كى جكه ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى بيوى ہوتى تو خدا كى قسم! ميں مجھى اليمي خيانت نهيس كرسكتي تقي تو پھرحضرت عا كشەرضى الله تعالىءنها جو مجھ سے لاكھوں در ہے بہتر ہےاور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو بدر جہاتم سے بہتر ہیں بھلا کیونکر ممکن ہے کہ بید دونوں الیی خیانت کر سکتے ہیں؟ (2) (مدارک التز یل مصری ج۲ص ۱۳۴ تا ۱۳۵) بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اوراسا مهرضی الله تعالی عنها ہے جب مشور ہ طلب فر مایا تو حضرت اُسامه رضی الله تعالى عند في رجسته كهاكم أهُلُكَ وَلَا نَعُلَمُ إِلَّا خَيُرًا كم يارسول الله! (صلى الله تعالى عليه وسلم)وہ آ پ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں احجھی ہی جانتے ہیں ،اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے عور تیں ان کے سوابہت ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان

النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج ٢، ص ١٥ ١ ومدارك التنزيل المعروف
 بتفسير النسفي ، الجزء الثامن عشر ، سورة النور، تحت الاية ٢ ٣،١ ٢ ، ص ٧٧٢

<sup>2 .....</sup>مدارك التنزيل المعروف بتفسير النسفى ،الجزء الثامن عشر ، سورة النور،تحت الاية

کی لونڈی (حضرت بریرہ) سے یو جیولیں وہ آپ سے سے مجے کہدے گی۔(1)

حضرت بربرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آ یا نے سوال فرمایا تو انہوں نے

عرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) اس ذات یا ک کی قشم جس نے آ پ کو

رسول برحق بنا كربهيجا ہے كەمىں نے حضرت بى بى عائشەرض الله تعالى عنها ميں كوئى عيب

نہیں دیکھا، ہاںاتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہیں وہ گوندھا ہوا آٹا جپھوڑ کر

سوجاتی ہیں اور بکری آ کر کھاڈ التی ہے۔(2)

پھرحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محتر مہ حضرت زبہنب بنت جحش رضی اللہ

تعالى عنها ہے دریافت فرمایا جوحسن و جمال میں حضرت عا کشفہرضی اللہ تعالی عنها کے مثل تھیں

توانهوں نے قشم کھا کر بیعرض کیا کہ پارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وہلماً حُدِی سَمُعِیُ وَ

بَصَرىُ وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ إِلَّا حَيُرًا مِين إين كان اورآ تُلهى حفاظت كرتى مول خداكى

قشم! ميں تو حضرت بي بي عائشه رضي الله تعالى عنها كوا حيجي ہي جانتي ہوں \_ (3)

(بخارى باب حديث الافك ج٢ص٥٩١)

اس کے بعد حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن منبر بر کھڑے ہوکر

مسلمانوں سے فر مایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا، یا میری مدد

کرے گاجس نے میری ہوی پر بہتان تراثی کر کے میری دل آزاری کی ہے، وَاللّٰهِ

مَا عَلِمُتُ عَلَى اَهُلِيُ إِلَّا حَيُرًا خدا كَ فَتُم! مين ايني بيوي كو برطرح كي الحجيمي بي جانتا

🚹 .....صحيح البخاري، كتاب المغازي،باب حديث الافك،الحديث ١٤١٤، ج٣،ص٣٦ ملتقطاً

2 .....السيرة الحلبية ، غزوة بني المصطلق ، ج٢ ، ص٢٠ ٤ ودلائل النبوة للبيهقي ، باب حديث الافك، ج٤، ص ٦٨

3 ..... صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الافك، الحديث ١٤١٤، ج٣، ص ٦٦

پش ش ش: مجلس المدينة العلمية( دعوتِ اسلام) 🚰 🚓 🚅

ہوں۔وَ لَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا اوران لوگوں (منافقوں) نے (اس بہتان میں) ایک ایسے مرد (صفوان بن معطل) کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالكل اچھا ہى جانتا ہوں۔(1) (بخارى ج٢ص٩٥٩ باب حدیث الافک)

حضورصلى الله تعالى عليه وملم كى برسرمنبراس تقريريي معلوم ہوا كه حضورِا قدس صلى الله

تعالی علیه وسلم کو حضرت عا کششه اور حضرت صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنها دونوں کی براءت و

طہارت اورعفت و پاک دامنی کا پورا پوراعلم اوریقین تھااور وحی نازل ہونے سے پہلے ہیں آ ب سلی اللہ تعالی علیہ میں آب کے اور اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی

عنها پاک دامن میں ورنہ آپ برسرمنبرقسم کھا کران دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز

اعلان نہ فرماتے مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہاپنی ہیوی کی پاکدامنی

كااپنى زبان سے اعلان كرناحضور صلى الله تعالى عليه وللم مناسب نہيں سمجھتے تھے، جب حد سے

زیادہ منافقین نے شوروغوغا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے منبر پراپنے خیال

اقدس کا اظہار فرمادیا مگراب بھی اعلان عام کے لئے آپ کووجی الٰہی کا انتظار ہی رہا۔

یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہرض اللہ تعالی عنہاسفر سے

آتے ہی بیار ہوکرصاحب فراش ہوگئ تھیں اس لئے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل

ہی بے خبر تھیں جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت اُم

مسطح صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لئے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ۔

وہ شدت رنج وغم سے نڈھال ہو گئیں چنانچان کی بیاری میں مزیداضا فہ ہو گیااوروہ دن

1 ---- صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الافك، الحديث ١٤١٤، ٣٠، ٣٠، ص٦٤

رات بلک بلک کرروتی رہیں آخر جب ان سے بیصد مہ جاں کاہ برداشت نہ ہوسکا تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے اجازت لے کراپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اوراس منحوس خبر کا

تذكره اپني والده سے كيا، ماں نے كافی تسلی قشفی دی مگر په برابرنگا تاررو تی ہی رہیں (1)

اسی حالت میں نا گہال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فر مایا کہ اے عائشہ! رضی اللہ تعالی عنہ اتمہارے بارے میں ایسی الیسی خبر اڑائی گئی ہے اگر تم یاک دامن ہوا وریہ خبر

جھوٹی ہے توعنقریب خداوند تعالی تمہاری براءت کا بذریعہ وجی اعلان فرمادے گا۔ورنہ

تم توبه واستغفار کرلو کیونکه جب کوئی بنده خدا سے توبه کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تواللہ

تعالی اس کے گناہوں کومعاف فرمادیتا ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کی بیگفتگوس کر حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہ الکو کھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت البو بکر صدیق

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب دیجیے۔ تو انہوں نے

فر ما یا که خدا کی قشم! میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم کو کیا جواب دوں؟ پھرانہوں

نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی توان کی مال نے بھی یہی کہا پھرخود حضرت

بی بی عائشہرض اللہ تعالی عنہانے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیہ جواب دیا کہ لوگوں نے جوایک

بے بنیا دبات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو پچ سمجھ چکے ہیں اس صورت میں اگر میں بیکہوں کہ میں یاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق

پ ہیں کریں گے اور اگر میں اس برائی کا قرار کرلوں توسب مان لیس گے حالانکہ اللہ تعالیٰ میں کریں گے۔

جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں اس وقت میری مثال حضرت ۔

یوسف علیدالسلام کے باپ (حضرت یعقوب علیدالسلام) جیسی ہے البذا میں بھی وہی کہتی ہول

1 ..... البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الافك، الحديث: ١٤١٤، ج٣، ص٦٣

کے ساتھا اس طرح چیک اٹھا کہ قیامت تک آنے والےمسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نورا بمان سے اجالا ہو گیا۔<sup>(3)</sup>

، جوانهول نے کہا تھا یعنی فَصَبُرٌ جَمِيلٌ طو اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ o (1) بیکہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کرمنہ چھیرلیااورکہا کہاللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس تہت سے بری اور یاک دامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری براءت کو**خلا ہرفر ما دےگا۔ <sup>(2) ح</sup>ضرت بی بی عا ئش**ەرضی اللەتعالی عنها کا جواب س کر ابھی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلما پنی جگه سے اٹھے بھی نہ تتھے اور ہرشخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھاہی ہوا تھا کہ نا گہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نا زل ہونے لگی اور آ یہ پرنزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہوگئی اور باو جود یکہ شدید سردی کاوقت تھا مگریسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ سلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے بدن سے سکنے لگے جب وحی اتر چکی توبنیتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر ما یا کہا ہے عا کشہ! رضی اللہ تعالی عنہاتم خدا کا شکر ا دا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہاس نے تمہاری براءت اور یا کدامنی کااعلان فرمادیا اور پھر آ پ صلی الله تعالی علیه و ملم نے قرآن کی سورہ نور میں سے دس آیتوں کی تلاوت فر مائی جو إنَّ الَّذِينَ جَآءُ وُ بِالْإِفْكِ \_\_ شروع موكر وَ أَنَّ اللَّهَ رَءُ وُفٌ رَّحِيمٌ ٥ رِثْتُم موتى بير \_ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیااور حضرت ام المؤمنين بي بي عا ئشەرخى اللەتعالىءنها كى ياك دامنى كا آفتاب ينى بورى آب وتاب

📭 .... ترجم کیز الایمان: توصر احیها اور الله بی سے مدد چاہتا ہول ان با تول پرجوتم بتارہے ہو۔ پ ۱۲، بیو سف:۸۸

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب حديث الافك، الحديث ١٤١٤، ج٣، ص٤٦

<sup>3 .....</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب حديث الافك، الحديث ١٤١٤، ج٣، ص٥٦

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کو حضرت مسطح بن اثاثه پر بڑا غصه آیا بیہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والدوفات پاگئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلس کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے مگر اس کے باوجود حضرت مسطح بن اثاثه رضی الله تعالی عند نے بھی اس تہمت تر اثنی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے غصہ میں بھر کریے تیم کھالی کہ اب میں مسطح بن اثاث شدی کہمی بھی کوئی مالی مدد نہیں کرول گا ، اس موقع پر الله تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی کہ:

اور قتم نه کھائیں وہ جوتم میں فضیلت والوں والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور سکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کودینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیاتم اسے پہندنہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بہت

وَلَا يَاتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنُ يُّوْتُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنُ يُّوْتُوا أُولِي الْقُرُبِي وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِي مَسْيُلِ اللَّهِ صَوَلَيْعُفُوا وَلْيَصُفَحُوا اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ فَفُورٌ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ مِن (1) (نور)

بخشنے والا اور بڑا مہر بان ہے۔

اس آیت کوئن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے اپنی قشم توڑڈ ڈالی اور پھر حضرت مسطح بن ا ثانثہ رضی اللہ تعالی عنہ کاخرچ بدستور سابق عطافر مانے لگے۔(2)

( بخاری حدیث الا فک ج۲ص ۹۵ تا ۹۹ ۱۵ املخصاً )

<sup>1 .....</sup>پ۸۱،النور:۲۲

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج٢،ص١٦٤

کپھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سور ہ نور کی آ آسیتی تلاوت فرما کرمجمع عام میں سنادیں اور تہت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت و حضرت مسطح بن اثاثہ و حضرت حمنہ بنت بحش رضی اللہ تعالی عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ان جاروں کو حد قذف کی سز امیں استی استی در ہے مارے گئے۔(1) (مدارج جلد ۲ ص ۲۲ وغیرہ)

شارح بخاری علامہ کر مانی علیہ الرحمۃ نے فر مایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اور پاک دامنی قطعی ویقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کا فرہے۔ (2) (بخاری جلد ۲ ص ۵۹۵) دوسرے تمام فقہاءِ امت کا بھی یہی مسلک ہے۔

آ بت تیم کانزول آبیت تیم کانزول

اُبن عبدالبروابن سعدوابن حبان وغيره محدثين وعلاء سيرت كاقول ہے كہ تيم كى آيت اسى غزوه مريسيع ميں نازل ہوئى مگرروضة الاحباب ميں لکھا ہے كہ آيت تيم كى آيت اسى دوسر نے فزوه ميں اترى ہے۔واللہ تعالى اعلم۔(3) (مدارج النبوة ج7س ١٥٥) بخارى شريف ميں آيت تيم كى شان نزول جو مذكور ہے وہ بہہ كہ حضرت بخارى شريف ميں آيت تيم كى شان نزول جو مذكور ہے وہ بہہ كہ حضرت بى بى بى عائشہ رضى اللہ تعالى عنها كا بيان ہے كہ ہم لوگ حضور صلى اللہ تعالى عليه وسلم كے ساتھا يك سفر ميں شحے جب ہم لوگ مقام ' بيداء' يا مقام' ذات الجيش' ميں بہنچ تو ميرا ہار

ٹوٹ کرکہیں گر گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کیجھ لوگ اس ہاری تلاش میں و ہاں تھمر گئے

المدينة العلمية (وعتِ اسلام) مجلس المدينة العلمية (وعتِ اسلامي)

<sup>1</sup> اسسمدار ج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج٢، ص١٦٣

<sup>2 .....</sup>حاشية صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب حديث الافك، حاشية: ٩، ٣٠ ، ٥٩ ٥٠

<sup>3 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج۲،ص٥٧ ٥ ١ ٥٨،١

اوروہاں یانی نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس آ كرشكايت كى كەكبيا آپ دېكىھتے نہيں كەحضرت عا ئىشەرخى اللەتغالى عنهانے كيا كيا ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہاں تھہرا لیا ہے حالا تک یہاں پانی موجود نہیں ہے، یین کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور جو پچھ خدانے جیا ہا انہوں نے مجھ کو ( سخت دست ) کہااور پھر ( غصہ میں )اینے ہاتھ سے میر ی کو کھ میں کو نیجا مارنے لگےاس وفت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم میری ران پراپناسر مبارک رکھ کرآ رام فر مارہے تھاس وجہ سے (مارکھانے کے باوجود ) میں ہل نہیں سکتی تھی صبح کو جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بريدار ہوئے تو وہاں کہیں یا نی موجود ہی نہیں تھا نا گہاں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم برتیم کی آیت نازل ہوگئ چنانچیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام اصحاب نے تیمّم کیااورنماز فجرادا کی اس موقع پرحضرت اسید بن حفیبرضی الله تعالی عنه نے (خوش ہوکر ) کہا کہا ہےا بوبکر کی آ ل! پیتمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے۔ پھر ہم لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا تواس کے نیچ ہم نے ہار کو یالیا۔ <sup>(1)</sup> (بخاری جاس ۴۸ کتاب<sup>اتی</sup>م ) اس حدیث میں کسی غزوہ کا نام نہیں ہے مگر شارح بخاری حضرت علامه ابن حجرعايه ارحمة نے فرمایا که بیدوا قعه غزوه بنی المصطلق کاہے جس کا دوسرانام غزوه مریسیع بھی ہےجس میں قصدا فک واقع ہوا۔<sup>(2)</sup> (فتح الباری جاص ۱۵ سر کتاب التیم ) اس غزوہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھا کیس دن مدینہ سے باہرر ہے۔ (3) (زُرقانی ج۲ص۱۰۱)

كىلى ئى كى ش: مجلس المدينة العلمية (وَّوتِ اسلامِ) كىلى المدينة العلمية (وَّوتِ اسلامِ)

<sup>1 .....</sup>صحيح البخارى، كتاب التيمم، باب التيمم، الحديث: ٣٣٤، ج١، ص١٣٣

<sup>2 .....</sup>فتح البارى شرح صحيح البخارى، كتاب التيمم،باب ١،تحت الحديث ٣٣٤، ج١،ص٣٨٦

③ .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة المريسيع، ج٣، ص١٧

# جنكِ خندق

ه جهای تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لئے شہرمدینہ کے گر دخندق کھودی گئی تھی اس لئے بیہ لڑائی''جنگ خندق'' کہلاتی ہے اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف پیر جنگ کی تھی اس لئے اس لڑائی کا دوسرانام'' جنگ احزاب'' (تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ) ہے،قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔(1)

#### جنگ خندق کاسب

گزشتہ اوراق میں ہم بیلکھ چکے ہیں کہ''قبیلہ بونضیر'' کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیئے گئے توان میں سے یہود بوں کے چندرؤسا'' خیبر'' میں جاکر آباد ہو گئے اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنااعز از واکرام کیا کہ سلام بن مشکم وابن الى الحقيق و حيى بن اخطب و كنانه بن الربيع كوا پنا سردار مان ليابيه لوگ چونكه مسلمانوں کےخلاف غیظ وغضب میں بھرے ہوئے تصاورانتقام کی آ گ ان کے سینوں میں دمک رہی تھی اس لئے ان لوگوں نے مدینہ پرایک زبردست حملہ کی اسکیم بنائی، چنانچے بیتنوں اس مقصد کے بیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کریہ کہا کہا گر تم لوگ ہمارا ساتھ دوتو ہم لوگ مسلمانو ں کوصفحہ ہستی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں کفار قریش تواس کے بھو کے ہی تھے فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی باں میں باں ملادی کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعدان تینوں یہودیوں نے'' قبیلہ بنوغطفان'' کا رُخ کیااور خیبر کی آ دھی آ مدنی دینے کا لا کچ دے کران لوگوں کو بھی مسلمانوں کے

🚹 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب غزوة المريسيع،ج٣،ص٧ ملتقطأ

\*\*\*\*\*\* پیژی ش: مجلس المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی) 🚉 🚉 🚅 🚉

خلاف جنگ کرنے کے لئے آمادہ کرلیا پھر بنو غطفان نے اپنے حلیف'' بنواسد'' کو بھی جنگ کے لئے تیار کرلیا ادھریہودیوں نے اپنے حلیف'' قبیلہ بنواسعد'' کو بھی اپنا ہمنوا بنالیا اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بناپر'' قبیلہ بنوسلیم'' کو بھی اپنے ساتھ ملالیا غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کرایک لشکر جرار تیار کرلیا جس کی تعداد دس ہزارتھی اور ابوسفیان اس پور لے شکر کا سپہ سالار بن گیا۔ (1) جس کی تعداد دس ہزارتھی اور ابوسفیان اس پور لے شکر کا سپہ سالار بن گیا۔ (1)

# مسلمانوں کی تیاری

جب قبائل عرب کے تمام کا فروں کے اس گھ جوڑ اور خوفنا کے جملہ کی خبریں مدینہ پنچیس تو حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرما یا کہ اس حملہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیرائے دی کہ جنگ اُحد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے جملہ کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے لہذا مناسب بیہ ہے کہ شہر کے اندررہ کر اس جملہ کا دفاع کیا جائے اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندتی کھود کی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت جملہ آ ور نہ ہو سکے، مدینہ کے تین طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ شخصاس لئے ان تینوں جانب سے جملہ کا امکان نہیں تھا مدینہ کا صرف ایک رُخ کھلا ہوا تھا اس لئے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف پانچ گڑ گہری خندتی کھود کی جائے ہی آ دو قعدہ میر کے وحضور سلی اللہ تعالی علیہ ہلم تین ہزار صحابہ کرام خندتی کھود دے میں مصروف ہو گئے ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم تین ہزار صحابہ کرام

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة المريسيع، ج٣،ص ٢٢،٢١

نے خودا پنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور دس دس آ دمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم فرمادی اور تقریباً بیس دن میں بی خندق تیار ہوگئی۔(1)

(مدارج النبوة ج٢ص ١٦٨ تا٠ ١١)

اس کے جواب میں انصار ومہاجرین نے آواز ملا کریہ پڑھنا شروع کر یا کہ ہے

نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا اَبدًا

ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی بیعت کر لی ہے جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے۔(2) (بخاری غزوہُ خندق ج۲ص ۵۸۸)

ٔ حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم خود

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،باب غزوة الخندق...الخ، ج٣،٠ص ٩ ٣٣٠١ ومدارج النبوت، قسم اول، باب پنجم،ذكر فضائل...الخ، ج٢،ص١٦٨ ملخصاً

<sup>2 .....</sup> الخ، الحديث ٩ م ٢٠ ج٣، ص٠ ٥٠ الخنال المغازى، باب غزوة الخندق... الخ، الحديث ٩ م ٢٠ ج٣، ص٠٥

بھی خندق کھودتے اور مٹی اُٹھا اُٹھا کر پھینکتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئ تھی اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لئے رجز کے بیا شعار پڑھتے تھے کہ

وَاللّهِ لَوُلَا اللّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا خَدَاكُ فَعُمْ اللّهُ مَا اهْتَدَيْنَا خَدَاكُ فَعُلْ نَهُ وَتَا تَوْهُمْ مِدَايَت نَهُ بِإِتّ اور نَهُ صَدَقَهُ دَيّ تَهُ عَالَمُ عَلَى اللّهُ كَافْضُلْ نَهُ وَتَا تَوْهُمْ مِدَايَت نَهُ بِإِتّ اور نَهُ صَدَقَهُ دَيّ تِنْهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ

فَانُزِلَنُ سَكِيُنَةً عَلَيْنَا وَتَبِّتِ الْاَقُدَامَ اِنُ لَاقَيُنَا لِمَعْدِنَا لَاَ لَاَقَدُنَا لَاَ لَاَ لَاَقَدُنَا لَاَ لَاَ اللهُ!عزوجُل توجم پرقلبی اطمینان ا تاردے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔

إِنَّ الْاللي قَدُ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوُا فِتُنَّةً ٱبَيُنَا

یقیناً ان (کافروں) نے ہم پرظلم کیا ہے اور جب بھی ان لوگوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کردیا۔لفظ "اکیسکا"حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باربار بہ تکرار بلند آ واز سے دہراتے تھے۔ (1)

# ايك عجيب چڻان

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فر مایا کہ خندق کھودتے وقت نا گہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہوگئی جوکسی سے بھی نہیں ٹو ٹی جب ہم نے بارگاہ رسالت میں بیہ ماجراعرض کیا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحصے تین دن کا فاقعہ تھا اور شکم مبارک پر پچھر بندھا

1 .....صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزو ةالخندق...الخ، الحدیث ۲۸،۲۷ م۳۰۰ م۳۰۰ و المواهب اللدنیة مع شرح الزرقانی، باب غزو ةالخندق...الخ، ج۳،ص ۲۸،۲۷

💥 🚓 🚓 🕻 پيژ کن: مجلس المدينة العلمية (دوتِ اسلامی)

ہوا تھا آ پ نے اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھر بھر ہے ٹیلے کی طرح بھر گئی۔<sup>(1)</sup> ( بخاری جلد ۲ص ۵۸۸ خندق )

اورایک روایت بیرہے کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چٹان پرتین مرتبہ بھاوڑ امارا ہرضرب براس میں سے ایک روشنی کاتی تھی اور اس روشنی میں آ یا نے شام و ایران اور یمن کےشہروں کو دیکھ لیااوران متنوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام رضی الله تعالى عنهم كوبشارت دى \_ <sup>(2)</sup> ( زُرقاني جلدام ١٠٩ ومدارج ج٢ص ١٦٩ )

اورنسائی کی روایت میں ہے کہ آ ب صلی الله تعالی علیه وسلم نے مدائن کسری و مدائن قيصرومدائن حبشه كي فتوحات كااعلان فرمايا ـ <sup>(3)</sup> (نسائي ج٢ص٦٣) حضرت جابر رضى الله تعالى عنه كى دعوت

حضرت جابر رضى الله تعالىءنه كهتے ہيں كہ فاقوں ہے شكم اقدس پر پتھر بندھا ہوا و مکچرکرمیرا دل بھر آیاچیانچه میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کرایئے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کوصبر کی تا بنہیں رہی کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک صاع جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا کہتم جلدی سے اس جوکو پیس کر گوندھلواورائیے گھر کا پلا ہواایک بکری کا بچہ میں نے ذہ کر کے اس کی بوٹیاں بنادیں اور بیوی سے کہا کہ جلدی سےتم گوشت روٹی تیار کرلومیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو بلا کر

<sup>1 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازي،باب غزوة الخندق...الخ،الحديث: ١٠١ ٤، ج٣،

ص ١ ٥ ملتقطاً والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب غزوة الخندق...الخ، ج٣،ص٢٧

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب غزوة الخندق...الخ، ج٣،ص٣١

<sup>€.....</sup>سنن النسائي، كتاب الجهاد،باب غزوة الترك والحبشة،الحديث:٣١٧٣،ص١٧ ٥ملخصاً

سيرت مصطفي صلى الله تعالى عليه و المهاجية المهاجية على الله تعالى عليه و المهاجية ال

لاتا ہوں، چلتے وقت ہیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کوساتھ میں لانا کھانا کم ہی ہے کہیں مجھے رسوامت کر دینا۔حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق برآ کر چیکے سے عرض کیا کہ یارسول الله! صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک صاع آ فے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بیجے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے لہذا آ سے سلی الله تعالی علیه وسلم صرف چندا شخاص کے ساتھ چل کرتنا ول فر مالیں ، بین کر حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والوا جاہر نے دعوت طعام دی ہے لہذا سب لوگ ان کے گھریرچل کر کھانا کھالیں پھر مجھ سے فر مایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت يكوانا، چنانچه جب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لائے تو گوند هے ہوئے آئے ميں ا پنالعاب دہن ڈال کر برکت کی دعافر مائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنالعاب دہن ڈال دیا۔ پھرروٹی یکانے کاحکم دیااور بیفر مایا کہ ہانڈی چو کھے سے نہاتاری جائے پھر روٹی کینی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کردینا شروع کیاایک ہزار آ دمیوں نے آسودہ ہوکر کھانا کھالیا مگر گوندھا ہوا آ ٹاجتنا پہلے تھاا تناہی رہ گیااور ہانڈی چولھے پر بدستور جوش مارتی رہی۔(1) (بخاری ج۲ص ۵۸۹غزوه خندق)

بابركت تفجورين

ج۳،ص٥١ ملخصاً

پیشکش: مجلس المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی)

D)\${\$+\$++\$+4\$

ا پنے دست مبارک میں لے کرایک کپڑے پر بھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کرفر مایا کہخوب سیر ہوکر کھاؤچنانچے تمام خندق والوں نے شکم سیر ہوکران کھجوروں کو کھایا۔ (1) (مدارج جلد ۲ ص ۱۲۹)

یدونوں واقعات حضور سرور کا کنات صلی الله تعالی علیہ وسلم کے مجزات میں سے ہیں۔ اسلامی افواج کی مورچہ بندی

حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے خندق تیار ہوجانے کے بعد عور توں اور بچوں کو مدینہ کے حفوظ قلعہ میں جمع فر ما دیا اور مدینہ پر حضرت ابن اُم مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر تین ہزار انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر سکع پہاڑ کے دامن میں طمہرے سلع آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا حجن لڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علمبر دار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اُن (زرقانی جلدا ص ۱۱۱)

#### كفاركاحمله

کفار قریش اوران کے اتحادیوں نے دس ہزار کے شکر کے ساتھ مسلمانوں پر ہلا بول دیا اور تین طرف سے کا فروں کا لشکراس زور شور کے ساتھ مدینہ پرامنڈ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گردوغبار کا طوفان اٹھ گیااس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی معرک آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سنیے:

النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج۲،ص ۲۹ ، ۱۷ ، ۱۷ ملخصاً

2 .....السيرة الحلبية، باب ذكرمغازيه، غزوة الخندق، ج٢، ص ٢٢،٤٢١ عملتقطاً والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب غزوة الخندق...الخ، ج٣،ص٣٥

إِذْ جَآءُ وَكُمُ مِّنُ فَوُقِكُمُ وَمِنُ ٱسُفَلَ مِنْكُمُ وَإِذُ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُولِ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُوٰ نَا ٥ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ المُوْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا

شَديدًا٥(1) (احزاب)

جب كافرتم يرآ كئے تمہارے اوپرسے اور تمہارے ینچے سے اور جب کٹھ ٹھک کررہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس (خوف سے) آ گئے اور تم اللّٰدير(اميدوماسے)طرح طرح کے گمان كرنے لگے اس جگه مسلمان آ زمائش اورامتحان میں ڈال دیئے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کرر کھ دیئے گئے۔

منافقین جومسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھےوہ کفار کے اس کشکر کو د کیھتے ہی بزدل ہوکر پھسل گئے اوراس وقت ان کے نفاق کا پردہ حیاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کردی۔(2) جبیبا کے قر آن میں اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے کہ

اور ایک گروہ(منافقین) ان میں سے نبی کی اجازت طلب كرتاتهامنافق كتي بين كه بمارك گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تصان کامقصد کھا گئے کے سوا کچے بھی نہ تھا۔

وَيَسُتَادِنُ فَرينَ مِّنهُمُ النَّبيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ طُ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴿ إِنْ يُسْرِيُدُونَ إِلَّا فرَارًا0(3)(احزاب)

لیکن اسلام کے سیجے جاں ثارمہا جرین وانصار نے جب کشکر کفار کی طوفانی یلغارکودیکھا تواس طرح سینه سپر ہوکر ڈٹ گئے که ''سلع'' اور''احد'' کی پہاڑیاں سر

<sup>1</sup> ۱،۱۰: الاحزاب: ۱ ۱،۱۰

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة الخندق...الخ،ج٣،ص ٠ ٤ ملخصاً

اٹھااٹھا کران مجاہدین کی اولوالعزمی کو جیرت ہے دیکھنے لگیں ان جاں نثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھیے ارشا در بانی ہے کہ

وَلَمَّا رَاَ الْمُوْمِنُونَ الْآخُوَ ابَ لا اورجب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لئکروں قالُو اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَوَرَسُولُهُ کود یکھا توبول اللّٰهِ کہ پہتو وہی منظر ہے جسکا وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَو مَا زَادَهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ فَو مَا زَادَهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ فَا وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ فَا وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ فَا وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا عَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا عَلَا اللّٰهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللّٰهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللّٰهُ وَلَا عَلَا عَلَامُ اللّٰ وَاللّٰهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

## بنوقريظه كى غدارى

قبیلہ بنوق یظہ کے یہودی اب تک غیرجانبدار تھے کین بنون شیر کے یہودیوں نے ان کوبھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کردی چنا نچہ جی بن احطب ابوسفیان کے مشورہ سے بنوقر یظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا کہ ہم محمد (صلی اللہ تعالی علیہ بنا میں کے حلیف ہیں اور پہلے تو اسنے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد (صلی اللہ تعالی علیہ بنلم) کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے اس لئے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سے ورغلایا سیحے ہیں مگر بنون سیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ تو ڑ نے کے لئے راضی ہوگیا، بنوقوریظہ نے جب معاہدہ تو ڑ دیا اور کفار سے لیے گئار مکہ اور ابوسفیان خوش سے باغ باغ ہو گئے۔ (2) حضور اقد سی صلی اللہ تعالی علیہ بنا کی خبر ملی تو آ یہ نے حضرت سعد

<sup>11،</sup> الاحزاب: ۲۲

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة الخندق...الخ،ج٣،ص٥٣ملخصاً

بن معاذ اور حضرت سعد بن عباده رضى الله تعالىء نها كو تحقيق حال كے لئے بنوق و يطه ك یاس بھیجاوہاں جا کرمعلوم ہوا کہ واقعی بنوق ریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے جب ان دونوں معززصحابيول رضى الله تعالى عنهان بنوقريظه كوان كامعامده ياددلا يانوان بدذات يهوديول نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہد دیا کہ ہم کچھنہیں جانتے کہ محمد (صلی اللہ تعالى عليه وسلم ) كون بېيې؟ اورمعا مده كس كو كهته بېيې؟ بهارا كو كې معامده موابئ نهيس تھابيين کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صور تحال سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلندآ واز ہے' اللہ اکبر' کہااور فر مایا کہ مسلمانو! تم اس سے نہ گھبراؤنہ اس کا

کفار کالشکر جب آ گے بڑھا تو سامنے خندق دیکھے کرٹھہر گیااورشہر مدینہ کا محاصرہ کرلیا اورتقریباً ایک مہینے تک کفارشہر مدینہ کے گردگھیرا ڈالے ہوئے بڑے ر ہے اور بیمجا صرہ اس بختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنهم پرکئی کئی فاقے گزر گئے۔

کفارنے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کررکھا تھا اور دوسری طرف اس لئے حمله کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچقلعوں میں پناہ گزیں تھے مگر حضور صلی الله تعالى عليه وملم نے جہال خندق کے مختلف حصول برصحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کو مقرر فرما دیا تھا کہ وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے بھی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کر دیا تھا۔

انصاركي ايماني شجاعت

محاصرہ کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کرحضورِا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

❶.....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة الخندق...الخ،ج٣،ص٣٨ملخصاً

هِنْ اللهُ الله المدينة العلمية (رَّوْتِ اللاَيُ) المناهِ المدينة العلمية (رَّوْتِ اللاَيُ)

غم کرواس میں تمہارے لئے بشارت ہے۔ (1) (زرقانی جلد اس ۱۱۳)

نے بہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین وانصار ہمت نہ ہارجا ئیں اس لئے آپ نے ارادہ فر مایا که قبیله غطفان کے سر دارعیبینه بن حصن سے اس شرط پر معامدہ کرلیں کہ وہ مدینہ کی ایک تہائی پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ جھوڑ دے مگر جب آپ سلی اللہ تعالى عليه وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عباد ہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اپنا بیہ خیال ظاہر فر مایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ پارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) اگراس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر پچکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہوسکتی اورا گریدایک رائے ہے تو یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک تھجور نہ لے سکے اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی عزت سے سرفراز فر ما دیا ہے تو بھلا کیونکرممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کا فروں کو دے دیں گے؟ ہم ان کفار کو مجوروں کا انباز نہیں بلکہ نیز وں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے ر ہیں گے یہاں تک کہاللہ تعالیٰ ہمارےاوران کے درمیان فیصلہ فرمادے گا، بین کر حضور صلى الله تعالى عليه وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا پورا الحمینان ہو گیا۔ (1)

(زرقانی ج۲ص۱۱۱)

خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہوسکتی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیونکر پارکریں مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیراور پھر چلا کرتے تھے آ آخرا یک روزعمرو بن عبدودوعکر مہ بن ابوجہل وہمبیرہ بن ابی وہب وضرار بن الخطاب وغیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھوآج مسلمانوں سے جنگ

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، غزوة الخندق، ص ٩٩٦

کرکے بتادوکہ شہسوارکون ہے؟ چنانچہ بیسب خندق کے پاس آ گئے اورایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی پارکرلیا۔(1) عمروبن عبدود مارا گیا

سب سے آ گے عمرو بن عبدود تھا یہ اگر چہ نوے برس کا خرانٹ بڈھا تھا مگر ا یک ہزارسواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھاجنگ بدر میں ذخی ہوکر بھاگ نکلاتھااور اس نے بیشم کھار کھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا، بیرآ گے بڑھااور چلا چلا کرمقابلہ کی دعوت دینے لگا تین مرتبہاس نے کہا کہ کون ہے جومیرے مقابلہ کوآتا ہے؟ تنیوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكريم نے اُٹھ کر جواب دیا که 'مین' حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روکا کہا ہے لی! کرم اللہ تعالی وجہالکریم بی عمرو بن عبدود ہے۔حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہالکریم نے عرض کیا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں کہ بیعمرو بن عبدود ہے لیکن میں اس سےلڑوں گا، بین کر تا جدار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سرانور برعمامہ باندھااور بیددعا فرمائی کہ یااللہ! عزوجل تو علی کرم اللہ تعالی وجہالکریم کی مد د فرما ۔حضرت اسداللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنه مجامدانہ شان سے اس كے سامنے كھڑ ہے ہو گئے اور دونوں ميں اس طرح مكالمہ شروع ہوا: حضرت على رضى الله تعالى عنه اےعمروبن عبدود! تومسلمان ہوجا!

❶.....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة الخندق...الخ، ج٣،ص٢٤ملخصاً

عمروبن عبدود

به مجھ سے بھی ہر گز ہر گزنہیں ہوسکتا!

سيرت مصطفى سلى الله تعالى عليه وللم الله تعالى ا لڑائی سے واپس چلا جا! حضرت على رضى الله تعالى عنه په مجھےمنظورنہیں! عمرو بن عبدود حضرت على رضى اللَّد تعالى عنه تو پھر مجھ سے جنگ کر! ہنس کر کہا کہ میں بھی بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا عمروبن عبدود میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ کیکن میں جھے سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه آ خرتمهارانام کیاہے؟ عمروبن عبدود على بن ا بي طالب حضرت على رضى الله تعالى عنه اے بھیتے!تم ابھی بہت ہی کم عمر ہومیں تمہاراخون عمروبن عبدود بہانا بیندنہیں کرتا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنه لکیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حدیسند کرتا ہوں۔ عمرو بن عبدودخون کھولا دینے والے بہگرم گرم جملین کر مارے غصہ کے آ یے سے باہر ہو گیا حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پیدل تصاور بیسوار تھااس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتریڑااورا بنی تلوار سے گھوڑے کے یاؤں کاٹ ڈالے اورننگی تلوار لے کرآ گے بڑھاا ورحضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہالکریم برتلوار کا بھر پوروار کیا حضرت شیرخدانے تلوار کے اس وارکواینی ڈھال پرروکا، بیوارا تناسخت تھا کہ تلوار ڈ ھال اور عمامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر گلی گو بہت گہرا زخم نہیں لگا مگر پھر بھی زندگی بھریہ طغرى آپ كى پييثانى برياد گاربن كرره گيا حضرت على شير خدار ضي الله تعالىء نه نرس كر للکارا کہاہے عمر واستنجل جااب میری باری ہے بیہ کہہ کراسداللّٰدالغالب کرم اللّٰہ تعالیٰ وجہہ ﷺ پین ش: مجلس المدینة العلمیة (رئوتِ اسلامی)

الکریم نے ذوالفقار کا ایسا جیا تلاہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے ثنانے کوکاٹتی ہوئی کمرسے پار ہوگئی اور وہ تلملا کر زمین پرگرااور دم زدن میں مرکر فی النار ہوگیا اور میدان کارزار زبان حال سے پکاراٹھا کہ ہے

# نوفل کی لاش

اس کے بعد نوفل غصہ میں بھرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا کہ میرے مقابلہ کے لئے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنداس پر بجلی کی طرح جھیٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ دو گلڑے ہوگیا اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی لوگوں نے کہا کہ اے زبیر! رضی اللہ تعالی عنہ تہماری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی آپ نے قرمایا کہ تلوار کیا چیز ہے؟ کلائی میں دم خم اور ضرب میں کمال چا ہیے۔ ہبیر ہو اور ضرار بھی بڑے طنطنہ سے آگے بڑھے گر جب ذوالفقار کا وارد یکھا تو لرزہ براندام

المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة الخندق... الخ، ج٣، ص ٤٢ ملخصاً

پین ش: مجلس المدینة العلمیة (وَوتِ اسلام)

ہوکر فرار ہو گئے کفار کے باقی شہسوار بھی جو خندق کو پار کر کے آگئے تھے وہ سب بھی بھا گھڑ ہے ہوئے اورا بوجہل کا بیٹا عکر مہتواس قدر بدحواس ہو گیا کہ اپنا نیز ہ پھینک کر بھا گااور خندق کے پار جا کراس کوقرار آیا۔ ((زرقانی جلد۲)

سربھا کا اور حداد کے پارجا سرال وحرارا یا۔ ۱۰ ( زر قائی جدام)

بعض مؤرخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبل کیا اور

بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرجملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو

کودا کر خند ق کو پار کرنا چا ہتا تھا کہ خود ہی خند ق میں گر پڑا اور اس کی گر دن ٹوٹ گئی اور

وہ مرگیا بہر حال کفار مکہ نے دس ہزار در ہم میں اس کی لاش کو لینا چا ہا تا کہ وہ اس کو

اعزاز کے ساتھ فن کریں حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے رقم لینے سے انکار فر ما دیا

اور ارشا دفر مایا کہ ہم کو اس لاش سے کوئی غرض نہیں مشرکین اس کو لے جائیں اور فن

کریں ہمیں اس پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ (2) ( زرقانی جلد اص ۱۱۲)

اس دن کاحملہ بہت ہی سخت تھادن بھرلڑائی جاری رہی اور دونوں طرف سے تیراندازی اور پھر بازی کاسلسلہ برابر جاری رہااور کسی مجاہد کا پنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا، خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور بالکل ہی ناگہال حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے خیمہ اقد س پر حملہ آ ور ہوگیا مگر حضر سے اسید بن حفیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کود کھے لیا اور دوسو مجاہدین کوساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن الولید کے دستہ کے ساتھ دست بدست کی لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کرلڑے اس لیکے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ (3) (زرقانی جلدام کا)

2 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة الخندق...الخ،ج٣،ص ٢ ٤٣،٤ ملتقطاً

پیشکش: مجلس المدینة العلمیة (رعوتِ اسلامی)

اس گھسان کی لڑائی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی نماز عصر قضا ہوگئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم میں نماز عصر نہیں بڑھ سکا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے بھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہوجانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی بھراس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی۔اورکفارکے تی میں بید عامائگی کہ

مَلَا اللهُ عَلَيُهِمُ بُيُوتَهُمُ وَقُبُورَهُمُ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلوةِ الُوسُطى حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ (1) ( بخارى ٢٥ص ٥٩٠)

الله ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے ان لوگوں نے ہم کونماز وسطی سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ جنگ خندق کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بید دعا بھی فر مائی کہ:

اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْآحُزَابَ اَللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ

وَزَلُزِلُهُمُ (2) ( بخارى ج٢ص ٥٩٠)

اےاللہ!عزوجلاے کتاب نازل فرمانے والے! جلد حساب لینے والے! تو ان کفار کے شکروں کوشکست دے دے،اےاللہ!عزوجل ان کوشکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔

« بيش ش شن مجلس المدينة العلمية (ووت اسلامی) الموسود العلمية (ووت اسلامی)

<sup>1 .....</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، الحديث: ١١٢٠٤١١، ١١٠٤٠، - ٥٠ م

<sup>2 .....</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، الحديث: ١١٥، ٣٠ - ٣٠ م٠٥٥

#### حضرت زبيرض الله تعالىءنه كوخطاب ملا

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب کہ کفار مدینہ کا محاصرہ کئے ہوئے محصورہ کئے ہوئے محصورہ کئے ہوئے محاصرہ کئے ہوئے محاصرہ کئے ہوئے محاصرہ کئے ہوئے محاصرہ کئے ہوئے ہیں مرتبہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی پھو پھی حضرت صفیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اکے فرزند ہیں بیہ کہا کہ 'میں یارسول اللہ او اسلی اللہ تعالی علیہ وہلم کہ 'میں یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) خبر لاؤں گا۔' حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جان شاری سے خوش ہوکرتا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ

لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَّاِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيرُ ( بخارى ٢٥٠،٥٩٠)

ہر نبی کے لئے حواری (مددگارخاص) ہوتے ہیں اور میرا''حواری'' زبیر ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت سے''حواری'' کا خطاب

ملا جوکسی دوسر ہے صحافی کونہیں ملا۔(1)

### حضرت سعدبن معاذرضى الله تعالىء نشهيد

اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوالیعنی کل چھ مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے مگر انصار کا سب سے بڑا باز وٹوٹ گیالیعنی حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہوگئے اور پھر شفایاب نہ ہوسکے۔(2)

• پيش شن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

<sup>1 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، الحديث: ١١٣ ٤ ، ج٣، ص ٥٥

المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة الخندق...الخ وباب غزوة بني قريظة،
 ٨٩٠٤٣، ٨٩٠٥٣ ملتقطاً وملخصاً

آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے جوش میں بھرے ہوئے جوش میں بھرے ہوئے نیزہ لے کرلڑنے کے لئے جارہے تھے کہ ابن العرقہ نامی کا فرنے الیمانشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام اکمل ہے وہ کٹ گئی جنگ ختم ہونے کے بعدان کے لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کیا۔خود اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو دومر تبہ داغا، اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ بنی قریظہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے بارے میں اپناوہ فیصلہ سنایا جس کا ذکر ' فزوہ قریظہ'' کے عنوان کے تحت آئے گا اس کے بعد وہ اپنے خیمہ میں واپس تشریف لائے اور اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خدا وند تعالی سے یہ دعا مائگی کہ

یااللہ! عزوجل تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا منہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے جنہوں نے تیرے رسول سلی اللہ تعالی علیہ وہم کو جھٹلا یا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا ، اے اللہ! عزوجل میر اتو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہوجب تو مجھے تو زندہ رکھتا کہ میں تیری راہ میں ان کا فروں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہوتو میرے کا فروں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہوتو میرے کا فروں سے جہاد کروں اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہوتو میرے اس ختم کوئی جنگ میں تو مجھے موت عطافر مادے۔

آپ کی بیدعاختم ہوتے ہی بالکل اچا نک آپ کا زخم پھٹ گیااورخون بہ کر مسجد نبوی کے اندر بنی خفار کے خیمہ میں پہنچ گیاان لوگوں نے چونک کر کہا کہا سے خیمہ والو! پیکیساخون ہے جوتمہار سے خیمہ سے بہ کر ہماری طرف آر ہاہے؟ جب لوگوں نے

ر المدينة العلمية (وعوتِ اللاكي) مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اللاكي) مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اللاكي)

دیکھاتو حضرت سعد بن معاذر ضی الله تعالی عنہ کے زخم سے خون بدر ہاتھا اسی زخم میں ان کی وفات ہوگئی۔ (1) (بخاری ۲۶ ص ۱۹۹۱ باب مرجع النبی من الاحزاب)

حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که سعد بن معاذرض الله تعالی عند کی موت سے عرش الهی ہل گیا اور ان کے جنازہ میں ستر ہزار ملائکہ حاضر ہوئے اور جب ان کی قبر کھودی گئی تواس میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ (2) (زرقانی ج۲ص ۱۸۳۳)

عین وفات کے وفت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ان کے سر ہانے تشریف فرما سے ، انہوں نے آئکھ کھول کر آخری بارجمال نبوت کا نظارہ کیا اور کہا کہ اَلسَّلاَمُ عَلَیْكَ مَنْ اللّٰہِ ال

حضرت صفيدرض الله تعالى عنهاكي بهاوري

جنگ خندق میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہودیوں نے بید یکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے تو جس قلعہ میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھے یہودیوں نے اچا نک اس پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازہ تک پہنچ گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کود کھے لیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اس یہودی کوئل کر

<sup>•</sup> الله تعالى عليه وسلم من الله تعالى عليه وسلم من الله تعالى عليه وسلم من الاحزاب...الخ، الحديث: ٢٢ ١٤، ج٣، ص٥ ومدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم، ج٢، ص ١٧٢، ١٧١ ملخصاً

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة بني قريظة، ج٣،ص٢٠٠،٩ ملتقطاً

استسمدارج النبوت ، قسم سوم ، باب پنجم ، ج۲، ص۱۸۱

دو، ورنه بيرجا كردشمنول كويهال كاحال و ماحول بتادے گاحضرت حسان رضي الله تعالى عنه کی اس وقت ہمت نہیں بڑی کہ اس یہودی برحملہ کریں بیدد کچھ کرخود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہانے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ کراس یہودی کے سریراس زورسے مارا کہاس کا سر پھٹ گیا پھرخود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیابہ دیکھ کر حملہ آور یہود بوں کو یقین ہو گیا کہ قلعہ کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے اس ڈر سے انہوں نے پھراس طرف حملہ کرنے کی جراءت ہی نہیں کی ۔(<sup>1)</sup> (زرقانی ج۲ص۱۱۱)

## کفارکسے بھاگے؟

حضرت نعیم بن مسعود انتجعی رضی الله تعالی عنه قبیله غطفان کے بہت ہی معزز سر دار تھےاور قریش ویہود دونوں کوان کی ذات پر پورا پورااعتاد تھا یہ مسلمان ہو چکے تھے کیکن کفارکوان کے اسلام کاعلم نہ تھاانہوں نے بارگاہ رسالت میں بیدرخواست کی كه بإرسول الله! صلى الله تعالى عليه وللم اكر آب مجھے اجازت ديں تو ميں يہود اور قريش دونوں سے الیم گفتگو کروں کہ دونوں میں چھوٹ پڑ جائے ، آپ نے اس کی اجازت دے دی چنانچے انہوں نے یہوداور قریش سے الگ الگ کچھاس قتم کی باتیں کیں جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔

ابوسفیان شدیدسردی کے موسم، طویل محاصرہ، فوج کا راش ختم ہو جانے سے حیران ویریشان تھاجب اس کویہ پتا چلا کہ یہودیوں نے ہماراساتھ جھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ بیت ہو گیا اور وہ بالکل ہی بددل ہو گیا پھر نا گہاں کفار کے شکر پر فہر قہار و غضب جباری ایسی ماریلی که احیا تک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندهی آئی

1 ....شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة الخندق...الخ، ج٣، ص٣٧

پیْرُ ش:مجلس المدینة العلمیة (رُوتِ اسلاک)

کہ دیکیں چولھوں پر سے الٹ بلیٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کراڑ گئے اور کا فروں پر الیی وحشت اور دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سواکوئی چارہ کار ہی نہیں رہا، یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قد وس نے قر آن میں اس طرح بیان فرمایا کہ

اے ایمان والو! خدا کی اس نعت کو یاد کرو نئو ڈ جبتم پر فوجیس آ پڑیں تو ہم نے ان پر اگم آندهی جھیج دی۔ اور ایسی فوجیس جمیجیں جو وُنَ تمہیں نظر نہیں آتی تھیں اور اللہ تمہارے کاموں کو د کھنے والا ہے۔

يْاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اِذْ جَآءَ تُكُمُ جُنُودٌ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اِذْ جَآءَ تُكُمُ جُنُودٌ فَا اللَّهُ عِمَا وَجُنُودًا لَّمُ قَرَوُهَا طُوكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيْرًا ٥ (1)(احزاب)

ابوسفیان نے اپنی فوج میں اعلان کرا دیا کہ راش ختم ہو چکا ہموسم انتہائی خراب ہے، یہود یوں نے ہماراسا تھ چھوڑ دیالہذا اب محاصرہ بے کارہ، یہ کہ کرکوچ کا نقارہ بجا دینے کا عکم دے دیا اور بھاگ نکلا قبیلہ غطفان کالشکر بھی چل دیا بنوقر بظہ بھی محاصرہ چھوڑ کرا پنے قلعوں میں چلے آئے اور ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینہ کا مطلع کفار کے گردوغبار سے صاف ہوگیا۔ (مدارج ج۲ص۲ کا وزرقانی ج۲ص۲ ۱۱۱ تا ۱۱۸۱)

# غزوه بنى قريظه

حضور صلی الدُتعالی علیہ و کل جنگ خندق سے فارغ ہوکرا پنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیارا تارکر عنسل فرمایا ، ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ نا گہاں

هناها المدينة العلمية (دووتِ اسلام) هناه المدينة العلمية (دووتِ اسلام) هناها المدينة العلمية (دووتِ اسلام)

<sup>1</sup> ۱۰۰۰۰۰ الاحزاب: ۹

السيرة الحلبية، باب ذكر مغازيه ، غزوة بنى قريظة، ج٢، ص ٤٤٨ ٤٤ ملتقطاً
 والمواهب اللدنية مع شرح الزرقانى، باب غزوة الخندق... الخ، ج٣، ص ٤٥ ٥ ٥ ٥

حضرت جبريل عليه السلام تشريف لائے اور كہاكه يا رسول الله! صلى الله تعالى عليه وسلم آپ نے ہتھیارا تاردیالیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے اللہ تعالیٰ کا بیکم ہے کہ آ ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف چلیں کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ تو ڑ کرعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کرمدینہ برحملہ کیا ہے۔ (1)

(مسلم باب جواز قال من نقض العهدج ٢ص ٩٥)

چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں ،حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے خود بھی ہتھیا رزیب

تن فرمایا، اپنے گھوڑے پرجس کا نام' دلحیف'' تھاسوار ہو کرلشکر کے ساتھ چل بڑے اور

بنی قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کرنزول فر مایا۔<sup>(2)</sup> (زرقانی ج۲ص ۱۲۸)

بنی قریظ بھی جنگ کے لئے بالکل تیار تھے چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ

عندان کے قلعول کے پاس پہنچے تو ان طالم اور عہد شکن یہود یوں نے حضورِ اکرم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) گالیاں دیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصر ہ

فر مالیاا ورتقریباً ایک مهینهٔ تک بیرمحاصره جاری رهایهودیون نے تنگ آ کربیدرخواست

پیش کی که''حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه جمارے بارے میں جو فیصله کر دیں وہ

ہمیں منظور ہے۔''

حضرت سعدبن معاذرض الله تعالىءنه جنگ خندق ميں ايك تيركھا كرشديدطور

یرخی تھے مگراسی حالت میں وہ ایک گدھے برسوار ہوکر بنی قریظہ گئے اورانہوں نے

1 .....صحيح مسلم، كتاب الجهادو السير، باب جو ازقتال من...الخ،الحديث: ٩٧٣ ، ص٩٧٣

س...المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة بني قريظة، ج٣،ص٩،٦٨ ٦ملتقطاً

يثُ شُ:مجلس المدينة العلمية (دووت اسلام)

یہود یوں کے بارے میں یہ فیصلہ فر مایا کہ

''لڑنے والی فوجوں کوتل کر دیا جائے ،عورتیں اور بیچے قیدی بنالئے جائیں اوریہودیوں کا مال واسباب مال غنیمت بنا کرمجامدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔'' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے بیہ فیصلہ سن کرارشا دفر مایا کہ

یقیناً بلا شبرتم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا ہے جواللّٰہ کا فیصلہ ہے۔(1)(مسلم جلدیاص ۹۵)

اس فیصلہ کےمطابق بنی قریظہ کیاڑا کا فوجیں قتل کی گئیں اورعورتوں بچوں کو قیدی بنالیا گیا اوران کے مال وسامان کومجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنالیا اوراس شریر و بدعهد قبیلہ کے نثر وفساد سے ہمیشہ کے لئے مسلمان پرامن ومحفوظ ہو گئے۔

یہود یوں کا سردار جی بن اخطب جب قل کیلئے مقتل میں لایا گیا تواس نے

فَتَلْ ہونے سے پہلے بیالفاظ کیے کہ

اے محمہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) خدا کی قشم! مجھےاس کا ذرائجھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوںتم سے عداوت کی لیکن حقیقت پہ ہے کہ جوخدا کو چھوڑ دیتا ہے،خدا بھی اس کوچھوڑ دیتا ہے،لوگو! خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مضا نقہ نہیں بنی قریظہ کاقتل ہونا بیا یک حکم الٰہی تھا بیر( توراۃ میں ) لکھا ہوا تھا بیا یک سزاتھی جوخدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔<sup>(2)</sup> (سیرت ابن ہشام غزوہ بنوقریظہ ج ۳ ص ۲۴۱)

السيرة الحلبية، باب ذكر مغازيه، غزوة بنى قريظة، ج٢، ص٢٤٤. ٨٤٤ ملتقطاً

والكامل في التاريخ، ذكرغزوة بني قريظة ، ج٢،ص ٧٦،٧٥

<sup>2 .....</sup>الكامل في التاريخ ،ذكرغزوة بني قريظة ، ج٢، ص٧٦

یہ جی بن اخطب وہی برنصیب ہے کہ جب وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر جارہا تھا تو اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مخالفت پر میں کسی کو مد دنہ دوں گا اور اس عہد پر اس نے خدا کو ضامن بنایا تھا لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدہ کو کس طرح توڑڈ ڈالایہ آپ گزشتہ اور اق میں پڑھ چکے کہ اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینہ پر جملہ کرنے کے لئے ابھارا پھر بنو قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر اکسایا پھر خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا۔

## ه چے کے متفرق واقعات

﴿ ا ﴾ اس سال حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت في في زيبنب بنت جحش رضى الله تعالى عنها سے زکاح فر ما يا۔ (1)

﴿ ٢ ﴾ اسى سال مسلمان عورتوں پریرد ه فرض کر دیا گیا۔

﴿٣﴾ اسى سال حد قذف ( کسى پرزنا کی تهمت لگانے کی سزا) اور لعان وظہار کے احکام

نازل ہوئے۔

﴿ ٢﴾ اس سال تيمّ كي آيت نازل ہوئي \_ <sup>(2)</sup>

﴿ ۵ ﴾ اسى سال نماز خوف كاحكم نازل ہوا۔

<sup>1 ----</sup>الكامل في التاريخ ، ذكرالاحداث في السنة الخامسة ، ج٢، ص ٦٩

المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة المريسيع، ج٣،ص٩

### گیار ہواں باب

## هجرت كاجيهاسال

بيعة الرضوان وصلح حديببير

اسسال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ 'بیعۃ الرضوان' اور' صلح حدیدیئ ہے۔ الرخ اسلام میں اس واقعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کارازاسی کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوبظاہر بیدا یک مغلوبانہ کے تھی گرقر آن مجید میں خداوند عالم نے اس کو' فتح مبین' کا لقب عطافر مایا ہے۔

ذوالقعدہ کے جے میں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ موصی ابد کرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکھ کے لئے روانہ ہوئے۔حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کے کئے روانہ ہوئے۔حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے اس لئے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم کے بہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھی وہ کی تھا تا کہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبرلائے۔جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہم کا قافلہ مقام 'عسفان' کے قریب پہنچا تو وہ شخص پہر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کا فروں کو جمع کر کے یہ کہد دیا ہے کہ سلمانوں کو ہم گزکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے کہ سلمانوں کو جمع کر کے ایک مکہ سے باہر نکل کر مقام مرکز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جا ورخالہ بن الولیدا ورا بوجہل کا بیٹا عکر مہ یہ دونوں دوسو چنے دیا سواروں کا دستہ لے کر مقام ' قلمیم' کا کہ بھنے گئے ۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم من اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم من اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم نے شاہراہ میں خالہ بن الولید کے سواروں کی گر د نظر آئی تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم شاہراہ میں خالہ بن الولید کے سواروں کی گر د نظر آئی تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ من شاہراہ میں خالہ بن الولید کے سواروں کی گر د نظر آئی تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ من شاہراہ میں خالہ بن الولید کے سواروں کی گر د نظر آئی تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ من شاہراہ دیا استہ میں خالہ بن الولید کے سواروں کی گر د نظر آئی تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کے شاہراہ وہ کو کے دب

انهانها بيش کن: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی) المدهنیة العلمية (دعوت اسلامی)

سے ہٹ کرسفر شروع کر دیا اور عام راستہ سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام' حدیدیہ'
میں بہنچ کر بپڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کی تھی۔ ایک ہی کنواں تھا۔ وہ چند گھنٹوں
ہی میں خشک ہوگیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیاس سے بے تاب ہونے گئو تو
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ایک بڑے پیالہ میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوگیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم
نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا غسالہ اور اپنا ایک تیرڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی
ابل پڑا کہ پورالشکر اور تمام جانوراس کنویں سے گی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ (1)
ابل پڑا کہ پورالشکر اور تمام جانوراس کنویں سے گی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ (1)

#### بيعة الرضوان

مقام حدیدیی بین کرخضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بیددیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم کشکر جنگ کے لئے آ مادہ ہے اور ادھر بیحال ہے کہ سب لوگ احرام با ندھے ہوئے ہیں اس حالت میں جو کیں بھی نہیں مارسکتے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لئے کسی کو مکہ بھیج دیا جائے۔ چنا نچہ اس کا م کے لئے آپ نے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ وہلت فیار قریار کے کے لئے آپ نے حضرت عمرضی اللہ تعالی علیہ وہلم کفار قریش میرے بہت ہی سخت دشمن ہیں اور مکہ میں میرے بہت ہی سخت دشمن ہیں اور مکہ میں میرے بہت ہی سخت دشمن ہیں اور مکہ میں میرے نام وں سے بچا سکے۔ میں کر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا۔ انہوں نے مکہ بین کر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی طرف سے سلے کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عثمان میں اللہ تعالی عنہ کو کو کو سے مثم کا بیغام پہنچایا۔ حضرت عثمان

۱ ۵۲،٤۱٥، کتاب المغازی، باب غزوة الحدیبیة، الحدیث: ۱ ۵۲،٤۱٥،

ج٣، ص٩٠٦٨ ملخصاً والكامل في التاريخ ،ذكرعمرة الحديبية، ج٢،ص٨٦، ٨٧ملخصاً

رضی الله تعالی عنداینی مالداری اوراینے قبیله والوں کی حمایت و یاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت زیادہ معزز تھے۔اس لئے کفار قریش ان پرکوئی دراز دستی نہیں کر سکے۔ بلکہ ان سے میہ کہا کہ ہم آپ کواجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف اورصفاومروہ کی سعی کر کےاپناعمرہ ادا کرلیں مگر ہم مجمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) کو بھی ہر گز ہر گز کعبہ کے قریب نہ آنے دیں گے۔حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ا نکار کر دیا اور کہا کہ میں بغیررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کوساتھ لئے بھی ہرگز ہرگز اسپلے اپناعمر نہیں ادا کرسکتا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لیا۔ مگر حدیب ہے ۔ میدان میں بیخبرمشہور ہوگئی کہ کفار قریش نے ان کوشہبید کر دیا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بیخبر پینچی تو آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا که عثمان رضی الله تعالی عنه کے خون کا بدلیه لینا فرض ہے۔ بیفر ماکر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے بیٹھ گئے اورصحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سے فر مایا کہتم سب لوگ میرے ہاتھ پراس بات کی بیعت کروکہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفا داراور جال نثارر ہوگے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالى عنهم نے نہایت ہی ولولدانگیز جوش وخروش کے ساتھ جال شاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق برست بربیعت کرلی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخُ اسلام میں''بیعۃ الرضوان'' ہے۔حضرت حق جل مجدہ نے اس بیعت اوراس درخت کا تذکر ہ قرآن مجید کی سور ہ فتح میں اس طرح فرمایا ہے کہ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايعُونَ كَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ يَقِينًا جُولُوكُ (الرسول) تمهاري بيعت

یقینا جولوک (اے رسول) ممہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔

رَقَّ مَا يَكُ اللَّهِ فَوُقَ اَيُدِيُهِمُ عَ <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_

.....پ۲٦، الفتح: ١٠

اسی سورہ فتح میں دوسری جگہان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اوران کے اجروثواب كاقرآن مجيد ميں اس طرح خطبه يڑھا كه

لَـقَـدُ رَضِـىَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذُ بِي شِك الله راضي مواايمان والول سے يُبَايعُونُكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ جب وه درخت كے نيچ تمهاري بعت مَافِي قُلُوبهم فَانْزَلَ السَّكِينَة كرت تصوالله ف جاناجوان كرول میں ہے پھران پراطمینان اتار دیا اور انہیں

جلد آنے والی فتح کاانعام دیا۔

عَلَيُهِمُ وَاَثَابَهُمُ فَتُحًا قَرِيبًا 0(1)

کیکن' بیعة الرضوان' ہو جانے کے بعد پتا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ وہ باعزت طور پر مکہ میں زندہ وسلامت تھے اور پھر وہ بخيروعا فيت حضور صلى الدّتعالى عليه وسلم كي خدمت اقدس ميں حاضر بھي ہو گئے \_(2) صلح حدید کیونکر ہوئی

حدیبیمیں سب سے بہلا شخص جو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواوہ بدیل بن ورقاء خزا عی تھا۔ان کا قبیلہا گر چہابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگر بیلوگ حضورصلی الله تعالی علیه و ملم کے حلیف اور انتہا کی مخلص وخیرخوا ہ تھے۔ بدیل بن ورقاء نے آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوخبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کرلی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لئے دودھ والی اونٹٹیاں بھی ہیں۔ پیلوگ آپ سے جنگ

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر مایا کہتم قریش کومیرا بیہ پیغام پہنچا دو کہ ہم

کریں گے اورآ پ کوخانہ کعبہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔

۲۲٦\_۲۲۲ مواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب امر الحديبية، ج٣، ص٢٢٦\_٢٢٦.

جنگ کے ارادہ سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم جنگ جا ہتے ہیں۔ ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو بہت کافی جانی و مالی نقصان بہنے چکا ہے۔ لہذا ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ تک کے لئے سلح کا معاہدہ کر لیں اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں تو بہتر ہوگا اور اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قشم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہوجائے۔

بدیل بن ورقاء آ یسلی الله تعالی علیه وسلم کابیه پیغام کے کر کفار قریش کے پاس گیااورکہا کہ میں محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا ایک پیغام لے کرآییا ہوں۔ا گرتم لوگوں کی مرضی ہوتو میں ان کا پیغامتم لوگوں کوسناؤں۔ کفارقریش کے شرارت پیندلونڈے جن کا جوش ان کے ہوش برغالب تھا شور مجانے لگے کہ ہیں! ہر گرنہیں! ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھدارلوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی اور بدیل بن ور قاء نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی دعوت صلح کوان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ بین کرقبیلہ قریش کا ایک بہت ہی معمراور معز زسر دار عروہ بن مسعود تقفی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے قریش! کیا میں تمہارا باپنہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں۔ پھراس نے کہا کہ کیاتم لوگ میرے بیخ نہیں؟ سب نے کہا کہ کیون نہیں۔ پھراس نے کہا کہ میرے بارے میں تم لوگوں کوکوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا کہ ہیں! ہر گر نہیں ۔اس کے بعد عروہ بن مسعود نے کہا کہ محمد (صلی الله تعالى علیہ وسلم ) نے بہت ہی سمجھداری اور بھلائی کی بات پیش کردی۔ للہذاتم لوگ مجھے اجازت

پين مجلس المدينة العلمية (رئوتِ اسلامُ) بيث شريف المدينة العلمية (رئوتِ اسلامُ) المناس

دو کہ میں ان سے ال کرمعاملات طے کروں۔سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا! آپ جائے۔عروہ بن مسعود وہاں سے چل کرحدیبیہ کے میدان میں پہنچا اور حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کومخاطب کر کے بیرکہا کہ بدیل بن ورقاء کی زبانی آ پکا پیغام ہمیں ملا۔ اے محد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) مجھے آ ب سے بیکہنا ہے کہا گر آ ب نے لڑ کر قریش کو ہربا د کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ سے پہلے بھی کسی عرب نے ا بنی ہی قوم کو ہر باد کیا ہے؟ اورا گرلڑائی میں قریش کا بلیہ بھاری پڑا تو آپ کے ساتھ جو بیا شکر ہے میں ان میں ایسے چپروں کو دیکھ رہا ہوں کہ بیسب آ پ کو تنہا حجھوڑ کر بھاگ جا ئیں گے ۔عروہ بن مسعود کا بیہ جملہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوصبر وضبط کی تاب نہ رہی۔انہوں نے تڑپ کر کہا کہا ہےعروہ! جیب ہو، جا!اپنی دیوی''لات'' کی شرمگاہ چوں ، کیا ہم بھلااللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔ عروہ بن مسعود نے تعجب سے یو جھا کہ بیکون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ '' پیابوبکر ہیں۔''عروہ بن مسعود نے کہا کہ مجھےاس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اےابو بکر!اگر تیراایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تچھ کونہیں دے سکا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔ <sup>(1)</sup>عروہ بن مسعود ا بینے کوسب سے بڑا آ دمی سمجھتا تھا۔اس لئے جب بھی وہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے كوئى بات كهتا تو ہاتھ بڑھا كرآ پ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى ريش مبارك بكڑ ليتا تھا اور بار بارآ پ صلى الله تعالى عليه وسلم كي مقدس دا رُهمي پر ما تحد دُّ التا تھا۔ حضرت مغيره بن شعبه رضي الله

تعالیٰ عنہ جونگی ملوار لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیجھیے کھڑے تھے۔ وہ عروہ بن مسعود

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب ششم ، ج۲،ص ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ملخصاً

کی اس جرائت اور حرکت کو برداشت نه کرسکے۔عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا تا تو وہ تلوار کا قبضه اس کے ہاتھ پر مار کراس سے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔عروہ بن مسعود نے اپنا سراٹھایا اور پوچھا کہ بیکون آ دمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیمغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دغاباز! کیا میں تیری عہدشکنی کو سنجالنے کی کوشش نہیں کررہا ہوں؟ (حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند آ دمیوں کوئل کردیا تھا جس کا خون بہا عروہ بن مسعود نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا ہیں طرف اشارہ تھا) (1)

اس کے بعد عروہ بن مسعود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو د کیھنے لگا اور پوری لشکرگاہ کو د کیھنے لگا اور پوری لشکرگاہ کو د کیھے بھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت ومحبت کا جومنظر دیکھا تھا اس نے اس کے دل پر بڑا عجیب اثر ڈالا تھا۔ چنا نجیاس نے قریش کے لشکر میں بہنے کر این تاثر ان لفظوں میں بیان کیا:

''اے میری قوم! خداکی قتم! جب محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) اپنا کھنکھار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی تنظیلی میں پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پرمل لیتا ہے۔ اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لئے جھپٹ پڑتے ہیں۔ اور وہ جب وضوکرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھوون کو اس طرح لوٹے ہیں کہ گویا ان میں تلوار چل ان کے اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہوجاتے ہیں۔ اور پڑے گی اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہوجاتے ہیں۔ اور

النبوت ، قسم سوم ، باب ششم ، ج۲، ص۲۰۷،۲۰۲ ملخصاً

ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھرد کیے ہیں سکتا۔اے میری قوم! خدا کی قتم! میں نے بہت سے بادشا ہوں کا در بار دیکھا ہے۔ میں قیصر و کسر کی اور نجاش کے در باروں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں۔ مگر خدا کی قتم! میں نے کسی بادشاہ کے در باریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم محد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی کرتے ہیں۔ '(1) تعظیم محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی کرتے ہیں۔'(1)

عروہ بن مسعود کی بیگفتگون کرفیبلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے جس کانام دخلیس' تھا، کہا کہ تم لوگ مجھ کواجازت دو کہ میں ان کے پاس جاؤں۔قریش نے کہا کہ' خصر ورجا ہے' چنانچہ بیشخص جب بارگاہ رسالت کے قریب پہنچا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کے ابرض اللہ تعالیٰ عنہ مے نے حجابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے نے معابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے فرمایا کہ بیفلال شخص ہے اور بیاس قوم سے تعلق رکھتا ہے جوقر بانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔لہذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دواورسب لوگ' لبیک' پڑھنا شروع کر دو۔اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کود یکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو'لبیک' پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ سبحان اللہ! بھلا ان لوگوں کو س طرح مناسب ہے کہ بیت بڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ سبحان اللہ! بھلا ان لوگوں کو س طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے؟ وہ فوراً ہی بلیٹ کر کفار قریش کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں اپنی کی حالت میں ہیں۔ اہذا میں بھی بھی بیرا نے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ کی حالت میں ہیں۔ اہذا میں بھی بھی بیرا نے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے دوک دیا جائے۔اس کے بعدا کی شخص کفار قریش کے شکر میں سے کھڑا ہوگیا جس

<sup>1 .....</sup>الكامل في التاريخ ، ذكرعمرة الحديبية ،ج٢،ص٨٨

عيرت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بهنائي بين ملك الله تعالى عليه وسلم بهنائي بين ملك الله تعالى عليه وسلم الله تعالى الله تعا

كانام كرز بن حفص تقااس نے كہاكہ مجھۇتم لوگ وہاں جانے دوقريش نے كہا: "تم تجھی جاؤ'' چنانچہ بیہ چلا۔ جب بیزز دیک پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیہ مكرز ہے۔ يه بہت ہى لجا آ دمى ہے۔اس نے آ پ سلى الله تعالى عليه وسلم سے گفتگو شروع کی۔ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نا گہاں' دسہیل بن عمرو'' آ گیااس کود کھیے كرآ ي صلى الله تعالى عليه وللم في نيك فالى كے طور يربيفر مايا كه جيل آ گيا ، لو! اب تمهارا معاملة بهل ہو گیا۔(1)چنانچہ بہیل نے آتے ہی کہا کہ آئے ہم اور آپ این اور آپ کے درمیان معامدہ کی ایک دستاویز لکھ لیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمالیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستاویز لکھنے کے لئے طلب فر مایا۔ سہبل بن عمر واور حضور صلى الله تعالى عليه وملم كے درميان ديريتك صلح كے شرائط ير گفتگو ہوتى رہى ـ بالآخر چندشرطوں یر دونوں کا اتفاق ہوگیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد **فرمایا که** کھو بسم الله الرحمٰن الرحیہ مہیل نے کہا کہ ہم' (طن' کؤیں جانتے کہ بیہ كياب؟ آب "باسمك اللهم "ككوائيج وبمارااورآب كايرانادستورر باب مسلمانول نے کہا کہ ہم بسم الله الرحمن الرحيم كے سواكوئى دوسر الفظ ہيں لكھيں گے۔ مگر حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في سهيل كى بات مان لى اور فر ماياكم احجها - احلى إب اسمك اللهم ہی لکھ دو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ربی عبارت ککھوائی۔ ھذا ما قاضی علیہ محمد ر سول الله لیحنی بیروه شرا نظ بین جن برقریش کے ساتھ محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا۔ مہیل پھر پھڑک گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قتم! اگر ہم جان لیتے کہ آ پاللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آ پ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آ پ کے ساتھ جنگ كرت ليكن آب " محمر بن عبدالله" كصيئ آب صلى الله تعالى عليه وملم في فرمايا كه خداكي قسم!

1 .....الكامل في التاريخ ، ذكرعمرة الحديبية ، ج٢، ص٨٩،٨٨

پيش شن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

میں محدرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ پیاور بات ہے کہتم لوگ میری رسالت کو جیٹلاتے ہو۔ بیہ کہہ کرآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فر ما يا كه محمد رسول اللَّد كومثا د واوراس حبَّك محمد بن عبداللَّد لكه د و \_حضرت على رضي الله تعالى عنه سے زیادہ کون مسلمان آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فر ما نبر دار ہوسکتا ہے؟ کیکن محبت کے عالم میں بھی بھی ایسامقام بھی آ جا تاہے کہ سیے محبّ کو بھی اپنے محبوب کی فرما نبر داری مع محبت ہی کے جذبہ میں انکار کرنا پڑتا ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول الله! صلی الله تعالی علیه وسلم میں آپ کے نام کوتو مجھی ہرگز ہر گزنہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلى الله تعالى عليه وَسلم نے فر ما يا كه اچھا مجھے دكھا ؤ ميرا نام كہاں ہے۔حضرت على رضى الله تعالىٰ عنہ نے اس جگہ پرانگلی رکھ دی۔آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے''رسول اللّٰہ'' کا لفظ مٹادیا۔بہرحال صلح کی تحریر کمل ہوگئ۔اس دستاویز میں پیلے کردیا گیا کہ فریقین کے درمیان دس سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی صلح نامہ کی باقی دفعات اور شرطیں بچیں کہ

﴿ ا ﴾ مسلمان اس سال بغيرعمره ا دا كيه واپس حلي جائيں \_

﴿ ٢ ﴾ آئنده سال عمره كيلئة آئيں اور صرف تين دن مكه ميں تشهر كروا پس جليے جائيں۔ ﴿٣﴾ تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیا ر لے کرنہ آئیں ۔تلوار بھی نیام کے اندر ر کھ کر

تھلے وغیرہ میں بند ہو۔

﴿ ٢﴾ مكه ميں جومسلمان پہلے ہے مقیم ہیں ان میں ہے کسی کواینے ساتھ نہ لے

جائیں اورمسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا جا ہے تواس کو نہ روکیں۔

﴿ ۵ ﴾ كافروں يامسلمانوں ميں سے كوئی شخص اگر مدينہ چلا جائے توواپس كر ديا جائے

لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ میں چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ ﴿ ٢﴾ قبائل عرب کواختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ جا ہیں دوستی کا معاہدہ کرلیں۔

بیشرطین ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کواس پر بڑی زبر دست نا گواری ہور ہی تھی مگروہ فر مان رسالت کے خلاف دم مار نے سے مجبور تھے۔ (1) (ابن ہشام جسم سے مجبور تھے۔ (1) (ابن ہشام جسم کا سوغیرہ)

#### حضرت ابوجندل كامعامله

یے بیب اتفاق ہے کہ معاہدہ کھا جا چاتھالیکن ابھی اس پر فریقین کے دستخط فہیں ہوئے تھے کہ اچا نک اس مہیل بن عمر و کے صاحبزا دے حضرت ابوجندل رضی اللہ تعالی عندا بنی بیڑیاں تھیٹے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان آن پہنچے۔ سہیل بن عمر واپنے بیٹے کو دکھ کر کہنے لگا کہ اے محمد! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) اس معاہدہ کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لئے میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ابوجندل کو میری طرف واپس لوٹا کئے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ ابھی تو اس معاہدہ پر فریقین کے دستخط ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے اور تمہمارے دستخط ہوجانے کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہیں کر سہیل بن عمر و کہنے لگا کہ پھر جائے۔ میں آپ سے کوئی صلح معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہیں کر سہیل بن عمر و کہنے لگا کہ پھر جائے۔ میں آپ سے کوئی صلح معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہیں کر سہیل بن عمر و کہنے لگا کہ پھر جائے۔ میں آپ سے کوئی صلح معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہیں کر سے سال اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ اچھا اے سہیل! تم اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں ابوجندل کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز کبھی اجازت دے دو کہ میں ابوجندل کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز کبھی

السيرة النبوية لابن هشام، والتحديبية، ج٢، ص ٩،٠٠٩ والسيرة النبوية لابن هشام، المرالحديبية في الحر سنة... الخ، ص ٣٩ و السيرة الحلبية، باب ذكر مغازيه، غزوة الحديبية، ج٣، ص ٩٩ و الرقاني على المواهب، باب امرالحديبية، ج٣، ص ١٩٨ - ١٩٨، ٢٠٠ - ٢١٠٠٠٠ - ٢١٠٥٠٠ - ٢٠٠٠ و شرح الزرقاني على المواهب، باب امرالحديبية، ج٣، ص ١٩٨ - ١٩٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨، ٢٠٠ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢٠٨ - ٢

اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابوجندل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا کہ اے جماعت مسلمین! دیکھو میں مشرکین کی طرف لوٹایا جارہا ہوں حالانکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمانوں کے پاس آگیا ہوں کفار کی مارسے ان کے بدن پر چوٹوں کے جونشانات مسلمانوں کے جونشانات کے ان نشانات کودکھا دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا۔ (1)

حضرت عمر رض الله تعالی عند پر حضرت ابوجندل رض الله تعالی عند کی تقریرین کر ایمانی جذبه سوار ہوگیا اور وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پنچ اور عرض کیا کہ کیا آپ سے کچ کچ الله کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فر مایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دہمن باطل پر نہیں ہیں؟ ارشاد فر مایا کہ کیوں نہیں؟ پھرانہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو بید دلت کیوں دی جارہی ہے؟ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے عمر! میں الله کا رسول ہوں۔ میں اس کی نافر مانی نہیں کرتا ہوں۔ وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر رض الله تعالی عند نے عرض کیا کہ یارسول الله! صلی الله تعالی عند و علیہ و می خفر ماتے تھے کہ ہم عنقریب بیت الله میں آکر طواف کریں گے؟ ارشاد فر مایا کہ کیا میں نے تم کو بی خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت الله میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ دنہیں'آپ یسلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔

در باررسالت سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت میں عرض کر چکے تھے۔

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، باب امر الحديبية، ج٣، ص٢١٦\_٢١٢

وكتاب المغازي للواقدي، غزوة الحديبية، ج٢، ص٨٠٢

آپ رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ اے عمر! وہ خدا کے رسول ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں الله تعالیٰ ہی کے حکم سے کرتے ہیں وہ بھی خدا کی نافر مانی نہیں کرتے اور خدا ان کا مد د گار ہےاور خدا کی قتم! یقیناً وہ حق پر ہیں لہٰ ذاتم ان کی رکاب تھا ہے رہو۔ (1)

(ابن ہشام جسم کاس)

حضرت عمررضى الله تعالىءند كوتمام عمرإن بالنول كاصدمه اورسخت رنج وافسوس رما جوانہوں نے جذبہ ہے اختیاری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہد دی تھیں۔ زندگی بھر وہ اس سے توبہ واستغفار کرتے رہے اور اس کے کفارہ کے لئے انہوں نے نمازیں ر طیس، روزے رکھے، خیرات کی ، غلام آزاد کئے۔ بخاری شریف میں اگر چہان اعمال کامفصل تذکرہ نہیں ہے،اجمالاً ہی ذکر ہے کیکن دوسری کتابوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیتمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔<sup>(2)</sup>

بهرحال به بڑے سخت امتحان اور آ زمائش کا وقت تھا۔ایک طرف حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑ گڑ ا کرمسلمانوں سے فریا د کررہے ہیں اور ہرمسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے کہا گررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب مانع نہ ہوتا تو مسلما نوں کی تلواریں نیام سے باہرنکل پڑتیں۔ دوسری طرف معاہدہ پردستخط ہو چکے ہیں اوراینے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری سریرآن پڑی ہے۔حضور انورسلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے موقع كى نزاكت كاخيال فرمات ہوئے حضرت ابوجندل رضى الله تعالى عندسے فرمايا كهتم صبر كرو۔ عنقریب اللّٰد تعالیٰ تمہارے لئے اور دوسرے مظلوموں کے لئے ضرور ہی کوئی راستہ

<sup>1 ....</sup> كتاب المغازي للواقدي، غزوة الحديبية، ج٢،ص٨٠٦

وشرح الزرقاني على المواهب، باب امر الحديبية، ج٣، ص١٧٦-٢١٩

<sup>2 .....</sup> شرح الزرقاني على المواهب، باب امر الحديبية، ج٣، ص٢١٣

نکالےگا۔ ہم سلح کا معاہدہ کر چکے اب ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے ۔غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کواسی طرح یا ہز نجیر پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ (1)

جب صلح نام مکمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اٹھواور قربانی کرواورسرمنڈا کراحرام کھول دو۔مسلمانوں کی نا گواری اوران کے غیظ و غضب کا بیعالم تھا کہ فر مان نبوی سن کرایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ مگرا دب کے خیال سے كوئى ايك لفظ بول بھى نەسكا-آپ سلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت بى بى أم سلمه رضى الله تعالى عنها سے اس كا تذكره فر مايا تو انہوں نے عرض كيا كەميرى رائے بيہ ہے كه آ كسى ہے کچھ بھی نہ کہیں اورخود آ ہا بنی قربانی کرلیں اور بال تر شوالیں۔ چنانچہ آ ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابیہا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرکے احرام اتارتے دیکھ لیاتو پھروہ لوگ مایوس ہوگئے کہ اب آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اسلما پنا فیصلنہیں بدل سکتے توسب لوگ قربانی کرنے گے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے مگراس قدررنج وغم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کوئل کرڈ الے گا۔اس کے بعدرسول اللّٰدصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینه منورہ کیلئے روانہ ہو گئے ۔(2) (بخاری ج۲ص۱۱۰ بابعمرۃ القصناء مسلم جلد۲ ص ۴ • اصلح حديد يه بخاري جاص • ۳۸ مات ثروط في الجبا دالخ) فتحمبين

ال صلح کوتمام صحابه رضی الله تعالی عنهم نے ایک مغلوبا نه ملح اور ذلت آمیز معامدہ

<sup>1 .....</sup> كتاب المغازى للواقدى، غزوة الحديبية، ج٢، ص٢٢

البخارى، كتاب الشروط، باب الشروط فى الجهاد...الخ، الحديث: ٢٧٣١،
 ٢٧٣٢، ج٢، ص٢٢٧مفصلاً

سمجھااور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس سے جورنج وصدمہ گز راوہ آپ پڑھ چکے۔مگر

اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی کہ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا 0(1) الصبيب المم ني آپ وقتي مبين عطاكى ـ

وسلم نے ارشا دفر مایا که' ہاں! بیرفتخ ہے۔'' گداس دفتہ اس صلح زار سر مار صل میں میں صلاح زار سر خالاں

گواس وقت اس سلح نامہ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے خیالات البجھے نہیں تھے۔ گراس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فقوحات کی کنجی ثابت ہوئی اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیا لیک الیمی فتح مبین تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں

ملتا تھا مگراس سلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آ مدورفت آ زادی کے ساتھ

گفت وشنید اور تبادلهٔ خیالات کا راسته کھل گیا۔ کفار مدینه آتے اور مہینوں گھہر کر مسلمانوں کے کرداروا عمال کا گہرامطالعہ کرتے۔اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں

کا تذکرہ سنتے جومسلمان مکہ جاتے وہ اپنے حیال چلن، عفت شعاری اور عبادت

گزاری سے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایبانقش بٹھا دیتے کہ خود بخود

فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہاتنے کبھی نہیں ہوئے تھے۔

1 ..... پ ۲ ۲، الفتح: ۱

چنانچیہ حضرت خالد بن الولید (فاتح شام) اور حضرت عمر و بن العاص (فاتح مصر) بھی اسی ز مانے میں خود بخو د مکہ سے مدینہ جا کرمسلمان ہوئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

(سیرت ابن ہشام جساس کے ۲۷ وص ۲۷۸)

#### مظلومین مکه

ہجرت کے بعد جولوگ مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے کفار کے ہاتھوں ہڑی ہڑی مصیبتیں برداشت کیں۔ ان کو زنجیروں میں باندھ کر کفار کوڑے مارتے تھ کیکن جب بھی ان میں سے کوئی شخص موقع پاتا تو جھپ کرمدینہ آ جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ نے اس کا دروازہ بند کردیا کیونکہ اس صلح نامہ میں بیشر طرح برتھی کہ مکہ سے جوشخص بھی ہجرت کر کے مدینہ جائے گاوہ پھر مکہ واپس بھیج دیا جائے گا۔

### حضرت ابوبصير كاكارنامه

صلح حدیدید سے فارغ ہوکر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ یہ واپس تشریف لائے توسب سے پہلے جو ہزرگ ملہ سے ہجرت کرکے مدینہ آئے وہ حضرت ابوبصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کفار ملہ نے فوراً ہی دوآ دمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آ دمی واپس کرد یجئے ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم نے حضرت ابوبصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا کہ ''تم کے چلے جا وُ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کرلیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے'' حضرت ابوبصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کیا آپ مجھ کو کا فروں کے حوالہ فر ما کیں گے تا کہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہ تم جا وُ! خداوند کریم تمہاری رمائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہوکر حضرت ابوبصیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں

پیْں ش: مجلس المدینة العلمية (وُوتِ اسلامُ) 🗫 😅 💮 💮 💮 💮

کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہوگئے۔لیکن جب مقام'' ذوالحلیفہ'' میں پہنچ تو سب کھانے کے لئے بیٹے اور باتیں کرنے گئے۔حضرت ابوبصیرض اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ اجی! تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔اس نے خوش ہوکر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمد ہ تلوار ہے اور میں نے بار ہالڑا ئیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔حضرت ابوبصیرض اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں تو دو۔ میں بھی دیکھوں کہ کسی تلوار ہے؟ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔انہوں فی تلوار ہاتھ میں لے کراس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر

دور جاگرا۔اس کے ساتھی نے جو بیہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیرر کھ کر بھا گا اور سرپٹ دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کودیکھتے ہی فر مایا

. کہ پیخص خوفز دہ معلوم ہوتا ہے۔اس نے ہانیتے کا نیتے ہوئے بارگاہ نبوت میں عرض پر پر سے بعد میں قاتر ہے۔

کیا کہ میرے ساتھی کو ابوبصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔اتنے میں حضرت ابوبصیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لئے ہوئے آن پہنچے اور عرض کیا کہ

یارسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم ) الله تعالی نے آپ کی ذمه داری بوری کردی کیونکه کے ا

نامہ کی شرط کے بموجب آپ نے تو مجھ کوواپس کر دیا۔ اب بیاللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے

کہاس نے مجھ کوان کا فروں سے نجات دے دی۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کواس واقعہ

سے برارنخ پہنچااور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خفا ہو کر فرمایا کہ وَ یُلُ اُمِّهِ مِسْعَدُ حَرُبِ لَوُ کَانَ لَهُ اَحَدُ.

اس کی ماں مرے! پیتو لڑائی کھڑ کا دے گا کاش اس کے ساتھ کوئی آ دمی ہوتا

جواس کورو کتا۔

حضرت ابوبصير رضى الله تعالى عنداس جمله سي سمجھ كئے كه ميں چر كا فرول كى

طرف لوٹا دیاجاؤں گا،اس لئے وہ وہاں سے چیکے سے کھیک گئے اور ساحل سمندر کے

قریب مقام' دعیص'' میں جا کر گھہرے۔ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ا بنی زنجیر کاٹ کر بھا گے اور وہ بھی وہیں بہنچ گئے ۔ پھر مکہ کے دوسر مے مظلوم مسلمانوں

نے بھی موقع یا کر کفار کی قید ہے نکل نکل کریہاں پناہ لینی شروع کردی۔ یہاں تک کہ

اس جنگل میں ستر آ دمیوں کی جماعت جمع ہوگئی۔ کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی

راستہ تھا۔ جو قافلہ بھی آ مدورفت میں یہاں سے گزرتا، بہلوگ اس کولوٹ لیتے۔

یہاں تک کہ کفارقریش کے ناک میں دم کردیا۔ بالآ خر کفارقریش نے خدا اور رشتہ

داری کا واسطہ دے کرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخط کھھا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے باز

آئے۔آپ لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا کیجئے اور اب ہماری طرف سے

اجازت ہے کہ جومسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں تھہرا

ليجيِّے - بميں اس بركوئى اعتراض نه ہوگا - (1) (بخارى باب الشروط في الجہادج اص ۲۸۰)

یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خودا بوسفیان کومدینہ جھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبہیہ

میں اپنی شرط سے دست بر دار ہو گئے ۔للہذا آ پ حضرت ابوبصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ

میں بلالیس تا کہ ہمارے تجارتی قافلےان لوگوں کے تل وغارت سے محفوظ ہوجا ئیں۔

چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے حضرت ابوبصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاس خط بھیجا کہ تم

اييغ ساتھيوں سميت مقام' دعيص'' سے مدينہ چلے آؤ ۔ مگرافسوس! كەفر مان رسالت حيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد...الخ، الحديث:٢٧٣١،

٢٧٣٢، ج٢، ص٢٢٧ مفصلًا والسيرة النبوية لابن هشام، باب ماجري عليه امر قوم

من...الخ،ص٤٣٤،٥٣٤

ان کے پاس ایسے وقت پہنچاجب وہ نزع کی حالت میں تھے۔مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے حضرت ابوجندل اپنے ہاتھ میں لے کر سراور آئکھوں پر رکھا اور ان کی روح پر واز کر گئی۔حضرت ابوجندل رضی اللہ تعالیٰءنہ نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور وفن کے بعد ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لئے ایک مسجد بنادی۔ پھر فر مان رسول کے بموجب بیسب لوگ وہاں سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ (1)

(مدارج النبوة ج٢ص ٢١٨)

# سلاطین کے نام دعوت اسلام

آجے ہیں سلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ وجدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن وسکون کی فضا پیدا ہوگئ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی نبوت و رسالت کا دائرہ صرف خطر عرب ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم تمام عالم کے لئے نبی بناکر بھیجے گئے اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارادہ فر مایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنا نچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے روم کے بادشاہ '' قیصر'' فارس کے بادشاہ '' کسر گئ' حبشہ کے بادشاہ '' خوش فارس کے بادشاہ میں جوت اسلام کا خطوط روانہ فر مائے۔ '' عزیز'' اور دوسر سلاطین عرب وعجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فر مائے۔ محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کرکن کن بادشاہ ہوں کے دربار میں گئے؟ ان کی فہرست کا فی طویل ہے مگر ایک ہی دن چھ خطوط کو اختالیٰ علیہ وہلم نے کھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن جھ قاصدوں کو جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے روانہ فر مایا وہ بیہ ہیں۔

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب ششم ، ج۲ ، ص۲۱۸

ميرت مصطفى صلى الله تعالى عليه وللم

﴿ ا ﴾ حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه هرقل قیصر دو پر ویز شاه ایران / ا ﴿ ٢ ﴾ حضرت عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنه خسر و پر ویز شاه ایران / ا ﴿ ٣ ﴾ حضرت حاطب رضی الله تعالی عنه نجاشی با دشاه حبشه / ا ﴿ ٨ ﴾ حضرت عمر و بن امیه رضی الله تعالی عنه بهوذه ، با دشاه حبشه / ا ﴿ ۵ ﴾ حضرت سلیط بن عمر ورضی الله تعالی عنه به وذه ، با دشاه یمامه / ا ﴿ ١ ﴾ حضرت شجاع بن و بهب رضی الله تعالی عنه حارث غسانی والی غسان //(1)

حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا مقدس خط لے کر ' 'بھری'' تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گور نرشام حارث غسانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو ' بیت المقدس' ' بھیج دیا۔ کیونکہ قیصر روم ' ہمرقل' 'ان دنوں بیت المقدس کے دورہ پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب بیمبارک خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آ دمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابوسفیان اور عرب کے بچھ دوسرے تا جرمل گئے۔ بیسب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے طمطراق کے ساتھ در بار منعقد کیا اور تا ج شاہی دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے طمطراق کے ساتھ در بار منعقد کیا اور تاج شاہی بہن کر تخت پر بیٹھا۔ اور تخت کے گر دارا کین سلطنت، بطارقہ اور احبار ورببان وغیرہ صف باندھ کر کھڑے ہوگئے۔ اس حالت میں عرب کے تا جروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام درواز سے بند کرد یئے گئے۔ پھر قیصر نے تر جمان کو حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام درواز سے بند کرد یئے گئے۔ پھر قیصر نے تر جمان کو بلایا اور اس کے ذریعہ گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب بلایا اور اس کے ذریعہ گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب

1 .....الكامل في التاريخ ، ذكر مكاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك، ج٢، ص٥٩

میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ 'میں'' قیصر نے ان کوسب سے آ گے کیا اور دوسرے عربوں

کوان کے پیچھے کھڑا کیااور کہا کہ دیکھو!اگرابوسفیان کوئی غلط بات کے توتم لوگ اس کا

حجوث ظاہر کر دینا۔ پھر قیصراورابوسفیان میں جومکالمہ ہواوہ بیہ:

قیصر: مدعی نبوت کاخاندان کیساہے؟

ابوسفیان: ان کاخاندان شریف ہے۔

قیصر: کیااس خاندان میںان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیاتھا؟

ابوسفیان: '' ''نہیں''۔

قیصر: کیاان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟

ابوسفيان: تنهيس-

قیصر: جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمز ورلوگ ہیں یاصاحب اثر؟

ابوسفیان: کمزورلوگ ہیں۔

قير: ان كِتْبعين بره هرب بين يا گفت جارب بين؟

ابوسفیان: برطنے جارہے ہیں۔

قیصر: کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہوکر پھراس کو ناپسند کر کے باٹ بھی

جاتاہے؟

ابوسفيان: "دنهين"-

قیصر: کیا نبوت کا دعوی کرنے سے پہلےتم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟

ابوسفيان: "دنهين"-

هههه پیر شن شنده العلمیة (دورت اسلامی) المدینة العلمیة (دورت اسلامی)

کیاوہ کبھی عہدشکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟

ا بھی تک تو نہیں کی ہے لیکن اب ہمارے اور ان کے در میان (حدیبیہ) ابوسفيان:

میں جوایک نیامعامدہ ہوا ہے معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے؟

کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی؟

ابوسفيإن: "بإل" -

قيصر:

نتیجه جنگ کیار ہا؟ قيصر:

مجھی ہم جیتے ، بھی وہ۔ ابوسفيان:

وه تههیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟

وه کهتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کروکسی اور کوخدا کا شریک ابوسفيان:

نه هم راؤ، بتو ل و چھوڑ و، نمازیر هو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو،

رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ (1)

اس سوال وجواب کے بعد قیصر نے کہا کہتم نے ان کوخاندانی شریف بتایا

اورتمام پیغیبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغیبرا چھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہان کے خاندان میں بھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔اگراییا ہوتا تو

میں کہددیتا کہ پیخص اوروں کی فقل اتار ہاہے۔تم نے اقر ارکیاہے کہان کے خاندان

میں بھی کوئی بادشاہ نہیں ہواہے۔اگریہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ پیخض اینے آباء

واجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ جھی

کوئی جھوٹ نہیں بولے تو جوشخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ خدا پر کیوں کر

1 ۲-۱۰، صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی، باب ۲، الحدیث۷، ج۱، ص۱۲۰۰

🏋 ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ 📜 پیژی ش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی)

جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہوکہ کمزورلوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے۔ تو س لو ہمیشہ ابتداء میں پنجمبروں کے تبعین مفلس اور کمزور ہی لوگ ہوتے رہے ہیں تم نے بیشلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے ہی جارہے ہیں تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہاہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم کو بیشلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے چھر کر مرید نہیں ہور ہا ہے۔ تو تہہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ایمان کی شان الی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کرلیتی ہے تو پھروہ کبھی نکل نہیں سکتی تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری اور برعبدی نہیں کی ہے۔ تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی دغا فریب کا کام کرتے ہی نہیں تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت،شرک سے پر ہیز، بت پرستی سے ممانعت، یاک دامنی، صلد رحی کا حکم دیتے ہیں۔تو سن لوکہ تم نے جو کچھ کہا ہےاگر بیٹیج ہےتو وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہوجائیں گے جہاں اس وفت میرے قدم ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے گھر میرایی کمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔اگر میں پیجان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں نکلیف اٹھا کروہاں تک پہنچتااورا گرمیں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللّه صلی الله تعالى عليه وملم كاخط يراه كرسنا يا جائے - نامه مبارك كى عبارت يقى:

بسم الله الرحمٰن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسين يااهل الكتاب

پيش شن شن مجلس المدينة العلمية (وَوَتِ اسلامُ) المنها المدينة العلمية (وَوَتِ اسلامُ)

تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله و لا نشرك به شیئا و لا بیخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون (1) شروع كرتابول مین خدا کے نام سے جوبر امہر بان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔اللہ کے بندے اور رسول محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کی طرف سے بیخط '' ہم قل' کے نام ہے جوروم کا بادشاہ ہے۔اس شخص پرسلامتی ہوجو ہدایت کا پیرو ہے۔اس کے بعد میں جھے کواسلام کی دعوت دیتا ہوں تو مسلمان ہوجا تو سلامت رہے گا۔خدا تجھ کودوگنا ثواب دے گا۔اوراگرتونے روگردانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔اے اہل کا تاب ایک ایس بات کی طرف آ و جو ہمارے اور تبہارے درمیان کیساں ہے اور وہ سے ہے کہ ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگ وکردائی ہیں!

قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی اس سے اس کے درباری پہلے ہی انہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب بیخط سنا۔ پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے بیکہا کہ اے جماعت روم! اگرتم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقاچا ہتے ہوتو اس نبی کی بیعت کرلو۔ تو درباریوں میں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک برک ردربار سے دروازوں کی طرف بھا گئے لگے۔ مگر چونکہ تمام درواز بیند تھاس لئے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا بید منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مالیوں ہوگیا اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آگئو قیصر نے کہا کہ ایک ہوگھی میں نے تمہار سے سامنے جو پچھ

1 سسصحیح البخاری، کتاب بدء الوحی،باب ۲،الحدیث:۷، ج۱، ص۱۱\_۱۲ ملخصاً

کہا۔اس سے میرامقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لیناتھا تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت کچے ہو۔ بین کرتمام درباری قیصر کے سامنے سجدہ میں گر پڑے اور ابوسفیان وغیرہ دربار سے زکال دیئے گئے اور دربار برخواست ہوگیا۔ چلتے وقت ابوسفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو کبشہ کے بیٹے (محرسلی اللہ تعالیٰ

وقت ابوسفیان کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہاب یقینا ابو کبشہ کے بلیے (حمر میں اللہ) علیہ وسلم) کا معاملہ بہت بڑھ گیا۔ دیکھ لو! رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈرر ہاہے۔ <sup>(1)</sup>

( بخاری باب کیف کان بدءالوحی جام ۴ تا۵ وسلم ج۲ص ۹۷ تا۹۹، مدارج ج۲ص ۲۲ وغیره)

قیصر چونکہ توراۃ وانجیل کا ماہر اورعلم نجوم سے واقف تھا اس لئے وہ نبی

آ خرالز ماں کے ظہور سے باخبر تھااورا بوسفیان کی زبان سے حالات سن کراس کے دل

میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا۔ مگر سلطنت کی حرص و ہوں کی آندھیوں نے اس .

چراغ ہدایت کو بجھادیااوروہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔

خسروپرویز کی بدد ماغی

تقریباً اسی مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے روانہ فرمائے۔ شہنشاہ ایران خسر و پرویز کے دربار میں جب نامہ مبارک پہنچا تو صرف اتنی می بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا پارہ اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں کھا؟ یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو بھاڑ ڈالا اور پرزے پرزے کرکے خط کوز مین پر بھینک دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو پی خبر ملی تو آ یہ نے فرمایا کہ

مَزَّقَ كِتَابِيُ مَزَّقَ اللَّهُ مُلُكَّةً

اسسصحیح البخاری، کتاب بدء الوحی، باب ۲، الحدیث: ۷، ج۱، ص ۱۱ـ۱۱ ملخصاً

۱۹۰۰ مجلس المدينة العلمية (دوتِ اسلامِ) ۲۰۰۰ الم

اس نے میرے خط کوٹکڑ ہے کمڑ ہے کرڈالا خدااس کی سلطنت کوٹکڑ ہے کمڑ ہے کر دے۔ چنانچاس کے بعد ہی خسر و برویز کواس کے بیٹے'' شیرویی' نے رات میں سوتے ہوئے اس کاشکم بھاڑ کراس کونل کر دیا۔اوراس کی بادشاہی ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوگئ۔ یہاں تک کہ حضرت امیرالمومنین عمر فاروق اعظم رضیالله تعالی عنه کے دورخلافت میں بیرحکومت صفحہ ہستی سےمٹ گئی۔<sup>(1)</sup>(مدارج النو ۃ ج ۲ص۲۵۵وغیرہ و بخاری ج اص ۲۱۱)

# نجاشي كاكردار

نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس جب فرمان رسالت پہنچا تو اس نے کوئی بے ا د بی نہیں کی ۔اس معاملہ میں مؤرخین کا اختلاف ہے کہاس نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں؟ مگرموا ہب لدنیہ میں لکھا ہوا ہے کہ بہنجاشی جس کے یاس اعلان نبوت کے

یانچویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور کے چیں جس کے پاس حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے خط جھیجا اور 9 چے میں جس کا انتقال ہوا اور مدینه میں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ ولم نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ بڑھائی اس کا نام'' اصحمہ'' تھااوریہ بلاشبہ

مسلمان ہوگیا تھا۔لیکن اس کے بعد جونجاثثی تخت پر بیٹھااس کے پاس بھی حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا۔ مگراس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہاس نجاشی کا نام کیا تھا؟اوراس نے اسلام قبول کیا یانہیں؟مشہورہے کہ بید دونوں

مقدس خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں اور وہ لوگ اس کا بے حدا دب

واحترام کرتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔<sup>(2)</sup> (مدارج النو ۃ ج ۲ص۲۲۰)

اً بيش كش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامي

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب ششم ، ج ۲ ، ص ۲ ۲ ۲

**<sup>2</sup>**.....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب ششم ، ج ۲ ،ص ۲ ۲ ملتقطأ

حضرت حاطب بن الى بليعدرض الله تعالى عنه كوحضور صلى الله تعالى عليه وملم في ''مقوش''مصرواسکندریہ کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ یہ نہایت ہی اخلاق کے ساتھ قاصد سے ملااور فرمانِ نبوی کو بہت ہی تعظیم وتکریم کے ساتھ پڑھا۔مگر مسلمان نهيس ہوا۔ ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں چند چیز وں کا تحفہ بھیجا۔ دو لونڈیاں ایک حضرت'' ماریہ قبطیہ''ض اللہ تعالی عنہاتھیں جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے حرم میں داخل ہوئیں اور انہیں کے شکم مبارک سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔دوسری حضرت''سیرین' رضی اللہ تعالیٰ عنہاتھیں جن کو آ ی صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه کوعطا فر ما دیا۔ان کے بطن سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبز اوے حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ان دونوں لونڈیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام''پیفور'' تھا اور ایک سفید خچر جو دُلدل کہلاتا تھا،ایک ہزار مثقال سونا،ایک غلام، کچھ شہر، کچھ کپڑے بھی تھے۔<sup>(1)</sup> (مدارج النبوۃ ج۲ص۲۲۹)

بادشاه بمامه كاجواب

حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب'' ہوذہ'' با دشاہ بمامہ کے پاس خط لے کر ینچاتواس نے بھی قاصد کااحتر ام کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیااور جواب میں پہلکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی ہیں۔اگرآپ اپنی حکومت میں سے پچھ مجھے بھی حصد دیں تومیں آپ کی پیروی کروں گا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس کا خطریر ط

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم ، باب ششم ، ج ۲ ، ص ۲۲ ۲

کرفر مایا کہ اسلام ملک گیری کی ہوس کے لئے نہیں آیا ہے اگرز مین کا ایک ٹکڑا بھی ہوتو

میں نہ دول گا۔<sup>(1)</sup> (مدارج النبوۃ ج ۲ص۲۲۹)

### حارث غساني كألحمند

حضرت شجاع رض الله تعالی عند نے جب حارث غسانی والی غسان کے سامنے نامہُ اقد س کو پیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اورا پنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملہ کے منتظر رہنے گے۔ اور بالآخر ''غزوہ موتۂ' اور''غزوہ تبوک'' کے واقعات در پیش ہوئے جن کا مفصل تذکرہ ہم آگے مرکزیں گے۔

حضور سل الله تعالی علیه و بلم نے ان بادشا ہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین وامراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے جن میں سے پچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقدس میں نیاز مند یوں سے بھرے ہوئے خطوط بھی بھیجے۔ مثلاً یمن کے شاہان حمیر میں سے جن جن بادشا ہوں نے مسلمان ہوکر بارگاہ نبوت میں عرضیاں میں جوغز وہ تبوک سے واپسی پر آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں پہنچیں ان بادشا ہوں کے نام یہ ہیں:

﴿ ا ﴾ حارث بن عبد كلال ﴿ ٢ ﴾ نعيم بن عبد كلال

﴿٣﴾ نعمان حاکم ذورعین ومعافرو ہمدان ﴿م ﴾ زرعه

یہسب یمن کے بادشاہ ہیں۔

<sup>1 ....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب ششم، ج٢، ص٢٢٨

ان کے علاوہ'' فروہ بن عمرو'' جو کہ سلطنت روم کی جانب سے گورنر تھا۔
اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعہ بارگاہ رسالت میں جھیجی۔ اس طرح '' باذان'' جو بادشاہ ایران کسر کی کی طرف سے صوبہ بمن کا صوبہ دارتھا اپنے دو بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور ایک عرضی تحریر کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کو اپنے اسلام کی خبر دی۔ (1) ان سب کا مفصل تذکرہ'' سیرت ابن ہشام وزرقانی و مدارج النہو ق'' وغیرہ میں موجود ہے۔ ہم اپنی اس مخضر کتاب میں ان کا مفصل بیان تحریر کرنے سے معذرت خواہ ہیں۔

سریه نجد

المجے میں رسول اللہ تعالی علیہ وہم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عند کی متحق میں ایک نشکر نجد کی جانب روانہ فر مایا۔ ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سر دار ثمامہ بن اُ ثال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لائے۔ جب لوگوں نے ان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں با ندھ دیا جائے۔ چنا نچہ یہ ستون میں با ندھ دیئے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فر مایا کہ اے ثمامہ! تمہمارا کیا حال ہے؟ اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا کہ اے محمد! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے۔ اگر آ پ مجھے تل کریں گے تو ایک خونی آ دمی کوئل میں گا اور اگر مجھے اپنے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑیں کریں گے اور اگر آ پ مجھے سے کچھ مال کے طلبگار ہوں تو بتا دیجئے۔ آپ کو مال دیا جائے گا۔

1 .....الكامل في التاريخ،ذكر مكاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك، ج٢،ص٩٦

پیش شن ش: مجلس المدینة العلمیة (وَوتِ اسلامَ) بیش شن: مجلس المدینة العلمیة (وَوتِ اسلامَ)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیر گفتگو کر کے چلے آئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ پھر تیسر سےروز بھی یہی ہوا۔اس کے بعد آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ سجد سے نکل کرایک تھجور کے باغ میں چلے گئے جومسجد نبوی کے قریب ہی میں تھا۔ وہاں انہوں نے عسل کیا۔ پھر مسجد نبوی میں واپس آئے اور کلمہ شہادت بڑھ کرمسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قتم! مجھے جس فندر آ یے کے چہرہ سے نفرت تھی اتنی روئے ز مین پرکسی کے چیرہ سے نہ تھی۔ مگر آج آپ کے چیرہ سے مجھے اس قدر محبت ہوگئی ہے کہ اتن محبت کسی کے چیرہ سے نہیں ہے۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا نا پیند نہ تھا جتنا آ پ کا دین کیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنامحبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین۔ کوئی شہرمیری نگاہ میں اتنا برانہ تھا جتنا آ پ کا شہراوراب میرایہ حال ہوگیا ہے کہ آ پ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں ہے۔ یارسول الله! صلی الله تعالی علیه وسلم میں عمرہ ادا کرنے کے ارادہ سے مکہ جار ہاتھا کہ آپ کے اشکرنے مجھے گرفتار کرلیا۔اب آپ

میرے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا مژ دہ سنایا ور پھر حکم دیا کہتم مکہ جا کرعمرہ ادا کرلو!

جب پیمکہ پہنچےاورطواف کرنے لگے تو قریش کے سی کا فرنے ان کودیکھ کر کہا کہ اے ثمامہ!تم صابی (بے دین) ہوگئے ہو۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جرأت كے ساتھ جواب ديا كەميى بے دين نہيں ہوا ہوں بلكه ميں مسلمان ہو گيا ہوں اورا ہے اہل مکہ! سن لو! اب جب تک رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وملم اجازت نه دیں گے تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ مکہ والوں کے لئے ان

بيث شن مجلس المدينة العلمية (وثوتِ اسلامِ) بيث شن مجلس المدينة العلمية (وثوتِ اسلامِ)

کے وطن'' یمامہ'' ہی سے غلبہ آیا کرتا تھا۔ (1) (بخاری ج ۲ص ۲۲۷ باب وفد بنی حنیفہ و حدیث ثمامہ ومسلم ج ۲ص ۹۳ باب ربط الاسیر و مدارج ، ج۲ص ۱۸۹)

# ابورافع قل كرديا كيا

<u> کچے</u> کے واقعات میں سے ابورا فع یہودی کاقتل بھی ہے۔ ابورا فع یہودی کا نام عبدالله بن الى الحقيق ياسلام بن الحقيق تھا۔ يه بہت ہى دولت مند تا جرتھالىكىن اسلام كا زبر دست دشمن اور بارگاه نبوت كى شان ميں نهايت ہى بدترين گستاخ اور بے ادب تھا۔ بیدوہی شخص ہے جو حیی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیااور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کرغز وۂ خندق میں مدینہ پرحملہ کرنے کے لئے دس ہزار کی فوج لے کر آیا تھااورابوسفیان کواُ بھار کراسی نے اس فوج کا سیہ سالار بنایا تھا۔ جی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعدغز وہ بنی قریظہ میں مارا گیا تھامگریہ نچ نکلاتھااورحضورسلیاللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایذ ارسانی اور اسلام کی بیخ کنی میں تن ، من ، دھن سے لگا ہوا تھا۔ انصار کے دونوں قبيلوں اوس اورخزرج ميں ہميشه مقابله رہتا تھااور بيدونوں اکثر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ چونکہ قبیلہاوس کے لوگول حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ نے س<u>سمے</u> میں بڑے خطرہ میں بڑ کر ایک دشمن رسول'' کعب بن اشرف یہودی'' کوتل کیا تھا۔اس لئے قبیلہ ُخزرج کے لوگوں نےمشورہ کیا کہاب رسول الله صلی الله تعالی علیه دسلم کا سب سے بڑا دشمن'' ابورا فع'' رہ گیا ہے۔لہذا ہم لوگوں کو جاہئے کہ اس کفتل کرڈ الیس تا کہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی

<sup>1 .....</sup>صحیح مسلم، کتاب الجهادو السیر، باب ربط الاسیر...الخ، الحدیث: ۱۷۶٤، ص ۹۷۰ ومدارج النبوت، قسم سوم، باب ششم، ج۲، ص ۱۸۹

بن عتیک وعبدالله بن انیس وابوقیا ده و حارث بن ربعی ومسعود بن سنان وخزاعی بن اسود

رضی اللہ تعالی عنہماس کے لئے مستنعدا ورتیار ہوئے۔ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللّٰہ بن عتیک رضی الله تعالی عنہ کواس جماعت

کاامیرمقررفر مادیااوران لوگول کومنع کردیا که بچول اورعورتول کوتل نه کیاجائے۔(1)

(زرقانی علی المواہب ج۲ص۱۲۳)

حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ تعالی عنہ ابورا فع کے محل کے پیاس پینچے اور

ا پنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کرمیری آمد کا انتظار کرتے رہواورخود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے رات میں اس کے لیے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بستریر بہنچ

کراندهیرے میں اس کوتل کردیا۔ جب محل سے نگلنے لگے تو سیڑھی سے گریڑے جس مراندھیرے میں اس کوتل کردیا۔ جب محل سے نگلنے لگے تو سیڑھی سے گریڑے جس

سے ان کے یاؤں کی ہڑی ٹوٹ گئی۔ مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی بگڑی سے اینے ٹوٹے

ہوئے پاؤں کو باندھ دیااور کسی طرح محل سے باہر آگئے۔ پھراپنے ساتھیوں کی مدد

سے مدینہ پنچے۔ جب در باررسالت میں حاضر ہوکر ابورا فع کے قل کا سارا ماجرا بیان

کیا تو حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا که'' پاؤں پھیلا وُ'' انہوں نے پاؤں پھیلایا تو

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھرا دیا۔فوراً ہی ٹوٹی

ہوئی ہڑی جڑ گئی اوران کا پاؤں بالکل سیح وسالم ہو گیا۔ <sup>(2)</sup>

(بخاری جاص۲۲۴ بابقتل النائم المشرك)

**<sup>1</sup>**.....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب قتل ابي رافع، ج٣، ص ١٤١\_٣٤ ملخصاً

<sup>2 .....</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب قتل ابي رافع...الخ،الحديث ٢٩ م. ٢٠ ، ج٣، ص ٣١

## ٢ چى كى بعض لژائياں

لیے میں صلح حدیبیہ سے قبل چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کما نہ نے مختلف اطراف میں روانہ فر مایا تا کہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہیں۔ان لڑائیوں کا مفصل تذکرہ فررقانی علی المواہب اور مدارج النبوۃ وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مگر ان لڑائیوں کی ترتیب اور ان کی تاریخوں میں مؤرخین کا بڑا اختلاف ہے۔ان اختلاف ہے۔ان کی تاریخوں کی تعیین بہت مشکل ہے۔ان واقعات کا چیدہ چیدہ بیان حدیثوں میں موجود ہے مگر حدیثوں میں بھی ان کی تاریخیں فاوقعات کا چیدہ چیدہ بیان حدیثوں میں موجود ہے مگر حدیثوں میں بھی ان کی تاریخیں فرونہیں ہیں۔البتہ بعض قرائن وشواہد سے اتنا پتا چاتا ہے کہ بیسب صلح حدیبیہ سے قبل فرکونہیں ہیں۔البتہ بعض قرائن وشواہد سے اتنا پتا چاتا ہے کہ بیسب صلح حدیبیہ سے قبل

کے واقعات ہیں۔ان لڑائیوں میں سے چند کے نام یہ ہیں:
﴿ ا ﴿ سریۃ قرطاء ﴿ ۲ ﴾ غزوہ بی لیے ان ﴿ ٣﴾ سریۃ الغمر ﴿ ٢ ﴾ سریۃ زید بجانب جموم ﴿ ۵ ﴾ سریۃ زید بجانب عیص ﴿ ١ ﴾ سریۃ زید بجانب وادی القری ﴿ ٤ ﴾ سریۃ ناید بیانب بی سعد ﴿ ٨ ﴾ سریۃ زید بجانب ام قرفہ ﴿ ٩ ﴾ سریۃ ابن رواحہ ﴿ ١ ﴾ سریۃ ابن رواحہ ﴿ ١ ﴾ سریۃ زید بجانب طرف ﴿ ٢ ا ﴾ سریۃ عکل وعرینہ ﴿ ١ ا ﴾ سریۃ زید بجانب طرف ﴿ ٢ ا ﴾ سریۃ عکل وعرینہ ﴿ ١ ا ﴾ مریۃ زید بجانب طرف ﴿ ٢ ا ﴾ سریۃ عکل وعرینہ ﴿ ١ ا ﴾ مریۃ مند ﴿ ١ ا ﴾ مریۃ زید بجانب طرف ﴿ ٢ ا ﴾ سریۃ عکل وعرینہ ﴿ ١ ا ﴾ عند کے مذکورہ بالانام زرقانی علی المواہب کی فہرست سے قتل کئے ہیں۔ (1)

(فهرست زرقانی علی المواهب ج۲ص ۳۵۰)

النسشرح الزرقاني على المواهب، الفهرس، ج٣، ص٩٣٥

#### بارجوال باب

### هجرت كاسا توال سال

### غزوة ذات القرد

مدینہ کے قریب'' ذاٹ القر دُ''ایک چرا گاہ کا نام ہے جہاں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹٹیاں چرتی تھیں ۔عبدالرحمٰن بنعیبینہ فزاری نے جوفبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا اینے چند آ دمیوں کے ساتھ نا گہاں اس چرا گاہ پر چھاپہ مارا اور بیلوگ بیس اونٹنیوں کو پکڑ کر لے بھا گے مشہور تیرا ندا زصحا بی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی۔انہوں نے اس خطرہ کا اعلان کرنے کے لئے بلندآ واز سے پینعرہ مارا که''یاصباحاہ'' پھرا کیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑ یڑے اوران ڈاکوؤں کو تیر مار مار کرتمام اونٹیوں کو بھی چھین لیا اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جوتیں جا دریں چینکتے گئے تھان جا دروں پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر لے کر ہنچے۔حضرت سلمہ بن اکوع رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول الله! صلی الله تعالیٰ علیه وسلم میں نے ان حیصابیہ ماروں کو ابھی تک یانی نہیں پینے دیا ہے۔ بیسب پیاسے ہیں۔ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیجئے تو بیسب گرفتار ہوجائیں گے۔آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہتم اپنی اوسٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو۔اب ان لوگوں کے ساتھ مزمی کا برتاؤ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالی ءنہ کواینے اونٹ پراینے بیچھے بٹھا لیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔

حضرت امام بخاری کابیان ہے کہ بیغزوہ جنگ خیبر کے لئے روانہ ہونے سے تین دن قبل ہوا۔ <sup>(1)</sup> ( بخاری غزوهٔ ذات القرد، ج۲۰س۳۰ ومسلم ج۲۰س۱۱) جنك خيبر

'' خیبر'' مدینہ سے آٹھ منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ سے تین سوہیں کیلومیٹر دور ہے۔ بیہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ تھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز

یمی خیبرتھا۔ یہاں کے یہودی عرب میںسب سے زیادہ مالداراور جنگجو تھے اوران کو

ا بنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنٹر بھی تھا۔ بیلوگ اسلام اور بانی ٔ اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین وشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنار کھے

تھے جن میں سے بعض کے آثاراب تک موجود ہیں۔ان میں سے آٹھ قلعے بہت

مشہور ہیں۔جن کے نام یہ ہیں:

﴿١﴾ كتيب ﴿٢﴾ ناعم ﴿٣﴾ شق ﴿٤﴾ قموص «٥» نطاره <sup>(2)</sup> «٦» صعب «٧» سطيخ <sup>(3)</sup> «٨» سلالم \_

در حقیقت به آٹھوں قلعے آٹھ محلوں کے مثل تھے اورانہی آٹھوں قلعوں کا

مجموعه ' خيبر'' كهلاتا تفا\_ (4) (مدارج النوة ج ٢٣٠٣)

غزوهٔ خيبرکب ہوا؟

تمام مؤرخین کااس بات پراتفاق ہے کہ جنگ خیبرمحرم کے مہینے میں ہوئی کیکن

1 ..... صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات القرد، الحديث ٤ ١ ٩ ٤ ، ج٣، ص ٧٩ والمواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة ذي قرد،ج٣،ص١١ ملتقطاً

2 ، 🚯 .....ابوداوداورسیرت وتاریخ کی کتب میںان قلعوں کے نام " نَطاہ " اور" وَطِیح " بھی آئے ہیں۔

(سنن ابي داود، كتاب الخراج... الخ،باب ماجاء في حكم ارض خيبر، الحديث ٢٠١٣ ، ٢٠١٤، ٣٠، ج٣، ص ٢١٧)

4 ....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب ششم ، ج ۲ ، ص ۲۳٤

المدينة العلمية (مُوتِ اسلام) عَنْ شُن مُجلس المدينة العلمية (مُوتِ اسلام)

اس میں اختلاف ہے کہ معرض میں اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ بعض لوگ سن ہجری کی ابتدامحرم سے کرتے ہیں۔اس کئے ان کے زدیک محرم میں سے چے الوگ سن ہجری کی ابتدار بیجے الاول سے کرتے ہیں۔ کیونکہ رسول شروع ہو گیا اور بعض لوگ سن ہجری کی ابتدار ہجے الاول سے کرتے ہیں۔ کیونکہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی ہجرت رہیجے الاول میں ہوئی۔لہذا ان لوگوں کے نزدیک میرم و

صفر کرھے کے تھے۔ <sup>(1)</sup>واللّٰداعلم۔

### جنگ خيبر کاسب

یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھاان میں خیبر کے یہودی بھی تھے۔ بلکہ در حقیقت وہی اس حملہ کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ' بنوضیر' کے یہودی جب مدینہ سے جلاوطن کئے گئے تو یہود یوں کے جورؤسا خیبر چلے گئے تھان میں سے جی بن اخطب اور ابورا فع سلام بن ابی الحقیق نے تو مکہ جا کر کفارقریش کومدینہ پرحملہ کرنے کے لئے ابھارااور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برا پیختہ کیا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لئے یانی کی طرح روپیہ بہایا۔اور خیبر کے تمام یہودیوں کوساتھ لے کریہودیوں کے بید دونوں سر دار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ جی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قبل ہو گیا اور ابورافع سلام بن ابی الحقیق کو سلامے میں حضرت عبداللہ بن عتیک انصاری رضی الله تعالی عنه نے اس کے حل میں داخل ہو گرفتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹے نہیں رہے بلکہ اور زیادہ انتقام کی آ گ ان کے سینوں میں بھڑ کنے لگی۔ چنانچہ بیالوگ مدینہ پر پھرایک دوسراحملہ کرنے کی تیاریاں کرنے

❶.....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة خيبر، ج٣، ص٢٤٤ ملتقطاً

<sup>\*\*\*\*\*\*\*</sup> پِيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (وُوتِ اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*

لگے اور اس مقصد کے لئے قبیلہ غطفان کو بھی آ مادہ کرلیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آ بادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار جوگئی اور ان لوگوں نے مدینہ برحملہ کر کے مسلمانوں کو ہس نہس کردینے کا یلان بنالیا۔

مسلمان خيبر جلي

جب رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوخبر ملی کہ خیبر کے بیہودی قبیلہ عطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر جملہ کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کورو کئے کے لئے سولہ سوصحابہ کرام کالشکر ساتھ لے کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم خیبر روانہ ہوئے۔مدینہ پر حضرت سباع بین عرفطہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فر مایا اور تین جھنڈ بے تیار کرائے۔ایک جھنڈ اسباع بین عرفطہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ایک جھنڈ ہے کا علم بر دار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطہرات میں سے حضرت بی بی اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا۔(1)

حضور صلی الدُتعالی علیہ وہلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیا اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لئے قلعہ سے نگلے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو دیکھا تو شور مچانے گئے اور چلا چلا کر کہنے گئے کہ ''خداکی

🜓 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة خيبر، ج٣، ص٥٠٢٤٥ ملتقطاً

قتم! لشکر کے ساتھ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ہیں۔ 'اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلاشبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہوجاتی ہے۔ (1) (بخاری ج۲ص۲۰۳)

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ جب حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم بہت ہی بلند آ وازوں سے نعر ہ تکبیر لگانے گئے۔ تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ اپنے او پر نرمی برتو۔ تم لوگ سی بہرے اور غائب کونہیں پکارر ہے ہو بلکہ اس (الله) کو پکارر ہے ہو جو سننے والا اور قریب بہرے اور غائب کونہیں پکارر ہے ہو بلکہ اس (الله) کو پکارر ہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے لاَ حَولُ وَ لَا قُوَّ ۃَ اِلَّا بِاللّٰهِ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سنا تو مجھ کو پکار ااور فر مایا کہ کیا میں تم کوایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میں اپ قربان! "تو فر مایا کہ وہ کیا گئی و لَا قُوَّ ۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ ہے۔ (2) (بخاری ج۲ص کا س) باپ قربان! "تو فر مایا کہ وہ کھو کھو کھی ہو کہ کو گؤ و لَا قُوَّ ۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ ہے۔ (2) (بخاری ج۲ص کا س) باپ قربان! "تو فر مایا کہ وہ کھو کھو گئی کہ کہ وہ کھو گئی کہ لؤ ہو گئی ہو آ آلًا بِاللّٰہِ ہے۔ (2) (بخاری ج۲ص کا س) باپ قربان! "تو فر مایا کہ وہ کھو گئی کو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

یہود یوں کی تیاری

یہود یوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کوا کیے محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ ''ناعم'' میں جمع کر دیا اور فوجوں کو' 'نطا ق'' اور'' قموص'' کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ '' قموص'' تھا اور''مرحب یہودی'' جو عرب کے بہلوانوں میں ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلعہ کا رئیس تھا۔سلام بن مشکم یہودی گو بیار تھا مگروہ بھی قلعہ ' نطا ق'' میں فوجیس لے کرڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے سست سے البحاری' کتاب المغازی ، باب غزوۃ حیبر،الحدیث: ۹۷ ، ۲۹ ، ۳۰ ، س ۸۱

2 .....صحيح البخاري، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ،الحديث: ٥ - ٢٤٠ ج٣ ، ص٨٣

کے پاس تقریباً بیس ہزار فوج تھی جومختلف قلعوں کی حفاظت کے لئے مورچہ بندی کئے ہوئے گئے۔ ہوئے تھی۔

# محمود بن مسلمه شهید ہو گئے

سب سے پہلے قلعہ''نام'' پر معرکہ آرائی اور جم کرلڑائی ہوئی۔حضرت محمود بن مسلمہ رض اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہا دری اور جال نثاری کے ساتھ جنگ کی مگر سخت گرمی اور لوکے تجھیڑ وں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچ سو گئے۔ کنا نہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کود کھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پھر ان کے اور پر گرادیا جس سے ان کا سرکچل گیا اور پہشہید ہوگئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں بچاس مسلمان زخمی ہو گئے۔ کین قلعہ فتح ہو گیا۔ (1)

### اسودراعی کی شہادت

حضرت اسودراعی رض الله تعالی عنیاسی قلعہ کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔
ان کا واقعہ میہ ہے کہ بیا یک جبثی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔
جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے گے تو انہوں نے پوچھا کہ آخرتم لوگ کس سے جنگ کے لئے تیاریاں کررہے ہو؟ یہود یوں نے کہا کہ آج ہم اس خض سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعوی کرتا ہے۔ بیٹ کران کے دل میں حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم کی ملاقات کا جذبہ بیدا ہوا۔ چنا نچہ میہ بکریاں گئے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگئے اور حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ اور حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی الله تعالی علیہ وہلم نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں

\*\*\*\*\* پیش کش: مجلس المدینة العلمیة(رعوتِ اسلامی) •\*\*\*\*\*\*

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم، باب ششم، ج٢، ص٩٣٩

والسيرة النبوية لابن هشام افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم للحصون، ص ٤٣٨

مسلمان ہوجاؤں تو مجھے خداوند تعالیٰ کی طرف سے کیا اجرو تو اب ملے گا؟ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہتم کو جنت اور اس کی تعمیں ملیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرلیا۔ پھرعوض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہے بکریاں میرے پاس امانت ہیں۔ اب میں ان کو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر مایا کہ تم ان بکریوں کو قلعہ کی طرف ہا تک دواور ان کو کئریوں سے مارو۔ بیسب خود بخو داپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا مجمزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کنکریاں مارکر ہا تک دیا اور وہ سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں۔

اس کے بعد بیخوش نصیب جبشی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا ہوگیا اور انتہائی جوش وخروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کواس کی خبر ہوئی تو فر مایا کہ عَمِلَ قَلِیُلاً وَ اُجِرَ کَثِیرًا۔ یعنی اس شخص نے اللہ تعالی علیہ وہلم کی اس شخص نے ان کی بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کی لاش کے سر ہانے کھڑے ہوکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کی لاش کے سر ہانے کھڑے ہوکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے یہ بثارت سنائی کہ اللہ تعالی نے اس کے کالے چہرہ کو حسین بنا دیا ، اس کے بدن کوخوشبو دار بنا دیا اور دوحوریں اس کو جنت میں ملیں۔ اس شخص نے ایک ان وہ جہاد کے سبب سے اللہ تعالی نے اس کواتنا بلندم تبہ عطافر مایا۔ (۱) (مدارج النہ قبح ۲ ص ۲۳۰)

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب ششم، ج٢، ص٢٣٠، ٢٤٠

والسيرة النبوية لابن هشام،افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم للحصون،ص٤٣٨

# اسلامی کشکر کا ہیڈ کوارٹر

حضور صلی الله تعالی علیه و تلم کو پہلے ہی سے بیلم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مددکوآ ئیں گے۔اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام''رجیع'' میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں، بار برداری کے سا ما نوں اورعور توں کوبھی یہیں رکھا تھااور یہیں ہے نکل نکل کریہودیوں کے قلعوں پر حمله کرتے تھے۔ <sup>(1)</sup> (مدارج النبوۃ ج۲ص ۲۳۹)

۔ قلعہ ناعم کے بعد دوسرے قلعے بھی بہآ سانی اور بہت جلد فتح ہو گئے کیکن قلعہ '' قموص'' چونکه بهت ہی مضبوط اور محفوظ قلعه تھا اوریہاں یہودیوں کی فوجیس بھی بہت زیادہ تھیں اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہا در''مرحب'' خوداس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا اس لئے اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی کئی روز تک پیمہم سرنہ ہوسکی۔ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس قلعه ير يہلے دن حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه كى کمان میں اسلامی فوجوں کو جڑھائی کے لئے بھیجااورانہوں نے بہت ہی شجاعت اور جاں بازی کے ساتھ حملہ فرمایا مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیراندازی اورسنگ باری کی که سلمان قلعہ کے بھاٹک تک نہ بہنچ سکے اور رات ہوگئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبر دست حملہ کیا اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ بڑھ کردن بھرقلعہ برحملہ کرتے رہے گرقلعہ فتح نہ ہوسکا۔اور کیونکر فتح ہوتا؟ فاتح خیبر ہونا تو علی حیدررضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنا نجیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کیہ

<sup>🚹 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،باب غزوة خيبر، ج٣،ص٢٥٢مختص

لَّاعُ طِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلى يَدَيُهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَةً وَرَسُولَةً وَرَسُولَةً وَرَسُولَةً وَرَسُولُةً قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعُطَاهَا. (1) وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُةً قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعُطَاهَا. (1)

کل میں اس آ دمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پراللہ تعالی فتح دے گا وہ اللہ ورسول کا محبّ بھی ہے اور محبوب بھی۔راوی نے کہا کہ لوگوں نے بیرات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھئے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے؟

صبح ہوئی تو صحابہ کرام رض اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ بیاعز از وشرف ہمیں مل جائے۔اس لئے کہ جس کو حجنٹڈ اللے گااس کے لئے تین بشارتیں ہیں۔

﴿ ا ﴾وہ الله ورسول کامحبہ ہے۔

﴿ ٢ ﴾ و ه الله ورسول كامحبوب ہے۔

«۳﴾ خيبراس كے ہاتھ سے فتح ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمناتھی کہ کاش! آج مجھے جھنڈ اعنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے بھی بھی فوج کی سر داری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسر ہے جا بہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس نعمت عظمیٰ کے لئے ترس رہے تھے۔ (2) کہ دوسر ہے جا بہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس نعمت عظمیٰ کے لئے ترس رہے تھے۔ (2)

1 ..... صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر، الحديث: ٢١٠، ٣٦، ج٣، ص ٨٥ ودلائل النبوة للبيهقى، ما جاء فى بعث سرايا الى حصون ... الخ، ج٤، ص ٢١١ ملخصاً ..... عند مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على ... الخ، الحديث: ٥٠٠٠ عند .... 2

۲٤٠٦، ص ۱۳۱۱

لیکن صبح کواچا تک بیصدالوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہان کی آئکھوں میں آشوب ہے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے قاصد بھیج کران کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آئکھوں میں اپنالعاب دہن لگا دیا اور دعا فر مائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہوگئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تاجدار

دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپناعلم نبوی جوحضرت اُمُ المؤمنین پی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ کے سیاہ جا درسے تیار کیا گیا تھا۔حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے

ہاتھ میں عطافر مایا۔ <sup>(1)</sup> (زرقانی ج۲س۲۲)

اورارشادفر مایا کهتم بڑے سکون کے ساتھ جاؤاوران یہود یوں کواسلام کی دعوت دواور بتاؤ کہ مسلمان ہوجانے کے بعدتم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔خدا کی قشم!اگرایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کرلیا تو بیدولت تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔(2) (بخاری جاص ۲۰۵ غزدہ نیبر) حضرت علی رضی اللہ تعالی عناور مرحب کی جنگ

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے '' قلعہ قموص'' کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی الکین انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پھر اور تیروتلوار سے دیا۔ اور قلعہ کارئیس اعظم ''مرحب' خود بڑے طنطنہ کے ساتھ نکلا۔ سر پریمنی زرد رنگ کاڈھاٹا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پھر کا خود پہنے ہوئے رجز کا بیشعر پڑھتے ہوئے حملہ کے لئے آگے بڑھا کہ

۱۳۲۱ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على... الخ، الحديث ۲٤٠٦، ۲٤٠٥، ص ١٣٦١
 والمواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة خيبر، ج٣، ص ٥٥٥

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازى ، باب غزوة خيبر ،الحديث: ٢١٠ ٢٤، ج٣، ص٥٨

قَدُ عَلِمَتُ خَينَرُ أَنِّى مُرَحَّبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلُ مُّجَرَّبُ فَدُ عَلِمَتُ بَي بِهَادر خيبرخوب جانتا ہے كہ میں''مرحب' ہوں،اسلحہ یوش ہوں، بہت ہی بہادر

اور تجربه کار ہوں۔

حضرت علی رض الله تعالی عند نے اس کے جواب میں رجز کا پیشعر پڑھا۔ اَنَا الَّذِیُ سَمَّتُنِیُ اُمِّیُ حَیدرَرَهُ کَلیُثِ غَابَاتٍ کَرِیُهِ الْمَنْظَرَهُ میں وہ ہوں کہ میری مال نے میرانام حیدر (شیر) رکھا ہے۔ میں کچھار کے

شیر کی طرح ہیب ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے طمطراق کے ساتھ آ گے بڑھ کر

حضرت شیرخدا پراپنی تلوار سے وارکیا مگرآپ رضی الله تعالی عنه نے ایسا پینیتر ابدلا که مرحب

کا وارخالی گیا۔ پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کراس کے سرپراس زور کی تلوار ماری کہ

ایک ہی ضرب سے خود کٹا،مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سرکو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر

آئی اورتلوار کی مار کاترا کہ فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کرڈ ھیر ہو گیا۔ <sup>(1)</sup>

(مسلم ج ۲ص ۱۱۵ وص ۲۷۸)

مرحب کی لاش کوزمین پرتڑ ہے ہوئے دیکھ کراس کی تمام فوج حضرت

شیرخدارضی الله تعالیٰ عنه پرٹوٹ پڑی لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چیک چیک کر پیرین

گرتی تھی جس سے صفول کی صفیں اُلٹ گئیں۔اوریہودیوں کے مابیاناز بہا درمرحب،

حارث،اسیر،عامروغیرہ کٹ گئے ۔اسی گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ .

کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموص کا پھا ٹک

1 .....صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، الحديث:٧٠٨،

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (دووت اسلام)

ا کھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کراس پردشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ بیرکواڑ اتنا بڑا اوروز نی تھا کہ بعد کو چالیس آ دمی اس کونہ اٹھا سکے۔ (1) (زرقانی ج ۲س،۲۳)

جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدارض اللہ تعالی عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ الڑتے ہوئے خیبر کو فتح کرلیا اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا فرمان صدافت کا نشان بن کرفضاؤں میں لہرانے لگا کہ''کل میں اس آ دمی کو جھنڈ ا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا وہ اللہ ورسول عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا محب بھی ہے اور اللہ ورسول عزوجل وسلی مائی ہے۔''

بِشك حضرت مولائے كائنات رضى الله تعالىء خالله ورسول عزوجل وصلى الله تعالى

علیہ وہلم کے محبّ بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطافر مائی اور قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ

تعالی عنکوفات خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرمادیا اور بیوہ فتح عظیم ہے جس نے بورے

'' جزیرة العرب'' میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے بل اسلام

یہود بوں اور مشرکین کے گھ جوڑ سے نزع کی حالت میں تھالیکن خیبر فتح ہوجانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزع سے نکل گیااور آ گے اسلامی فتوحات کے درواز کے کھل گئے۔

جملاً علا | ن وما ك رئ سے ن مياورا سے اسان و حاصف رووار سے ن سے۔ چنانچهاس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گيا۔اس لئے بيا يک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خيبر

کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ قبوص ہیں

دن کے محاصرہ اورز بردست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ان معرکوں میں ۹۳ یہودی ۔۔۔

قتل ہوئے اور ۱۵مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔(2) (زرقانی ۲۲س ۲۲۸)

❶.....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب غزوة خيبر، ج٣،ص٢٦٧مختصراً

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب غزوة خيبر،ج٣،ص٢٦٤،٢٥٦\_٢٦٥ملتقطاً

خيبركاا نتظام

فتے کے بعد خیبر کی زمین پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارادہ فر مایا کہ بونضیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کردیں۔ لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضہ میں رہنے دی جائے۔ ہم یہاں کی پیداوار کا آ دھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کی بیدرخواست منظور فر مالی۔ چنا نچہ جب مجبوریں پک جا تیں اور غلہ تیار ہوجا تا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ مجبوروں اور انا جول کو دو برابر حصول میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فر ماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو لیند ہووہ لے او۔ یہودی اس عدل پر جران ہو کر کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو لیند ہووہ وہ لے او۔ یہودی اس عدل پر جران ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ (1) (فق ح البلدان بلاذری ص سے افتی خیبر اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہوجا نے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہوجا نے کے بعد

یہود یوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس طور پر صلح فر مائی کہ یہودی اپناسونا چاندی ہتھیا رسب مسلمانوں کے سپر دکر دیں اور جانوروں پر جو کچھلدا ہوا ہے وہ یہودی اپنی بیاس ہی رکھیں مگر شرط ہیہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائیں مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود جی بن اخطب کا وہ چرمی تھیلا یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں بنونضیر سے جلاوطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا تھا۔ جب یہودیوں سے یو چھ گچھ کی گئی تو وہ جھوٹ بو لے اور کہا کہ وہ ساری رقم کڑائیوں میں خرج ہوگئی۔لیکن

الله تعالى نے بذر بعدوى اپنے رسول صلى الله تعالى عليه ولم كو بتا ديا كه وه تھيلا كہاں ہے۔ 1 ....سنن ابي داود، كتاب الحراج...الخ، باب ماجاء في حكم ارض حيير،الحديث: ٢٠٠٦،

ح٣، ص ٢ ١ ٢ و السيرة النبوية لابن هشام، تسمية النفر الداريين...الخ، ص ٤ ٤ ٤

﴾\*\*\* بيُن ش: مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلام) چنانچ مسلمانوں نے اس تھلے کو برآ مد کرلیا۔اس کے بعد (چونکہ کنانہ بن ابی احقیق نے حضرت محمود بن مسلمہ کو حیت سے پھر گرا کرفتل کر دیا تھااس لئے )حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

اس کوقصاص میں قبل کرا دیا اوراس کی عورتوں کوقیدی بنالیا\_(1)

(مدارج النبوة ج٢ص ٢٣٥ والوداؤدج٢ص ٢٢٣ باب ماجاء في ارض خيبر)

حضرت صفيه كانكاح

قید بول میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنها بھی تھیں۔ یہ بنونضیر کے رئیس اعظم جی بن اخطب کی بیٹی تھیں اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنونضیر کا رئیس اعظم تھا۔ جب سب قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دھیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ان میں سے ایک لونڈی مجھ کوعنایت فر مائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کواختیار دے دیا کہ خود جا کرکوئی لونڈی لونڈی لے دیو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے لیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے لیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر گزارش کی کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وہلم

اَعُ طَيُتَ دِحُيَةَ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيُرِ لَا تَصُلُحُ الَّا لَكَ (2)(ابوداؤدج٢ص٢٠٩باب،اجاء في سحم الصفي )

یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے صفیہ کو دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کر دیا۔ وہ قریظہ اور بنونضیر کی رئیسہ ہے وہ آپ کے سواکسی اور کے لائق نہیں ہے۔

الخديث: ۲۰۰۳، ج۳، ص ۲۱ کلی، والفیء والامارة ، باب ماجاء فی حکم ارض خيبر ،
 الحديث: ۳۰۰ ۲۰ ج۳، ص ۲۱ کلی، والفیء والامارة ، باب ماجاء فی حکم ارض خيبر ،

2 .....سنن ابي داود ، كتاب الخراج والفيء والامارة، باب ماجاء في سهم الصفي،الحديث:٩٩٨،

ج۳ ص۲۰۹

پشش ش: مجلس المدينة العلمية (رعوت اسلام)

یہ میر میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی اور حضرت صفیہ رضی اللہ

تعالی عنها کو بلایا اور حضرت دهیه رضی الله تعالی عنه سے فر مایا که تم اس کے سوا کوئی دوسری

لونڈی لےلو۔اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ ...

وسلم نے ان سے نکاح فر مالیا اور تین دن تک منزل صهبا میں ان کواپنے خیمہ میں سرفراز فر مایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم کو دعوت ولیمہ میں تھجور، تھی ، پنیر کا مالیدہ کھلایا۔(1)

( بخاری جلداص ۲۹۸ باب هل بییافر بالجاریه و بخاری جلد۲ ص ۲۱ کے باب اتخاذ السراری وسلم

جلداص ۴۵۸ باب فضل اعتاق امته)

حضور صلى الله تعالى عليه وَللم كوز مرد يا كيا

فتے کے بعد چندروزحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم خیبر میں گھہر ہے۔ یہود یوں کو کممل امن وامان عطافر مایا اور قتم میں نوازشوں سے نوازا گراس بدباطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباشت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی '' زینب'' نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملادیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی ہوئی نے اللہ تعالی علیہ وہلم کو زہر کی خبر دی اور آ پ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھنچ لیا۔لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن براءرض اللہ تعالی عنہ نے شکم سیر کھالیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہوگئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو بھر تا لومیں تکلیف شہادت ہوگئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو بھی اس زہر میلے لقمہ سے عمر بھر تا لومیں تکلیف رہی ۔ آ پ نے جب یہود یوں سے اس کے بارے میں یو چھا تو ان ظالموں نے ایٹ جرم کا اقر ارکر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آ بے کو زہر کھلا یا کہا گر آ ب سیے اس نیت سے آ ب کو زہر کھلا یا کہا گر آ ب سیے

نی ہوں گے تو آپ پراس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ورنہ ہم کوآپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اپنی ذات کے لئے تو بھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں اس لئے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے زینب سے پھے بھی نہیں فر مایا مگر جب حضرت بشرین براء رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے زینب سے پھے بھی نہیں فر مایا مگر جب حضرت بشرین براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زہر سے وفات ہوگئی تو ان کے قصاص میں زینب قتل کی گئی۔ (1) (بخاری ج کاس ۲۴۲ و مدارج جلد کا سے اس کا کا مدارج جلد کا سے کوئی تو ان کے قصاص میں زینب قبل کی گئی۔ (1) (بخاری ج کا سے کا سے کوئی کوئی تو ان کے قصاص میں نے کہ سے کہ سے کہ سے کھی ہوگئی تو ان کے قصاص میں نے کہ سے کہ سے

## حضرت جعفر رضى الله تعالى عنه جبشه سے آ گئے

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے آگئے۔حضور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ حبشہ سے آگئے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ملی کے میں کچھ کہہ مسلی اللہ تعالی علیہ وہ کی بیشانی چوم کی اور ارشا وفر مایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے آئے سے ۔ (2) (زرقانی ج سے دیا دہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے آئے سے ۔ (2) (زرقانی ج ۲۳ سے ۲۳ سے ۔ (3)

ان لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ''صاحب البجر تین' (دو ہجرتوں والے) کا لقب عطافر مایا کیونکہ بیلوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کرکے گئے۔ پھر حبشہ سے ہجرت کرکے مدینہ آئے اور باوجود یکہ بیلوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے مگران لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ (3)

❶.....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة خيبر، ج٣،ص١،٢٨٧ ٩٢،٢٩ ٢ملخصاً

<sup>2 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة خيبر، ج٣، ص٩٩ ٢

<sup>3 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم، باب ششم، ج۲، ص۲٤۸

# خيبر ميں اعلان مسائل

جنگ خیبر کے موقع پر مندرجہ ذیل فقهی مسائل کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

تبليغ فرمائی۔

﴿ ا ﴾ پنجه دار پرندول کوترام فر مایا۔

﴿ ٢ ﴾ تمام درنده جانورول کی حرمت کااعلان فر ما دیا۔

«۳» گدهااور خچرحرام کردیا گیا۔

حرام فرمایا اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کوسونے کے بدلے

برابر برار بیچناضر وری ہے۔اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جوحرام ہے۔

﴿ ۵ ﴾ اب تک بیچکم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھالیکن اب

''استبراء'' ضروری قرار دے دیا گیا لیعنی اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ورندایک مہیندان سے صحبت جائز نہیں۔''عورتوں سے متعہ کرنا بھی اسی غزوہ میں

حرام کردیا گیا۔''<sup>(1)</sup> (زرقانی ج۲س ۲۳۳ تاص ۲۳۸)

## وادی القری کی جنگ

خیبر کی لڑائی سے فارغ ہوکر حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ ہلم 'وادی القریٰ' تشریف کے جومقام' نیماء' اور' فدک' کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھیں ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم جنگ کے ارادہ سے یہاں نہیں آئے تھے گریہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لئے تیار تھاس کئے انہوں نے حضور صلی اللہ

**1**.....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني،باب غزوة حيبر، ج٣، ص٢٨٦، ٢٨٧ ملتقطاً

ومدارج النبوت،قسم سوم، باب ششم، ج٢، ص٢٦٠

پيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

تعالی علیہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدعم من اللہ تعالی عنہ تھا یہ اونٹ سے کجاوہ اُ تارر ہے تھے کہ ان کوایک تیرلگا اور یہ شہید ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان یہود یوں کواسلام کی دعوت دی جس کا جواب ان بد بختوں نے تیروتلوار سے دیا اور با قاعدہ صف بندی کر کے مسلما نوں سے جنگ کے لئے تیار ہوگئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کردی ، چاردن تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یہود یوں کا محاصرہ کئے ہوئے ان کواسلام کی دعوت دیتے رہے مگر یہ لوگ برابرلڑتے ہی رہے۔ آخردس یہودی قبل ہوگئے اور مسلمانوں کو قبین حاصل ہوگئی۔ اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کرلی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ تھیجے رہیں گے۔

جب خیبر اور وادی القریٰ کے یہودیوں کا حال معلوم ہوگیا تو '' تماء' کے یہودیوں کا حال معلوم ہوگیا تو '' تماء' کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاردن مقیم رہے۔(1)

(مدارج النبوة ج٢ص٢٦ وزرقاني ج٢ص ٢٩٨)

# فدك كي ملح

جب''فدک''کے یہودیوں کوخیبراوروادی القریٰ کے معاملہ کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں گی۔ بلکہ در بار نبوت میں قاصد بھیج کرید درخواست کی کہ خیبراور وادی القریٰ والوں سے جن شرطوں پر آپ نے صلح کی ہے اسی طرح کے معاملہ پر ہم سے بھی صلح کرلی جائے۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وہلم نے ان کی بیہ درخواست منظور فرمالی اور ان سے صلح ہوگئی۔ لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی

۱ سسالمواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب فتح وادى القرى، ج٣،٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠

المدينة العلمية (دُوتِ اللائ) المدينة العلمية (دُوتِ اللائ)

اس لئے اس بہتی میں مجاہدین کو کئی حصہ نہیں ملا بلکہ بیرخاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائی اور خیبر و وادی القریٰ کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت تھم ہیں۔(1)

(زرقانی ج ۲ ص ۲۲۸)

## عمرة القصناء

چونکہ حدید ہے کے نامہ میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ آکر عمرہ ادا کریں گے اور تین دن مکہ میں تھہریں گے۔اس دفعہ کے مطابق ماہ ذوالقعدہ کے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ روانہ ہونے کا عزم فرمایا اور اعلان کرا دیا کہ جولوگ گزشتہ سال حدید ہیں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں۔ چنا نچہ بجزان لوگوں کے جو جنگ خیبر میں شہید یا وفات یا چکے تھے سب نے یہ سعادت حاصل کی۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہ کو چونکہ کفار مکہ پر بھر وسانہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گے اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بوقت روانگی حضرت ابور ہم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم مینا دیا اور دو ہزار مسلمانوں کے ساتھ جن میں ایک سو گھوڑوں پر سوار تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم میک کئے روانہ ہوئے۔ ساٹھ اونٹ قربانی کے لئے ساتھ محتے۔ جب کفار مکہ کو خبر گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ کم ہیں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آرہے ہیں تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورت حال کی تحقیقات کے لئے ''مرالظہر ان' تک بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسپ سواروں

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب فتح وادى القرى، ج٣، ص٣٠٣

کے افسر تھے قریش کے قاصدوں نے ان سے ملاقات کی۔انہوں نے اطمینان دلایا کہ نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نامہ کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے بین کر کفار قریش مطمئن ہوگئے۔

چنانچ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مقام''یا جج'' میں پہنچ جو مکہ ہے آٹھ میل دور ہے تو تمام ہتھیاروں کواس جگہ رکھ دیا اور حضرت بشیر بن سعدر ضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کوان ہتھیا روں کی حفاظت کے لئے متعین فرما دیا۔ اور ایخ ساتھ ایک تلوار کے سواکوئی ہتھیا رنہیں رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ م کے جمع کے ساتھ 'لہیک' پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے جب مکہ میں داخل ہونے گئو در بار نبوت کے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی مہارتھا ہے ہوئے آگے رجز کے یہ اشعار جوش وخروش کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے حاتے تھے کہ م

خَلُّوا بَنِی الْکُفَّارِ عَنُ سَبِیلِهِ الْکِوُمَ نَضُرِبُکُمُ عَلَی تَنْزِیُلِهِ

اے کا فرول کے بیڑ! سامنے سے ہٹ جاؤ۔ آج جوتم نے اتر نے سے روکا تو ہم ملوار چلائیں گے۔

ضَرُبًا یُّزِیُلُ الْهَامَ عَنُ مَقِیُلِهِ وَیُدُهِ مِلْ الْبِحَلِیُلَ عَنُ حَلِیُلِهِ ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سرکواس کی خوابگاہ سے الگ کردے اور دوست کی یا داس کے دوست کے دل سے بھلادے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ٹو کا اور کہا کہ اے عبد اللہ بن رواحہ! رضی اللہ تعالی عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ہمائے آگے آگے اور اللہ تعالی کے حرم میں تم اشعار بڑھتے ہو؟ تو

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (وَوتِ اسلامُ) بیش ش: مجلس المدینة العلمیة

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا کہ اے عمر! رضی الله تعالی عندان کو چھوڑ دو۔ بیا شعار کفار کے حق میں تیروں سے براھ کر ہیں۔(1)(شائل تر ندی سے اوز رقانی جاس ۲۵۵ تاص ۲۵۷) جب رسول ا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم خاص حرم كعبيد مين داخل ہوئے تو كچھ کفارقریش مارے جلن کے اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور پہاڑوں پر چلے گئے ۔گر کچھ کفارا پنے دارالندوہ (تمیٹی گھر) کے پاس کھڑے آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر بادہ کو حیدو رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ بیمسلمان بھلا کیا طواف کریں گے؟ ان کوتو بھوک اور مدینہ کے بخار نے کچل کرر کھ دیا ہے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے مسجد حرام میں پہنچے کر'' اضطباع'' كرليا ـ يعنى حيا دركواس طرح اوڑھ ليا كه آپ كا دا ہنا شانداور باز وكھل گيااور آپ سلى الله تعالى عليه وملم نے فرمایا كه خدااس برایني رحمت نازل فرمائے جوان كفار كے سامنے ا پنی قوت کا اظہار کرے۔ پھرآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنهم کے ساتھ نثر وع کے تین پھیروں میں شانوں کو ہلا ہلا کراورخوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔اس کوعر بی زبان میں "رمل" کہتے ہیں۔ چنانچہ بیسنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہرطواف کعبہ کرنے والاشروع طواف کے تین پھیروں میں'' رمل'' کرتا ہے۔<sup>(2)</sup> ( بخاری جاص ۲۱۸ باب کیف کان بدءالرمل )

حضرت حمز ه رضی الله تعالی عنه کی صاحبز ا د می

تین دن کے بعد کفار مکہ کے چند سر دار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہوچکی ۔اب آپ لوگ مکہ سے نکل جا ئیں ۔حضرت علی رضی

پيْرُ)ش:مجلس المدينة العلمية(رعوتِ اسلامی)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب عمرة القضاء، ج٣،ص ٢١ ٣١٨\_٣١

المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب عمرة القضاء، ج٣،ص٣٦ ٣١٣ ملتقطاً

سيرت مصطفى ملى الله تعالى عليه وللم الله بعد الله الله تعالى عليه وللم الله تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم اسی وفت مکمہ سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جھوٹی صاحبز ا دی جن کا نام''امامهُ'' تقا۔حضورصلی الله تعالی علیه وَسلم کو چیا جیا کہتی ہوئی دوڑی آئییں۔حضورصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ِ اُحد میں شہید ہو چکے تھے۔ان کی سیہ يتيم چپوڻي بچي مکه ميں ره گئي تھيں۔جس وقت پيه بچي آپ کو پکار تي ہوئي دوڑي آئيں تو حضور صلی الله تعالی علیه و ملم کواییخ شهبید جچا جان کی اس یا د گار کو د مکیچر کریپار آ گیا۔اس بیکی نے آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو بھائی جان کہنے کی بجائے چیا جان اس رشتہ سے کہا کہ آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت حمز ہ رضی الله تعالی عنه کے رضاعی بھائی ہیں، کیونکه آ پ صلی الله تعالی علیه حلم نے اور حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نو بیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دود ھ پیا تھا۔ جب بیصا *جبز*ادی قریب آئیں تو حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ نے آ گے *بڑھ کر* ان کواپنی گود میں اٹھالیالیکن اب ان کی پرورش کے لئے تین دعویدار کھڑے ہوگئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیہ کہا کہ پارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیہ میری چیازا د بہن ہے اور میں نے اس کوسب سے پہلے اپنی گود میں اٹھالیا ہے اس لئے مجھ کواس کی یرورش کاحق ملنا جاہئے۔حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ نے بیا گزارش کی کہ یارسول الله! صلى الله تعالى عليه وسلم بيرى جيازاد بهن بھى ہے اوراس كى خالىمىرى بيوى ہاس لئے اس کی برورش کا میں حقدار ہوں ۔حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ پارسول الله! صلی الله تعالی علیہ وسلم بیر میرے دینی بھائی حضرت حمز ہ رضی الله تعالی عنه کی الڑکی ہے اس کئے میں اس کی برورش کروں گا۔ تینوں صاحبوں کا بیان سن کر حضور صلی الله تعالى عليه وبلم نے بير فيصله فرمايا كه 'خاله مال كے برابر ہوتى ہے 'لهذا بيلركى حضرت

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَّمُيةُ (رَّوْتِ اللَّاكِ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

جعفررضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں رہے گی۔ پھر نتیوں صاحبوں کی دلداری و دل جوئی
کرتے ہوئے رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیدار شاد فر مایا که ''اے علی! تم مجھ سے
ہوا ور میں تم سے ہوں۔' اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا که ''اے جعفر! تم
سیرت وصورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔' اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی
عنہ سے بیفر مایا که 'اے زید! تم میرے بھائی اور میرے مولی (آزاد کردہ غلام) ہو۔'(1)
عنہ سے بیفر مایا که 'اے زید! تم میرے بھائی اور میرے مولی (آزاد کردہ غلام) ہو۔'(1)

## حضرت ميمونه كانكاح

اسی عمرة القصناء کے سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنها سے نکاح فرمایا۔ بید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ام فضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام عنها کی بہن تھیں۔ عمرة القصناء سے واپسی میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ''مرف'' میں پہنچے تو ان کو اپنے خیمہ میں رکھ کر اپنی صحبت سے سرفراز فر ما یا اور عجیب اتفاق کہ اس واقعہ سے چوالیس برس کے بعد اسی مقام سرف میں حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنها کا وصال ہوا اور ان کی قبرشریف بھی اسی مقام میں ہے۔ صحیح قول سے ہے کہان کی وفات کا سال الصبح ہے۔ مفصل بیان ان شاء اللہ تعالی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنها کی بیان میں آئے گا۔ (2)

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری، کتاب المغازی،باب عمرة القضاء...الخ،الحدیث ٤٢٥١، ج٣، ص ٩٤ والمواهب اللدنیة و شرح الزرقانی، باب عمرة القضاء، ج٣،ص ٣٢٦،٣٢ ملخصاً 2 .....المواهب اللدنیة و شرح الزرقانی، باب عمرة القضاء، ج٣،ص ٣٢٩،٣٢٨ ملخصاً

#### تير ہواں باب

# 

ہجرت کا آٹھوال سال بھی حضور سرور کا ئنات سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدی حیات کے بڑے بڑے واقعات پر مشمنل ہے۔ہم ان میں سے یہاں چندا ہمیت و شہرت والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

#### جنگ موته

''مونہ' ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں میں کفرواسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں معرف تین ہزار جاں شار وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں ایک لاکھ شکر کفار سے صرف تین ہزار جاں شار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ بیلڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی اور اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی بڑی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی اور اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی بڑی بڑی اولوالعزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ (1)

# اس جنگ کا سبب

اس جنگ کا سبب بیہ ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ''بھریٰ' کے بادشاہ یا قیصر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ روانہ فر مایا۔ راستہ میں '' بلقاء' کے بادشاہ شرحبیل بن عمر وغسانی نے جوقیصر روم کا باج گزار تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قاصد کونہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کروتی کے ردی کے ساتھ رسی میں باندھ کروتی کردیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثہ کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پرانتہائی

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة موتة، ج٣، ص٣٣٩ ـ ٣٤٤، ٣٤٤

رنج وصدمه پہنچا۔اس وقت آ پ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے تین ہزار مسلمانوں کا انشکر تیار فرمایا اور اپنے دست مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈ ابا ندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالا ربنایا اور ارشا دفر مایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہوجا کیں تو حضرت جعفر سپہ سالا رہوں گے اور جب وہ بھی شہادت سے سرفر از ہوجا کیں تو اس جھنڈ ہے کے علم ہر دار حضرت عبد اللہ بن رواحہ ہوں گے (رضی اللہ تعالی عنہ م) ان کے بعد الشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سیہ سالا رہوگا۔ (1)

اس شکر کورخصت کرنے کے لئے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کلم مقام' نینیۃ الودائ''
تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالا رکو تھم فر مایا کہتم ہمارے قاصد حضرت حارث
بن عمیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی شہادت گاہ میں جاؤ جہاں اس جاں ثار نے ادائے فرض
میں اپنی جان دی ہے۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ لوگ اسلام
قبول کرلیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں ورنہ تم اللہ عزوجل کی مدوطلب کرتے
ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آ واز سے بیدعا دی
کہ خدا سلامت اور کامیاب والیس لائے۔

جب یہ فوج مدینہ سے پچھ دورآ گے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود قیصر روم مشرکین کی ایک لاکھ فوج لے کر بلقاء کی سرز مین میں خیمہ زن ہوگیا ہے۔ یہ خبر پاکرامیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے۔ مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے بلکہ

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة موتة، ج٣، ص ٢٤٢،٣٤٠

ہمارامطلوب تو شہادت ہے۔ کیونکہ

شہادت ہے مقصود ومطلوبِ مومن نہ مالِ غنیمت ، نہ کشور کشائی اور بیمقصد بلند ہر وقت اور ہر حالت میں حاصل ہوسکتا ہے۔حضرت

ی عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه کی به تقریرین کر هرمجامد جوش جها دمیس بےخود هو گیا۔اور .

سب کی زبان پریہی ترانہ تھا کہ

برستے چلومجامدو سرستے چلومجامدو

غرض بیر مجاہدین اسلام موتہ کی سرز مین میں داخل ہوگئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا اشکر ریشمی زرق برق ور دیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لئے کھڑا ہے۔ایک لاکھ سے زائد شکر کا بھلاتین ہزار سے مقابلہ ہی کیا؟ مگر مسلمان خداع دبیل کے بھروسا پر مقابلہ کے لئے ڈٹ گئے۔(1)

# معركهآ رائى كامنظر

سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کواسلام کی دعوت دی۔ جس کا جواب کفار نے تیروں کی ماراور تلواروں کے وارسے دیا۔ یہ منظر دیکھ کرمسلمان بھی جنگ کے لئے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپہ سالا رحضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑ ہے سے اتر کر پا پیادہ میدان جنگ میں کو دیڑے اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش وخروش کے ساتھ لڑنا مثروع کر دیالیکن اس گھمسان کی لڑائی میں کا فروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیز وں اور برچھوں سے چھید ڈالا اور وہ جو انمر دی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ فوراً ہی جھیٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برچم

1 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة موتة، ج٣، ص٢٤٣ ـ ٣٤٤

اسلام کواٹھالیا مگران کوایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ بیرکٹ کر دوٹکڑ ہے ہوگئے۔لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی۔ان کے بدن پر نیز وں اور تلواروں کے نوے سے کچھزا کدزخم تھے۔لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھے کے پیچھے نہیں لگاتھا بلکہ سب کے سب زخم سامنے ہی کی جانب گئے تھے۔حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عبداللد بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لیا۔ فوراً ہی ان کے چیازاد بھائی نے گوشت سے بھری ہوئی ایک ہڈی پیش کی اور عرض کیا کہ بھائی جان! آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کھایا پیانہیں ہے۔لہٰذا اس کو کھالیجئے ۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا تھا کہ کفار کا بے پناہ ہجوم آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے مڈی بھینک دی اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرغہ میں گھس کر رجز کے اشعار یڑھتے ہوئے انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے مگر زخموں سے نڈھال ہوکرز مین برگر بڑے اورشر بت شہادت سے سیراب ہو گئے۔(1)

( بخاري ج٢ص ١١١ غزوه موته وزرقاني ج٢ص ١ ٧٢ص ٢٨ ٢٧)

ابلوگول کےمشورہ سےحضرت خالد بن الولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کے علمبر دار بنے اوراس قدرشجاعت اور بہادری کےساتھ لڑے کہنوتلواریں ٹوٹ ٹوٹ کران کے ہاتھ سے گریڑیں۔اوراینی جنگی مہارت اور کمال ہنرمندی سے اسلامی فوج كودشمنول كے نرغه سے نكال لائے۔ ( بخاري ٢٥ ص ١١١ غزوة موته )

اس جنگ میں جو بارہ معزز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ان کے

مقدس نام به بین:

﴿ ٢ ﴾ حضرت جعفر بن ا بي طالب

﴿ ا ﴾ حضرت زید بن حارثه

❶.....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة موتة، ج٣،ص٥٣٤٧\_٣٤ ملتقطاً

\*\*\*\*\*\*\*\* پیژر کش: مجلس المدینة العلمیة(رغوتِ اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*



﴿٣﴾ حضرت عبدالله بن رواحه ﴿ ٨ ﴾ حضرت مسعود بن اوس ﴿٢﴾ حضرت عباد بن قيس ه۵ که حضرت و هب بن سعد ﴿٨﴾ حضرت سراقه بنعمر ﴿٤﴾ حضرت حارث بن نعمان ﴿١١﴾ حضرت جابر بن عمر ﴿ ٩ ﴾ حضرت ابوکلیب بن عمر ﴿۱۱﴾ حضرت ہو بجہ ضبی (1) ﴿ ١١﴾ حضرت عمر بن سعد

(زُرقانی جیس ۲۷۷) (رضى الله تعالى عنهم الجمعين ) اسلامی لشکرنے بہت سے کفار کوٹل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔

#### نگاهِ نبوت کامعجزه

جنگ ِموته کی معرکه آرائی میں جب گھسان کارن پڑا تو حضورِا قدس صلی الله تعالى عليه وسلم نے مدین سے میدان جنگ کود مکھ لیا۔ اور آپ کی نگاموں سے تمام حجابات اس طرح اٹھ گئے کہ میدان جنگ کی ایک ایک سرگزشت کوآپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نگاہ نبوت نے دیکھا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید وحضرت جعفر وحضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم کی شهرا د تول کی خبر آب سلی الله تعالی علیه وسلم نے میدان جنگ عي خبراً في كابل بي اين اصحاب رضي الله تعالى عنهم كوسنادي (2)

چنانچہ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی رخے وغم کی حالت میں صحابہ کرام رضی الله تعالى عنهم كے بھر ہے مجمع میں بیار شا دفر مایا كه زیدرضی الله تعالی عنہ نے حبصنڈ الیا وہ بھی شہید

1 ..... صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب غزوة موتة من ارض الشام، الحديث: ٥ ٢ ٢ ٤ ، ج٣٠ص٩٧ والمواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة موتة، ج٣٠ص٨٣

2 .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب غزوة موتة، ج٣،ص ٥٠ وصحيح البخاري، كتاب المغازى، باب غزوة موتة من ارض الشام، الحديث: ٢٦٦ ٢ ٢ ، ج٣، ص٩٦

هِ الله الله الله المدينة العلمية (وعوت اسلام) المدينة العلمية (وعوت اسلام) المدينة العلمية (وعوت اسلام)

ہوگئے۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈ الیاوہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ علم بر دار بنے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ جھنڈ ہے کوخدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار (خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ ) نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ م کو بیز نبریں سناتے رہے اور آپ کی آئکھوں سے آنسو جاری تھے۔ (1) (بخاری ج ۲ ص ۱۱۱ غزوہ موتہ)

موسیٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں لکھاہے کہ جب حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتہ کی خبر لے کر در بار نبوت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہتم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے؟ یا میں تمہمیں وہاں کی خبر سناؤں ۔حضرت یعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آ ہے ہی سنائیے جب آپ نے وہاں کا پورا پورا حال و ماحول سنایا تو حضرت یعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاس ذات کی قشم جس نے آپ کون کے ساتھ بھیجا ہے کہآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات بھی نہیں جھوڑی کہ جس کو میں بیان کروں ۔(2) (زرقانی ج ۲ ص ۲ ۲۷) حضرت جعفرشهبيدرضي الله تعالى عنه كي بيوى حضرت اسماء بنت عميس رضى الله تعالى عنها كابيان ہے كه ميں نے اپنے بچول كونهلا دھلا كرتيل كا جل ہے آ راستہ كركے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لئے روٹیاں لِکاؤں کہاتنے میں رسول اللّٰدعز وجل وسلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فر مایا کہ جعفررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کومیرے سامنے لا وُجب میں نے بچول کو پیش کیا تو آ یسلی الله تعالی علیه و ملم بچول کوسو مکھنے اور چو منے لگے

1 .....صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب غزوة موتة من ارض الشام، الحديث: ٢٦٢ ٤، - ٣٠ ص ٩٦ و

2 .....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني،باب غزوة موتة، ج٣،ص٥٥،٣٥

ﷺ پی*ٹن کش:*مجلس المدینة العلمیة(رغوتِ اسلامی)

اورآ پ کی آ کھول سے آنسوؤں کی دھاررُ خسارِ برانوار پر بہنے لگی تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت جعفررض اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ توارشا دفر مایا که بان! وه لوگ آج ہی شہید ہو گئے ہیں ۔ بین کرمیری چنخ نکل گئی اور میرا گھرعور توں سے بھر گیا۔اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اپنے کا شانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے فر مایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جب حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنداینے شکر کے ساتھ مدینہ کے قریب بہنچاتو حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم گھوڑے بر سوار ہوکران لوگوں کے استقبال کے لئے تشریف لے گئے اور مدینہ کے مسلمان اور چھوٹے جچھوٹے بیچ بھی دوڑتے ہوئے مجاہدین اسلام کی ملاقات کے لئے گئے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ موتہ کے شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایسا پر در دمر ثیبہ سنایا کہ تمام سامعین رونے گئے۔ (2) (زرقانی ج۲ص ۷۷۷)

حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ شہادت کے وفت کٹ کر گر یڑے تھےتو حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفرض الله تعالی ءنہ کوان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے دو باز وعطا فر مائے ہیں جن سے اڑاڑ کروہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔(3)

(زرقانی ج۲ص ۲۷)

🎥 🐫 💐 🗘 : مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اسلامِ)

کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کراؤ۔<sup>(1)</sup> (زرقانی ج۲ص ۲۷۷)

<sup>....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،باب غزوة موتة،ج٣٠ص٣٥ ٣٥

<sup>2 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،باب غزوة موتة، ج٣٠ص ٦ ٣٥

<sup>3 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة موتة، ج٣،ص٣٥٣

یکی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنها جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے سے کہ تعالی عنہ کے سام جزاد ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کوسلام علیك یا ابن ذی الحناحین" لیمنی اے دوباز ووک والے کے فرزند! تم پر سلام ہو۔ (1) ( بخاری ۲۶ صالا غزوہ موتہ )

جنگ موتہ اور فتح کمہ کے درمیان چند چھوٹی جھوٹی جماعتوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنے کفار کی مدافعت کے لئے مختلف مقامات پر بھیجا۔ ان میں سے بعض لشکروں کے ساتھ کفار کا مکراؤ بھی ہوا جن کا مفصل تذکرہ زرقانی و مدارج النہو ۃ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ ان سریوں کے نام یہ ہیں:

ذات السلاسل بسرية الخبط بسرية ابوقياده (نجد) بسرية ابوقياده (صنم) مگران سريول مين 'سرية الخبط' زياده مشهور ہے جس كامخضر بيان بيہ ہے: سرية الخبط

اس سربیہ کوحضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ''غزوہ سیف البحر''کے نام سے ذکر کیا ہے۔ رجب کے چیس حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے حضرت البوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے حشرت البوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشکر پرامیر بنا کر ساحل سمندر کی جانب روانہ فرمایا تا کہ بیلوگ قبیلہ جہینہ کے کفار کی شرار توں پر نظر رکھیں اس کشکر میں خوراک کی اس قدر کی پڑگئی کہ امیر کشکر مجاہدین کوروز انہ ایک ایک مجور راشن میں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت الیہا بھی آگیا کہ یہ مجورین بھی ختم ہوگئیں اور لوگ بھوک سے بے چین ہوکر درختوں کے بیتے کھانے گئے یہی وجہ ہے کہ عام طور پرمؤ زمین

<sup>1 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة موتة من ارض الشام، الحديث: ٢٦٤،

ج۳،ص۹۷

نے اس سریدکانام"سریة الحبط" یا"جیش الحبط" رکھاہے۔"خبط"عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ مجاہدین اسلام نے اس سریہ میں درختوں کے پتے کھا کر جان بچائی اس لئے میسریة الخبط کے نام سے شہور ہوگیا۔
ایک عجیب الخلقت مجھلی

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه كابيان ہے كه ہم لوگوں كواس سفر ميں تقريباً ايك مہینہ رہنا پڑااور جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے بیتے کھانے لگے تو اللّٰدتعالیٰ نےغیب سے ہمارے رزق کا بیسامان پیدا فرمادیا کہ سمندر کی موجوں نے ایک اتنی بڑی مجھلی ساحل پر بھینک دی، جوایک پہاڑی کے مانندکھی چنانچہ تین سوصحابہ رضی اللہ تعالی عنہما ٹھارہ دنوں تک اس مجھلی کا گوشت کھاتے رہےاوراس کی چر بی اینے بدن پر ملتے رہے اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر مدینہ تک لائے اور جب بیلوگ بارگاہ نبوت میں پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لئے رزق کا سامان ہوا تھا پھر آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مجھلی کا گوشت طلب فر مایا اور اس میں سے کچھ تناول بھی فر مایا ، بیاتنی بڑی مچھلی تھی کہامیرلشکر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ءنہ نے اس کی دوپسلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کردیں تو کجاوہ بندھاہوااونٹ اس محراب کے اندر سے گزرگیا۔ <sup>(1)</sup> ( بخاری ج۲ص ۱۲۵ غزوہ سیف البحروز رقانی ج۲ص ۲۸ )

<sup>1 .....</sup>صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة سيف البحر...الخ، الحديث: ٢٣٦١، ١٠٠٠ المخصاً والمواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب سرية الخبط، ج٣، ص ٣٦٥ ما ملتقطاً

# فنتح مكه

#### (رمضان ۸ پیمطابق جنوری ۱۳۰۰)

زیادہ پیارا ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔'لیکن آٹھ برس کے بعدیمی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے ایک فاتح اعظم کی

شان وشوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوکر

ا پیخ سجدوں کے جمال وجلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کوسر فراز فر مایا۔ . .

کیکن ناظرین کے ذہنوں میں میسوال سراٹھا تا ہوگا کہ جب کہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں میتخریر کیا جاچکا تھا کہ دس برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی تو

پھر آخروہ کونسااییا سبب نمودار ہوگیا کہ کے نقط دوسال ہی بعد تا جدار دوعالم سلی

الله تعالی علیہ وسلم کواہل مکہ کے سامنے ہتھیا راٹھانے کی ضرورت پیش آگئی اور آپ ایک

عظیم اشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔تواس سوال کا جواب میہ

ہے کہاں کا سبب کفار مکہ کی''عہد شکنی''اور حدیبیہ کے سلح نامہ سے غداری ہے۔ (1)

السيرة الحلبية،باب ذكر مغازيه،غزوة خيبر،ج٣،ص٧٤، ماخوذاً

🎳 پیش کش: مجلس المدینة العلمیة(وعوتِ اسلامی) 🔐

# كفارقر ليش كى عهد شكنى

صلح حدیدیہ کے بیان میں آپ پڑھ چکے کہ حدیدیہ کے سلح نامہ میں ایک میہ شرط بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جوقبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد سلی اللہ تعالی علیہ وہ سلی اللہ تعالی علیہ وہ ملم کے ساتھ معاہدہ کرے۔

چنانچے اسی بناپر قبیلہ بنی بکرنے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کرلیا اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کرلیا۔ بیہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی میں آباد تھے لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آرہی تھی۔

ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں
سے جنگ کرنے میں اپناساراز ورصرف کررہے تھے کین صلح حدیبیہ کی بدولت جب
مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے قبائل کفار کواظمینان ملا تو قبیلہ بنی بکر
نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اپنے حلیف کفار قریش سے
نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اس جملہ میں کفار قریش کے
سے مل کر بالکل اچا تک طور پر قبیلہ بنی خزاعہ پر جملہ کردیا اور اس جملہ میں کفار قریش کے
تمام رؤسا یعنی عکر مہ بن ابی جہل ،صفوان بن امیہ وسہیل بن عمرو وغیرہ بڑے بڑے
سرداروں نے علانیہ بنی خزاعہ کوئل کیا۔ بے چارے بنی خزاعہ اس خوفناک ظالمانہ جملہ
کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لئے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لئے
کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لئے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لئے
بھا گے۔ بنی بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم الٰہی کا
احترام کیا۔ لیکن بنی بکر کا سردار '' نوفل'' اس قدر جوش انتقام میں آ بے سے باہر ہو چکا

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (وَوتِ اسلامِ)

تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قل کرتار ہااور چلا چلا کراپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر بیموقع کبھی ہاتھ نہیں آسکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوار

انسانوں نے حرم الٰہی کے احترام کو بھی خاک میں ملادیااور حرم کعبہ کی حدود میں نہایت

ہی ظالمانہ طور پر بنی خزاعہ کا خون بہایا اور کفار قریش نے بھی اس قتل وغارت اور کشت و

خون میں خوب خوب حصه لیا۔ (1) (زرقانی ج ۲ ص ۲۸۹)

ظاہرہے كةريش نے اپنی اس حركت سے حديبيد كے معامدہ كوملی طور پر توڑ

ڈ الا۔ کیونکہ بنی خزاعہ رسول اللّٰدعز وجل وسلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معامدہ کر کے آپ کے

حلیف بن چکے تھے،اس لئے بنی خزاعہ پرجمله کرنا، پیرسول اللّٰدعز وجل وصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم

پر جملہ کرنے کے برابر تھا۔اں حملہ میں بنی خزاعہ کے تیکیس (۲۳) آ دمی قتل ہوگئے۔

اس حادثہ کے بعد قبیلہ ؑ بن خزاعہ کے سردار عمروبن سالم خزاعی حیالیس

آ دمیوں کا وفد لے کرفریا دکرنے اور امداد طلب کرنے کے لئے مدینہ بارگاہ رسالت

میں پہنچاور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔

# تاجدار دوعالم صلى الله تعالى عليده لم سے استعانت

حضرت بی بی میموندرض الله تعالی عنها کا بیان ہے کہ ایک رات حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا شانهٔ نبوت میں وضوفر مار ہے تھے کہ ایک دم بالکل نا گہاں آپ نے بلند آواز سے تین مرتبہ یہ فرمایا کہ لبیك۔ لبیك۔ لبیك (میں تمہارے لئے بار بار حاضر ہوں۔) پھر تین مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نصر ت نصر ت نصر ت نصرت (تمہیں مدل گئ) جب آپ وضوفانہ سے نکے تو میں نے عض کیا کہ یار سول نصر ت رسول کی ایک کے ایر سول

1 .....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب هفتم ، ج٢، ص ٢٨٢،٢٨١ ملخصاً

الله! (عزوجل وسلى الله تعالى عليه وملم) آيتنها كي مين كس سے گفتگوفر مارہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کهاے میمونه!رضی الله تعالی عنهاغضب ہوگیا۔میرے حلیف بنی خزاعه پربنی بکراور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے اور اس مصیبت و بے کسی کے وقت میں بنی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لئے یکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے اور میں نے ان کی پکارس کران کی ڈھارس بندھانے کے لئے ان کوجواب دیا ہے۔حضرت بی بی ميمونه رضى الله تعالى عنهاكهتي عبل كهاس واقعه كے تيسرے دن جب حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نماز فجر كے لئے مسجد ميں تشريف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دفعةً بنی خزاعه کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا اور حضورِ ا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اوراصحاب کرام رضی الله تعالیٰ عنہم نے ان کی اس پر در داور رفت انگینر فریاد کوبغورسنا۔آ یجھی اس رجز کے چنداشعار کوملاحظ فرمائے:

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ اَبِينَا وَآبِيهِ الْاتلَدًا

اے خدا! میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اوران کے باپ داداؤں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا ہے۔

فَانُصُرُ هَدَاكَ اللَّهُ نَصُرًا اَبَّدَا وَادُعُ عِبَادَ اللَّهِ يَاتُوا مَدَّدَا

تو خدا آ پ کوسیدهی راه پر چلائے۔آپ ہماری بھر پور مدد کیجئے اور خدا کے بندوں کو بلائے۔وہ سب امداد کے لئے آئیں گے۔

فِيهُمُ رَسُولُ اللهِ قَدُ تَجَرَّدَا إِنْ سِيمَ خَسُفًا وَجُهُةً تَرَبَّدَا

ان مدد کرنے والوں میں رسول اللّٰد (عز وجل وسلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم) بھی غضب

ا پيش کش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامی)

کی حالت میں ہوں کہ اگر انہیں ذلت کا داغ کھے تو ان کا تیور بدل جائے۔

هُمُ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيرِ هُجَّدًا وَقَتَلُونَا رُكَّعًا وَّسُجَّدًا

ان لوگوں (بی بکر وقریش) نے ''مقام و تیر'' میں ہم سوتے ہوؤں پرشب خون مارااوررکوع وسجدہ کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بیدر دی کے ساتھ قبل کرڈالا۔

إِنَّ قُرِينتًا انحَلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَّضُوا مِينَاقَكَ الْمُؤَّكَّدَا

یقیناً قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کرکے توڑ ڈالا ہے۔

ان اشعار کوس کر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان لوگوں کوسلی دی اور فر مایا که مت گھبراؤ میں تمہاری امداد کے لئے تیار ہوں۔ (1) (زرقانی ۲۳س۲۹۰)

حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى امن بسندى

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور تین شرطیں پیش فرما ئیں کہان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کرلیں:

﴿ ا ﴾ بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہادیا جائے۔

﴿٢﴾ قریش قبیله بنی بکر کی حمایت سے الگ ہوجا کیں۔

﴿٣﴾ اعلان كرديا جائے كەحدىيبىكا معامده توك كيا-

جب حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے

رکھا تو قرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ'' نہ ہم مقتولوں کے خون

کامعاوضہ دیں گے نہایخ حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں تیسری شرط

1 .....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني،باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،٥٠٠ و٣٨٢،٣٨

﴾﴿ ﴿ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ صدیبہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ 'لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کواپنے اس جواب پر ندامت ہوئی۔ چنانچہ چندرؤسائے قریش ابوسفیان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سجھ او کہ یقیناً محمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابوسفیان نے کہا کہ میری ہوی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام'' حجون' سے مقام'' خندمہ' تک ایک خون کی منہ بہتی ہوئی آئی ہے، پھرنا گہاں وہ خون غائب ہوگیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھرنا گہاں وہ خون غائب ہوگیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت فوراً مدینہ جاکر معاہدہ حدیبیکی تجدید کرے۔ (۱) (زرقانی جاس ۲۹۲)

ابوسفیان کی کوشش

اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابوسفیان مدینہ گیا اور پہلے اپنی لڑکی حضرت اُم المؤمنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچا اور بستر پر بیٹھنا ہی حضرت اُم المؤمنین بی بی اُم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بستر اٹھا لیا ابوسفیان نے جیران ہوکر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھالیا؟ کیا بستر کومیرے قابل نہیں سمجھا یا مجھکو بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ اُم المؤمنین نے جواب دیا کہ بیرسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہل وسلی کے بیرسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہل وسلی اللہ عزوجل وسلی کیا کہ تم رسول اللہ عزوجل وسلی کے بستر پر بیٹھو۔ بیس کر ابوسفیان کے دل پر چوٹ رسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلی کی اور وہ رنجیدہ ہوکر وہاں سے چلا آیا اور رسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلی کے خدمت میں حاضر ہوکر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابوسفیان خدمت میں حاضر ہوکر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابوسفیان خدمت میں حاضر ہوکر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابوسفیان خدمت میں حاضر ہوکر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابوسفیان کے درمت میں حاضر ہوکر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابوسفیان خدمت میں حاضر ہوکر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابوسفیان

1 .....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص ٣٨٤

پين کش: مجلس المدينة العلمية (رعوتِ اسلام) المهاه

سيرت مصطفیٰ سلی الله تعالی عليه و سی ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ حضرت ابوبکرصدیق وحضرت عمر وحضرت علی رضی الله تعالی عنبم کے پیاس گیا۔ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھنیں کر سکتے ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس جب ابوسفیان پہنچا تو و ہاں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تنھے۔ ابوسفیان نے بڑی لجاجت سے کہا کہا ےعلی! تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہوہم ایک مقصد لے کریہاں آئے ہیں کیا ہم یوں ہی نا کام چلے جائیں۔ہم صرف یہی جائے ہیں کہتم محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) سے ہماری سفارش کر دو۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہاے ابوسفیان! ہم لوگوں کی بیر مجال نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارادہ اوران کی مرضی میں کوئی مداخلت کرسکیں۔ ہرطرف سے مایوں ہوکر ابوسفیان نے حضرت فاطمه زہراء رضی اللہ تعالی عنها سے کہا کہ اے فاطمہ! بیتمہارا یا نچے برس کا بچہ (امام حن )ایک مرتبهاینی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی تو آج سے یہ بچیمرب کا سردار کہہ کر یکارا جائے گا۔حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ بچوں کوان معاملات میں کیا دخل؟ بالآ خرابوسفیان نے کہا کہا ہے على!معامله بهت كُمُّن نظراً تا ہے كوئى تدبير بتاؤ؟ حضرت على رضى الله تعالىءنه نے فر مايا كه میں اس سلسلے میں تم کوکوئی مفیدرائے تو نہیں دے سکتا کیکن تم بنی کنانہ کے سر دار ہوتم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کردو کہ میں نے حدیدیہ کے معاہدہ کی تجدید کردی ابوسفیان نے کہا کہ کیا میرا بیاعلان کچھ مفید ہوسکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا که یک طرفه اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفیر نہیں ہوسکتا ۔ مگراب تمہارے پاس اس کے سوااور چارۂ کارہی کیا ہے؟ ابوسفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیااور بلند آواز سے

مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کردی مگرمسلمانوں میں سے

کسی نے بھی کوئی جواب ہیں دیا۔

ابوسفیان بیاعلان کر کے مکہ روانہ ہو گیا جب مکہ پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ مدینہ میں کیا ہوا؟ ابوسفیان نے ساری داستان بیان کر دی ۔ تو قریش نے سوال کیا کہ جبتم نے اپنی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے اس کو قبول کرلیا؟ ابوسفیان نے کہا کہ دہنمیں'' بیس کر قریش نے کہا کہ بیتو کہ بھی نہ ہوا۔ بینہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں نہ بیہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔(1) (زرقانی ج سے ۲۹۳ تاص ۲۹۳)

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیا ردرست کریں اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لئے حکم نامہ بینج دیا۔ مگر کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بینہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے؟ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے پہھی ہیں فرمایا۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ جنگی متحلیا رول کو نکال رہی ہیں تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ جنگی دیا ہے؟ عرض کیا: ''جی ہاں'' پھر آپ نے دریافت کیا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ 'واللہ! مجھے بیہ معلوم نہیں۔''(2) ارادہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ 'واللہ! مجھے بیہ معلوم نہیں۔''(2)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني،باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،٥ص٥٣٨\_٣٨٦

۳۸۲٬۳۸۱ المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني،باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،٠٥١ ٣٨٢٬٣٨١

غرض انتہائی خاموثی اور راز داری کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی اور مقصد میتھا کہ اہل مکہ کوخبر نہ ہونے پائے اور اچپا تک ان پرجملہ کر دیا جائے۔

#### حضرت حاطب بن الي بَلْتَعَه رضى الله تعالى عنه كاخط

حضرت حاطب بن الي بَلُتَعَه رض الله تعالىءنه جوابيك معزز صحالي تصانهول نے قريش كوايك خطاس مضمون كالكهديا كهرسول اللهء وجل وسلى الله تعالى عليه وسلم جنك كي تياريان کررہے ہیں،للہذاتم لوگ ہوشیار ہوجاؤ۔اس خط کوانہوں نے ایک عورت کے ذریعہ مكه جيجا الله تعالى ني اين حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم وعلم غيب عطا فرمايا تها - آي ني اینے اس علم غیب کی بدولت بیرجان لیا که حضرت حاطب بن الی بَلْتَعَه رضی الله تعالی عنه نے کیا کارروائی کی ہے۔ چنانچہآ پ نے حضرت علی وحضرت زبیروحضرت مقدا درضی اللہ تعالى عنهم كوفوراً بهي روانه فرمايا كهتم لوك' 'روضة خاخ' "ميس حليه جاؤ - ومال ايك عورت ہےاوراس کے پاس ایک خط ہے۔اس سے وہ خط چھین کرمیرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہیہ تنيول اصحاب كباررض الله تعالى عنهم تيز رفيّار گھوڑ وں پرسوار ہوكر''روضهٔ خاخ'' ميں پہنچے اورغورت کو پالیا۔ جب اس سے خططلب کیا تواس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خطنہیں ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ما یا کہ خدا کی قشم!رسول اللہ عز وجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہد سکتے ، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں لہٰذا تو خط نکال کر ہمیں دے دےورنہ ہم جھ کونگی کر کے تلاثی لیں گے۔ جب عورت مجبور ہوگئی تواس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کردے دیا۔ جب بیلوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پنچے تو آپ نے حضرت حاطب بن الی بَـلْتَعَه رضی الله تعالی عنه کو بلایا اور فر مایا کہا ہے

🌉 🚓 🚓 پیژن ش: مجلس المدینة العلمیة (دو تراسلای)

حاطب! يتم نے كيا كيا؟ انہوں نے عرض كياكه يارسول الله! (عزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم) آ ب میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں نہ میں نے اپنادین بدلا ہے نہ مرتد ہوا ہوں میرے اس خط کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بیچے ہیں۔ مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دارنہیں ہے جومیرے بیوی بچوں کی خبر گیری ونگہداشت کرے میرے سوا دوسر ہے تمام مہا جرین کے عزیز وا قارب مکہ میں موجود ہیں جوان کے اہل وعیال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔اس لئے میں نے پیخطالکھ کر قریش پرایک اپنااحسان ر کھ دیا ہے تا کہ میں ان کی ہمدر دی حاصل کرلوں اور وہ میرے اہل وعیال کے ساتھ کوئی براسلوک نہ کریں۔ یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)میرا ایمان ہے کہ اللّٰد تعالیٰ ضروران کا فروں کوشکست دے گا اور میرے اس خطے کفار کو ہرگز ہرگز کوئی فائدة نهيس موسكتا حضور صلى الله تعالى عليه وملم في حضرت حاطب رضى الله تعالى عنه كاس بيان کوس کران کے عذر کو قبول فر مالیا مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداس خط کو دیکی کراس قدر طیش میں آ گئے کہ آ ہے سے باہر ہو گئے اور عرض کیا کہ پارسول اللہ! (عزوجل وصلى الله تعالىٰ علیہ دسلم) مجھےاجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ کرام رضى اللَّد تعالى عنهم بهمي غيظ وغضب مين بهر كئے ليكن رحمت عالم صلى اللَّه تعالى عليه وسلم كي جبين رحمت براک ذراشکن بھی نہیں آئی اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشا دفر مایا كها عمر! رضى الله تعالى عنه كمياتمهين خبرنهين كه حاطب المل بدر مين سے ہے اور الله تعالى نے اہل بدرکومخاطب کر کے فرمادیا ہے کہ ' تم جو حیا ہو کرو تم سے کوئی مواخذہ بیں' بیہ

پيْرُ بَنْ بَيْنَ بَنْ:مجلس المدينة العلمية (دَّوَتِ اسلامِ) كالمُجاهِبُ المُعَالِيِّ العَالِمِيةِ (دَّوَتِ اسلامِ)

سن کر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی آ تکھیں نم ہو گئیں اور وہ بیہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے

کہ' اللہ اوراس کے رسول کو ہم سب سے زیادہ علم ہے' اسی موقع پر قر آن کی ہے آیت

نازل ہوئی کہ

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُلِمُلِي اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُلْمُلِمُ اللهِ المُله

بہر حال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعد رضی اللہ تعالیٰ

عنه کومعاف فرمادیا ـ <sup>(2)</sup> ( بخاری ج۲ص۱۲ غزوهٔ الفتح)

مكه پرجمله

غرض ۱۰ رمضان ۸ بی کورسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم مدینه سے دس ہزار کا لشکر پرانوارساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روانیوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ بارہ ہزار کالشکر تھاان دونوں روانیوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ مدینہ سے روائگی کے وقت دس ہزار کالشکر رہا ہو۔ پھر راستہ میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد بارہ ہزار ہوگئی ہو۔ ہہر حال مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی الله تعالی علیہ وہم اور تمام صحابہ کبارضی الله تعالی عہم روزہ دار تھے مدینہ سے خواتے وقت حضور صلی الله تعالی علیہ وہم اور تمام صحابہ کبارضی الله تعالی عہم روزہ دار تھے جب آپ ''مقام کدید'' میں پہنچ تو پائی ما نگا اورا پنی سوار کی پر بیٹھے ہوئے پور لے شکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پائی نوش فر ما یا اور سب کوروزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنا نچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کردیا۔ ((جناری ۲۲ صحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کردیا۔ ((کناری ۲۶ میں ۲۲ سیر سابن ہشام ۲۲ میں ۲۰۰۰)

۵۰۰۵۰۰۰ پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی) مجلس المدینة العلمیة

<sup>1 .....</sup> پ ۲ ۲ ،الممتحنة: ١

## حضرت عباس رضى الله تعالىءنه وغيره سيملا قات

جب حضور صلى الله تعالى عليه وتلم مقام " جحفه " مين پنچي تو و مال حضور صلى الله تعالى عليه وسلم کے چیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنداینے اہل وعیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بیمسلمان ہوکرآئے تھے بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ بہلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تصاور حجاج کوزمزم پلانے کے معزز عہدہ یر فائز تھے اور آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چیا حارث بن عبدالمطلب کے فرزندجن کا نام بھی ابوسفیان تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھو بھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جواً م المؤمنین حضرت بی ٹی اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوتیلے بھائی بھی تھے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ان دونوں صاحبوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی الله تعالی علیه و ملم کو معلوم ہوا تو آ ب نے ان دونوں صاحبوں کی ملا قات سے انکار فرما دیا۔ کیونکہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھیں۔خصوصاً ابوسفیان بن الحارث آپ کے چیازاد بھائی جواعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جال نثاروں میں سے تھے مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اینے قصیدول میں اتنی شرمناک اور بیہودہ ہجوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کر ڈالی تھی کہ آ پ کا دل زخمی ہوگیا تھا۔اس لئے آ پ ان دونوں سے انتہائی ناراض و بیزار تھے مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لئے بہت ہی پرز ورسفارش کی اور ابوسفیان بن الحارث نے بیے کہد دیا کہ اگر رسول اللَّهُ عزوجل وسلى الله تعالى عليه وسلم نے مير اقصور نه معاف فرمايا تو ميں اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریکستان میں چلا جاؤں گا تا کہ وہاں بغیر دانہ پانی کے بھوک

پیاس سے رڑپ رٹرپ کر میں اور میر سب بیچے مرکر فنا ہوجا کیں۔حضرت بی بی اُمِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں آبدیدہ ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ!

(عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کیا آپ کے بیچا کا بیٹا اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بدنصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان چھڑ کنے والی بیوی کے ان دردائگیز کلمات سے رحمۃ للعالمین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے رحمت بھرے دل میں رحم وکرم اور عفوو درگز رکے سمندر موجیس مار نے تعالیٰ علیہ وہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچا تک بارگاہ رسالت میں سامنے جاکر کھڑ ہے ہوجاؤ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو کہ

لَقَدُ اثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا كَ لَهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا كَ لَمْ يَلِ اللهِ تَعَالَى فَ مَم يَ لَخْطِئِيْنَ 0(1)

چنانچوان دونوں صاحبوں نے در بار سالت میں ناگہال حاضر ہوکر یہی کہا۔
ایک دم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی جبینِ رحمت پررحم وکرم کے ہزاروں ستارے حکینے گے اور آپ نے ان کے جواب میں بعینہ وہی جملہ اپنی زبانِ رحمت نشان سے ارشا دفر مایا جوحضرت یوسف علیہ اللام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فر مایا تھا کہ لا تَشْوِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیُوْمَ عَیْفُورُ اللّٰهُ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے اللہ لکھُمُ ذُو وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِیْنَ 0(2) متہیں بخش دے ۔وہ ارحم الراحمین ہے جدار جب قصور معاف ہوگیا تو ابوسفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار

2 ۱۳ پوسف: ۹۲

1 سسپ۱۳،یوسف: ۹۱

دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مدح میں اشعار لکھے اور زمانہ جاہلیت کے دور میں جو پچھ آپ کی ججو میں لکھا تھا اس کی معذرت کی اور اس کے بعد عمر بھر نہایت سے اور ثابت قدم مسلمان رہے مگر حیاء کی وجہ سے رسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے سامنے بھی مرنہیں اٹھاتے تھے اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے سے اور فر مایا کرتے تھے کہ مجھے امرید ہے کہ ابوسفیان بن الحارث میرے بچپا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ (1)

(زرقانی ج۲ص ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ وسیرت این بشام ج۲ص ۴۰۰)

# میلوں تک آگ ہی آگ

مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر'' مرالظہران'' میں پہنچ کراسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ دس ہزار مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو ''مرالظہران'' کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔(2)

قولش سے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔(2)

قر کیش کے جاسوس

گوقریش کومعلوم ہی ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیس آ رہی ہیں۔ مگر صورت حال کی تحقیق کے لئے قریش نے ابوسفیان بن حرب بھیم بن حزام وبدیل بن ورقاء کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے حدفکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ عزوج ملی اللہ تعالی علیہ وہما سے عظیم کشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہوجائے گا۔ چنا نچہ

- .....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني،باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص ٩ ٣٩-٤٠٢
  - 2 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص٣٠ . ٥

المنافعة بين شن مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

و ورات کے وقت رسول الله عزوجل وسلى الله تعالیٰ علیه بهلم کے سفید خجر سرسواری

وہ رات کے وقت رسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفید نچر پر سوار ہوکراس ارادہ سے ملہ چلے کہ قریش کواس خطرہ سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ چل کر حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی ما نگ کر صلح کر لوور نہ تہماری خیر نہیں۔ (1) (زرقانی ج۲ص ۲۹۰۷) تعالی علیہ وسلم سے معافی ما نگ کر صلح کر لوور نہ تہماری خیر نیش کو بیخ برتو مل گئی تھی کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوگئے ہیں مگر انہیں بیہ پتا نہ تھا کہ آپ کا لشکر مرا لظہران 'ک تک آگیا ہے۔ اس لئے ابوسفیان بن حرب اور حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء اس تلاش وجبتجو میں نکلے سے کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لشکر کہاں ہے؟ جب بیٹیوں ''مرا لظہران ''کے قریب پنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ بی آگ جل رہی ہے یہ منظر دیکھ کریہ تینوں خیران رہ گئے اور ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ میں جلے ہوئے ہیں دی تینوں جیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے ہیں دیکھی۔ آخر یہ کون سافیلہ ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے ہیں۔

دیکھی۔ آخریکون ساقبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقاء نے کہا کہ بنی عمر و معلوم ہوتے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا کہ نہیں بنی عمر واتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جوان کی آگ سے

"مرانظهران" کا پورامیدان بھرجائے گا۔ (2) (بخاری ج ۲ص ۲۱۳)

بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نتیوں سے ملاقات ہوگئی اور ابوسفیان نے پوچھا کہ اے عباس! تم کہاں سے آرہے ہو؟ اور بیرآ گ کیسی ہے؟ آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ بیر رسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ

السيرة النبوية لابن هشام، اسلام ابى سفيان بن الحارث...الخ، ٣٦٩،٤٦٨ ملخصاً
 والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣، ص٣٠٤

2 .....صحيح البخاري، كتاب المغازي ، باب اين ركز النبي صلى الله عليه و سلم...الخ، .

الحديث: ۲۸۰، ج۳، ص ۱۰۱

• پيش کش: مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامی)

ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوسفیان بن حرب سے کہا کہتم میرے فچر پر پیچھے سوار ہوجاؤ ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کوتل کرڈالیں گے۔ جب بیلوگ لشکرگاہ میں پہنچ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جولشکرگاہ کا پہرہ دے رہے تھے۔ ابوسفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپ جذبہ انتقام کوضبط نہ کر سکے اور ابوسفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ 'ارے بیلو خدا کا دشمن ابوسفیان ہے۔' دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچ اور عرض کیا کہ غدا کا دشمن ابوسفیان ہے۔' دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچ اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم) ابوسفیان ہاتھ آ گیا ہے۔ اگر اجازت ہوتو ابھی اس کا سراڑ ادول۔اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لئے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہوگئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش ساتھ لئے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہوگئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش پیش کردی اور یہ کہا کہ یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی) میں نے ان سیصوں کو

ابوسفيان كااسلام

امان دے دی ہے۔ (1)

ابوسفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چیپی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کوسخت سے سخت ایذا کیں دینی، مدینہ پر بار بار جملہ کرنا، قبائل عرب کواشتعال دلا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے قبل کی بار ہاساز شیس، یہود یوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمہ کی کوششیں بیوہ نا قابل معافی جرائم تھے جو بچار بچار کر کہہ رہے تھے کہ ابوسفیان کاقتل بالکل درست و جائز اور

1 .....مدارج النبوت،قسم سوم، باب هفتم، فتح مکه، ج۲، ص ۲۸۲،۲۸۱

وشرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣، ص٤١٨ مختصراً

پيْشُش: مجلس المدينة العلمية( وعوتِ اسلامي)

كيون نہيں كوئى اور خدا ہوتا تو آج ہمارے كام آتا۔

رسول ا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم: کیااس میں تنہیں کوئی شک ہے کہ میں الله کا رسول

ہاں!اس میں توابھی مجھے کچھ شبہ ہے۔ ابوسفيان:

1 .....صحیح البخاري، كتاب المغازي،باب اين ركز النبي صلى الله عليه و سلم...الخ،

الحديث: ۲۸۰، ج۳، ص۱۰۱

2 .....شرح الزرقاني على المواهب،باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص ٥٠٤

المحالية المحالية العلمية (دعوتِ اسلامُ) المحالية العلمية (دعوتِ اسلامُ) المحالية العلمية (دعوتِ اسلامُ)

مگر پھراس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت گوان کا ایمان متزلزل تھا لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہوکرانہوں نے کفارسے جنگ کی اور اسی میں ان کی ایک آئکھ زخمی ہوگئی۔ پھریہ جنگ برموک میں بھی جہاد کے لئے گئے۔ (1)

(سیرت ابن ہشام ج۲ص ۴۰۸ وزرقانی ج۲ص ۱۳۱۳)

# لشكراسلام كاجاه وجلال

مجامدین اسلام کالشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضي الله تعالىء خدسے فر مايا كه آپ ابوسفيان كوكسي ايسے مقام بر كھڑا كرديں کہ بیافواج الٰہی کا جلال اپنی آئکھوں سے دیکھے لے۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ نگ تھا ایک بلندجگه پرحضرت عباس رضی الله تعالی عنه نے ابوسفیان کو کھڑا کر دیا ۔تھوڑی دیر کے بعداسلامی کشکرسمندر کی موجوں کی طرح امنڈتا ہوار دانہ ہوا۔اور قبائل عرب کی فوجیس ہتھیارہج سج کریکے بعددیگرےابوسفیان کےسامنے سے گزرنےلگیں۔سب سے پہلے قبیلہ عفار کا باوقار پر چم نظر آیا۔ ابوسفیان نے سہم کر پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیقبیلہ غفار کے شہسوار ہیں۔ ابوسفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب ہے؟ پھرجہدینہ پھر سعد بن ھذیم ، پھرسلیم کے قبائل کی فوجیس زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پر چم لہراتے اور تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابوسفیان ہرفوج کا جلال دیکھ کرمرعوب ہوہوجاتے تھے اور حضرت عباس منی الله تعالی عندسے ہرفوج کے بارے میں یو چھتے جاتے تھے کہ بیکون

السيرة النبوية لابن هشام، اسلام ابى سفيان بن الحارث...الخ،ص ٤٦٩ ملخصاً

ہیں؟ یہ کن لوگوں کالشکر ہے؟ اس کے بعدانصار کالشکریرا نوارا تی عجیب شان اورالیمی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابوسفیان نے اس فوج کی شان وشوکت سے حیران ہوکر کہا کہ اے عباس! بیکون لوگ ہیں؟ آ ب رضی اللہ تعالیٰ عنه نے فر مایا کہ بیر''انصار'' ہیں نا گہاں انصار کے علمبر دار حضرت سعد بن عباد ہ رضی اللہ تعالىء خرجفنڈا لئے ہوئے ابوسفیان کے قریب سے گزرے اور جب ابوسفیان کو دیکھا تو بلندآ واز سے كہا كەار ابوسفيان! أَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ تُسُتَحَلُّ الْكَعُبَةُ آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے۔آج کعبہ میں خونریزی حلال کر دی جائے گی۔ ابوسفیان بین کر گھبرا گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہا ہے عباس! سن لو! آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابوسفیان کوچین نہیں آیا تو يو جيما كه بهت دير ہوگئي۔ابھي تك ميں نے محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم ) كونہيں ويكھا كه وہ کون سے لشکر میں ہیں! اپنے میں حضور تا جدارِ دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم برجم نبوت کے سائے میں اینے نورانی کشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ وجلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ابوسفیان نے جب شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ اے حضور! کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ ارشا دفر مایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابوسفیان بولے کہ انہوں نے بیکہا ہے کہ آج کعبہ حلال کردیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط کہا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔آج تو کعبہ کولباس پہنانے کا دن ہےاور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہددی۔ آپ نے ان کے ہاتھ سے حجضڈا لے کران کے بیٹے قیس بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔

اورایک روایت میں بیرے کہ جب ابوسفیان نے بارگاہ رسول میں بیشکایت کی که پارسول الله!عز دجل وسلی الله تعالی علیه وسلم انجھی انجھی سعد بن عبادہ پیہ کہتے ہوئے گئے میں کہ الْیَوْمَ یَوْمُ الْمَلْحَمَة آج گھسان کی الرائی کا دن ہے۔

تو حضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے خفگی کا اظہار فر ماتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ سعد بن عباده في غلط كها، بلكه الالوسفيان! أليوم يَومُ المَرُحَمَة آج كاون تورحت كا دن ہے۔(1)(زرقانی جسم ۳۰۹)

پھر فاتحانہ شان وشوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی سرز مین میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میراحجنڈ امقام ' حجو ن'' کے پاس گاڑا جائے اور حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کے نام فر مان جاری فر ما یا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصہ یعن'' کداء'' کی طرف سے مکہ میں داخل مول\_<sup>(2)</sup> ( بخارى ج٢ص ١٣ باب اين ركز النبي راية وزرقاني ج٢ص ٣٠٠ تاص ٣٠٠)

# فاتح مكه كايبلا فرمان

تا جدار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے مكه كى سرز مين ميں قدم ركھتے ہى جو يہلا فر مان جاری فر مایا وہ بیاعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیس مار رہے ہیں:

## '' جو شخص ہتھیار ڈال دے گااس کے لئے امان ہے۔

1 .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص ٤٠٥ - ٤٠٩ ك، ٤١٢ 2 .....صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب اين ركز النبي صلى الله عليه و سلم...الخ،

الحديث: ٤٢٨٠، ج٣، ص ٢،١٠١، ملخصاً

رور الله المدينة العلمية (ووت اسلام) المدينة العلمية (ووت اسلام)

جو شخص اپنا دروازہ بند کرلے گااس کے لئے امان ہے۔ جو کعبہ میں داخل ہوجائے گااس کے لئے امان ہے۔''

اس موقع پرحضرت عباس رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا کیہ یارسول الله! عز وجل

وسلی الله تعالی علیه وسلم ابوسفیان ایک فخر پسند آدمی ہے اس کے لئے کوئی ایسی امتیازی بات

فرمادیجئے کہاں کاسرفخر سے اونچا ہوجائے تو آپ نے فرمادیا کہ

''جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اس کے لئے امان ہے۔''

اس کے بعد ابوسفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار پکار کراعلان کرنے لگا کہ احقریش! محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اتنا ہڑالشکر لے کر آگئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے

کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اس کے لئے

ی می یں بی طاقت ہیں ہے ہوا ہو تھیان سے بھریں داس ہوجائے اس سے سے امان ہے۔ ابوسفیان کی زبان سے بیکم ہمتی کی بات سن کراس کی بیوی ہند بنت عتبہ جل

، بھن کر کہاب ہوگئی اور طیش میں آ کرا بوسفیان کی مونچھ پکڑلی اور جلا کر کہنے لگی کہا ہے

بنی کنانہ!اس کم بخت کوتل کردو ریکسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہاہے۔ ہندگی اس

چنے و پکار کی آ وازس کرتمام بنو کنانہ کا خاندان ابوسفیان کے مکان میں جمع ہوگیا اور

ابوسفیان نے صاف صاف کہددیا کہ اس وقت غصہ اور طیش کی باتوں سے کچھ کا منہیں

چل سکتا۔ میں پورے اسلامی لشکر کواپنی آئکھ سے دیکھ کرآیا ہوں اور میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہوسکتا۔ بیہ

خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کردیا ہے کہ جوابوسفیان کے مکان میں چلا جائے اس

کے لئے امان ہے۔لہذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کرپناہ لے لیں۔

ابوسفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آسکیں گے؟

ابوسفیان نے بتایا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو ایپ دروازے بند کرلیس یا مسجد حرام میں داخل ہوجائیں یا ہتھیار ڈال دیں۔ ابوسفیان کا یہ بیان سن کرکوئی ابوسفیان کے مکان میں چلا گیا۔کوئی مسجد حرام کی طرف بھا گا۔

کوئی اپنا ہتھیارز مین پررکھ کرکھڑا ہوگیا۔ (1) (زرقانی ج۲ص ۳۱۳)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اعلان رحمت نشان یعنی مکمل امن وامان کا فرمان جاری کردیے کے بعدایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن عکرمہ بن ابوجہل وصفوان بن امیہ و تہیں بن عمر واور جماش بن قیس نے مقام' خندمہ' میں مختلف قبائل کے اوباش کوجع کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن الولیدرضی اللہ تعالی عنہ کوفوج میں سے دوآ دمیوں حضرت کرزبن جابر فہری اور حبیش بن اشعرض اللہ تعالی عنہ کوشہید کردیا اور اسلامی شکر پر تیر برسانا شروع کردیا۔ بخاری کی روایت میں انہی دو حضرات کی شہادت کا ذکر ہے مگر زرقانی وغیرہ کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار قریش نے قبل کردیا۔ دو وہ جواو پر ذکر کئے گئے اور ایک حضرت مسلمہ بن المیلاء رضی اللہ تعالی عنہ اور بارہ یا تیرہ کفار بھی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ مسلمہ بن المیلاء رضی اللہ تعالی عنہ اور بارہ یا تیرہ کفار بھی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکے۔ (2) (بخاری جماس ۱۳ وزرقانی و دورونی وزرقانی میں میں دورونی وزرقانی وزرقانی و دورونی وزرقانی و دورونی و دورونی وزرقانی و دورونی و د

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تلواریں چبک رہی ہیں تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالدین الولیدر شی اللہ تعالی عنہ کو جنگ

الفتح الاعظم، ج٣، ص١٥١٦،٤١٥ ملتقطاً

السالمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣، ص١٧ ٤ ٢ ٢٤ ملتقطاً
 البخارى، كتاب المغازى، باب اين ركز النبي صلى الله عليه وسلم...الخ،
 الحديث: ٢٨٠ ٤ ، ج٣، ص ٢٠١٠ ١ وشرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة

کرنے سے منع کردیا تھا۔ پھر یہ تلواریں کیسی چل رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس لئے لڑنے کے سواحضرت خالد بن الولیدر شی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے لئے کوئی چارہ کارہی نہیں رہ گیا تھا۔ یہن کرارشادفر مایا کہ قضاء اللہ یہی تھی اور خدانے جو چاہاوہی بہتر ہے۔ (1) (زرقانی جاس۳۱)

## تاجدار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا مكه ميس داخله

حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم جب فاشحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے گے تو آپ اینی انٹنی'' قصواء'' پر سوار تھے۔ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے اور بخاری میں ہے کہ آ یے کے سریر 'مغفر' تھا۔ آ یے کے ایک جانب حضرت ابو بکرصدیق اور دوسری جانب اسید بن حفیررض الله تعالی عنها تصاور آپ کے حیاروں طرف جوش میں کھرا ہوا اور ہتھیا روں میں ڈوبا ہوالشکر تھا جس کے درمیان کو کبۂ نبوی تھا۔اس شان و شوکت کود کی کرابوسفیان نے حضرت عباس رضی الله تعالی عندسے کہا کدا عباس! تمہارا بھیجا تو بادشاہ ہوگیا۔حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہوا ہے ابوسفیان! یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ ' نبوت' ہے۔اس شاہانہ جلوس کے جاہ وجلال کے باوجودشہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی شانِ تواضع کا بیہ عالم تھا کہ آ پسور ہَ فُتْح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سرجھائے ہوئے اوٹٹی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سرافٹنی کے یالان سے لگ لگ جاتا تھا۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی پیر کیفیت تواضع خداوند قدوس کاشکرادا کرنے اوراس کی بارگا وعظمت میں اپنے عجز ونیاز مندی کااظہار کرنے کے لئے تھی۔(<sup>2)</sup> (زرقانی ج۲ص ۳۲ وص ۳۲ ا

\*\*\*\*\*\*\* بِيْنُ شُ:مجلس المدينة العلمية(رَّوْتِ اسْلاً فِي ) \*\*\*\*\*\*

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص١٧

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،٥٠٠ ٣٤ ٢ ٣٤٠٤

# مكه مين حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي قيام گاه

بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پرتشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا پھرآ ٹھ رکعت نماز جاشت پڑھی۔ بینماز بہت ہی مختصر طور پرا دا فر مائی کیکن رکوع وسجده مکمل طور پرادافر ماتے رہے۔(1) (بخاری ۲۶ص۱۱۵باب منزل النبی یوم الفتے) ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے فر مایا کہ کیا گھر میں کچھ کھا نا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول الله!عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم خشک روٹی کے چند ٹکٹرے ہیں۔ مجھے بڑی شرم دامن گیرہوتی ہے کہاس کوآپ کے سامنے پیش کردوں۔ارشادفر مایا کہ 'لاؤ' ' پھرآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان خشک روٹیوں کوتوڑا اوریانی میں بھگو كر نرم كيا اور حضرت أم ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ان روٹیوں کے سالن کے لئے نمک پیش کیا تو آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں''سرکہ'' کے سوا کچھ جھی نہیں ہے۔آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که 'سرکه' لا وُ۔آپ نے سرکہ کوروٹی پرڈالا اور تناول فرما کر خدا کاشکر بحالائے۔ پھر فر مایا کہ''سر کہ بہترین سالن ہے اور جس گھر میں سر کہ ہوگا اس گھر والے مختاج نہ ہوں گے۔'' پھر حضرت اُم ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے حارث بن ہشام (ابوجہل کے بھائی) اور زہیر بن اُمیہ کوامان دے دی

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری، کتاب المغازی،باب منزل النبی صلی الله علیه و سلم یوم الفتح،

الحديث:۲۹۲، ج۳، ص١٠٤

ہے۔ لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عندان دونوں کواس جرم میں قتل کرنا جا ہتے ہیں کہان دونوں نے حضرت خالد بن الولیدر ض اللہ تعالی عنہ کی فوج سے جنگ کی ہے تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا کہا ہے اُم ہانی! رضی الله تعالی عنہاجس کوتم نے امان دے دی اس کے لئے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ (1) (زرقانی جسس ۲۳س) بيت الله مين داخله

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاحبضدًا وحجون ميں جس كوآج كل جنة المعلى كتے ہیں''مسجدالفتے'' کے قریب میں گاڑا گیا چھرآ ہا بنی اونٹنی پرسوار ہوکراور حضرت اسامہ بن زیدرض الله تعالی عندکواونمٹنی براینے بیچھے بٹھا کرمسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت بلال رض الله تعالی عنداور کعبہ کے کلید بردارعثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھا یا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجرا سود کو بوسہ دیا۔ (2)

(بخاري ج٢ص ١١٣ وغيره) یہانقلاب زمانہ کی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللّٰدعلیہ الصلوة والسلام جن كالقب''بت شكن' ہےان كى يادگار خانه كعبه كے اندرونِ حصارتين سو ساٹھ بتوں کی قطارتھی۔ فاتح مکہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت خلیل علیہ السلام کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یاد گارخلیل کو بتوں کی نجس اور گندی آلائشوں سے پاک کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ایک جھٹری لے کر کھڑے ہوئے اوران بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے

المدينة العلمية (ووت اسلام) عني شيخ المدينة العلمية (ووت اسلام)

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص ٤٦٤

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازي،باب دخول النبي صلى الله عليه و سلم من اعلى

مكة،الحديث: ٢٨٩، ج٣، ص١٠٤

تصاور جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ طَانَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا 0<sup>(1)</sup> كَيْ آيت تلاوت فرماتے جاتے تھے، یعنی تق آگیا اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ (2) (بخاری ۲۲ س۱۲ فتح کمدوغیرہ)

پھران بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے تھم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں۔ چنا نچہ وہ سب بت نکال باہر کئے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم وحضرت اسملحیل علیم السلام کے جمعے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے ان کو دکھے کرفر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا فروں کو مار ڈالے۔ ان کا فروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پینجبروں نے بھی فالنہیں کھولا۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نکل گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے کعبہ کے اندر سے نکل گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے کعبہ کے اندر قدم نہیں رکھا جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہوگیا تو آپ ایک ساتھ حضرت اسامہ بن زیداور حضرت بلال رضی اللہ تنا اور عثمان بن طلحہ حَجبی کو لے کرخانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ تشریف کے تمام گوشوں میں کے بعد با ہر تشریف لائے۔ (3) میسیر پڑھی اور دورکعت نماز بھی ادافر مائی اس کے بعد با ہر تشریف لائے۔ (3) کہ دوغیرہ)

كعبه مقدسه كاندرس جب آب بابر نكاية عثمان بن طلحه كو بلاكر كعبه كى

1 ..... ا، بنی اسراء یل: ۸۱

البخارى، كتاب الصلوة، باب قول الله تعالى و اتخذوا... الخ، الحديث: ٣٩٧،
 ١٠ص٥٥ او صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب اين ركز النبى صلى الله عليه وسلم... الخ، الحديث: ٢٨٨٥ ع. ٣٩٠ ص١٠٣

کنجیان کے ہاتھ میںعطا فرمائی اورارشا دفر مایا کہ

خُذُوُهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَايَنزعُهَا مِنْكُمُ إِلَّا ظَالِمٌ

لویہ بخی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم لوگوں میں رہے گی بیر بنجی تم سے وہی چھنے گا جوظالم ہوگا۔(1)(زرقانی ج۲ص ۲۳۹)

## شهنشا ورسالت صلى الله تعالى عليه وسلم كا در بإرعام

اس کے بعد تاجدارِ دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ بنام نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا در بارِعام منعقد فرمایا جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفارومشرکین کے خواص وعوام کا ایک زبر دست از دحام تھا۔ اس شہنشاہی خطبہ میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطابِ عام فرماتے ہوئے یہار شادفر مایا کہ

''ایک خدا کے سواکوئی معبود نہیں۔اس کاکوئی شریک نہیں۔اس نے اپنا وعدہ سے کردکھایا۔اس نے اپنے بندے (حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی، تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا،اور جابلیت کی شمیس سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔صرف کعبہ کی تولیت اور جابح کو پانی پلانا، یہ دواعز از اس سے مشتلی ہیں۔اے قوم قریش! اب جابلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدانے مٹادیا۔ تمام لوگ حضرت آ دم علیہ السلام کی سے بنائے گئے ہیں۔''

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بیآیت تلاوت فرمائی

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠

المنافعة العامية (مُوتِ اسلام) المدينة العامية (مُوتِ اسلام) المنافعة العامية (مُوتِ اسلام) المنافعة العامية (مُوتِ اسلام)

ا \_ لوگو! ہم نے تم کوایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لئے قبیلے اور خاندان بنادیئے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھولیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جانبے والا اور خبرر کھنے والا ہے۔ (1)

بے شک اللّٰہ نے شراب کی خرید وفروخت کوحرام فر مادیا ہے۔ (2) (سیرت ابن ہشام ج۲ص۲۱ ہم مختصراً و بخاری وغیرہ)

#### كفارمكه يسخطاب

<sup>1</sup> ٣: سي ٢٦ ، الحجرات: ١٣

السيرة النبوية لابن هشام، باب دخول الرسول الحرم، ص٤٧٣ وصحيح البخارى،
 كتاب المغازى، باب ٥٥، الحديث: ٢٩٦، ٣٦، ص١٠٦

سيرت مصطفى صلى الله تعالى عليه و تلم الله على عليه و تلم الله تعالى عليه و تلم الله على الله تعالى عليه و تلم وہلم کے گلے میں جا در کا بھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم وستم کے مجسم اوریاپ کے پلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبز ادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیز ہ مار کراونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کاحمل ساقط ہو گیا تھا۔وہ آ پ کےخون کے پیا سے بھی تھے جن کی تشذ کبی اور پیاس خون نبوت کے سواکسی چیز سے نہیں بھر سکتی تھی۔ وہ جفا کاروخونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ بلغارسے بار بار مدینہ منورہ کے درود پوار دہل چکے تھے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے بچیا حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالى عنه كے قاتل اوران كى ناك، كان كاشنے والے، ان كى آئى تھيں چھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے وہ ستم گار جنہوں نے شمع نبوت کے جاں نثار پروانوں حضرت بلال،حضرت صهیب،حضرت عمار،حضرت خباب،حضرت خبیب،حضرت زید بن د ثنه رضی الله تعالی عنهم وغیره کورسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مارکر جلتی ہوئی ریتوں براٹایا تھا،کسی کوآگ کے دیکتے ہوئے کوئلوں برسلایا تھا،کسی کو چٹا ئیوں میں لیبیٹ لیبیٹ کرنا کوں میں دھوئیں دیئے تھے،ہیننکڑ وں بار گلا گھوٹٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفااور ظلم وستم گاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم وعدوان اورسرکثی وطغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑین چکے تھے۔آج بیسب کے سب دس بارہ ہزارمہا جرین وانصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کا نپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں بیسوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار ومہا جرین کی غضب ناک فوجیں ہمارے بیچے بیچے کوخاک وخون میں ملا کر ہماری نسلوں کونیست و نابود کر ڈالیس گی اور ہماری بستیوں کو تا خت و تاراج

💥 ۱۰۰۰ میر شرور المدینة العلمیة (رئوتِ اسلامی) 🔐 ۱۰۰۰ مجلس المدینة العلمیة (رئوتِ اسلامی)

کر کے جہس نہس کر ڈالیس گی ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اُٹھ رہاتھا۔ دہشت اور ڈرسے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی بعرٹ کر ہی تھی ، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آگئے تھے اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفا ک بادل نظر آرہے تھے۔ اسی مایوسی اور ناامیدی کی خطرناک فضامیں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور ان مجرموں سے آپ نے بوچھاکہ

''بولو! تم کو پچھ معلوم ہے؟ کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔''
اس دہشت انگیز اور خوفنا ک سوال سے مجر مین حواس باختہ ہو
کر کانپ اُٹھے لیکن جبین رحمت کے پیغیمرانہ تیور کو دیکھ کر اُمید وہیم کے محشر میں
لرزتے ہوئے سب یک زبان ہوکر بولے کہ اَٹْ کَرِیُمٌ وَابُنُ اَنٍ کَرِیُمٍ آپ کرم
والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔

سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں۔اورسب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ اک دم دفعۃ فاتح مکہ نے ایخ کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ

لَا تَثُرِيُبَ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ فَاذُهَبُوا اَنْتُمُ الطُّلَقَآءُ (1) (زرقانی ٢٣٥ ٣٢٨)

آح تم پرکوئی الزام نہیں، جاؤتم سب آزاد ہو۔
بالکل غیرمتوقع طور پرایک دم اچانک پیفر مان رسالت س کرسب مجرموں

کی آئکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات

1 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص ٤٤٩

\*\*\*\*\*\*\* پیژی ش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*

شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کران کے رخسار پر مجلنے گے اور کفار کی زبانوں پر الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کنعروں سے حرم کعبہ کے درود بوار پر ہرطرف انوار کی بارش ہونے گئی۔ ناگہاں بالکل ہی اچا نک اور دفعۃ ایک عجیب انقلاب برپا

ہوگیا کہ ہماں ہی بدل گیا، فضاہی بلیٹ گئ اور ایک دم ایسامحسوں ہونے لگا کہ

جہاں تاریک تھا، بے نورتھا اور سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا

کفار نے مہاجرین کی جائدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جمالیا

تھا۔اب وقت تھا کہ مہاجرین کوان کے حقوق دلائے جاتے اوران سب جائدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگز ارکر کے مہاجرین کے سپر دکیے جاتے ۔لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کردیں۔

اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخی داستانو! بتاؤکیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایساحسین وزریں ورق ہے؟ اے دھرتی! خدا کے لئے بتا؟ اے آسان! للہ بول۔ کیا تمہمارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے؟ جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایساحسن سلوک کیا ہو؟ اے چا ند اور سورج کی چکتی اور دور بین کامو! کیا تم ایسا تا جدارد یکھا ہے؟ تم اس نگاہو! کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش کیل ونہار میں کوئی ایسا تا جدارد یکھا ہے؟ تم اس کے سوااور کیا کہو گے؟ کہ بینی جمال وجلال کا وہ بے مثال شاہ کار ہے کہ شاہان عالم کے لئے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لئے ہم تمام دنیا کو چینے کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ

پيرُ ش: مجلس المدينة العلمية (رعوتِ اسلامِ)

چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شانِ رَفَعُنَا لَکَ ذِکُرَکَ دیکھے

وسراخطبه

فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ایک خطبہ دیا جس میں سرم کعبہ کے احکام و آ داب کی تعلیم دی کہ حرم میں کسی کا خون بہانا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کا ٹنا، اذخر کے سواکوئی گھاس کا ٹنا حرام ہے اور اللہ عزوجل نے گھڑی بھر کے لئے اپنے رسول علیہ السلام کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی پھر قیامت تک کے لئے کسی کو حرم میں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ عزوجل نے اس کو حرم بنادیا ہے۔ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے اس شہر میں خوزیزی حلال کی گئی نہ میر بعد قیامت تک کسی کے لئے حلال کی جائے گی۔ (1) (بخاری ج ماس کا اوقی مکہ کا واضار کو فراق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈر

انصار نے قریش کے ساتھ جب رسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کر بمانہ حسن سلوک کو دیکھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دنوں تک مکہ میں گھہر گئے تو انصار کو یہ خطرہ لاحق ہوگیا کہ شاپدر سول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی قوم اور وطن کی محبت غالب آگئ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ میں اقامت فر مالیں اور ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ معاذ اللہ! اے انصار!

.....صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب ٥٥، الحديث:٤٣١٣، ص ١١٠ والسيرة النبوية لابن هشام، باب دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الحرم، ص ٤٧٤ والمواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣، ص٤٤٧

الْهَ حُیا مَحُیا کُمُ وَالْهَ مَاتُ مَمَاتُکُمُ (1) (سیرت ابن ہشام ۲۵ سر۲۳)

اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے۔
میس کر فرط مسرت سے انصار کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور سب
نے کہا کہ یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ہم لوگوں نے جو پچھول میں خیال
کیا یا زبان سے کہا اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے۔
کیونکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کا تصور ہمارے لئے نا قابل برداشت ہور ہا

تھا\_<sup>(2)</sup> (زرقانی ج۲ص۳۳۳وسیرت ابن ہشام ج۲ص ۲۱۸)

## كعبه كي حجيت براذان

جب نماز کا وقت آیا تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت بلال رضی الله تعالی عند کو حکم دیا که کعبه کی حصت پر چڑھ کرا ذان دیں۔ جس وقت اَلله وَ اُکبَرُ کی ایمان افر وز صدا بلند ہوئی تو حرم کے حصار اور کعبه کے درود یوار پرایمانی زندگی کے آثار نمود ار ہوگئے مگر مکہ کے وہ نومسلم جوابھی کچھٹھٹڈ ہے پڑ گئے تصاذان کی آواز سن کران کے دلول میں غیرت کی آگ کی پھر بھڑک اُٹھی۔ چنا نچہ روایت ہے کہ حضرت محتاب بن اُسید نے کہا کہ خدا نے میرے باپ کی لاج رکھ لی کہاس آواز کو سننے سے کیاب بن اُسید نے کہا کہ خدا نے میرے باپ کی لاج رکھ لی کہاس آواز کو سننے سے کہا جو بنا ہو ایک ایساں کو دنیا سے اٹھالیا اور ایک دوسر سے سردار قریش کے منہ سے نکلا کہ 'اب جینا ہے کار ہے۔''(3) (اصابہ تذکرہ عتاب بن اسید جسم اہم وزرقانی جسم ۲۳۸)

گراس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حضرت عتا ب

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام،باب تعطيم الاصنام، ص ٤٧٥

<sup>2 .....</sup> شرح الزرقاني على المواهب،باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣، ص٩٥٤

③ .....شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص٤٨٤

بن اسیدرض الله تعالی عنه کے دل میں نورایمان کا سورج چیک اٹھا اور وہ صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ چنانچے مکہ سے روانہ ہوتے وقت حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے انہی کو مکہ کا حاکم بنادیا۔ (1) (سیرت ابن ہشام ج۲ص ۳۱۳ وص ۴۳۰)

بيعتواسلام

اس کے بعد حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ صفا کی پہاڑی کے بنچ ایک بلند مقام پر ببیٹھے اور لوگ جوق در جوق آ کرآپ کے دست جق پرست پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عور توں کی باری آئی حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرا لطا کا اقر ارکر لیتی تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم اس سے فرماد بیتے تھے کہ "قَدُ بَایَعُتُكِ" میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم! آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ (2) وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ (2)

انہی عورتوں میں نقاب اوڑھ کر ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بھی بیعت کے لئے آئیں جوحضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکم والدہ ہیں۔ بیووی انہ جنہوں نے جنگ ِ اُحد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکم جاک کر اور آئکھ کو جاگہ کو کا کے کراور آئکھ کو گھاکہ کر اور آئکھ کو

ج٢، ص٢١٧ ملخصاً

هُنْهُنْهُ: وَسَهَنِهُ: مُثِلُّ ثُنُ مَجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامی)

) } } } } } } } }

السيرة النبوية لابن هشام، باب دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الحرم، ص٤٧٤ ملخصاً
 والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب غزوة حنين، ج٣، ص٩٩ ٤ ملخصاً

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب مايجوز من الشروط...الخ، الحديث: ٢٧١٣،

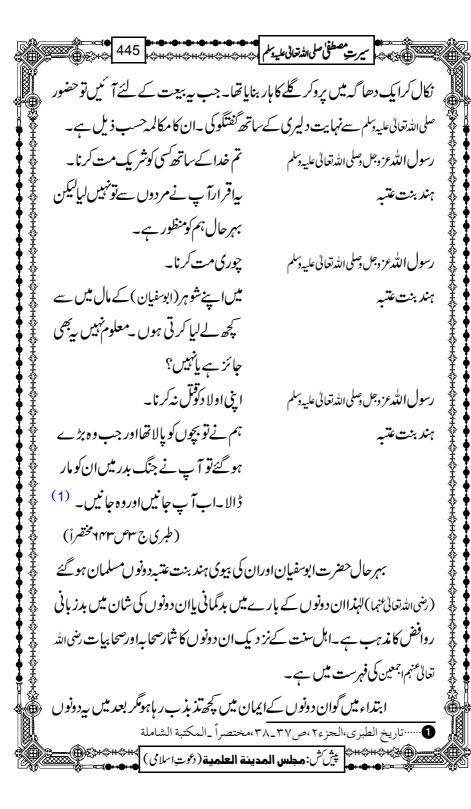

غالب آ جاتے ہیں۔ بیتن کرانہوں نے بلند آ واز سے کہا کہ 'میں شہادت دیتا ہوں کہ بہتری کے شک آ پاللہ کے رسول ہیں۔' اور محدث حاکم اوران کے شاگر دامام بیہی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیروایت کی ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالی عنہ

رے ہیں بالد تعالی علیہ و کی کرایے دل میں کہا کہ' کاش! میں ایک فوج جمع کرکے نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کی کھ

دوبارہ ان سے جنگ کرتا''ادھران کے دل میں بیخیال آیا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے آگے بڑھ کران کے سینہ پر ہاتھ مارااور فر مایا کہ''اگر توابیبا کرےگا تواللہ تعالیٰ ا

تحجے ذکیل وخوار کردےگا۔'' بین کرحضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہواستغفار کرنے ------

پيش کش: مجلس المدينة العلمية (رعوتِ اسلامی)

<sup>·····</sup>صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب ذکر هند بنت عتبة بن ربیعة رضی الله تعالیٰ عنها، الحدیث: ۳۸۲۰ ج۲، ص۷۲۰

لگے اور عرض کیا کہ مجھے اس وقت آپ کی نبوت کا یقین حاصل ہوگیا کیونکہ آپ نے میرے دل میں چھے ہوئے خیال کو جان لیا۔ (1) (زرقانی ج۲ص۳۲)

بیر بھی روایت ہے کہ جب سب سے پہلےحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش فرمایا تھا توانہوں نے کہا تھا کہ پھر میں اپنے معبود عزی کوکیا کروں گا؟ تو حضرت عمرضى الله تعالى عندنے برجسته فرمایا تھا كە دىتم عزى پرياخانه پھردينا "چنانچة حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے جبعزیٰ کوتوڑنے کے لئے حضرت خالد بن الولیدرضی اللہ تعالیٰء نہ کوروانہ فر مایا توساتھ میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالی ءنہ کو بھی بھیجا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے معبودعزی کوتوڑ ڈالا۔ بیم کدبن اسحاق کی روایت ہے اور ابن ہشام کی روایت بیہ ہے کہ عزي كوحضرت على رضي الله تعالىء نه في تورّا تقايه (2) والله اعلم \_ ( زرقاني ج٢ص ٣٣٩ ) . بت برستی کا خاتمه

گزشته اوراق میں ہم تحریر کر چکے کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں اور دیواروں کی تصاویر کوتو ڑ بھوڑ کر اور مٹا کر مکہ کوتو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے بت پریتی کی لعنت سے یا ک کرہی دیا تھالیکن مکہ کے اطراف میں بھی بت پرستی کے چندمرا کز تھے یعنی لات، مناة ،سواع ،عزی بید چند بڑے بڑے بت تھے جو مختلف قبائل کے معبود تھے۔حضور صلی الدُّنعالي عليه رسلم نے صحابہ کرا م رضی اللّٰہ تعالیّٰ عنهم کے لٹنگر وں کو بھیج کران سب بنوں کونوڑ پھوڑ کربت برستی کے سار حطلسم کوتہس نہیں کر دیا اور مکہ نیز اس کے اطراف وجوانب کے تمام بتوں کونیست ونا بود کر دیا ہ<sup>(3)</sup> (زرقانی ج۲ص ۳۲۷ تاص ۳۳۹)

المدينة العلمية (وُوتِ اسلام) مجلس المدينة العلمية (وُوتِ اسلام) مجلس المدينة العلمية

❶ .....شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص ٤٨٥

<sup>2 …</sup>شرح الزرقاني على المواهب، باب هدم مناة، ج٣،ص٤٨٧ \_ ٩١ ع

<sup>3 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، هدم العزى و سواعومناة، ج٣، ص٤٨٧ ـ . ٩٠.

ال طرح بانی کعبہ حضرت خلیل الله علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین حضور رحمة الله الله علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین حضور رحمة اللع المین صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اپنے مورث اعلیٰ کے مشن کو کمل فرما دیا اور در حقیقت فتح مکہ کا سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ شرک و بت پرتی کا خاتمہ اور تو حید خداوندی کا بول بالا ہوجائے۔ چنا نچہ یہ عظیم مقصد بحمہ ہ تعالی بدرجہ اتم حاصل ہوگیا کہ ۔

آنجا کہ بودنعرہ کفارومشرکاں اکنوں خروش نعرہ اللہ اکبراست چند نا قابل معافی مجرمین

جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فر ما دیا۔ مگر چندایسے مجرمین تھے جن کے بارے میں تاجدار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے بیفر مان جاری فر ما دیا که بیاوگ اگراسلام نه قبول کریں تو بیاوگ جہاں بھی ملیں قتل کر دیئے جائیں خواہ وہ غلاف کعبہ ہی میں کیول نہ چھے ہول۔ان مجرمول میں سے بعض نے تو اسلام قبول کرلیااور بعض قتل ہو گئےان میں سے چند کامخضر تذکرہ تحریر کیا جاتا ہے: ﴿ ا ﴾ ' عبدالعزيٰ بنخطل' 'يمسلمان موكيا تفااس كوحضور صلى الله تعالى عليه وبلم نے زكو ة کے جانوروصول کرنے کے لئے بھیجااور ساتھ میں ایک دوسر ہے مسلمان کو بھی بھیج دیا کسی بات بردونوں میں تکرار ہوگئ تواس نے اس مسلمان گوتل کر دیااور قصاص کے ڈرسے تمام جانوروں کو لے کرمکہ بھاگ نکلااور مرتد ہوگیا۔ فتح مکہ کے دن پیرجی ایک نیز ہ لے كرمسلمانوں سے لڑنے کے لئے گھر سے نكلاتھا۔ ليكن مسلم افواج كا جلال ديكھ كركانپ اٹھااور نیز ہ پھینک کر بھا گااور کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا۔حضرت سعید بن حریث مخز ومی اورا بو برز ه اسلمی رضی الله تعالی عنها نے مل کراس گفتل کر دیا۔ <sup>(1)</sup> ( زرقانی ج۲ص۳۲) ،

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب هفتم ، ج٢ ، ص ٢٩٦

﴿ ٢﴾ ''حوریث بن نقید'' بیشاعرتهااورحضورصلی الله تعالی علیه وسلم کی ججولکھا کرتا تھااورخونی

مجرم بھی تھا۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کوثل کیا۔

﴿٣﴾ ''مقیس بن صبابه' اس کونمیله بن عبدالله نے تل کیا۔ یہ جمی خونی تھا۔

﴿ ٢﴾'' حارث بن طلاطلہ'' بی بھی بڑا ہی موذی تھا۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقیق

کونل کیا۔

﴿ ۵ ﴾'' قریبۂ' بیرابن خطل کی لونڈی تھی ۔ رسول اللّٰدعز وجل وصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ججو گایا میں تابید است

کرتی تھی یہ بھی قتل کی گئی۔(1)

### مکہ سے فرار ہوجانے والے

عارا شخاص مکہ سے بھاگ نکلے تھان لوگوں کامختصر تذکرہ یہ ہے:

﴿ ا ﴾ ' 'عکرمہ بن ابی جہل ' یہ ابوجہل کے بیٹے ہیں۔ اس لئے ان کی اسلام دشمنی کا کیا کہنا؟ یہ بھاگ کریمن چلے گئے لیکن ان کی بیوی ' ' اُمِ حکیم' جو ابوجہل کی بھیتی تھیں انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور اپنے شوہر عکر مہ کے لئے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست پیش کی ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے معاف فرما دیا۔ اُم حکیم خود کیمن گئیں اور معافی کا حال بیان کیا۔ عکر مہ جیران رہ گئے اور انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا مجھ کو محر (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) نے معاف کر دیا! بہر حال اپنی بیوی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مسلمان ہوکر حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جب ان کو دیکھا تو بے حدخوش ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم اطہر سے جیا در گر بڑی ۔ پھر حضرت عکر مہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی خوشی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دست

🕕 .....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب هفتم ، ج٢،ص ٠ ٣٠٤،٣٠ ملخصاً

حق يرست يربيعت اسلام كى \_ (1) (موطاامام ما لك كتاب النكاح وغيره)

﴿ ٢ ﴾ ' صفوان بن امية ، سياميه بن خلف كفرزند بين -ايخ باب اميه بي كى طرح بی بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کرجدہ چلے گئے۔حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در باررسالت میں ان کی سفارش پیش کی اورعرض کیا

كه يارسول الله! (عزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم ) قريش كا ايك رئيس صفوان مكه ي جلاوطن ہوا جا ہتا ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کو بھی معافی عطافر مادی اور امان کے نشان

کے طور پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا عمامہ عنایت فر مایا۔ چنانچہ وہ مقدس عمامہ لے

كر'' جده'' كئے اور صفوان كومكہ لے كرآ ئے صفوان جنگ حنين تك مسلمان نہيں ہوئے

کیکن اس کے بعدا سلام قبول کرلیا۔<sup>(2)</sup> (طبری جس ۱۲۵)

﴿٣﴾'' كعب بن زمير' بير <u>9 ج</u>يين اينے بھائى كے ساتھ مدينة كرمشرف بداسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ملم کی مدح میں اپنامشہور قصیدہ'' بانت سعا دُ' پڑھا۔حضور

صلى الله تعالى عليه وسلم نے خوش ہوكران كوايني جا درمبارك عنايت فرمائي حضور صلى الله تعالى

علیہ وسلم کی بیرچیا درمبارک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی ۔حضرت امیر

معاوبه رضى الدتعالى عندنے اپنے دورسلطنت میں ان کودس ہزار درہم پیش کیا کہ بیہ مقدس

چا درہمیں دے دو۔مگرانہوں نے صاف انکار کردیا اور فرمایا کہ میں رسول اللّٰدعز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم كي بيه جيا در مبارك هرگز هرگز کسي کونهيس د پيسکتا ليکين آخر حضرت امير

● .....الموطاء للامام مالك، كتاب النكاح، باب نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله، الحديث: ١١٨٠، ج٢، ص٤ وشرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة الفتح

الاعظم، ج٣،ص٤٢٤ ملخصاً

2 ……مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب هفتم ،ج۲،ص۹۹ ملخصاً

المنتها المدينة العلمية (ووت اسلام) المدينة العلمية (ووت اسلام)

معاویدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعدان کے وارثوں کو بیس ہزار درہم دے کروہ چا در لے لی اور عرصہ دراز تک وہ چا درسلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کرباقی رہی۔(1) (مدارج جاس ۳۳۸) ﴿ ٨ ﴾ ' 'وحشیٰ ' بہی وہ وحشی ہیں جنہوں نے جنگ ِ أحد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چیا حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کوشہ پد کر دیا تھا۔ بیجھی فتح مکہ کے دن بھا گ کر طا كف چلے گئے تھے مگر چھرطائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرمسلمان ہوگئے ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کی زبان سے اپنے چیا کے آل کی خونی داستان سني اوررنج غُم مين دُوب كئي مكران كوبهي آپ نے معاف فرماديا ليكن پيفرمايا كموشى! تم مير بسامنے نه آيا كرو۔حضرت وحشى رضى الله تعالىء نه كواس كابے حدملال رہتا تھا۔ پھر جبحضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسیلمیۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیااور کشکراسلام نے اس ملعون سے جہاد کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی ء بھی اپنانیز ہ لے کر جہاد میں شامل ہوئے اورمسلمیۃ الکذاب کوتل کر دیا۔حضرت وحشى رضى الله تعالى عنوا بني زندگى ميس كها كرتے تھے كه قَتَلُتُ حَيْرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَتَلُتُ شَرَّالنَّاسِ فِي الْإِسُلَامِ لِيعِيٰ مِينِ فِي رور جالميت مِين بهترين انسان (حضرت حمزه رضی الله تعالیٰ عنه ) کوتل کیاا وراینے دوراسلام میں بدترین آ دمی (مسلمة الكذاب) کوتل کیا۔انہوں نے در باراقدس میں اپنے جرائم کا اعتراف کرے عرض کیا کہ کیا خدامجھ جیسے مجرم کوبھی بخش دے گا؟ توبیرآیت نازل ہوئی کہ

<sup>🕕 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب نهم ، ج۲،ص ۲ ۳۳۸،۳۰

یعنی اے صبیب آپ فرماد یجئے کہ اے میرے ہندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ گناہ کرلیا ہے اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہوجاؤ۔ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بہت مہر بان ہے۔ (2)

قُلُ يِعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوْاعَلَى اَنُفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ طِنَ اللَّهَ يَعُفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا اللَّهِ عَلْفُورُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 0 (1) النَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ 0 (1) (زمر)

### مكه كاانتظام

حضور صلی اللہ تعالی علیہ و تلم نے مکہ کانظم ونسق اور انتظام چلانے کے لئے حضرت عتاب بن اسیدرضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا حاکم مقرر فر ما دیا اور حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت پر مامور فر مایا کہ وہ نومسلموں کومسائل وا حکام اسلام کی تعلیم دیتے رہیں۔ (3) (مدارج النبوة ج۲ ص۳۲۷)

اس میں اختلاف ہے کہ فتح کے بعد کتنے دنوں تک حضورِ اقد س سلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے مکہ میں قیام فر مایا۔ ابوداود کی روایت ہے کہ سترہ دن تک آپ مکہ میں مقیم رہے۔ اور ترفدی کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ اٹھارہ دن آپ کا قیام رہا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ انیس دن آپ مکہ میں تھر ہے۔ (بخاری ۲۲س ۱۲۵)

والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب غزوة حنين، ج٣، ص٤٩٨. ٩٩٠٤

<sup>1 .....</sup> پ ۲۶، الزمر: ۵۳

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب هفتم ، ج۲، ص ۲، ۳۰۲، ۳ ملخصاً

<sup>3 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم، باب هشتم، ج۲، ص۲۲٥،۳۲

ان تینوں روایتوں میں اس طرح تطیق دی جاسکتی ہے کہ ابوداود کی روایت میں مکہ میں داخل ہونے اور مکہ سے روائل کے دونوں دنوں کو شارنہیں کیا ہے اس لئے سترہ دن مدتِ اقامت بتائی ہے اور تر مذی کی روایت میں مکہ میں آنے کے دن کو تو شار کرلیا۔ کیونکہ آپ شنج کو مکہ میں داخل ہوئے تھے اور مکہ سے روائلی کے دن کو شار نہیں کیا۔ کیونکہ آپ شبح سویرے ہی مکہ سے حنین کے لئے روانہ ہوگئے تھے اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے دونوں دنوں کو بھی شار کرلیا گیا ہے۔ اس کے ایک نیس دن آپ مکہ میں مقیم رہے۔ (1) واللہ تعالی اعلم۔

اسی طرح اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ کوئی تاریخ میں فتح ہوا؟ اور آپ کس تاریخ میں فتح ہوا؟ اور آپ کس تاریخ کو مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے؟ امام بیہ فی نے سالر مضان، امام مسلم نے ۱۲ ارمضان، امام احمد نے ۱۸ رمضان بتایا اور بعض روایات میں کا رمضان اور ۱۸ رمضان بھی مروی ہے۔
مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ۲ رمضان مرحے کو مکہ فتح ہوا۔ واللہ تعالی اعلم ۔ (2) (زرقانی ج ۲ س ۲۹۹) جنگ حنین

''حنین'' مکہاورطا نُف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخُ اسلام میں اس جنگ کا دوسرانام''غزوہ ہوازن'' بھی ہے۔اس لئے کہاس لڑائی میں'' بنی ہوازن'' سے مقابلہ تھا۔

فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا پورایقین رکھنے کے باوجود

<sup>◘ .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص ٤٨٥\_٤٨٦

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة الفتح الاعظم، ج٣،ص٣٩ ٣٩٧\_٣٩

قریش کے ڈرسے مسلمان ہونے میں توقف کررہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کررہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلول میں کعبہ کا بے صداحترام تھا اوران کا اعتقادتھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہوسکتا۔ اس لئے حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہوسکتا۔ اس کے حفانیت کا پورا پورا یقین ہوگیا اور وہ سب کے کرلیا تو عرب کے بیچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا پورا یقین ہوگیا اور وہ سب کے سب جوق در جوق بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے گئے۔ باقی ماندہ عرب کی محت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہونے اللہ اللہ میں ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہونے اللہ میں ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہونے اللہ میں داخل ہونے کے دبات کی مقابلہ میں ہونے کے دبات کو میں داخل ہونے کے دبات کی مقابلہ میں ہونے کے دبات کی در دبات کی در دبات کی در دبات کی دبات کے مقابلہ میں داخل ہونے کے دبات کی در دبات کی در دبات کی در دبات کی در دبات کے مقابلہ میں داخل ہونے کے دبات کی در دبات کی دبات کر دبات کی در دبات کی در دبات کی در دبات کی دبات کی دبات کے دبات کی دبات کی دبات کی در دبات کی در دبات کی دبات کے دبات کی در دبات کی دبا

ليكن مقام حنين مين "موازن" اور" ثقيف" نام كردو قبيلي آباد تھ جوبہت ہی جنگجواور فنون جنگ سے واقف تھے۔ان لوگوں پر فتح مکہ کا اُلٹااثریڑا۔ان لوگوں پر غیرت سوار ہوگئی اوران لوگوں نے بیرخیال قائم کرلیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے اس لئے ان لوگوں نے بیہ طے کرلیا کہ مسلمانوں پر جواس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک ز بردست حمله كرديا جائے۔ چنانچة حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت عبدالله بن ابي حدر درض الله تعالى عند وتحقيقات كے لئے بھيجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ كران قبائل کی جنگی تیار یوں کا حال بیان کیااور بتایا کہ قبیلہ ہوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبأئل كوجمع كرليا ہےاور قبیلہ ہوازن كارئيس اعظم مالك بن عوف ان تمام افواج كاسيه سالارہےاورسوبرس سےزائدعمر کا بوڑھا۔'' درید بن الصمہ'' جوعرب کامشہورشاعراور مانا ہوا بہا در تھا بطور مشیر کے میدانِ جنگ میں لایا گیا ہے اور بیلوگ اپنی عورتوں بچوں بلکہ جانوروں تک کومیدانِ جنگ میں لائے ہیں تا کہ کوئی سیاہی میدان سے بھا گئے کا خیال بھی نہ کر سکے۔

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے بھی شوال ۸جھ میں بارہ ہزار کالشکر جمع فر مایا۔

﴾\*\*\*\*\* ها بين ش:مجلس المدينة العلمية(وعوتِ اسلام) دس ہزارتو مہاجرین وانصار وغیرہ کا وہ تشکرتھا جو مدینہ ہے آپ کے ساتھ آیا تھا اور دو ہزارتو مہاجرین وانصار وغیرہ کا وہ تشکرتھا جو مدینہ ہے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلی مسلمان ہوئے تھے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلی کے اس تشکر کو ساتھ حنین کا رُخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثر ت اور اس شان وشوکت کے ساتھ حنین کا رُخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثر ت اور اس کے جاہ وجلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ 'آج بھلا ہم پرکون غالب آسکتا ہے۔''

کیکن خداوند عالم عز دجل کوصحا به کرام رضی الله تعالی عنهم کا اپنی فوجوں کی کثر ت پر ناز كرنا پيندنېيں آيا۔ چنانچه اس فخرونازش كايدانجام ہوا كه يہلے ہى حمله ميں قبيله ہوازن و ' تقیف کے تیرانداز وں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں *لیکر* مسلمانوں پرٹوٹ پڑے تو وہ دو ہزارنومسلم اور کفار مکہ جولشکراسلام میں شامل ہوکر مکہ ہے آئے تھے ایک دم سریر پیرر کھ کر بھاگ نگے۔ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کرانصار و مہاجرین کے بھی یاؤں اکھڑ گئے ۔حضور تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جونظرا تھا کردیکھا تو گنتی کے چند جال نثاروں کے سواسب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ بارہ ہزار کالشکر فرار ہو چکا تھا مگر خداء زجل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی۔ بلکہ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم اسلے ایک شکر بلکہ ایک عالم کا ئنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہصرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید نچر پر سوار برابر آ گے ہی بڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زَبانِ مبارک پریدالفاظ جاری تھے کہ

> اَنَا النَّبِیُّ لَا كَذِبُ اَنَا ابُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ میں نبی ہوں میر جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

هِينَ اللهِ عَلَى اللهُ المدينة العلمية (وَوَتِ اسْلاكِ) المُعَالَّيِّةِ الْعَلَمِيةُ (وَوَتِ اسْلاكِ)

اسی حالت میں آ ی صلی الله تعالی علیه و ملم نے دا ہی طرف د کی کر بلند آ واز سے يكاراكم " يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ" فورًا آوازآ فَي كَهُ "بهم حاضر بين، يارسول الله!" "صلى الله تعالى عليه وسلم پهر بائيس جانب رخ كر كفر ماياكه "يَا لَلْهُ هَا حرينَ" فوراً آواز آئى كه '' جهم حاضر ہیں، یا رسول اللہ!''صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ،حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلندآ واز تھے۔آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار ومہاجرین کو یکارو۔انہوں نے جو " يَا مَعُشَرَ الْانصَارِ" اور " يَا لَلُمُهَاجريُنَ" كانْعره ماراتوايك دمتمام فوجيس بليث پڑیں اورلوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ بڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے از دحام کی و جہ سے نہ مڑ سکے انہوں نے ملکا ہونے کے لئے اپنی زر ہیں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کودکودکر دوڑے اور کفار کے نشکر پر جھیٹ بڑے اور اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا یا نسہ بلیٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے پچھٹل ہو گئے جورہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیس بڑی بہادری کے ساتھ جم کرمسلمانوں سے لڑتی رہیں۔ یہاں تک کہان کے ستر بہادرکٹ گئے۔لیکن جب ان کاعلمبر دارعثان بن عبداللّٰ قتل ہو گیا تو ان کے یاؤں بھی اُ کھڑ گئے۔اور فتح مبین نے حضور رحمۃ للعالمين صلى الله تعالى عليه وبلم كے قدموں كا بوسه ليا اور كثير تعداد ومقدار ميں مال غنيمت ہاتھ آیا۔<sup>(1)</sup> (بخاری ج۲ص۲۲ غزوۂ طائف)

یمی وہ صنمون ہے جس کوقر آن حکیم نے نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا کہ

السسالمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب غزوة حنين، ج٣، ص٤٩٦ ـ ٥٣٠ ملخصاً
 ومدارج النبوت،قسم سوم،باب هشتم،ج٢،ص٨٠٨

سيرت مصطفيٰ ملى الله تعالى عليه وللم

وَيَوْمَ حُنَيُن لا إِذُ اَعُجَبَتُكُمُ

كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنكُمُ شَيئًا

وَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا

رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدُبرينَ ٥ ثُمَّ

اَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَانْزَلَ جُنُودًا

لَّهُ تَرَوُهَا ﴿ وَعَذَّبَ الَّذِينَ

كَفُرُوا طوَ ذَٰلِكَ جَزَآءُ

اور حنین کا دن یا د کروجب تم اینی کثرت یرنازاں تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اورز مین اتنی وسیع ہونے کے باوجودتم پر تنگ ہوگئی۔ پھرتم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے پھراللدنے این تسکین اتاری اینے رسول

اورمسلمانول يراورا يسي شكرول كوا تارديا جوتہمیں نظرنہیں آئے اور کا فروں کوعذاب

دیااورکافروں کی یہی سزاہے۔

الْكُفِرِينَ0 (1)(توب) حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیس بھا گ کر پچھتو ''اوطاس'' میں جمع ہو گئیں

اور کچھ'' طائف'' کے قلعہ میں جا کریناہ گزین ہوگئیں۔اس لئے کفار کی فوجوں کومکمل طور پرشکست دینے کے لئے''اوطاس''اور'' طائف'' پربھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔

جنگ اوطاس

چنانجية حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت ابوعا مراشعري رضى الله تعالى عنه كي ماتحتى میں تھوڑی سی فوج ''اوطاس'' کی طرف بھیج دی۔ درید بن الصمہ کئی ہزار کی فوج لے کرنکلا۔ درید بن الصمہ کے بیٹے نے حضرت ابوعام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانویر ایک تیر مارا حضرت ابوعا مراشعری حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالی عنہ کے چھاتھے۔ ا پنے چچا کوزخی د کیچرکر حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عند دوڑ کرا پنے چچا کے پاس آئے اور

و المرتبي مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم المرتبي المرتبي الم المرتبي المرتبي

يو حيماك بيجاجان! آپكوس نے تير ماراہے؟ تو حضرت ابوعامر رضى الله تعالى عندنے اشاره سے بتایا کہوہ خص میرا قاتل ہے۔حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں جمرے ہوئے اس کا فرکونل کرنے کے لئے دوڑ ہے تو وہ بھاگ نکلا ۔مگر حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور پیر کہہ کر کہا ہے او بھا گنے والے! کیا تجھ کوشرم اور غیری نہیں آتی ؟ جب اس کا فرنے بیگرم گرم طعنہ سنا تو تھہر گیا چھر دونوں میں تلوار کے دو دو ہاتھ ہوئے اور حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخراس کوتل کر کے دم لیا۔ پھرا بینے بچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ چیاجان! خدانے آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالی عندنے اپنے چچا کے زانو سے وہ تیر سینج کر نکالاتو چونکہ زہر میں بجھایا ہوا تھااس کئے زخم سے بجائے خون کے یانی بہنے لگا۔حضرت ابوعا مررض اللہ تعالی عنہ نے ا بنی جگه حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالیٰ عن**ه کوفوج کاسپه سالار بنایااوریه وصیت کی که رسول ال**له عز وجل وصلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لئے دعا کی درخواست کرنا۔ بیدوصیت کی اوران کی روح پرواز کر گئی۔حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہوکر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااوراپنے بچپا کاسلام اورپیغام پہنچایا تواس وقت تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بان کی حاریائی پرتشریف فرماتھاور آپ کی پشت مبارک اور پہلوئے اقدس میں بان کے نشان بڑے ہوئے تھے۔ آپ نے یانی منگا کروضوفر مایا۔ پھراینے دونوں ہاتھوں کوا تنااو نیجاا تھایا کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ لی اوراس طرح آپ نے دعا مانگی که' یااللہ! عزوجل توابوعا مررضی اللہ تعالی عنہ وقیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلندمر تبہ بنادے۔'' بیکرم دیکھ کر حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا

پُيْنُ شُ:مجلس المدينة العلمية( دَّوتِ اسلامُ) للمُجاهِبِيْنِ

کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) میرے لئے بھی دعا فرما دیجئے؟ تو بید دعا فرمائی کہ' یا اللہ! عزوجل تو عبداللہ بن قیس کے گنا ہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما۔''عبداللہ بن قیس حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عندکا نام ہے۔ (1) (بخاری ۲۲ ص ۲۱۹ غزوهٔ اوطاس)

بهر كيف حضرت ابوموسىٰ اشعرى رضى الله تعالى عنه نے دريد بن الصمه كے بيٹے کوتل کر دیااوراسلامی علم کواینے ہاتھ میں لےلیا۔ درید بن الصمہ بڑھاپے کی وجہ سے ا یک ہودج پرسوارتھا۔اس کوحضرت رہیعہ بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ نے خوداسی کی تلوار سے قتل کر دیا۔اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیااورسب گرفتار ہو گئے۔ ان قيد يول ميں حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى رضاعى بهن حضرت ' شيماءُ' رضى الله تعالى عنها بھی تھیں۔ پیحضرت بی بی حلیمہ سعد بیرض اللہ تعالیٰ عنها کی صاحبز ادی تھیں۔ جب لوگوں نے ان کوگرفنار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔مسلمان ان کو شناخت کے لئے بارگاہ نبوت میں لائے تو حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پہیجان لیا اور جوشِ محبت میں آپ کی آئکھیں نم ہو گئیں اور آپ نے اپنی چا در مبارک زمین پر بچھا کران کو بٹھایا اور پچھاونٹ کچھ بکریاں ان کودے کرفر مایا کہتم آزاد ہو۔اگرتمہارا جی جاہے تو میرے گھریر چل کر رہواور اگراینے گھر جانا جا ہوتو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت ہی عزت واحتر ام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئیں۔<sup>(2)</sup> (طبری جے سام ۲۱۸)

المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب غزوة اوطاس، ج٣، ص٥٣٦ - ٥٣٦ ملخصاً
 وصحيح البخاري، كتاب المغازى، باب غزوة اوطاس، الحديث٤٣٢٣، ج٣، ص١١٣٥
 المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب غزوة اوطاس ، ج٣، ص٥٣٥

\*\*\*\*\*\*\* \*ِيُّنُ ثُن:مجلس المدينة العلمية(وُّوتِاسلامُ) ♦\*\*\*\*\* {•-•-•

#### طا نف كامحاصره

یتحریر کیا جاچا ہے کہ حنین سے بھا گنے والی کفار کی فوجیں کچھ تو اوطاس میں جا کر ٹھہری تھیں اور کچھ طاکف کے قلعہ میں جا کر پناہ گزیں ہوگئی تھیں۔اوطاس کی فوجیس تو آپ پڑھ چکے کہ وہ شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئیں اور سب گرفتار ہو گئیں ۔اس لئے حضور صلی گئیں ۔لیکن طاکف میں پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی ۔اس لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حنین اور اوطاس کے اموال غنیمت اور قیدیوں کو'' مقام جعر انہ'' میں جمع کر کے طاکف کارخ فر مایا۔

طائف خودا یک بہت ہی محفوظ شہر تھاجس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کارئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقی تھا جوابوسفیان کا داماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان آباد تھا وہ عزت و شرافت میں قریش کا ہم پلہ شار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیس سال بھر کا راشن کے کرطائف کے قلعہ میں پناہ گزیں ہوگئی تھیں۔ اسلامی افواج نے طائف پہنچ کرشہر کا محاصرہ کر لیا مگر قلعہ کے اندر سے کفار نے اس زوروشور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ شکر اسلام اس کی تاب نہ لا سکا اور مجبوراً اس کو پسپا ہونا پڑا۔ اٹھارہ دن تک شہر کا محاصرہ جاری مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ ضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ ضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اگر کوشش جاری رہی تو بکڑی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اگر کوشش جاری رہی تو بکڑی سے حالی لیک یکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس سے کوئی اندیشہ نہیں۔'' یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ (رزقانی جسم سسم)

المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة الطائف، ج٤، ص١٣،٧،٦ ملتقطاً

طائف کے محاصرہ میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اورکل بارہ اصحاب شہید ہوئے سات قریش، چارانصار اورا کی شخص بنی لیث کے۔ زخمیوں میں حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز اور عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کھی تھے یہ ایک تیر سے زخمی ہوگئے تھے۔ پھر اچھے بھی ہوگئے ، لیکن ایک مدت کے بعد پھر ان کا زخم پھٹ گیا اور اپنے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہوگئی۔ (زرقانی جسم سے سے)

یه مسجد جس کو حضرت عمروبن امیه رضی الله تعالی عنه نے تغمیر کیا تھا ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس جنگ طاکف میں از واج مطہرات میں سے دواز واج ساتھ تھیں حضرت اُم سلمہ اور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ان دونوں کے لئے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے دو خیمے گاڑے تھے اور جب تک طاکف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا توان لوگوں نے اسی جگہ پڑسجد بنالی۔ (2) (زرقانی جسس س) جنگ طاکف میں بت شکنی

جب حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے طا کف کا ارادہ فر مایا تو حضرت طفیل بن عمر و دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کوا کیک شکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ'' ذوالکفٹین'' کے بت خانہ کو ہر باد کر دیں۔ یہاں عمر بن حممہ دوسی کا بت تھا جولکڑی کا بنا ہوا تھا۔ چنا نچہ حضرت طفیل بن عمر و

المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب غزوة الطائف، ج٤، ص٩

والسيرة النبوية لابن هشام، باب شهداء المسلمين في الطائف، ص٤٠٥

2 .....السيرة النبوية لابن هشام، باب الطريق الى الطائف، ص٢٠٥

دوسی رضی اللہ تعالی عند نے وہاں جا کر بت خانہ کو منہدم کر دیا اور بت کو جلا دیا۔ بت کو جلاتے تھے: جلاتے وقت وہ ان اشعار کو پڑھتے جاتے تھے:

يَاذَا الْكَفَيْنِ لَسُتُ مِنُ عِبَادِكَا اے وَالْكَفَيْنِ! مِيْنَ تِيرا بِنْدَه نَهِيْنَ ہُولَ مِيلُادُنَا اَقدم مِنُ مِيلَادِكَا مِيرى پِيدائش تيرى پيدائش سے بڑى ہے اِنّى حَشَوْتُ النَّارَ فِي فُوَّادِكَا مِينَ عَشَوْتُ النَّارَ فِي فُوَّادِكَا مِينَ عَشَوْتُ النَّارَ فِي كُلُونَ ہِينَ مُعَلَّادِكَا

حضرت طفیل بن عمرودوسی رضی الله تعالی عنه چاردن میں اس مہم سے فارغ ہوکر حضور سلی الله تعالی علیہ وہ کہ کے ۔ یہ ' ذوالکفین ' سے فلعہ توڑنے کے آلات منجنی وغیرہ بھی لائے تھے۔ چنا نجیا سلام میں سب سے پہلی یہی منجنی ہے جوطا کف کا قلعہ توڑنے کے لئے لگائی گئی۔ مگر کفار کی فوجوں نے تیرا ندازی کے ساتھ ساتھ گرم گرم او ہے کی سلاخیں بھینکی شروع کردیں اس وجہ سے قلعہ توڑنے میں کا میا بی نہ ہوسکی۔ ((زرقانی جسس س))

اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ طاکف کے اطراف میں جو جا بجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو منہدم کر دیں۔ چنانچی آپ نے ان سب بتوں اور بت خانوں کوتوڑ پھوڑ کرمسمار و ہر با دکر دیا۔

<sup>•</sup> المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب حرق ذي الكفين، ج٤، ص٣٠٤ والمواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب غزوة الطائف، ص١٠

اور جب لوٹ کرخدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کود مکھے کر بے حدخوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرماتے رہے،جس سے لوگول کو بہت تعجب ہوا۔ <sup>(1)</sup> (مدارج النبو ۃ ج۲ص ۱۸س)

طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ پارسول الله! (عزوجل وصلى الله تعالی عليه وملم) آپ قبيليه ثقيف کے كفار کے لئے ہلاكت كى وعا فرما و يجحَّ ـ توآب نے دعاما نگی كه " اَللّٰهُمَّ اهُدِ تَقِيفًا وَأْتِ بهِمُ "يَاالله! عزوجل تقيف كو ہدایت دے اور انکومیرے پاس پہنچادے۔ (مسلم ۲۶ ص ۵۰۰۷)

چنانچهآ ب صلى الله تعالى عليه واله وللم كى بيه دعا مقبول هوئى كه قبيله ثقيف كا وفعد

مدینهٔ پهنچااور پوراقبیله مشرف بهاسلام هوگیا۔ (2)

مال غنيمت كي تقسيم

طا نُف سے محاصرہ اُ ٹھا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم' نجعر انہ'' تشریف لائے۔ يهال اموال غنيمت كابهت برا ذخيره جمع تفا\_ چوبيس ہزاراونٹ، حاليس ہزار سے زائد بكريال، كلّ من جايندى، اور چير هزار قيدى \_ (3) (سيرت ابن هشام ٢٥ ص ٨٨٨ وزرقاني ) اسیرانِ جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فر مایا۔لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کو قشیم فر مادینے کا حکم دے دیا مکہ اوراس کے اطراف کے نومسلم

المدينة العلمية (دوت اسلام) المدينة العلمية (دوت اسلام)

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب هشتم، ج۲، ص۱۸ ۳

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب نبذة من قسم الغنائم...الخ، ج٤، ص١٨

<sup>€ ....</sup>السيرة النبوية لابن هشام، باب امراموال هوازن وسباياها...الخ، ص٤٠٥

والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب نبذة من قسم الغنائم...الخ، ج٤، ص١٩

رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا۔ یہاں تک کہ کسی کو تین سو
اونٹ، کسی کو دوسواونٹ، کسی کوسواونٹ انعام کے طور پر عطافر مادیا۔ اسی طرح بکریوں
کوبھی نہایت فیاضی کے ساتھ تقسیم فر مایا۔ (1) (سیرت ابن ہشام ۲۶ ص ۴۸۹)
انصار بول سے خطاب

جن لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بڑے بڑے انعامات سے نوازاوہ عموماً مکہ والے نومسلم تھے۔اس پر بعض نوجوان انصار یوں نے کہا کہ

''رسول الله عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم قریش کواس قدر عطا فرمار ہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرمار ہے ہیں۔حالانکہ ہماری تلواروں سےخون شیک رہا ہے۔''( بخاری ج۲ص ۲۲۰ غزو وَ طائف)

اورانصار کے پچھنو جوانوں نے آپس میں بیجی کہااوراپی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اورغنیمت دوسر ہے لوگوں کو دی جارہی ہے۔ (2) (بخاری ۲۶ سا۲۲ غزوہ طائف)

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جب میہ چرچا سنا تو تمام انصار یوں کو ایک خیمہ میں جمع فر مایا اور ان سے ارشا دفر مایا کہا ہے؟ میں جمع فر مایا اور ان سے ارشا دفر مایا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم) ہمارے سر داروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ہے۔ ہال چندئی عمر کے لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔

<sup>1 .....</sup>السيرة النبويةلابن هشام، باب امراموال هوازن وسباياها...الخ،ص٦٠٠

والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب نبذة من قسم الغنائم...الخ،ج٤، ص١٩

<sup>2 .....</sup> صحيح البخاري ، كتاب المغازى، باب غزوة الطائف، الحديث: ٣٣٧،٤٣٣١،

ج٣،ص١١٧ والمواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب نبذة من ...الخ،ج٤،ص٢٢\_٢

حضورصلی الدّتعالی علیه وسلم نے انصار کومخاطب فر ما کرارشا دفر مایا که

کیا یہ تی نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے میر نے در لعبہ سے خدانے تم کو ہدایت دی، تم متفرق اور پراگندہ تھے، خدانے میر نے در لعبہ سے تم میں اتفاق واتحاد پیدافر مایا، تم مفلس تھ، خدانے میر نے در لعبہ سے تم کونی بنادیا۔ (بخاری ۲۲س ۲۴ غزوہ طائف) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم یوفر ماتے جاتے تھے اور انصار آپ کے ہر جملہ کوئ کر یہ کہتے جاتے تھے کہ ' اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔''

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہ اے انصار اہم لوگ یوں مت کہو،

بلکہ مجھ کو بیہ جواب دو کہ یارسول اللہ اعزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم جب لوگوں نے آپ کو جھوڑ دیا تو ہم

جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی۔ جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم

لوگوں نے آپ کو ٹھکانا دیا۔ جب آپ بے سروسامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے

ہرطرح سے آپ کی خدمت کی ۔ لیکن اے انصار یو! میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تم

مجھے اس کا جواب دو۔ سوال ہے ہے کہ

کیاتم لوگوں کو یہ پیندنہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال ودولت لے کراپنے گھر جا کہ نیں اورتم لوگ اللہ کے نبی کو لے کراپنے گھر جا ؤ ۔ خدا کی قتم! تم لوگ جس چیز کو لے کراپنے گھر جا کو گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کراپنے گھر جا کیں گے۔

یین کرانصار بے اختیار چیخ پڑے کہ یارسول اللہ!عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہم اس پرراضی ہیں۔ ہم اس پرراضی ہیں۔ ہم اس پرراضی ہیں۔ ہم اس پر اضی کا در قدیم اللہ عزوجل کا رسول جا ہے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔

پھر آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نومسلم ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو جو بچھ دیا ہے بیان کے استحقاق کی بنا پڑنہیں ہے بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی اُلفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے، پھرار شادفر مایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ (1) دوسری وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ (1)

### قيد يول كى ر ہائى

آپ جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابوصر دچند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی ۔اس موقع پر زہیر ابوصر دنے ایک بہت مؤثر تقریر کی ،جس کا خلاصہ ہیہے کہ

اے محمد! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کوان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت ہی آپ کی (رضاعی) چھو پھیاں اور بہت ہی آپ کی خالا کیں ہیں۔خدا کی قسم!اگرعرب کے بادشا ہوں میں سے سی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی سی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کواس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتیں اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری تو قعات وابستہ ہیں۔لہذا آپ ان سب قیدیوں کور ہاکرد ہے۔

۱۱ مخاری، کتاب المغازی، باب غزوةالطائف، الحدیث: ۲۳۳، ج۳، ص۱۱ ۲ المواهب اللدنیة و شرح الزرقانی، باب نبذة من قسم الغنائم...الخ، ج٤، ص۲۳

زہیری تقریبان کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ
نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا گر آپ لوگوں نے آنے میں
بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہر کیف میرے خاندان والوں کے حصہ میں جس قدر لونڈی
غلام آئے ہیں۔ میں نے ان سب کوآ زاد کر دیا۔ لیکن اب عام رہائی کی تدبیر ہیہ ہے کہ
نماز کے وقت جب مجمع ہوتو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔
پنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے بیدرخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور صلی
جنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے بیدرخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور صلی
اللہ تعالی علیہ وہلم نے مجمع کے سامنے بیار شادفر مایا کہ مجھے کو صرف اپنے خاندان والوں پر
اختیار ہے لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قید یوں کورہا کر دیا جائے بیہ
سن کرتمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول
اللہ! (عزومل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم) ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ آپ ان لوگوں کو بھی آزاد
فرمادیں۔ اس طرح دفعۃ مچھ ہزارا سیران جنگ کی رہائی ہوگئی۔ (1)

(سيرت ابن بشام جهم ٢٨٨ وص ٩٨٩)

بخاری شریف کی روایت سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم دس دنوں تک ''ہوازن' کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قید یوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب' 'ہوازن' کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے بید درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قید یوں کو واپس کر دیا جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا کہ مجھے تھی بات ہی پہند ہے۔ لہذا سن لو! کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کرسکتا۔ ہاں ان

🕕 .... السيرة النبوية لابن هشام، باب امر اموال هواز ن ... الخ، ص٤٠٥ ملخصاً

پيْرُنُ ثَنْ: مجلس المدينة العلمية (رعوتِ اسلامُ) ( مجلس المدينة العلمية (رعوتِ اسلامُ) ( مجلس المدينة العلمية

دونوں میں سے ایک کوتم اختیار کرلویا مال لے لویا قیدی۔ بیس کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد وثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ

اےمسلمانو! پیتمہارے بھائی تائب ہوکرآ گئے ہیںاورمیری پہ رائے ہے کہ میںان کے قیدیوں کو واپس کر دوں تو تم میں سے جوخوشی خوشی اس کومنظور کرے وہ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دے اور جو بیچاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قید بوں کو لے کران کو واپس کرے تو میں پیدوعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جوغنیمت عطافر مائے گامیں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ بین کرساری فوج نے کہد دیا کہ یارسول الله! (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے ارشا دفر مایا کہ اس طرح پتانہیں چاتا کہ کس نے اجازت دی اورکس نے نہیں دی؟ البذاتم لوگ اینے اپنے چودھریوں کے ذر بعد مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلہ کے چودھر یوں نے در باررسالت میں آ کرعرض کردیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دیا ہے۔(1) (بخاری جاس ۳۴۵ باب من ملک من العرب و بخاری ج۲ص ۳۰۹ باب الوکالة فی قضاءالديون و بخاري ج٢ص ٢١٨)

# غيب دال رسول صلى الله تعالى عليه وسلم

رسول اللّه عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم نے ہوازن کے وفیر سے دریافت فر مایا کہ مالک بنعوف کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ'' ثقیف'' کے ساتھ طائف میں

1 ....صحیح البخاری، کتاب الو کالة، باب الو کالة...الخ، الحدیث:۲۳۰۸٬۲۳۰۷، ۲۲، ۲۰۰۵

\$+\$+\$ و•••••• و••••••• ہے۔آپ نے فرمایا کہتم لوگ مالک بن عوف کو خبر کردو کہ اگر وہ مسلمان ہوکر میرے
پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس دے دول گا۔اس کے علاوہ اس کو ایک
سواونٹ اور بھی دول گا۔ مالک بن عوف کو جب بیخبر ملی تو وہ رسول اللہ عز دبل وسلی اللہ
تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں مسلمان ہوکر حاضر ہوگئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کا
کل مال ان کے سپر دفر ما دیا اور وعدہ کے مطابق ایک سواونٹ اس کے علاوہ بھی
عنایت فرمائے۔ مالک بن عوف آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے اس خلق عظیم سے بے حد
مثاثر ہوئے اور آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا جس کے دوشعر سے ہیں:

مَا إِنْ رَايُتُ وَلَا سَمِعُتُ بِمِثُلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمُ بِمِثُلِ مُحَمَّدٍ

اَوُفَىٰ وَاَعُطَى لِلُحَزِيُلِ إِذَا اَحُتُدِى وَمَتَى تَشَا يُخبِرُكَ عَمَّا فِي غَهِ

اَوُفَىٰ وَاَعُطَى لِلْحَزِيُلِ إِذَا اَحُتُدِى وَمَتَى تَشَا يُخبِرُكَ عَمَّا فِي غَهِ

العِنْ تمام انسانوں میں حضرت محمصل اللہ تعالی علیہ وہ کم کامثل نہ میں نے دیکھا نہ

سنا جوسب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیر عطافر مانے

والے ہیں۔ اور جب تم چاہوان سے بو چھلووہ کل آئندہ کی خبرتم کو بتادیں گے۔ (1)

والے ہیں۔ اور جب تم چاہوان سے بو چھلووہ کل آئندہ کی خبرتم کو بتادیں گے۔ (1)

اور ان کے لئے کلمات خبر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک حلہ بھی عنایت فرمایا۔

اور ان کے لئے کلمات خبر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک حلہ بھی عنایت فرمایا۔

(سیرت ابن ہشام جہ ص ا ۴۹ و مدارج ج ۲ ص ۳۲۷)

عمرة جِعرانه

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جِعواندہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فر مایا اور احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس

<sup>1 .....</sup>السيرة النبوية لابن هشام،باب امر اموال هواز ن و سبايا ها.....الخ،ص٥٠٥

تشریف لے گئے اور ذوالقعدہ ۸جیکومدینہ میں داخل ہوئے۔(1)

#### <u> م چے کے متفرق واقعات</u>

[1] اسی سال رسول الله عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم کے فرزند حضرت ابرا ہیم رضی الله تعالی عنه حضرت ماریة قبطیه رضی الله تعالی عنها کے شکم سے بپیدا ہوئے ۔حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کوان سے بپدا ہوئے ۔حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کوان سے بے پناہ محبت تھی ۔ تقریباً ڈیڑھ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوگئی۔

<sup>1 .....</sup>الكامل في التاريخ،ذكر قسمة غنائم حنين، ج٢، ص٤٤، ملخصاً

البخارى، مدارج النبوت، قسم سوم، باب هشتم، ج٢، ص٣٢٥ مختصراً وصحيح البخارى، كتاب الكسوف، باب الصلوة في الكسوف، الحديث:٣٥١٠ ١٠ ج١، ص٣٥٥، وفتح البارى شرح صحيح البخارى، كتاب الكسوف، باب الصلوة في الكسوف الشمس، تحت الحديث:٣٤١، ج٢، ص٤٥٧

تها، اینے بعد چھوڑ ا۔حضرت بی بی فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہانے حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نكاح كركيل \_ چنانچة حضرت على رضى الله تعالى عنه نے حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كى

﴿ ٣﴾ اسى سال مدينه ميں غله كى كرانى بهت زيادہ برط ه كئى تو صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم نے درخواست کی که پارسول الله! عز وجل وسلی الله تعالی علیه وسلم آیغله کا بھا وُمقرر فر مادیں تو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے غله كي قيمت بركنشرول فرمانے سے انكار فرماديا اور ارشا دفرمايا كه إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الله بي بِها وَمقرر فرمان والا بوبي روزی کوتنگ کرنے والا ، کشادہ کرنے والا ،روزی رساں ہے۔(2)

(مدارج النبوة رج ٢ص ٣٢٥)

﴿ ٢ ﴾ بعض مؤرخین کے بقول اسی سال مسجد نبوی میں منبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے اور بعض مؤرخین کا قول ہے کہ منبر کھے میں رکھا گیا۔ پیمنبرلکڑی کا بنا ہوا تھا جوایک انصاری عورت نے بنوا کرمسجد میں رکھوا یا تھا۔حضرت امیرمعاویدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیایا کہ میں اس منبر کوتبر کا ملک شام لے جاؤں مگرانہوں نے جب اس کواس کی جگہ ہے ہٹایا تواجا نک سارے شہر میں ایسااندھیرا چھا گیا کہدن میں تارے نظر آنے لگے۔ بیہ منظر دیکچ کر حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه بهت شرمنده هوئے اور صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم سے معذرت خواہ ہوئے اورانہوں نے اس منبر کے پنیچ تین سیر ھیوں کا اضافیہ

ر المدينة العلمية (دعوتِ اسلامِ) عنه العلمية (دعوتِ اسلامِي)

وصيت يمل كيا\_(1) (مدارج النبوة ج٢ص٣٥٥)

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم،باب هشتم، ج٢،ص٥٣٣

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم،باب هشتم، ج٢،ص٥٣٦

کردیا۔جس سے منبر نبوی کی تینوں پرانی سٹر صیاں اوپر ہوگئیں تا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہ جن سٹر صیوں پر کھڑے ہوکر خطبہ پڑھتے تھے اب دوسرا کوئی خطیب ان پر قدم ندر کھے۔ جب یہ منبر بہت زیادہ پرانا ہوکرا نہائی کمزور ہوگیا تو خلفاء عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ (1) (مدارج النبوۃ ج۲ ص ۳۲۷)

﴿ ۵ ﴾ اسی سال قبیلہ عبدالفیس کا وفد حاضر خدمت ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم نے ان لوگوں کوخوش آ مدید کہا اور ان لوگوں کے حق میں یوں دعا فر مائی کہ ' اے اللہ! عزوج لوگوں کوخوش آ مدید کہا اور ان لوگوں کے حق میں اول دعا فر مائی کہ ' اے اللہ! عزوج کو و کی جنس میں بہنچ تو اپنی سوار یوں سے کو دکر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کے مقدس قدم کوچو منے گے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے مقدس قدم کوچو منے گے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے مقدس قدم کوچو منے گے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے این وہ کی اسی میں کہا ہوں کو گھوں کو گھوں

#### توبه كى فضيلت

حضرت سيدنا ابن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت ہے، الله عزوجل كے محبوب، دانائے غيوب، منزه عن العيوب سلى الله تعالى عليه وآله وَلَم كا فرمان رحت نشان ہے: اَلتَّ ائِبُ مِنَ اللَّهُ نُبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ لِعِنَى كَناه سے توبه كرنے والا ايسا ہے جسيسا كه اس نے گناه كيا بى نہيں۔

(سنن ابن ماجه حدیث ۲۵۰ ص۲۷۳)

۳۲۷٬۳۲٦ ملتقطاً
 سامدارج النبوت، قسم سوم، باب هشتم، ج۲، ص۳۲۷٬۳۲۲ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب هشتم، ج۲، ص۳۲۸\_. ۳۳ ملخصاً

#### چودهوال باب

### 

#### عي

وچ بہت سے واقعات عجیبہ سے لبریز ہے۔ لیکن چندواقعات بہت ہی اہم ہیں جنکوموَ زمین نے بہت ہی بسط و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے ہم ان واقعات کواپنی مختصر کتاب میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ الگ الگ عنوانوں کے ساتھ قلمبند کرتے ہیں۔ آیت تخییر وایلاء

عليه وسلم نے ''تخییروایلاء'' کیول فرمایا؟ اس کا واقعہ بیہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالداراور بڑے گھر انوں کی لڑ کیاں تھیں۔'' حضرت ام حبیبہ'' رضی اللہ تعالیٰ عنها رئیس مکہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبز ادی تھیں۔'' حضرت

پیْرُنْ ش: مجلس المدینة العلمیة (رئوت اسلام) بیژن ش: مجلس المدینة العلمیة (رئوت اسلام)

جویریہ' ضی اللہ تعالی عنہا قبیلیہ بنی المصطلق کے سر داراعظم حارث بن ضرار کی بیٹی تھیں۔ حضرت صفیہ'' رضی اللہ تعالی عنہا ہنونضیراور خیبر کے رئیس اعظم حیبی بن اخطب کی نورنظر تتحييں \_''حضرت عا كنشه' رضى الله تعالى عنها حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه كي پياري بيثي تحييل \_''حضرت حفصه''رضي الله تعالى عنها حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه كي چيبتي صاحبز ادي تحيل \_''حضرت زينب بنت جحش'' اور'' حضرت أم سلمه'' رضي الله تعالىءنها بھي خاندانِ قریش کے اونچے اونچے گھروں کی ناز ونعمت میں پلی ہوئی لڑ کیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ بیامیرزادیاں بچین سے امیرانه زندگی اور رئیسانه ماحول کی عادی تھیں اوران کا رہن سہن،خور دونوش،لباس و پوشاک سب کچھامیر زادیوں کی رئیسانہ زندگی کا آئینہ دار تقااور تاجدار دوعالم صلى الله تعالى عليه وبلم كي مقدس زندگي بالكل ہى زاہدا نہاور دنيوي تعكلفا ت ہے کیسر بے گا نہتھی۔ دودومہینے کا شانہ نبوت میں چولھانہیں جاتا تھا۔ صرف تھجوراوریانی یر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔لباس و پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلکتھی مکان اورگھر کےساز وسامان میں بھی نبوت کی سا دگی نمایاں تھی ۔حضور سلی اللہ تعالى عليه وسلماييخ سرماميركا اكثر وبيشتر حصهايني امت كيغربا وفقراء يرصرف فرما ديتة تھے اور اپنی از واتے مطہرات کو بقد رِضرورت ہی خرچ عطا فر ماتے تھے جوان رئیس زادیوں کے حسب خواہ زیب وزینت اور آرائش وزیبائش کے لئے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے بھی بھی ان امت کی ماؤں کا پیانہ صبر وقناعت لبریز ہوکر چھلک جاتا تھااوروہ حضور صلى الله تعالى عليه وتلم سے مزيد رقموں كامطالبه اور تقاضا كرنے لگئى تھيں۔ چنانچہ ايك مرتنبهاز واجِ مطهرات رضى الله تعالى عنهن نے متفقه طور پر آپ سلى الله تعالى عليه وسلم سے مطالبه

كياكه آپ ہمارے اخراجات ميں اضافه فرمائيں۔از واجِ مطہرات رضی الله تعالی عنهن

گنهههه الله بيش شن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی) مهدهه المدينة العلمية (وعوت اسلامی) مجلس المدينة العلمية

کی بیادائیں مہر نبوت کے قلب نازک پر بارگز ریں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے سکونِ خاطر میں اس قدرخلل انداز ہوئیں کہ آپ نے برہم ہوکر بیشم کھالی کہ ایک مہینہ تک از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نہ ملیں گے۔ اس طرح ایک ماہ کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ''ایلاء''فرمالیا۔

عجیب اتفاق کدانہی ایام میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم گھوڑے سے گر پڑے جس سے آپ کی مبارک پنڈلی میں موج آگی۔اس تکلیف کی وجہ سے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے بالا خانہ پر گوشہ شنی اختیار فر مالی اور سب سے ملنا جلنا حجوز دیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے واقعات کے قرینوں سے بیہ قیاس آرائی کرلی کہ آپسلی اللہ تعالی علیہ وہ کا پنی تمام مقدس ہیویوں کو طلاق دے دی اور بی خبر جو بالکل ہی غلط تھی بجلی کی طرح بھیل گئی۔ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رنج وغم سے پریشان حال اور اس صدمہ جا نکاہ سے ناٹہ ھال ہونے لگے۔

اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بخاری شریف کی متعدد روایات میں مفصل طور پر مذکور ہیں۔ان واقعات کا بیان حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کی زَبان سے سنیے۔
حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ میں اور میر اایک پڑوتی جو انصاری تھا ہم دونوں نے آپس میں ہیں ہیں ہیں جو نوں ایک ایک دن باری باری سے بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں گے اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کومطلع کرتے رہیں گے۔ایک دن چھورات گزرنے کے بعد میر ایڑوتی انصاری آیا اور زور زور سے میر ادرواز و پیٹنے اور چلا چلا کر مجھے بکارنے لگا۔ میں نے گھرا کر درواز و کھولا تو اس نے کہا کہ آج غضب ہوگیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا غسانیوں نے مدینہ پر

پِيْنَ شُ: مجلس المدينة العلمية (رعوت اسلامی) المجاب المدینة العلمیة (وعوت اسلامی)

حمله کردیا؟ (ان دنوں شام کے غسانی مدینہ پرحملہ کی تیاریاں کررہے تھے۔) انصاری نے جواب دیا کہ اجی اس سے بھی بڑھ کرحاد نہ رونما ہو گیا۔وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیو یوں کوطلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر سے بے حد مُتوحّش ہو گیااورعلی الصباح میں نے مدینہ پہنچ کرمسجد نبوی میں نماز فجرادا کی ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہی بالا خانہ پر جا کر تنہا تشریف فر ما ہو گئے اور کسی سے کوئی گفتگونہیں فر مائی۔ میں مسجد سے نکل کراپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رور ہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے پہلے ہی تم کو سمجھا دیا تھا کہ تم رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم كوتنگ مت كيا كرواورتمهار باخراجات ميں جو كمي مواكر ب وہ مجھے مانگ لیا کرومگرتم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے سبھو ل كوطلاق دے دى ہے؟حفصہ نے كہا ميں كچھ بيں جانتی ۔ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بالا خانه بر ہیں آ بان سے دریافت کریں۔ میں وہاں سے اُٹھ کرمسجد میں آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کو بھی دیکھا کہ وہ منبر کے پاس بیٹھےرور ہے ہیں ۔میںان کے یاس تھوڑی دریبیٹےالیکن میری طبیعت میں سکون وقرار نہیں تھا۔اس لئے میں اُٹھ کر بالاخانہ کے پاس آیا اور پہرہ دارغلام''رباح'' سے کہا کہتم میرے لئے اندرآنے کی اجازت طلب کرو۔ رباح نے لوٹ کر جواب دیا کہ میں نے عرض کر دیالیکن آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی جوا بنہیں دیا۔میری اُلجھن اور بے تالی اور زیادہ بڑھ گئ اور میں نے دربان سے دوبارہ اجازت طلب کرنے کی درخواست کی پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا کہ اے رباح! تم میرانام لے کراجازت طلب کرو۔شاپدرسول اللّه صلی الله تعالی علیه وسلم کوریہ خیال ہو کہ میں

سيرت مصطفى ملى الله تعالى عليه وسلم الله على عليه وسلم الله وسلم اینی بیٹی حفصہ کے لئے کوئی سفارش لے کرآیا ہوں تم عرض کر دو کہ خدا کی قسم! اگررسول الله صلى الله تعالى عليه وتلم مجھے حکم فر مائيس تو ميس اجھى ابھى اپنى تلوار سے اپنى بيٹى حفصہ كى گردن اڑا دوں۔اس کے بعد مجھ کوا جازت مل گئی جب میں بار گاہِ رسالت میں باریاب ہوا تو میری آئکھوں نے بیہ منظر دیکھا کہ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھری بان کی چاریا ئی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم نازک بربان کے نشان بڑے ہوئے ہیں پھر میں نے نظراٹھا کر إدھراُ دھر دیکھا توایک طرف تھوڑے سے''جو'' رکھے ہوئے تھےاورا یک طرف ایک کھال کھونٹی پرلٹک رہی تھی۔ تا جدارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خزانہ کی بیکا ئنات دیکھ کرمیرا دل بھرآیا اور میری آنکھوں میں آنسوآ گئے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے رونے کا سبب یو جھا تو میں نے عرض کیا کہ یارسول اللّٰد! صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلماس سے بڑھ کررونے کا اور کونسا موقع ہوگا؟ کہ قیصر وکسر کی خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈویے ہوئے عیش وعشرت کی زندگی بسر کررہے ہیں اور آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے رسول معظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں۔آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا که اے عمر! کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسر کی دنیالیں اور ہم آخرت! اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما نوس کرنے کے لئے کچھاور بھی گفتگو کی یہاں تک کہ میری بات سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب انوریز بسم کے آ ثارنمایاں ہو گئے۔اس وقت میں نے عرض کیا کہ پارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کیا آپ نے اپنی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن کوطلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه دخهين 'مجھاس قدرخوشي ہوئى كه فرط مسرت سے ميں نے تكبير كانعره مارا۔ پھر میں نے بیگز ارش كی يارسول الله! (صلى الله تعالیٰ عليه وسلم) صحابه كرام رضى الله پيژن ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام) المدينة العلمية (دوت اسلام)

تعالی عنہم سجد میں عم کے مارے بیٹھے رورہے ہیں اگرا جازت ہوتو میں جا کران لوگوں کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبر سراسرغلط ہے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت مل گئی اور میں نے جب آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کواس کی خبر دی تو سب لوگ خوش ہو کر ہشاش بشاش ہو گئے اورسب کوسکون واطمینان حاصل ہو گیا۔

جب ایک مهینه گزرگیا اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی قشم پوری موگئی تو آی سلی الله تعالی علیہ وسلم بالا خانہ سے اتر آئے اس کے بعد ہی آبیت تخییر نازل ہوئی جوبہ ہے:

يْاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُواجِكَ إِنْ الْحَنْ الْمِي بِولِول سَفْر ماديجَ كه

كُنتُنَّ تُردُنَ الْحَيوةَ الدُّنيَا وَزينَتَهَا الرُّمْ دنيا كى زندگى اوراسكى آرائش عامتى ہوتو آؤمیں تہہیں کچھ مال دوں اوراچھی

طرح حچبوڑ دوں اور اگرتم اللہ اور اس

اللُّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ كَرسول اور آخرت كا گر عامتي موتو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں

کے لئے بہت بڑاا جرتیار کررکھا ہے۔

فَتَعَالَيُنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ

سَرَاحًا جَمِيلًا ٥ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ

اللَّهَ اَعَدَّ لِلمُحُسِناتِ مِنكُنَّ اَجُرًا

عَظیُمًا0<sup>(1)</sup>(احزاب)

ان آیاتِ بینات کا ماحصل اورخلاصه مطلب بیرے کدرسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو خداوند فتروس نے بیچکم دیا کہ آ یا بنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ایک دنیا کی زینت وآ رائش دوسری آ خرت کی نعت۔ اگرتم دنیا کی زیب وزینت حیامتی ہوتو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ زندگی ہے اس لئے پیغمبر کے گھر میں تمہیں بیدد نیوی زینت وآ رائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں

مل سکتی ،البذاتم سب مجھ سے جدائی حاصل کرلو۔ میں تہمیں رخصتی کا جوڑ ایہنا کراور کچھ مال دے کررخصت کر دوں گا۔اورا گرتم خدا ورسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلب گار

ہوتو پھررسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو۔خداءز دجل نے تم نیکو کاروں کے لئے

بہت ہی بڑا اجروثواب تیار کررکھاہے جوتم کوآ خرت میں ملےگا۔

( بخارى كتاب الطلاق كتاب العلم - كتاب اللباس باب موعظة الرجل ابينة لحال زوجها )

اس آیت کے نزول کے بعدسب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم حضرت فی فی

عا کشەرضی الله تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا کہا ہے عا کشہ! میں تمہارے

سامنے ایک بات رکھتا ہوں مگرتم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اوراینے والدین

سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔اس کے بعد آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذکورہ بالا

تخییر کی آیت تلاوت فر ما کران کو سنائی توانہوں نے برجسته عرض کیا کہ پارسول اللہ!

صلى الله تعالى عليه وسلم في في أيّ هذَا أَسُتَامِرُ أَبُوَكَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَالدَّارَ

الُا خِرَةَ (1) (بخاري ج٢ص٩٢ ٤ بإب من خيرنساءه)

اس معاملہ میں بھلا میں کیا اینے والدین سے مشورہ کروں میں اللہ اور اسکے

رسول اورآ خرت کے گھر کو جا ہتی ہوں۔ پھرآ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے یکے بعد دیگرے

تمام از واج مطهرات رضى الدُّرتعالىء نهن كوا لك الك آيت تخبير سناسنا كرسب كواختيار ديااور

سب نے وہی جواب دیا جوحضرت عا کشہرضی اللہ تعالی عنہانے جواب دیا تھا۔

الله اکبر! بیرواقعه اس بات کی آفتاب سے زیادہ روثن دلیل ہے کہ از واج

مطهرات رضى الله تعالى عنهن كوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي ذات سيحس قندر عاشقانث يفتكي

1 ..... صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب وان كنتن ... الخ، الحديث: ٤٧٨٦، ج٣٠ص٣٠٢

💝 💝 🛫 پيْن ش: مجلس المدينة العلمية(دوّوت اسلام) 🚰 🗫 🗠

اور والہانہ محبت تھی کہ کئی کئی سوکنوں کی موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرنِ معاشرت اور تنگی ترشی کی زندگی کے باوجود بیر ئیس زادیاں ایک لمحہ کے لئے بھی رسول کے دامن رحمت سے جدائی گوارانہیں کرسکتی تھیں۔

کے دائمن رحمت سے جدائی لوارا ہیں کر حتی حتیں. سے معتبر میں منہ

ایک غلط منجی کاازاله

احادیث کی روایتوں اورتفسیروں میں'' ایلاء''آیت''تخبیر'' اورحضرت عا کشو حفصه رضى الله تعالى عنهما كا''م مظاهره''ان واقتعات كوعام طوريرا لگ الگ اس طرح بيان كبيا گیاہے کہ گویا پیختلف ز مانوں کے مختلف واقعات ہیں۔اس سے ایک کم علم و کم فہم اور ظاہر بین انسان کو بیده هوکه هوسکتا ہے کہ شایدرسول خداصلی الله تعالی علیه دسم اور آپ کی از واج مطهرات کے تعلقات خوشگوارنہ تھےاور بھی'' ایلاء'' بھی' تخییر '' بھی''مظاہرہ''ہمیشہایک نهایک جھگڑا ہی رہتا تھالیکن اہل علم مخفی نہیں کہ یہ تینوں واقعات ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ چنانچہ بخاری نثریف کی چندروایات خصوصاً بخاری کتاب النکاح باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها کی جومفصل روایت ہے، اس میں صاف طور پر بیت صریح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کلم کا ایلاء کرنا اور از واج مطہرات رضی الله تعالی عنهن ہے الگ ہوکر بالا خانہ برتنہانشینی کر لینا،حضرت عا مُشہوحضرت حفصیہ رضی الله تعالی عنها کا مظاہرہ کرنا، آیت تخییر کا نازل ہونا، بیسب واقعات ایک دوسرے سے منسلک اور جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں پیسب واقع ہوئے ہیں۔ورنہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اورآب كى از واج مطهرات رضى الله تعالى عنهن كے خوشگوار تعلقات جس قدرعاشقانه ألفت ومحبت کے آئینہ داررہے ہیں قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی اور نبوت کی مقدس زندگی کے بے شاروا قعات اس اُلفت و محبت کے تعلقات پر گواہ ہیں۔

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُولِيا اللَّهُ الْعُلَمِيةُ (رَّوْتَ اللَّاكِي ) ﴿ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

جواحادیث وسیرت کی کتابوں میں آسان کے ستاروں کی طرح حمیکتے اور داستانِ عشق

ومحبت کے چمنستانوں میں موسم بہار کے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَازُوَاجِهِ الطَاهِرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَازُوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ المُّهُمَّةِ الرَّاجِمِيْنَ.

#### عاملون كاتقرر

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم نے مہینے میں زکو ۃ وصدقات کی وصولی کے مہینے میں زکو ۃ وصدقات کی وصولی کے لئے عاملوں اور محصّلوں کو مختلف قبائل میں روانہ فرمایا ۔ان امراء و عاملین کی فہرست میں مندرج ذیل حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جن کو ابن سعد نے ذکر فرمایا ہے۔

- ﴿ ا ﴾ حضرت عيدينه بن حصن رضى الله تعالى عنه كو سبني تميم كي طرف
  - ﴿٢﴾ حضرت يزيد بن صين رضي الله تعالىء عنه كو اسلم وغفار //
  - «۳» حضرت عباد بن بشررضی الله تعالی عنه کو سلیم ومزینه //
- ﴿ ٢﴾ حضرت رافع بن مكيث رضى الله تعالى عنه كو جهينه كى طرف
  - ﴿۵﴾ حضرت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عندكو بني فزاره //
  - ﴿ ٢﴾ حضرت ضحاك بن سفيان رضي الله تعالى عنه كو بني كلاب ال
  - ﴿٤﴾ حضرت بشربن سفيان رضى الله تعالى عنه كو بنى كعب ال
  - ﴿٨﴾ حضرت ابن اللبتيه رضى الله تعالى عندكو بني ذبيان //
  - ﴿ ٩ ﴾ حضرت مهاجر بن ابي امبيرض الله تعالى عند كو صنعاء //
  - ﴿ ١ ﴾ حضرت زياد بن لبيد انصاري رضي الله تعالىءنه كو حضر موت ١١

﴿ ١١﴾ حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه كو فيبيله طى و بنى اسعد اله ﴿ ١١﴾ حضرت ما لك بن نو بره رضى الله تعالى عنه كو بنى سعد كے نصف حصه اله ﴿ ١٣﴾ حضرت زبرقان رضى الله تعالى عنه كو بنى سعد كے نصف حصه اله ﴿ ١٣﴾ ﴿ ٥ ا ﴾ حضرت قيس بن عاصم رضى الله تعالى عنه كو بحرين اله ﴿ ١٥ ا ﴾ حضرت على عنى الحضر مى رضى الله تعالى عنه كو بحرين اله ﴿ ١١ ﴾ حضرت على رضى الله تعالى عنه كو بخرين اله ﴿ ١٢ ا ﴾ حضرت على رضى الله تعالى عنه كو بخرين الله بخرين الله تعالى عنه كو بخرين الله تعالى حضرت على رضى الله تعالى عنه كو بخرين الله تعالى ب

یہ حضور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امراء اور عاملین ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکو ق وصد قات وجزیہ وصول کرنے کے لئے مقرر فرمایا تھا۔

(اصح السيرص٣٣٥)

## بنى تميم كاوفد

محرم و میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بلم نے بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کر کے جمع خزاعہ کے صدقات وصول کر کے جمع کئے کہ ناگہاں ان پر بنی تمیم نے جملہ کر دیا وہ اپنی جان بچا کرکسی طرح مدینہ آگئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بلم نے بنی تمیم کی سرکو بی کے لئے حضرت عیدنہ بن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچاس سواروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے بنی تمیم پران بن حصرا میں جملہ کر کے ان کے گیارہ مردوں ، اکیس عور توں اور تیں لڑکوں کو گرفتار کرلیا اوران سب قیدیوں کو مدینہ لائے۔ (زرقانی جسم ۱۳۳۳)

المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب البعث الى بنى تميم،ج٤، ص٣١،٣٠ ملخصاً
 ومدارج النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج٢،ص٣٣١ملخصاً

هنه المدينة العلمية (وعوت اسلام) عن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

اس کے بعد بنی تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے ہر میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کا رئیس اعظم اقرع بن حالبی اور ان کا خطیب''عطار د'' اور شاعر ''زبرقان بن بدر'' بھی اس وفد میں ساتھ آئے تھے۔ یہ لوگ دندناتے ہوئے کا شانہ نبوت کے پاس پہنچ گئے اور چلانے لگے کہ آپ نے ہماری عور توں اور بچوں کو کس جرم میں گرفتار کررکھا ہے۔

اس وفت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ججرہ مبارکہ میں قیلولہ فر مار ہے تھے۔ ہر چند حضرت بلال اور دوسر ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ کا شانۂ نبوی کے پاس شور نہ مجاؤ نہ نماز ظہر کے لئے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم صجد میں تشریف لانے والے ہیں۔ مگر بیلوگ ایک نہ مانے شور مجاتے ہی رہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم باہر تشریف لا کر مسجد نبوی میں رونق افروز ہوئے تن میں رونق افروز ہوئے تنی مرہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم افرع بن حابس بولا کہ اے حجمہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہم میں ہوئے کہ ہم گفتگو کریں کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کی مدح کردیں وہ مزین ہم وہ جاتا ہے۔ موجاتا ہے۔ وہ جن اللہ تعالی علیہ وہم کی مدح کردیں وہ عیب سے داغدار ہوجاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم اوگ جس کی مدمت کردیں وہ عیب سے داغدار ہوجاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم اوگ جس کی مدمت کردیں وہ عیب سے داغدار ہوجاتا ہے۔

کی شان ہے کہ اس کی مدح زینت اور اس کی مذمت داغ ہے تم لوگ بیے ہو کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ بین کربنی تمیم کہنے گئے کہ ہم اپنے خطیب اور اپنے شاعر کو لے کر یہاں آئے ہیں تا کہ ہم اپنے قابل فخر کارنا موں کو بیان کریں اور آپ اپنے مفاخر کو پیش کریں۔

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر ما یا کہ نہ میں شعر و شاعر کی کے لئے بھیجا گیا ہوں نہاس طرح کی مفاخرت کا مجھے خداع وجل کی طرف سے تھم ملا ہے۔ میں تو خدا کا رسول

للهنهه اللهنه المدينة العلمية (ووت اسلام) المهنه (موت اسلام) المهنه المدينة العلمية (ووت اسلام) المهنوب المهنوب

ہوں اس کے باوجودا گرتم یہی کرنا چاہتے ہوتو میں تیار ہوں۔

پر سنتے ہی اقرع بن حالس نے اپنے خطیب عطار دکی طرف اشارہ کیا۔اس نے کھڑے ہوکر اپنے مفاخر اور اپنے آباء واجداد کے مناقب پر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک دھواں دھار خطبہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کے خطيب حضرت ثابت بن قيس بن شاس رض الله تعالىء نكو جواب دينے كاحكم فر مايا۔ انہوں نے اٹھ کر برجستہ ایسانصیح وبلیغ اور موثر خطبہ دیا کہ بنی تمیم ان کے زور کلام اور مفاخر کی عظمت س کر دنگ رہ گئے ۔اوران کا خطیب عطار دبھی ہکا بکا ہوکر شرمندہ ہو گیا پھر بی تمیم کا شاعز' زیرقان بن بدر' اٹھااوراس نے ایک قصیدہ پڑھا۔ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اشار ہ فر مایا تو انہوں نے فی البدیہ۔ ایک ایسا مرصع اور فصاحت و بلاغت ہے معمور قصیدہ پڑھ دیا کہ بنی تمیم کا شاعر اُلو بن گیا۔ بالآخرا قرع بن حابس كهنے لگا كەخداكى قتم! محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) كوغيب سے اليمي تائید ونصرت حاصل ہوگئی ہے کہ ہرفضل و کمال ان پرختم ہے۔ بلا شبہان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ قصیح و بلیغ ہے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔اس لئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں۔ چنانچہ بیلوگ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطبع وفر ما نبر دار ہو گئے اور کلمہ برڑھ کرمسلمان ہو گئے۔ پھران لوگوں کی درخواست برحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قید بوں کور ہا فرمادیا اور بیلوگ اینے قبیلے میں واپس چلے گئے ۔انہی لوگوں کے بارے

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام) كانتها العلمية (ووت اسلام)

میں قرآن مجید کی ہےآ یت نازل ہوئی کہ

بے شک وہ جوآ پ کو حجروں کے باہر سے

یکارتے ہیں۔ان میں اکثر بے عقل ہیں

اورا گروہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان

کے پاس تشریف لاتے تو بیان کے لئے

بہتر تھااوراللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

إِنَّ الَّـٰذِيۡنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ

الُحُجُراتِ اكْتَرُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ ٥

وَلَوُ اَنَّهُمُ صَبَرُوُا حَتَّى تَخُرُجَ

اِلْيُهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ طُوَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ 0(1) (جرات)

(2) (مدارج النبوة ج ۲ ص ۳ سوزرقانی ج س ۲ م)

## حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹامسلمان

ربيج الآخر \_ 9 ج ميں حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت على رضى الله تعالى عنه كي مانختی میں ایک سو پیچاس سوار وں کواس لئے بھیجا کہ وہ قبیلہ '' طی'' کے بت خانہ کوگرادیں۔ ان لوگوں نے شہرلس میں پہنچ کر بت خانہ کومنہدم کر ڈالا اور پچھاونٹوںاور بکر بوں کو پکڑ کراور چندعورتوں کو گرفتار کر کے بیلوگ مدینہ لائے۔ان قیدیوں میں مشہور تنی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک ِشام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہایا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں''حاتم طائی'' کی لڑکی ہوں۔میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی''عدی بن حاتم'' مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں ضعیفہ ہوں آپ مجھ پراحسان کیجئے خدا آپ پر احسان کرے گا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لئے ایک اونٹ بھی عنایت فر مایا۔ بیمسلمان ہوکراینے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پینچی اوراس کوحضور

<sup>2.....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب البعث الى بني تميم، ج٤،ص ٣٤،٣١ ملخصاً ومدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص ٣٣٢،٣٣١ ملخصاً

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاقی نبوت سے آگاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعرفی کی ۔عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور علیہ اصلاۃ والسلام کے خلق عظیم اور عادات کر بہہ کے حالات سن کر بے حدمتاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کئے ہوئے مدینہ مدینہ حاضر ہوگئے ۔لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آگیا ہے۔ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہائی کر بمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کوا سپنے وست وحمت میں لے لیا اور فر مایا کہ اے عدی اتم کس چیز سے بھا گے؟ کیا خدا کے سواکوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم کیا اللہ اللہ کہ نہیں 'پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوگئے ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور نے کہا کہ 'نہیں' پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوگئے ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور غلیا اور حمینے لگا اور آپ خلیا ان کوخصوصی عنایات سے نوازا۔

حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه بھى اپنے باپ حاتم كى طرح بہت ہى تخى سے دخرت امام احمد ناقل ہيں كه كسى نے ان سے ایک سو درہم كا سوال كيا تو يہ خفا ہو گئے اور كہا كہ تم نے فقط ایک سو درہم ہى مجھ سے ما نگا تم نہيں جانتے كہ ميں حاتم كا بيٹا ہوں خداكى قسم ! ميں تم كواتنى حقير رقم نہيں دوں گا۔

یے بہت ہی شاندار صحابی ہیں،خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکو ہ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے بیاس دور میں بھی پہاڑی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکو ہ لاکر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور ۱۸جے میں ایک سوبیں برس کی عمر پاکر وصال فرمایا اور صحاح ستہ کی ہرکتاب میں آپ

رضى الله تعالى عنه كى روايت كرده حديثين مذكور بين \_(1)

(زرقانی جسس۵۳ومدارج ۲۲س ۳۳۷)

#### غزوهٔ تبوک

'' تبوک' مدینداور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے چودہ منزل دور ہے۔ بعض مؤرخین کا قول ہے کہ'' تبوک' ایک قلعہ کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ' تبوک' ایک چشمہ کا نام ہے۔ ممکن ہے پیسب با تیں موجود ہوں!

بیغ کی تکلیف، شکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور پینے کی تکلیف، شکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو' جیش العسر ق' (تنگ دستی کا شکر) بھی کہتے ہیں اور چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی بھی کہتے ہیں اور چونکہ منافقوں کو اس غزوہ فاضحہ' (رسوا کرنے والاغزوہ) بھی ہے۔ اس پر تمام مؤرضین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم ماہ رجب وجھے جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ (2) (زرقانی جساس ۱۲)

غزوهٔ تبوک کاسبب

عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیراثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا چونکہ وہ عیسائی تھااس لیے قیصر روم نے اس کواپنا آلہ کار بنا کرمدینه پرفوج کشی کاعزم کرلیا۔ چنانچہ ملک شام کے جوسودا گر روغن زیتون بیچنے مدینه آیا کرتے تھے۔انہوں

1 .....المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني، هدم صنم طيء، ج٤،ص ٤٨ ـ . . ٥

النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج۲،ص۳٤۳\_٤٤٣و المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب ثم غزوة تبوك،ج٤،ص٥٦٧-٦٨ملخصاً

المجان المدينة العلمية (ووت اسلام) على المدينة العلمية (ووت اسلام)

نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے۔ اوراس فوج میں رومیوں کےعلاوہ قبائل کخم وجذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ان خبروں کا تمام عرب میں ہرطرف چرجا تھا اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیزنہیں تھی اس لیےان خبروں کوغلط سمجھ کرنظرا نداز کر دینے کی بھی کوئی وجبہ نہیں تھی ۔اس لیےحضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ليكن جبيها كه ہم تحرير كر چكے ہيں كهاس وقت حجازِ مقدس ميں شديد قحط تھااور بے پناہ شدت کی گرمی بڑر ہی تھی ان وجو ہات سے لوگوں کو گھر سے نکلنا شاق گزرر ہا تھا۔ مدینہ کے منافقین جن کے نفاق کا بھانڈا پھوٹ چکا تھاوہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھےاور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔لیکن اس کے باوجو دتمیں ہزار کالشکر جمع ہوگیا۔ گران تمام مجامدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کھن مرحلہ تھا کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوک الحال اور يريثان تھے۔اس ليےحضور صلى الله تعالى عليه ولم نے تمام قبائل عرب سے فوجيس اور مالى امدا دطلب فرمائی۔اس طرح اسلام میں کسی کا رخیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم هوئی\_(<u>1</u>)

#### فهرست چنده د مندگان

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام ا ثاثہ یہاں تک کہ بدن کے کیڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کردیئے۔اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آ دھامال اس چندہ میں دے دیا۔منقول ہے کہ حضرت عمر

❶.....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٧٢\_٦٨

رض الله تعالی عند جب اپنانصف مال کے کر بارگاہ اقد س میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کرکے چلے سے کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند سے سبقت لے جاؤں گا کیونکہ اس دن کا شاخہ فاروق میں اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا۔ حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وہلم نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند سے دریافت فرمایا کہ اے عمر! کتنا مال یہاں لائے اور کس قدر گھر پر چھوڑا؟ عرض کیا کہ یا رسول الله! (صلی الله تعالی علیہ وہلم) آ دھا مال حاضر خدمت ہے اور آ دھا مال الم وعیال کے لئے گھر میں چھوڑ دیا ہے اور جب یہی سوال اپنے یارغار حضرت صدیق اکبرضی الله تعالی عند سے کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ د'إِذَّ حَدِدُتُ اللهُ وَرَسُولُهُ '' میں نے الله اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنادیا ہے۔ آپ سی الله تعالی علیہ وہ کہ انتہا گھرا کم کا ذخیرہ بنادیا ہے۔ آپ سی الله تعالی علیہ وہ کے ارشا دفر مایا کہ مَا یَدُنَ کُلِمَ تَیْکُمَا مَا یَدُنَ کُلُورُ کُ

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند ایک ہزار اونٹ اور ستر گھوڑ ہے مجاہدین کی سواری کے لئے اور ایک ہزار اشر فی فوج کے اخراجات کی مدمیں اپنی آسٹین میں بھر کر لائے اور حضور علیہ السلام کی آغوش مبارک میں بھیر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کو قبول فر ماکر بید دعا فر مائی کہ اَللّٰهُمَّ ارُضِ عَنُ عُنُمَانَ فَانِّنی عَنُهُ رَاضٍ اے اللّٰہ تو عثمان سے دوش ہوگیا ہوں۔

دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جاتناتم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله تعالی عنہ نے جالیس ہزار درہم دیا اور عرض
کیا کہ یارسول الله! (صلی الله تعالی علیہ وہلم) میرے گھر میں اس وقت اسی ہزار درہم تھے۔
آ دھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں اور آ دھا گھر پر بال بچوں کے لئے چھوڑ آیا ہوں۔
ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جوتم لائے اور اس میں بھی برکت عطا

فرمائے جوتم نے گھر پررکھا۔اس دعاء نبوی کا بیاثر ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مالدار ہوگئے۔

اسی طرح تمام انصار و مہاجرین نے حسب توفیق اس چندہ میں حصہ لیا۔ عور توں نے اپنے زیورات اتاراتار کربارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی من مجوریں دیں۔ اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی مفلس سے فقط ایک صماع مجور لے کر حاضر خدمت ہوئے اور گزارش کی کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) میں نے دن مجر پانی بھر بھر کر مزدوری کی تو دوصاع مجوریں مجھے مزدوری میں ملی ہیں۔ ایک صماع کھور ایک حافر خدمت ہے۔ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا قلب نازک اپنے ایک مفلس جاں نثار کے اس نذرانہ خلوص سے بیحد متاثر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس مجبور کور تمام مالوں کے اور پر کھودیا۔ (1) متاثر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس مجبور کورتمام مالوں کے اور پر کھودیا۔ (1)

## فوج کی تیاری

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا اب تک بیرطریقه تھا که غزوات کے معامله میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے۔ یہاں تک که عسا کر اسلامیہ کوعین وقت تک بیرجی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے؟ مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھا تنظام علانیہ طور پر کیا اور بیجی بتادیا کہ تبوک چلنا ہے اور قیصر روم کی

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج۲، ص ۲۶-۳٤ ت

والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٦٩ ـ٧١

فوجوں سے جہاد کرنا ہے تا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کرلیں۔

حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نے جبیبا که لکھا جا چکا دل کھول کر چندہ دیا گر پھر بھی یوری فوج کے لئے سواریوں کا انتظام نہ ہوسکا۔ چنانچہ بہت سے جانباز مسلمان اسی بنایراس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا بیہ لوگ در باررسالت میں سواری طلب کرنے کے لئے حاضر ہوئے مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یاس سواری نہیں ہےتو بیلوگ اپنی بےسروسا مانی یراس طرح بلبلا کرروئے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوان کی آ ہ وزاری اور بِقراری پردم آگیا۔ چنانچ قر آن مجید گواہ ہے کہ (1)

اورندان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب (اے لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآاحُمِلُكُمُ رسول) آپ ك ياس آئ كه بم كوسوارى عَلَيْهِ صِ تَوَلُّوا وَّ اَعُيُنُهُمُ تَفِينُ وَ وَيَحِدَاوِرٱبِ نَهُمَا كَدْمِرِ عِياسُ كُولَى چِز نہیں جس پر تہہیں سوار کروں تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھول سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے یاس خرچ نہیں ہے۔

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَآ اَتُوكَ مِنَ الدُّمُع حَزَنًا اَلَّا يَجدُوا مَا يُنْفِقُونَ ٥٥ (2) (سورة التوبه)

# تبوك كوروا نگى

بہرحال حضورصلی اللہ تعالی علیہ و ملتم تعیں ہزار کا انتکر ساتھ لے کر تبوک کے لئے روانہ ہوئے اور مدینہ کانظم ونسق جلانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کواپنا خلیفہ

والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٧٢ ٥٠٧

2 ..... ١ ، التوبة: ٩٢

ا پیش ش: مطس المدینة العلمیة (دوت اسلامی)

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص٧٤٣

بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی حسرت وافسوں کے ساتھ عرض کیا کہ یارسول اللّٰہ! (صلی الله تعالیٰ علیہ ہِلم) کیا آپ مجھے عور توں اور بچوں میں چھوڑ کرخود جہاد کے لئے تشریف لئے جارہے ہیں تو ارشا وفر مایا کہ

اَلَا تَـرُضَى اَنُ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسَى اِلَّا اَنَّهُ لَيُسَ نَبِيَّ بَعُدِى <sup>(1)</sup> (بخارى ٢٣٣٣غزوهُ تبوك)

کیاتم اس پرراضی نہیں ہوکہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جوحضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ تھی مگر مید کہ میر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

یعنی جس طرح حضرت موسی علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دکھے بھال کے لئے اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لئے جارہا ہوں۔

مدینہ سے چل کر مقام'' ثنیۃ الوداع'' میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے قیام فرمایا۔ پھر وہاں فرمایا۔ پھر وہاں فرمایا۔ پھر وہاں سے کوچ کیا۔ منافقین قسم سم سے موٹ عذراور بہانے بنا کررہ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے ان میں یہ حضرات تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ مرارہ بن رہیے ، ابو خیر شمہ ، ابو ذر عفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے ابو خیر شمہ اور ابو ذر عفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے ابو خیر شمہ اور ابو ذر عفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے ابو خیر شمہ اور ابو ذر عفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہاد ہو گئے کیکن تین اول الذکر نہیں گئے۔ حضرت ابو ذر عفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا

اونٹ بہت ہی کمز وراورتھ کا ہوا تھا۔انہوں نے اس کو چنددن جارہ کھلایا تا کہوہ چنگا ہو

جائے۔جبروانہ ہوئے تو وہ پھرراستہ میں تھک گیا۔ مجبوراً وہ اپناسامان اپنی پیٹھ پرلا د کرچل پڑے اور اسلامی کشکر میں شامل ہوگئے۔ (1) (زرقانی جساس ا 2)

حضرت ابوخیثمه رضی الله تعالی عنه جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے مگروہ ایک دن شدیدگرمی میں کہیں باہر سے آئے توان کی بیوی نے چھپر میں چھڑ کا وکررکھا تھا۔

شدیدلری میں بہیں باہر سے آئے بوان کی بیوی نے بھیر میں چھڑکا و کرراھا تھا۔
تھوڑی دریاس سا بددار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹے پھرنا گہاں ان کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کا خیال آگیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ بیکہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھیر میں ٹھنڈک اور سا بیمیں آرام و چین سے بیٹے ارہوں اور خداع درجل کے مقد س رسول صلی اللہ تعالی علیہ ہماس دھوپ کی تمازت اور شدیدلو کے تھیٹر وں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لئے تشریف لے جارہے ہوں ایک دم ان پر ایسی ایمانی غیرت سوار ہوگئی کہ تو شدے لئے کھجور لے کرایک اونٹ پر سوار ہوگئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہوگئے۔ لئے کھجور لے کرایک اونٹ پر سوار ہوگئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہوگئے۔ لئے کھروں لیک داوں سے دور سے ایک شنز سوار کود یکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے دور سے ایک شنز سوار کود یکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے

فرمایا کہ ابوخیثمہ ہوں گے اس طرح یہ بھی شکر اسلام میں پہنچ گئے۔(2)(زرقانی جسم اے)

راستے میں قوم عاد وخمود کی وہ بستیاں ملیں جو قہرالٰہی کے عذابوں سے الٹ

بلیٹ کر دی گئی تھیں۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حکم دیا کہ بیروہ جبگہدیں ہیں جہاں خدا کا

عذاب نازل ہو چکاہے اس لئے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے بلکہ نہایت تیزی کے

ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلد باہر نکل جائیں اور کوئی یہاں کا یانی نہ پیئے اور نہ کسی کام میں لائے۔

اس غزوہ میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سوار یول کی کمی سے مجاہدین نے

● ١٠٠٠٠٠٠١لمواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص١٨-٨٣٠٨٢

2 ....شرح الزرقاني على المواهب، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٨٢

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام) 🏲

بے صد تکلیف اٹھائی مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لیا۔(1) راستے کے چند مجزات

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت ابو ذرغفاری رضی الله تعالی عنه کو دیکھا که وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں ۔تو ارشا دفر مایا کہ پیسب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اورالگ ہی وفات یا ئیں گے۔ چنانچے ٹھیک ایساہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نے اپنے دورخلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ' ریذہ'' میں رہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عندر بذہ میں اپنی ہیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات كاوفت آيا تو آپ رضي الله تعالىء نه فرمايا كهتم دونوں مجھ كونسل دے كراوركفن پہنا کرراستہ میں رکھ دینا۔ جب شتر سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازہ کے پاس سے گزرے تو تم لوگ اس سے کہنا کہ بیابو ذرغفاری کا جنازہ ہے ان پرنماز پڑھ کران کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔خداعز وجل کی شان کہ سب سے پہلا جو قافلہ گزرااس میں · حضرت عبدالله بن مسعود صحابی رضی الله تعالی عنه تھے۔ آپ رضی الله تعالی عنه نے جب سیرسنا کیہ يرحضرت ابوذ رغفارى رضى الله تعالى عنكا جنازه بــ يتوانهول في إنَّالِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحَعُون یر هااور قافلہ کوروک کراتر بڑے اور کہا کہ بالکل سچ فرمایا تھارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے که 'اے ابوذرا تو تنها چلے گا، تنها مرے گا، تنها قبرے اُٹھے گا۔ '' پھر حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه اور قافله والول نے ان کو پورے اعز از کے ساتھ دفن کیا۔ (2) (سیرت ابن ہشام جهص۵۲۴ وزرقانی جهص۷۷)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٨٥

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٨٣

بعض روایتوں میں ہے بھی آیا ہے کہان کی بیوی کے پاس کفن کے لئے کپڑا ا نہیں تھا تو آنے والے لوگوں میں سے ایک انصاری نے کفن کے لئے کپڑا دیا اور نماز

جنازه پڙھ ڪر فن کيا۔ (والله تعالی اعلم)

### ہوااڑا لے گئی

جب اسلامی کشکر مقام '' حجر'' میں پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیا الشکر سے باہر کہیں دور نہ چلا جائے پور نے لشکر نے اس حکم نبوی کی اطاعت کی مگر قبیلہ بنوساعدہ کے دوآ دمیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے حکم کوئیس مانا۔ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لئے لشکر سے دور چلا گیا وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفعۃ کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مرگیا اور دوسر اشخص اپنا اونٹ بکڑنے کے لئے اکیلا ہی لشکر سے بچھ دور چلا گیا تو نا گہاں ایک ہوا کا جھون کا آیا اور اس کواڑ اکر قبیلہ ''طی'' کے دونوں پہاڑ وں کے درمیان بچینک دیا اور وہ ہلاک ہوگیا آیا اور اس کواڑ اکر قبیلہ ''طی'' کے دونوں کہاڑ وں کے درمیان بچینک دیا اور وہ ہلاک ہوگیا آیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلا کے دونوں کا انجام سن کرفر مایا کہ کیا میں نے تم لوگوں کوئنے نہیں کردیا تھا؟ (1)

(زرقانی جسص۵۷)

# گشدہ اونٹنی کہاں ہے؟

ایک منزل پرحضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں سرگر داں پھرنے گئے تو ایک منافق جس کا نام'' زید بن لصیت' تھا کہنے لگا کہ مجمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) کہتے ہیں کہ میں الله کا نبی ہوں اور میرے پاس آسان کی خبریں آتی ہیں گران کو یہ پتاہی نہیں ہے کہان کی اونٹنی کہاں ہے؟ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني ، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٥٨٦٨.

المدينة العلمية (دُوت اسلام) المدينة العلمية (دُوت اسلامی)

اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فر مایا کہ ایک شخص ایسا ایسا کہتا ہے حالانکہ خدا کی قتم!

اللہ تعالیٰ کے بتادیئے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اوْمٹنی کہاں ہے؟ وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی اُلجھ گئی ہے۔ تم لوگ جا وَاوراس اوٰمٹنی کو میں ہے اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی اُلجھ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اوٰمٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ (1) میں وہ اوٰمٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ (1)

#### تبوك كاچشمه

جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشا دفر ما یا کہ ان شاء اللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے لیکن کوئی شخص وہاں پہنچ تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جب وہاں پہنچ تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جب اللہ تعالی علیہ وہلم ہے تھے کے برابراس میں ایک پانی کی دھار بہہر ہی تھی ۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس میں سے تھوڑ اسا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھو یا اور اس پانی میں کلی فرمائی ۔ پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ فرمائی ۔ پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دو ۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں ڈرائی کی موٹی دھار بہنے گئی اور تمیں ہزار کالشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے پانی سے سیراب ہو گئے ۔ (2) (زرقانی جس سے ۲)

حضورِاقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے تبوک میں پہنچ کرلشکر کو پڑا و کا حکم دیا۔ مگر

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني ، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص ٨٩

المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٠٩

دور دور تک رومی شکروں کا کوئی پتانہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں

نے قیصر کوخبر دی کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم تیس ہزار کالشکر لے کر تبوک میں آ رہے

ہیں تو رومیوں کے دلوں پراس قدر ہیت چھا گئی کہوہ جنگ سے ہمت ہار گئے اوراینے

گھروں سے ہاہر نہ نکل سکے۔(1)

رسول الله صلی الله تعالی علیه وللم نے بیس دن تبوک میں قیام فر مایا اور اطراف و جوانب میں افواج الٰہی کا حلال دکھا کراور کفار کے دلوں پراسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ

واپس تشریف لائے اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔

اسى سفرمين' ايليه'' كاسردارجس كانام'' يُحَيَّهُ'' تهابارگاه رسالت ميں حاضر ہوا

اور جزییددینا قبول کرلیااورایک سفید خچر بھی در باررسالت میں نذر کیا جس کےصلہ میں

تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وملم نے اس کواپنی حیا در مبارک عنایت فر مائی اوراس کوایک

دستاویز تحریفر ما کرعطافر مائی کہوہ اینے گردوپیش کے سمندر سے ہرفتم کےفوا کدحاصل

کرتارہے۔<sup>(2)</sup>(بخاری جاس ۴۴۸)

اسی طرح''جرباء''اور''اذرح'' کےعیسائیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزییدسینے پر رضامندی ظاہر کی۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

ا یک سوبیس سواروں کے ساتھ'' دومۃ الجندل'' کے بادشاہ'' اکیدر بن عبدالملک'' کی طرف

روانہ فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہو گاتم اس کے پاس

1 .....مدارج النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج۲،ص۶۶ ۳مختصراً

2 .....صحيح البخاري، كتاب الزكاة،باب خرص التمر،الحديث: ١٤٨١، ج١، ص٩٩ كملتقطاً

والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص ٩٦،٩١

المدينة العلمية (وعوت اسلام) المدينة العلمية (وعوت اسلام) المدينة العلمية (عوت اسلام)

پہنچوتو اس کوتل مت کرنا بلکہ اس کوزندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ چنانچوحشرت خالد بن ولیدرض اللہ تعالی عند نے چاندنی رات میں اکیدراوراس کے بھائی حسان کوشکار کرتے ہوئے پالیا۔ حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عند سے جنگ شروع کردی۔ اس لئے آپ رضی اللہ تعالی عند نے اس کوتو قتل کرد یا مگرا کیدرکوگرفتار کرلیا اوراس شرط پراس کور ہا کیا کہ وہ مدینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکر صلح کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس کوا مان دی۔ (1) (زرقانی جسم کے وسم کے وسم کے اس کوا مان دی۔ (1) (زرقانی جسم کے وسم کے وسم کے اس کوا مان دی۔ (1) (زرقانی جسم کے وسم کے وسم کے اس کوا مان دی۔ (1) در قانی جسم کے وسم کے اس کوا مان دی۔ (1) در قانی جسم کے وسم کے وسم کے اس کوا مان دی۔ اس کو گی موا خذہ ہیں کھا کھا کر اپنا اپنا عذر بیان کرنے گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے کسی سے کوئی موا خذہ ہیں فر ما یا لیک و ہلال بن امیہ و کوئی موا خذہ ہیں فر ما یا لیک و ہلال بن امیہ و مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بائیکا ٹے فر ما مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بائیکا ٹے فر ما مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بائیکا ٹے فر ما مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بائیکا ٹے فر ما مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بائیکا ٹے فر ما

رودہ میں دبیدوں ہوئی اوران لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل دیا۔ پھران مینوں کی توبہ قبول ہوئی اوران لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔(2)(اس کا مفصل ایک وعظ ہم نے اپنی کتاب''عرفانی تقریریں''میں لکھ دیاہے۔)

( بخاری ج مس ۱۳۷ تاص ۱۳۷ حدیث کعب بن ما لک )

جب حضور عليه الصلوة والسلام مدينه كقريب بينيج اوراً حديبها رُكود يكها تو فرمايا

كه هذَا أُحُدُّ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (3) يمأصر بـ بياليا بهار بكه يهم سع محبت

کرتاہےاورہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

هسهسه پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی) هسهسه

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب ثم غزوة تبوك، ج٤،ص ٩٤،٩١

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني ، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٧ • ١٠٩،١ ملخصاً

<sup>3 .....</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب ٨٣، الحديث: ٢٢ ٤٤٢٢، ج٣، ص ١٥٠

جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مدینہ کی سرز مین میں قدم رکھا تو عور تیں ، پیچ

اور لونڈی غلام سب استقبال کے لئے نکل پڑے اور استقبالیہ نظمیس پڑھتے ہوئے آپ

کے ساتھ مسجد نبوی تک آئے۔ جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم مسجد نبوی میں دور کعت نما ز
پڑھ کرتشریف فرما ہوگئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے چپاحضرت عباس بن عبد المسطلب
رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بخیر وعافیت اس
دشوارگز ارسفر سے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی تشریف آور کی پر انتہائی مسرت وشاد مانی کا
اظہار کیا اور ان منافقین کے بارے میں جو جھوٹے بہانے بنا کر اس جہاد میں شریک
نہیں ہوئے تھے اور بارگاہ نبوت میں قسمیں کھا کھا کر عذر پیش کر رہے تھے قہر وغضب
میں بھری ہوئی قرآن مجید کی آ بیش نازل ہوئیں اور ان منافقوں کے نفاق کا پردہ
عیا کہ ہوگیا۔ (1)

## ذوالبجا دين رضي الله تعالىءنه كي قبر

غزوہ تبوک میں بجز ایک حضرت ذوالجا دین رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ کسی صحافی کی شہادت ہوئی نہ وفات حضرت ذوالجا دین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ اور ان کی وفات اور فن کا کیسا منظر تھا؟ یہ ایک بہت ہی ذوق آفریں اور لذیذ حکایت ہے۔ یہ قبیلہ مزینہ کے ایک یکتیم تھے اور این بچا کی پرورش میں تھے۔ جب بیس شعور کو پہنچے اور اسلام کا چرچا سنا تو اِن کے دل میں بت پرسی سے نفر ت اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ مگر ان کا چچا بہت ہی کٹر کا فرتھا۔ اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن فتح کمہ کے بعد جب لوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے گئے تو انہوں نے لیکن فتح کمہ کے بعد جب لوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے گئے تو انہوں نے لیکن فتح کمہ کے بعد جب لوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے گئے تو انہوں نے

❶.....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٠٠٠ ٢٠ ملخصاً

پيش کش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام) 🗝 🚗 🚅

ميرت مصطفل سلى الله تعالى عليه وسلم الله عليه وسلم الله تعالى الله تعالى

ا بنے چیا کوتر غیب دی کہتم بھی دامن اسلام میں آ جاؤ کیونکہ میں قبول اسلام کے لئے بہت ہی بے قرار ہوں۔ بین کران کے چیانے ان کو بر ہنہ کرکے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگ کراس کو دوٹکڑے کرکے آ دھے کو تہبنداور آ دھے کو جا در بنالیااوراسی لباس میں ہجرت کر کے مدینہ پننچ گئے۔ رات بھرمسجد نبوی میں تھہرے رہے۔ نماز فجر کے وقت جب جمال محمدی کے انوار سے ان کی آئکھیں منور ہوئیں تو کلمہ بڑھ کرمشرف باسلام ہوگئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام در یافت فرمایا توانہوں نے اپنانام عبدالعزی بتادیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجا دین ( دوکمبلوں والا ) ہے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمان پر بہت کرم فرماتے تھاور بیسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہنے لگے اور نہایت بلند آواز سے ذوق وشوق کے ساتھ قر آن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ تبوک کے لئے روانہ ہوئے تو بہ بھی مجامدین میں شامل ہو کرچل پڑے اور بڑے ہی ذوق وشوق اورانتہائی اشتیاق کے ساتھ درخواست کی کہ يارسول الله! (صلى الله تعالى عليه وسلم) دعا فرماييَّ كه مجھے خداكى راہ ميں شہادت نصيب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم کسی درخت کی جیمال لاؤ۔ وہ تھوڑی سی ببول کی حیمال لائے۔آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان کے باز ویروہ حیمال باندھ دی اور دعا کی کہا ہاللہ! میں نے اس کے خون کو کفار برحرام کر دیا۔انہوں نے عرض کیا که پارسول الله! (صلی الله تعالی علیه و کلم) میرامقصد توشهادت ہی ہے۔ارشاد فرمایا که جب تم جہاد کے لئے نکلے ہوتواگر بخار میں بھی مرو گے جب بھی تم شہید ہی ہو گے۔خداع واس کی شان که جب حضرت ذوالیجا دین رضی الله تعالی عنه تبوک میں پہنچے تو بخار میں مبتلا ہو گئے اوراسی بخار میں ان کی وفات ہوگئی۔

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ ان کے دفن کا عجیب منظرتھا کہ حضرت بلال مؤذن رضی الله تعالی عنہ ہاتھ میں چراغ گئے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے اورخود بنفس نفیس حضورِ اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم ان کی قبر میں اتر ہاور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنها کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کواٹھاؤ۔ پھر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کواپنے دست مبارک سے کھ میں سلامی اورخود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بندفر مایا اور پھر بید دعا ما تکی کہ یا اللہ! میں ذو والنجا دین سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہوجا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے حضرت ذوالیجا دین رضی اللہ تعالی عند کے دفن کا میہ منظر دیکھا تو ہے اختیاران کے مند سے نکلا کہ کاش! ذوالیجا دین رضی اللہ تعالی عند کی جگہ میہ میری میت ہوتی ۔ (1) (مدارج النبوة ج۲ص ۳۵وص ۳۵۱) مسجد ضرار

منافقول نے اسلام کی بیخ کئی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے مسجد قباء کے مقابلہ میں ایک مسجد قباء کے مقابلہ میں ایک مسجد تغییر کی تھی جو در حقیقت منافقین کی سازشوں اوران کی دسیسہ کاریوں کا ایک زبر دست اڈہ تھا۔ ابو عامر را بہب جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا جس کا نام حضور صلی اللہ تعالی علیہ تبلم نے ابو عامر فاسق رکھا تھا اس نے منافقین سے کہا کہ تم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاریاں کرتے رہو۔ میں قیصر روم کے یاس جاکر

وہاں سے فوجیس لاتا ہوں تا کہ اس ملک سے اسلام کا نام ونشان مٹا دوں۔ چنانچہ اسی

مسجد میں بیٹھ بیٹھ کراسلام کےخلاف منافقین کمیٹیاں کرتے تھے اور اسلام و بانی اسلام

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص ٣٥٠

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینے کی تدبیریں سوحیا کرتے تھے۔

جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنگ تبوک کے لئے روانہ ہونے لگے تو مکار منافقوں کا ایک گروہ آیا اورمحض مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے بارگاہ اقدس میں بیہ درخواست پیش کی که یا رسول الله! (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) ہم نے بیاروں اور معذوروں کے لئے ایک مسجد بنائی ہے۔آ پچل کرایک مرتبہاس مسجد میں نمازیر ھادیں تا کہ ہماری بیمسجد خداکی بارگاہ میں مقبول ہوجائے۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت تومیں جہاد کے لئے گھر سے نکل چکا ہوں لہذااس وقت تو مجھےا تنا موقع نہیں ہے۔منافقین نے کافی اصرار کیا مگرآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی حالبازیوں اوران کی مکاریوں، دغابازیوں کے بارے میں''سورہُ توبہ'' کی بہت ہی آیات نازل ہو گئیں اور منافقین کے نفاق اور ان کی اسلام وشمنی کے تمام رموز واسرار بے نقاب ہو کرنظروں کے سامنے آگئے۔اوران کی اس مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ بہآیتیں نازل ہوئیں کہ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا اوروه لوگ جنهول نے ایک مسجد ضرر پہنچانے وَرَسُولَهُ مِنُ قَبُلُ طُولَيَحُلِفُنَّ إِنُ اَرَدُنَا إِلَّا الْحُسُنِي ط

وَّكُفُوا وَّتَفُريُقًا أَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اوركفركرنا ورمسلمانون من يعوث والنا وَإِرْصَادًا لِّمَنُ حَارَبَ اللَّهَ كَعْرِضَ سِي بنانَي اوراس مقصد سے كہ جو لوگ پہلے ہی سے خدااوراس کے رسول سے جنگ کررہے ہیںان کیلئے ایک کمین گاہ ہاتھ آ جائے اور وہ ضرور قشمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی کاارادہ کیاہے

پيْن ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام) المدينة العلمية (ووت اسلام)

اورخدا گواہی دیتاہے کہ بیشک پہلوگ جھوٹے ہیں آ یے بھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑ ہے ہوں وہ مسجد (مسجد قباء)جسکی بنیاد پہلے ہی دن سے یر ہیز گاری پر کھی ہوئی ہےوہ اس بات کی زیادہ حقدارہے کہآ ہاس میں کھڑے ہوں اسمیں ایسے لوگ ہیں جویا کی کو پسند کرتے ہیں اورخدایا کی رکھنے والوں کو دوست رکھتاہے

لَا تَقُمُ فِيهِ آبَدًا طَلَمَسُجدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُواي مِنُ أَوَّل يَوُم اَحَقُّ اَنُ تَقُومَ فِيهِ طَ فِيهِ رجَالٌ يُّحِبُّونَ أَنُ يَّتَطَهَّرُوا طَ وَاللُّهُ يُحِبُّ المُطَّهّرينَ 0 (1)

اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضرت ما لك بن دخشم وحضرت معن بن عدى رض الله تعالى عنها كو كلم ديا كماس مسجد كومنهدم كركاس میں آگ لگادیں۔(<sup>2)</sup> (زرقانی جس ۸۰)

# صديق اكبررض الله تعالىءنه اميرانج

غزوة تبوك سے واليسي كے بعد حضور عليه الصلاة والسلام نے ذوالقعدہ مر ٩ ج میں تین سومسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لئے مکہ مکرمہ بھیجااور حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كو'' امير الحج'' اور حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه كو'' نقيب اسلام 'اورحضرت سعد بن الي وقاص وحضرت جابر بن عبدالله وحضرت ابو هريره رضى الله تعالی عنم کو معلم بنادیا اوراین طرف سے قربانی کے لئے بیس اونٹ بھی جیسے۔

حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالىءنه نے حرم كعبه اور عرفات ومنى ميں خطبه

<sup>1</sup> ۰ ۸ ـ ۱ ۰ ۷: التو بة: ۱ ۰ ۸ ـ ۸ ۰ ۸

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، ثم غزوة تبوك، ج٤، ص٩٧\_٩٨ ماخوذاً

پڑھااس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی ء نہ کھڑ ہے ہوئے اور ' سورہ براءت' کی جالیس آ بیتیں پڑھ کرسنا کیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوسکے گا نہ کوئی بر ہنہ بدن اور نظا ہو کر طواف کر سکے گا اور چار مہینے کے بعد کفار ومشرکین کے لئے امان ختم کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس اعلان کی اس قدر زور زور سے منادی کی کہ ان لوگوں کا گلا بیٹھ گیا۔ اس اعلان کے بعد کفار ومشرکین فوج کی فوج آ کر مسلمان ہونے گئے۔ (1)

(طبری جهس ۲ کاوزرقانی جهس ۹ تا۹۳)

# <u>9 ج</u>ے واقعات متفرقہ

﴿ ا ﴾ اس سال بورے ملک میں ہر طرف امن وامان کی فضا پیدا ہوگئی اور زکوۃ کا حکم نازل ہوااور زکوۃ کی وصولی کے لئے عاملین اور محصّلوں کا تقرر ہوا۔(2)

(زرقانی جهس ۱۰۰)

﴿ ٢﴾ جوغیر مسلم قومیں اسلامی سلطنت کے زیر سامیر ہیں ان کے لئے جزیہ کا حکم نازل ہوااور قرآن کی بہ آیت اتری کہ

حَتَّى يُعُطُوا الْجِزُيَةَ عَنُ يَّدٍ وه چَولِ يُن كَرُ ْجَزي اداكري وه هُم صَاغِرُونَ ٥ (3) (توب)

﴿٣﴾ سود کی حرمت نازل ہوئی اوراس کے ایک سال بعد ملاج میں ''حجۃ الوداع'' کے

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، حج الصديق بالناس، ج٤، ص١٢٣\_١١ ملتقطاً

2 .....الكامل في التاريخ، ذكر حج ابي بكر، ج٢، ص ١٦١ و شرح الزرقاني على المواهب

تحويل القبلة...الخ، ج٢،ص٤٥٢

3 .....پ ۱ ،التوبة: ۲۹

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (رعوت اسلام) )

એસ્ટ્રેમલ્ટ્રમલ્ટ્રમલ્ટ્

موقع براین خطبول میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس کا خوب خوب اعلان فر مایا۔ (بخاری مسلم باب تحریم الخمر)

﴿ ٢﴾ حبشه کا با دشاہ جن کا نام حضرت اصحمہ رضی اللہ تعالیءنہ تھا۔ جن کے زیریسا پیمسلمان مہاجرین نے چندسال حبشہ میں پناہ کی تھی ان کی وفات ہو گئی۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لئے مغفرت کی دعاما نگی۔(1) ﴿ ۵ ﴾ اسى سال منافقول كاسر دارعبدالله بن الي مركبيا - اس كے بيٹے حضرت عبدالله رضي الله تعالى عنه كى درخواست بران كى دلجوئى كے واسطے حضور عليه الصلاة والسلام نے اس منافق کے گفن کے لئے اپنا پیر ہن عطافر مایا اور اس کی لاش کواینے زانو نے اقدس پرر کھ کراس کے گفن میں اینالعاب دنهن ڈالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بار بارمنع کرنے کے باوجود چونکہ ابھی تک ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے

اس کے جنازہ کی نمازیڑھائی لیکن اس کے بعد ہی بیآیت نازل ہوگئی کہ

(اےرسول)ان (منافقوں) میں سے جومرس مجھی آ پان یرنماز جنازہ نہ پڑھئے اورانکی قبرکے یاس آپ کھڑے بھی نہ ہوں یقیناً ان

لوگوں نے اللّٰدا ورا سکے رسول کے ساتھ کفر کیا

ہےاور کفر کی حالت میں بہلوگ مرے ہیں

اس آیت کے نزول کے بعد پھر بھی آیسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی منافق کی

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، هلاك رأس المنافقين، ج٤، ص١٢٤ ـ ١٢٨ ـ ومدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢،ص٣٧٧

2 ..... ۱ ،التو بة: ٤ ٨

وَلَا تُصَلُّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ

اَبَدًا وَّلَا تَـقُمُ عَلَى قَبُره طاِنَّهُمُ

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا

وَهُمُ فَاسِقُونَ٥<sup>(2)</sup> (توبه)

يُثُرُّ كُنُ : مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

نماز جناز ہٰہیں پڑھائی نہاس کی قبرکے پاس کھڑے ہوئے۔(1)

( بخاری جاص ۱۲۹ وص ۸ اوز رقانی جست ۹۵ وص ۹۹ )

#### وفو دالعرب

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم بہلیغ اسلام کے لئے تمام اطراف واکناف میں مبلغین اسلام اور عاملین و مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین کے سامنے ہی دعوتِ اسلام قبول کرکے مسلمان ہوجاتے تھے گر بعض قبائل اس بات کے خواہش مند ہوتے تھے کہ براہِ راست خود بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوکر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ بچھلوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندہ بن کرمدینہ منورہ آتے تھے اور خود بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی زبانِ فیض تر جمان سے دعوتِ اسلام کا پیغام سن کرا پنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور پھرا پنے اپنے قبیلوں میں واپس جا کر پورے قبیلہ والوں کو مشرف بہ اسلام کرتے تھے۔ انہی قبائل کے نمائندوں کو ہم جا کر پورے قبیلہ والوں کو مشرف بہ اسلام کرتے تھے۔ انہی قبائل کے نمائندوں کو ہم دو ود العرب' کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔

اس قتم کے وفود اور نمائندگان قبائل مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے مگر فتح مکہ کے بعد نا گہال سارے عرب کے خیالات میں ایک عظیم تغیر واقع ہو گیا اور سب لوگ اسلام کی حقانیت واضح اور ظاہر ہونے گئے کیونکہ اسلام کی حقانیت واضح اور ظاہر ہوجانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کے دباؤ اور اہل مکہ کے ڈرسے اسلام قبول نہیں کرسکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کوبھی دور کر دیا اور اب دعوتِ اسلام اور قرآن کے مقدس پیغام نے گھر گھر پہنچ کراپنی حقانیت اور اعجازی تصرفات سے سب قرآن کے مقدس پیغام نے گھر گھر پہنچ کراپنی حقانیت اور اعجازی تصرفات سے سب

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص٣٧٧

سيرت مصطفل صلى الله تعالى عليه ولم

کے قلوب پرسکہ بڑھادیا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہی لوگ جوا کیہ لمحہ کے لئے اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوار انہیں کر سکتے تھے آج پر وانوں کی طرح تیم نبوت پر شار ہونے گئے اور جوق در جوق بلکہ فوج در فوج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں دور و در از کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی شکل میں آنے گئے اور برضا ورغبت اسلام کے حلقہ بگوش بننے گئے چونکہ اس قشم کے وفود اکثر و بیشتر فتح مکہ کے بعد وجے میں مدینہ منورہ آئے اس لئے وجے کولوگ 'سنة الوفوذ' (نمائندہ کا سال) کہنے گئے۔

اس فتم کے وفود کی تعداد میں مصنفین سیرت کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے ان وفود کی تعداد ساٹھ سے زیادہ بتائی ہے۔(1)(مدارج ۲۲ص ۳۵۸)

اورعلامة سطلانی وحافظا بن قیم نے اس قسم کے چودہ وفیدوں کا تذکرہ کیا ہے ہم بھی اپنی اس مختصر کتاب میں چندونو د کا تذکرہ کرتے ہیں۔ استقبال و**نو د** 

حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم قبائل سے آنے والے وفدوں کے استقبال، اوران کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچیہ ہر وفد کے آنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کا شاندا قدس سے نکلتے اور اسیخ خصوصی اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں

پھران مہمانوں کوا چھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اوران لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کا خاص طور برخیال فرماتے تھے اوران مہمانوں سے ملاقات کے

لئے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کرنشست فرماتے پھر ہرایک وفد سے

1 .....مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص٣٥٨ مختصراً

پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی) بیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی)

نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگوفر ماتے اور ان کی حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور پھران کو ضروری عقائد واحکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے اور ہر وفد کوان کے درجات ومراتب کے لحاظ سے پچھ نہ پچھ نفتہ یا سامان بھی تحا کف اور انعامات کے طور پرعطافر ماتے ۔ (1)
وفد ثقیف

جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ حِنین کے بعد طا کف سے واپس تشریف لائے اور 'جعر انہ' سے عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جارہے تھے تو راستے ہی میں قبیلہ ثقیف کے سر دار اعظم'' عروہ بن مسعود ثقفی''ضی الله تعالیٰ عنه بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر برضا ورغبت دامن اسلام میں آ گئے۔ یہ بہت ہی شانداراور باوفا آ دمی تصاوران کا کچھنذ کرہ صلح حدیدیے کے موقع پر ہم تحریر کر چکے ہیں۔انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ مجھے اجازت عطا فر مائیں کہ میں اب اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں ۔ آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور بیوہیں سے لوٹ کراپنے قبیلہ میں گئے اور اپنے مکان کی حجیت پر چڑھ کراپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنے قبیلہ والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس علانید دعوت اسلام کون کر قبیله ثقیف کےلوگ غیظ وغضب میں بھر کراس قد رطیش میں آ گئے کہ چاروں طرف سےان پر تیروں کی بارش کرنے لگے یہاں تک کہان کو ایک تیرلگااور بیشهید ہو گئے ۔قبیلہ ثقیف کےلوگوں نے ان گوتل تو کر دیالیکن پھر پیہ سوچا کہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر چکے ہیں۔اب ہم بھلا اسلام کے خلاف کب تک اور کتنے لوگوں سے لڑتے رہیں گے؟ پھرمسلمانوں کے انتقام اور ایک کمبی جنگ

پيْن ش:مجلس المدينة العلمية (دوت اسلای)

1 .....مدارج النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج۲،ص۹٥٩ملخصاً

کے انجام کوسوچ کردن میں تار نظر آنے لگے۔اس لئے ان لوگوں نے اپنے ایک معزز رئیس عبدیالیل بن عمروکو چندممتاز سرداروں کےساتھ مدینه منورہ بھیجا۔اس وفید نے مدینہ بین کر بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ ہم اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ تین سال تک ہمارے بت''لات'' کوتوڑا نہ جائے۔ آپ نے اس شرط کوقبول فر مانے سے صاف انکار فر ما دیا اور ارشاد فر مایا کہ اسلام کسی حال میں بھی بت پرستی کو ا یک لمحہ کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ للہذابت تو ضرور توڑا جائے گا بیداور بات ہے کہتم لوگ اس کواپنے ہاتھ سے نہ توڑو بلکہ میں حضرت ابوسفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو بھیج دول گاوہ اس بت کونوڑ ڈالیں گے۔ چنانچیہ بیالوگ مسلمان ہو گئے اور حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جواس قوم کے ایک معزز اورممتاز فرد تھاس قبیلے کا امیر مقرر فر مادیا۔اوران لوگوں کے ساتھ حضرت ابوسفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالی عنها کو طا کف جھیجا اور ان دونوں حضرات نے ان کے بت' لات'' کوتوڑ پھوڑ کرریزہ ریزہ کرڈ الا۔<sup>(1)</sup> (مدارج النبوۃ ج۲ص۲۲۳) وفدكنده

یہ لوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے۔اس قبیلے کے ستر یا اسی سوار بڑے گھاٹھ باٹ کے ساتھ مدینہ آئے۔خوب بالوں میں تکھی کئے ہوئے اور رہیٹمی گونٹ کے جعبے پہنے ہوئے ،ہتھیا روں سے سبح ہوئے مدینہ کی آ بادی میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ در باررسالت میں باریاب ہوئے تو آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ 'جی بال ' آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ پھرتم لوگوں نے بیرلیٹمی لباس کیوں کیہن رکھا

1 .....مدارج النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج۲،ص۳٦،۳٦٥ملخصاً

ہے؟ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے اپنے جبول کو بدن سے اتار دیا اور رئیٹمی گونٹول کو پھاڑ پھاڑ کر جبوں سے الگ کر دیا۔ <sup>(1)</sup> (مدارج ۳۲۲ س۳۲۲)

وفند بنى اشعر

یہلوگ بمن کے باشندےاور''قبیلہاشعر'' کے معززاور نامور حضرات تھے۔ جب بیلوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے تو جوشِ محبت اور فرط عقیدت سے رجز کا بیشعر آ واز ملاکر بڑھتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے کہ

غَدًا نَلُقِي الْآحِبَّة مُحَمَّدًا وَّ حِزُبَه

کل ہم لوگ اپنے محبوبوں سے بعنی حضرت محموسی اللہ تعالیٰ علیہ وہم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا کہ یمن والے آگئے۔ بیلوگ بہت ہی نرم دل ہیں ایمان تو یمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت بھی یمنیوں میں ہے۔ بکری پالنے والوں میں سکون ووقارہ اور اونٹ پالنے والوں میں فخر اور گھمنڈ ہے۔ چنانچواس ارشاد نبوی کی برکت سے اہل یمن علم وصفائی قلب اور حکمت و معرفت الہی کی دولتوں سے ہمیشہ مالا مال رہے۔ خاص کر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بینہا بت ہی خوش آ واز شخے اور قرآن شریف الی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا د میں سے ہیں۔ (2)

(مدارج النبوة ج٢ص ٣٦٧)

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص٣٦٦

<sup>2.....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم،ج۲، ص٣٦٦\_٣٦٧ ملخصاً

والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب الوفد الثامن...الخ،ج٥،ص١٦٣-١٦٦

#### وفدبنياسد

اس قبیلے کے چندا شخاص بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی خوش ولی کے ساتھ مسلمان ہوئے ۔لیکن پھراحسان جتانے کے طور پر کہنے لگے کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم) اتنے سخت قحط کے زمانے میں ہم لوگ بہت ہی دور دراز سے مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ راستے میں ہم لوگوں کو کہیں شکم سیر ہوکر کھانا بھی مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ راستے میں ہم لوگوں کو کہیں شکم سیر ہوکر کھانا بھی نصیب نہیں ہوا اور بغیراس کے کہ آپ کالشکر ہم پر جملہ آور ہوا ہو ہم لوگوں نے برضا و رغبت اسلام قبول کرلیا ہے۔ ان لوگوں کے اس احسان جتانے پر خدا وند قد وس نے بیت زل فرمائی کہ (1)

اے محبوب! میتم پراحسان جتائے ہیں کہ ہم مسلمان ہوگئے ۔آپ فرما دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر ندر کھو بلکہ اللہ متم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگرتم سچے ہو۔

يَـمُنُّوُنَ عَلَيُكَ اَنُ اَسُلَمُوا طَّقُلُ لَّا تَمُنُّوا عَلَىَّ اِسُلَامَكُمُ ۚ بَلِ اللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُمُ اَنُ هَلاَّكُمُ لِلْإِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ <sup>(2)</sup> اِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ <sup>(2)</sup> (جَرات)

#### وفدفزاره

یدلوگ عیدینہ بن حصن فزاری کی قوم کے لوگ تھے۔ بیس آ دمی در بارا قدس میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ ہِلم) ہمارے دیار میں اتنا سخت قحط اور کال پڑگیا ہے کہ اب فقروفا قدکی مصیبت ہمارے لئے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ ہلم بارش کے لئے دعا فرما ہے۔

- 1 .....مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص٥٩ ٣٥
  - 2 .....پ۲٦،الحجرات:۱۷

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جمعہ کے دن منبر پر دعافر ما دی اور فوراً ہی بارش ہونے گی اور لگا تارا یک ہفتہ تک موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا پھر دوسر ہے جمعہ کو جب کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے ایک اعرائی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اسلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) چو یائے ہلاک ہونے لگے اور بال بچے بھوک سے بلکنے لگے اور مالی اللہ تعالی علیہ وہلم ) چو یائے الہذا دعافر ما دیجئے کہ بیہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں متیوں پر نہ برسے ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے دعافر ما دی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا اور آٹھ دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا۔ (1) اس کے اطراف سے کٹ گیا اور آٹھ دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا۔ (1)

### وفنه بنى مره

اس وفد میں بنی مرہ کے تیرہ آ دمی مدینہ آئے تھے۔ انکا سردار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے بارگاہ اقدس میں اسلام قبول کیا اور قحط کی شکایت اور باران رحمت کی دعا کے لئے درخواست پیش کی حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ " اَللّٰهُمَّ الله قِهِمُ الْغَیْثَ" (اے الله! ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرماد ہے) پھر آ پ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو دس دس اوقیہ جا ندی اور چار چار سودر ہم انعام اور تحفہ کے طور برعطا کریں۔ اور آ پ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کے سردار حضرت حارث بن عوف رضی الله تعالی علیہ وسلم میں میں الله تعالی علیہ وسلم میں الله تعالی علیہ وسلم میں میں الله تعالی عنہ کو بارہ او قیہ جا ندی کا شام ا من عطیہ مرحمت فرمایا۔

جب بدلوگ مدینہ سے اپنے وطن پہنچ تو پتا چلا کہ ٹھیک اسی وقت ان کے

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص٥٩ ٣٥

شہروں میں بارش ہوئی تھی جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی درخواست پرمدینه میں بارش کے لئے دعا مانگی تھی۔ (1) (مدارج النبو ۃ ۲۳س۳۹)

وفد بنی البکاء

اس وفد کے ساتھ حضرت معاویہ بن توربن عبادرض اللہ تعالی عنہ بھی آئے تھے جوایک سو برس کی عمر کے بوڑھے تھے۔ان سب حضرات نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکرا پنے اسلام کا اعلان کیا پھر حضرت معاویہ بن توربن عبادرض اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند حضرت بشیررض اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا اور یہ گزارش کی کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ بہلم) آپ میر سے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھرادیں۔ان کی درخواست علیہ بہلم) آپ میر سے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھرادیں۔ان کی درخواست پر حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ بہلم نے ان کے فرزند کے سر پر اپنا مقدس ہاتھ پھرادیا۔اوران کو چند بکریاں بھی عطافر مائیں۔اور وفد والوں کے لئے خیر و برکت کی دعافر مادی اس دعائے نبوی کا بیا تر ہوا کہ ان لوگوں کے دیار میں جب بھی قبط اور فقر وفاقہ کی بلاآئی تواس قوم کے گھر ہمیشہ قبط اور تھا کہ ان لوگوں کے دیار میں جب بھی قبط اور فقر وفاقہ کی بلاآئی تواس قوم کے گھر ہمیشہ قبط اور تھا کہ کا نہ میں بھر ہمیشہ قبط اور تھا کہ کی کا نہ

اس وفد کے امیر کارواں حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بیسب لوگ در باررسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نہایت ہی عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہوکر مسلمان ہو گئے اور حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیعت اسلام کر کے جب اپنے وطن میں پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے ناراض و بیز ار ہوکر کہد دیا کہ میں خداکی قشم!

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج۲،ص۹٥٩-٣٦٠

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج۲،ص۳٦٠

تجھ سے بھی کوئی بات نہ کروں گا۔لیکن ان کی بہن نے صدق دل سے اسلام قبول کر لیا۔

یہا پنے باپ کی حرکت سے رنجیدہ اور دل شکستہ ہوکر پھر مدینہ منورہ چلے آئے اور جنگ

تبوک میں شریک ہوئے اور پھر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں شامل ہوکر
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت کرنے لگے۔حضور علیہ الصلاق والسلام کے بعد یہ بھرہ

چلے گئے۔ پھر آخر عمر میں شام گئے اور ۱۹۸ھ میں شہر دشق کے اندروفات پائی۔ (1)

(مدارج النبوة ج ۲ میں ۲۰۰۳)

#### وفنه بني ہلال

اس وفد کے لوگوں نے بھی در بار نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وفد میں حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے بیہ مسلمان ہو کر دندناتے ہوئے حضرت ام المؤمنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے کیونکہ وہ ان کی خالہ تھیں۔

یاس بیٹے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے جب رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ کے باس بیٹے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے جب رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے اور یہ پتا چلا کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عند ام المؤمنین کے بھا نجے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ازراہ شفقت ان کے سراور چہرہ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا۔ اس دست مبارک کی نورانیت سے حضرت زیادرضی اللہ تعالی عند کا چہرہ اس قدر پرنور ہوگیا کہ قبیلہ بنی ہلال کے لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ پر ہمیشہ ایک نوراور برکت کا ان ردیکھتے رہے۔ (2) (مدارج النبوة ج سے سے سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ پر ہمیشہ ایک نوراور برکت کا ان ردیکھتے رہے۔ (2) (مدارج النبوة ج سے سے سے سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد برک النبوة ج سے سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد برک النبوة ج سے سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد برک النبوة ج سے سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد برک النبوة ج سے سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد برک النبوة ج سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد برک النبوة ج سے سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد برک النبوة ج سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد برک النبوة ج سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لوگ حضرت کے النبو ہ بی سے لیا سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت کے اس کے بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لوگ حضرت کے ہم اس کے بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لوگ حضرت کی نورانی سے کہ سے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لیا کہ کے بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لیا کہ کو بعد ہم لوگ حضرت کے بعد ہم لیا کہ کو بھر کے بعد ہم کر کے بعد ہم کی خوار کے بعد ہم کے بعد ہم کر کے بعد

1 .....مدارج النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج۲،ص ۲۰ هملخصاً

2 .....مدارج النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج٢،ص٠٣٦

هِ الله الله المدينة العلمية (وعوت اسلام) عني شير كش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

# وفدضام بن ثغلبه

بیقبیله سعد بن بکر کے نمائندہ بن کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ بیہ بہت ہی خوبصورت سرخ وسفیدرنگ کے گیسو دراز آ دمی تھے۔مسجد نبوی میں پہنچ کراینے اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا پھرلوگوں سے یو جھا کہ محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے دور ہے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آ دمی جوتکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے بين وبى حضرت محمصلى الله تعالى عليه وملم بين -حضرت ضام بن تغلبه رضى الله تعالى عنه سامنے آئے اور کہا کہا ہے عبدالمطلب کے فرزند! میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور میں اپنے سوال میں بہت زیادہ مبالغہ اور تنی برتوں گا۔ آپ اس سے مجھ برخفانہ ہوں۔آ پ صلی اللہ تعالی علیہ و کلم نے ارشا دفر مایا کہتم جو حیا ہو یو جھ لو۔ پھر حسب

میں آ پکواس خدا کی قشم دے کر جو آ پکااور تمام انسانوں کا پرور دگار ہے یہ یو چھا ہوں کہ کیا اللہ نے آ پوہماری طرف اپنارسول

میں آپ کوخدا کی قتم دے کربیہ وال کرتا ہوں کہ کیا نماز وروزہ

اور حج وزكوة كوالله نے ہم لوگوں برفرض كيا ہے؟

آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پرایمان لایا اور میں ضام بن ثعلبہ

ہوں۔میری قوم نے مجھاس کئے آپ کے پاس بھیجاہے کہ میں

پيش شن ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی) المجنوب المدينة العلمية (عوت اسلامی)

ذىل مكالمههوا\_ ضام بن تعلبه: بنا کر بھیجاہے؟ نى صلى الله تعالى عليه وسلم: " مال " ضام بن تعلبه: نى صلى الله تعالى عليه وسلم: ''مال'' ضام بن تعلبه: آ پ کے دین کواچھی طرح سمجھ کراپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔

حضرت ضام بن نقلبہ رض اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوکرا پنے وطن میں پہنچا ورساری قوم کوجع کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے تمام بتوں یعنی ' لات وعزئ ' اور' منات وہ بل ' کو برا بھلا کہنے گے اورخوب خوب ان بتوں کی تو ہین کرنے گے ۔ ان کی قوم نے وہ بل ' کو برا بھلا کہنے گے اورخوب خوب ان بتوں کی تو ہین کرنے گے ۔ ان کی قوم نے جوا پنے بتوں کی تو ہین تو ایک دم سب چونک پڑے اور کہنے گے کہ اے نقلبہ کے بیٹے! تو کیا کہ در ہاہے؟ خاموش ہو جاور نہ ہم کو بید ڈر ہے کہ ہمارے بید بوتا بچھکو برص اور کوڑھ اور جنون میں مبتلا کر دیں گے ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بین کر طیش میں آگئے اور ترٹ پ کر فرمایا کہ اے بیت جفل انسانو! بیپھر کے بت بھلا ہم کو کیا نفع ونقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سنو! اللہ تعالی جو ہر نفع ونقصان کا مالک ہے اس نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے اور ایک کتاب نازل فرمائی ہے تا کہ تم انسانوں کو اس گر اہی اور جہالت سے نجات عطافر مائے ۔ میں گواہی و بیتا ہوں کہ اللہ دیا ہم اکوئی معبود نہیں ہے اور حضرت مجھ صلی اللہ تعالی علیہ وہم اللہ کے دیتا ہوں کہ اللہ علیہ ماللہ کے دیتا ہوں کہ اللہ علیہ ماللہ کے دیتا ہوں کہ اللہ تعالی علیہ وہم اللہ علیہ ماللہ کے دیتا ہوں کہ اللہ تعالی علیہ وہم اللہ علیہ ماللہ کے دیتا ہوں کہ اللہ علیہ میں اور جہالت سے اور حضرت مجھ صلی اللہ تعالی علیہ وہم اللہ کے دور اسے مور کہوں کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور حضرت مجھ صلی اللہ تعالی علیہ وہم اللہ کے دور اسے میں اللہ تعالی علیہ وہم اللہ کے سے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور حضرت مجھ صلی اللہ تعالی علیہ وہم اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور حضرت مجھ صلی اللہ تعالی علیہ وہم اللہ کے سواکھ کیا تھوں کے سال کو کھوں کے سواکھ کی معبود نہیں ہے اور حضرت مجھول کی معبود نہیں ہے اور حضرت مجھول کو سے معلی کو سواکھ کیا کہ معالی کو سواکھ کی معبود نہیں ہے اور حضرت مجھول کی معبود نہیں ہے اس کے سواکھ کی معبود نہیں ہے اس کے سواکھ کی معبود نہیں ہے اس کے سواکھ کی معبود نہیں ہے اس کی سواکھ کی معبود نہیں ہے اس کو سواکھ کی معبود نہیں ہے تو کہ معالی معالی کے سواکھ کی معبود نہیں کی سواکھ کی معبود نہیں ہو کہیں ہے تو کہ معبود نہیں ہے تو کہ معبود نہیں ہو کہ معبود نہیں کی سواکھ کی کو سواکھ کی معبود نہیں ہو کہ معبود نہیں کی کو سواکھ کی

لا یا ہوں، پھرانہوں نے اعمال اسلام یعنی نماز وروزہ اور جج وز کو ق کوان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایسی پر جوش اور موثر تقریر فرمائی کہرات بھر میں

رسول ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اسلام کا پیغامتم لوگوں کے پاس

قبیلے کے تمام مردوعورت مسلمان ہو گئے اوران لوگول نے اپنے بتوں کوتوڑ پھوڑ کر پاش

پاش کرڈالا اوراپنے قبیلہ میں ایک مسجد بنالی اور نماز وروزہ اور حج وز کو ق کے پابند ہو کر صادق الا بمان مسلمان بن گئے۔ (1) (مدارج النبوة ج۲ص۳۱۳)

سسمدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج۲، ص۳٦٣\_٣٦٤ ملخصاً

<sup>🏰 🐫 🛫 💆</sup> ش: مجلس المدينة العلمية (رعوت اسلام)

یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچ تو حضرت ابورویقع رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے ہی سے مسلمان ہوکر خدمت اقدس میں موجود تھے۔ انہوں نے اس وفد کا تعارف کراتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) یہ لوگ میری قوم کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) یہ لوگ میری قوم کو' خوش آمدید' کہتا ہوں۔ پھر حضرت ابورویقع رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) یہ سبب لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی پوری قوم کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ما تا ہے اس کو اسلام کی ہدایت و بتا ہے۔

اس وفد میں ایک بہت ہی بوڑھا آ دمی بھی تھا۔ جس کا نام'' ابوالضیف' تھا اس نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ ہلم) میں ایک ایسا آ دمی ہوں کہ مجھے مہمانوں کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق ہے تو کیا اس مہمان نوازی کا مجھے کچھ تواب بھی ملے گا؟ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے ارشاوفر مایا کہ مسلمان ہونے کے بعد جس مہمان کی بھی مہمان نوازی کرو گے خواہ وہ امیر ہویا فقیرتم ثواب کے حق دار ٹھہر و گے۔ پھر ابو کی بھی مہمان نوازی کرو گے خواہ وہ امیر ہویا فقیرتم ثواب کے حق دار ٹھہر و گے۔ پھر ابو الضیف رضی اللہ تعالی علیہ ہلم ) مہمان کتنے ونوں کے مہمان نوازی کا حق دار ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے فر مایا کہ تین دن تک اس کے بعد وہ جو کھائے گاوہ صدقہ ہوگا۔ (۱) (مدارج النبو قرح مایا کہ تین دن تک اس

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص ٣٦٤

وفدنجيب

ية تيره آ دميول كاايك وفدتها جوايخ مالول اورمويشيول كي زكوة ليكر بارگاه اقدس میں حاضر ہوا تھا۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرحباا ورخوش آ مدید کہہ کران لوگوں کا ستقبال فرمایا۔اور بیارشا دفر مایا کہتم لوگ اینے اس مال زکو ۃ کواینے وطن میں لے جاؤاوروباں کے فقراومساکین کو بیسارامال دے دو۔ان لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول الله! (صلى الله تعالى عليه وملم) ہم اينے وطن كے فقراء ومساكين كواس قدر مال دے يكے ہيں کہ بیر مال ان کی حاجتوں سے زیادہ ہمارے پاس نچ رہا ہے۔ بین کرحضور صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے ان لوگوں کی اس زکو ہ کو قبول فر ماليا اور ان لوگوں پر بہت زيادہ كرم فرماتے ہوئے ان خوش نصیبوں کی خوب خوب مہمان نوازی فر مائی اور بوقت رخصت ان لوگوں کوا کرام وانعام ہے بھی نوازا۔ پھر دریافت فر مایا کہ کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا تخص باقی رہ گیا ہے؟ جس نے میرادیدار نہیں کیا ہے۔ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ایک نو جوان کوہم اینے وطن میں چھوڑ آئے ہیں جو ہمارے گھروں کی حفاظت کرر ہاہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا کہتم لوگ اس نو جوان کومیرے پاس بھیج دو۔ چنانچیہ ان لوگوں نے اپنے وطن پہنے کراس نو جوان کو مدینه طیبہروانه کر دیا۔ جب وہ نو جوان بارگاہ عالی میں باریاب ہوا تواس نے بیگزارش کی کہ پارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) آپ نے میری قوم کی حاجتوں کوتو پوری فر ما کرانہیں وطن میں بھیج دیااب میں بھی ایک حاجت لے کرآ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں اور امیدوار مول کہ آ بمیری حاجت بھی پوری فرمادیں گے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے دریافت فرمایا کتنهاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ یارسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم) میں

الهاها الله المدينة العلمية (وتوت اسلام) المدينة العلمية (وتوت اسلام)

اپنے گھرسے یہ مقصد کے کرنہیں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ مال عطافر مائیں بلکہ میری فقط اتنی حاجت اور دلی تمنا ہے جس کودل میں کے کر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنار حم فر مائے اور میرے دل میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنار حم فر مائے اور میرے دل میں بے نیازی اور استعناء کی دولت بیدا فر ما دے نوجوان کی اس دلی مراد اور تمنا کو میں بے نیازی اور اس کے حق میں ان لفظوں کے ساتھ دعا فر مائی کہ اللّٰہ مَّ اغفِرُ لَهُ وَارُ حَمُهُ وَاجُعَلُ غِنَاهُ فِی قَلْبِهِ اے اللہ! عزوم اس کو حق میں بے نیازی ڈال دے۔

پھرآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نو جوان کواس کی قوم کاامیر مقرر فرما دیا اور یمی نو جوان اپنے قبیلے کی مسجد کاامام ہو گیا۔ <sup>(1)</sup> (مدارج النبو ۃ ج۲ص۳۲) •

وفدمزينه

اس وفد کے سربراہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے فیبلہ کے جارسوآ دمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ بہم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جب ہم لوگ اپنے گھروں کو والیس ہونے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے عمر! تم ان لوگوں کو کچھ تحفہ عنایت کرو حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میر کے گھر میں بہت ہی تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ بیلوگ استے فلیل تحفہ سے شاید خوش نہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھریہی ارشا دفر ما یا کہ اے عمر! جا وَ ان لوگوں کو ضرور کچھ تحفہ عطا کرو۔ ارشا دِ نبوی سن کر حضرت عمرضی اللہ تعالی عندان عمر! جا وَ ان لوگوں کو ہمراہ لے کرمکان پر پہنچی تو بید کیھ کرچیران رہ گئے کہ مکان میں کھجوروں عالی میں کھروروں

1 .....مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج٢، ص٣٦٤

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (دووت اسلامی)

)<del>{</del>;}<del>}</del>

کاایک بہت ہی بڑا تو دہ پڑا ہوا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفد کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جتنی اور جس قدر جا ہوان کھجوروں میں سے لے لو۔ان لوگوں نے اپنی حاجت اور مرضی کے مطابق کھجوریں لے لیں۔حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سب سے آخر میں جب میں کھجوریں لینے کے لئے مکان میں داخل ہوا تو مجھے ایسانظر آیا کہ گویا اس ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ (1)

یہ وہی حضرت نعمان بن مقرن رض اللہ تعالی عنہ ہیں ، جو فتح مکہ کے دن قبیلہ مزینہ کے علم بردار تھے بیا ہے تھے حضرت کے علم بردار تھے بیا ہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فر مایا کرتے تھے کہ کچھ گھر تو ایمان کے ہیں اور کچھ گھر نفاق کے ہیں اور آل مقرن کا گھر ایمان کا گھر ہے۔ (2) (مدارج النبوة ج۲ص ۳۷۷) وفد دوس

اس وفد کے قائد حضرت طفیل بن عمر و دوسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ ہجرت سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے یہ ایک بڑے ہوش مند اور شعلہ بیان شاعر تھے۔ یہ کسی ضرورت سے مکہ آئے تو کفار قریش نے ان سے کہہ دیا کہ خبر دارتم محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) سے نہ ملنا اور ہر گز ہر گز ان کی بات نہ سننا۔ ان کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ جوسن لیتا ہے وہ اپنادین و مذہب جھوڑ بیٹھتا ہے اور عزیز وا قارب سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ یہ کفار مکہ کے فریب میں آگئے اور اپنے کا نوں میں انہوں نے روئی بھرلی کہ کہیں قرآن کی آواز کا نوں میں انہوں نے روئی بھرلی کہ کہیں قرآن کی آواز کا نوں

❶.....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب الوفدالثاني عشر، وفدمزنية، ج٥، ص١٧٩\_١٧٨

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم،باب نهم،ج۲،ص٣٦٧

میں نہ پڑ جائے ۔لیکن ایک دن صبح کو بیرم کعبہ میں گئے تو رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قراءت فرمار ہے تھا یک دم قر آن کی آ واز جوان کے کان میں بڑی تو ییقر آن کی فصاحت و بلاغت پرحیران ره گئے اور کتابِ الٰہی کی عظمت اوراس کی تا ثیر ر بانی نے ان کے دل کوموہ لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شانہ نبوت کو چلے تو یہ بے تابانہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پیچھے چیل پڑے اور مکان میں آگر آپ کے سامنےمود بانہ پیٹھ گئے اورا پنااور قریش کی بدگوئیوں کا سارا حال سنا کرعرض کیا کہ خدا کی قتم! میں نے قرآن سے بڑھ کرفضیج و بلیغ آج تک کوئی کلام نہیں سا۔للہ! مجھے بتا یے کہ اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے چنداحکام ان کے سامنے بیان فر ماکران کواسلام کی دعوت دی تووہ فوراً ہی کلمہ بڑھ کرمسلمان ہوگئے۔ پھرانہوں نے درخواست کی پارسول اللہ!صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی علامت وكرامت عطافر مايئے كه جس كود مكيركراوگ ميرى باتوں كى تصديق كريں تا كه ميں اپنى قوم میں یہاں سے جا کراسلام کی تبلیغ کروں۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے دعا فر مادی کہ الٰہی! توان کوایک خاص قشم کا نورعطا فر مادے۔ چنانچیاس دعاء نبوی کی بدولت ان کو بیہ کرامت عطا ہوئی کہان کی دونوں آئکھوں کے درمیان چراغ کے مانندایک نور جیکنے لگا۔ مگرانہوں نے بیخواہش ظاہر کی کہ بینور میرے سرمیں منتقل ہوجائے۔ چنانچہان کا سرقندیل کی طرح حمکنے لگا۔ جب بیایے قبیلہ میں پہنچے اور اسلام کی دعوت دیئے لگے تو ان کے ماں باپ اور بیوی نے تو اسلام قبول کرلیا گران کی قوم مسلمان ہیں ہوئی بلکہ اسلام کی مخالفت پرتل گئی۔ بیا پنی قوم کے اسلام سے مایوس ہوکر پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبلم كى خدمت ميں چلے گئے اوراپنی قوم كی سرکشی اور سرتا بی كاسارا حال بیان كيا تو آپ

المدينة العلمية (رُوت اسلام) كالمجاب المدينة العلمية (رُوت اسلام) كالمجاب المدينة العلمية (رُوت اسلام)

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشا دفر مایا کہتم پھراپنی قوم میں چلے جاؤاور نرمی کے ساتھ ان کو خدا کی طرف بلاتے رہو۔ چنانچہ یہ پھراپنی قوم میں آ گئے اور لگا تار اسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ستریااسی گھرانوں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور بیان سب لوگوں کوساتھ لے کر خیبر میں تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے ور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے خوش ہوکر خیبر کے مال غنیمت میں سے ان سب لوگوں کو حصہ عطافی مایا۔ (1) (مدارج النبو ق ۲۶ میں ۲۰

#### وفدبني عبس

قبیلہ بنی عبس کے وفد نے درباراقد سمیں جب حاضری دی تو بیر عرض کیا کہ
یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہلم) ہمارے مبلغین نے ہم کو خبر دی ہے کہ جو ہجرت نہ کر ب
اس کا اسلام مقبول ہی نہیں ہے تو یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہلم) اگر آپ حکم دیں تو ہم
اس کا اسلام مقبول ہی نہیں ہے تو یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہلم) اگر آپ حکم دیں تو ہم
اپنے سارے مال و متاع اور مویشیوں کو بیج کر ہجرت کر کے مدینہ چلے آئیں۔ بین کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہلم نے فر ما یا کہ تم لوگوں کے لئے ہجرت ضروری نہیں۔ ہاں! یہ
ضروری ہے کہ تم جہاں بھی رہو خدا سے ڈرتے رہوا ور زہدو تقوی کے ساتھ زندگی بسر
کرتے رہو۔ (2) (مدارج النہو ہے ہے سے ۲

#### وفددارم

یہ وفددس آ دمیوں کا ایک گروہ تھا جن کا تعلق قبیلہ 'لخم'' سے تھا اوران کے سر براہ اور پیشوا کا نام' کہانی بن حبیب' تھا۔ بیلوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے لئے تخفے

€.....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب الوفد الثالث عشر، وفددوس، ج٥،ص١٨٠\_١٨٥

2 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب الوفد الحادي والثلا ثون، وفد بني عبس،

ج٥، ص٢٢٤

پِشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی)

میں چند گھوڑ ہے اور ایک ریٹمی جبداور ایک مشک شراب اپنے وطن سے لے کر آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہنم نے گھوڑ وں اور جبہ کے تحا کف کوتو قبول فر مالیالیکن شراب کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام فر ما دیا ہے۔ ہانی بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) اگر اجازت ہوتو میں اس شراب کو نیج و الوں ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کہ جس خدا نے شراب کے چینے کو حرام فر مایا کہ جس خدا نے شراب کے پینے کو حرام فر مایا ہے۔ الہذا تم شراب کی اس مشک کو لے جا کر کہیں زمین براس شراب کو بہادو۔

رئیمی جبہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فر مایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) میں اس کو لے کر کیا کہ وہر دوں کے لئے اس کا پہننا ہی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کہ اس میں جس قدر سونا ہے آپ اس کو اس میں سے جدا کر لیجئے اور اپنی ہویوں کے لئے زیورات بنوا لیجئے اور رئیمی کپڑے کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو اپنے استعال میں لائے۔ چنا نچے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جبہ کو آٹھ ہزار درہم میں بیچا۔ میں لائے۔ چنا نچے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جبہ کو آٹھ ہزار درہم میں بیچا۔ یہوفد بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر نہایت خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہوگیا۔ (1)

وفدغامد

بیدس آ دمیوں کی جماعت تھی جو <u>اچے میں مدینہ آئے اوراپنی منزل میں</u> سامانوں کی حفاظت کے لئے ایک جوان لڑکے کوچھوڑ دیا۔ وہ سو گیااتنے میں ایک چور آیا اورایک بیگ چرا کرلے بھا گا۔ بیلوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں

1 .....مدارج النبوت، قسم سوم، باب نهم، ج۲، ص٣٦٥ ملخصاً

پيْرُن ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

)<del>(</del>}+&++&++

حاضر تھے کہ نا گہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہتم لوگوں کا ایک بیگ چور لے گیا مگر چرتمہارے جوان نے اس بیگ کو پالیا۔ جب بیلوگ بارگاہ اقدس سے اٹھ کر بھا گا اپنی منزل پر پہنچے توان کے جوان نے بتایا کہ میں سور ہاتھا کہ ایک چور بیگ لے کر بھا گا مگر میں بیدار ہونے کے بعد جب اس کی تلاش میں نکلا توایک خض کود یک وہ کھے وہ کی میں بیدار ہونے کے بعد جب اس کی تلاش میں نکلا توایک خض کود یک وہ کھے وہ کہا کر بی فرار ہوگیا اور میں نے دیکھا کہ وہ ہاں کی زمین کھودی ہوئی ہے جب میں نے مٹی ہٹا کر دیکھا تو بیگ وہاں وفن تھا میں اس کو نکال کر لے آیا۔ یہ می کر سب بول پڑے کہ بلاشبہ بیدرسول برحق ہیں اور ہم کو انہوں نے اسی لئے اس واقعہ کی خبر دیدی تا کہ ہم لوگ ان کی بیدرسول بید بین کرلیں۔ ان سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس جوان نے بھی در باررسول میں صاضر ہوکر کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں آگیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم لوگ ان کو میں صاضر ہوکر کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں آگیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم لوگ ان کو گوگوں کو گوگوں کو ان لوگوں کا مدینہ میں قیام رہے تم ان لوگوں کو قر آن بڑھ نا سکھا دو۔ (1) (مدارج النبو قر جامن میں)

وفدنجران

یہ نجران کے نصار کی کا وفد تھا۔ اس میں ساٹھ سوار تھے۔ چوہیں ان کے شرفا اور معززین تھے اور تین اشخاص اس درجہ کے تھے کہ انہیں کے ہاتھوں میں نجران کے نصار کی کا فدہبی اور قومی سارانظام تھا۔ ایک عاقب جس کا نام' عبداً سے ' تھا دوسرا شخص سید جس کا نام' ' ایہم' تھا تیسرا شخص' ' ابو حارثہ بن علقمہ' تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تبلم سے بہت سے سوالات کئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ تبلم نے اس کے جوابات دیئے یہاں تک کہ حضرت عیسی علیہ الله الله کے معاملہ پر گفتگو چھڑگئی۔ ان لوگوں نے یہ مانے دیے این انکار کر دیا کہ حضرت عیسی علیہ الله کنواری مریم کے شکم سے بغیر بایب کے پیدا ہوئے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسی علیہ الله کنواری مریم کے شکم سے بغیر بایب کے پیدا ہوئے

۲۲۵ مرح اللدنية وشرح الزرقاني، باب الوفد الثاني والثلا تُون، وفدغامد، ج٥، ص٥٢٢

\*\*\*\*\*\*\* پیْرُنُ ش:مجلس المدینة العلمیة(رُوتاسلامُ) ••••••• اس موقع پریه آیت نازل ہوئی کہ جس کو'' آیت مباہلہ'' کہتے ہیں کہ

إِنَّ مَشَلَ عِيْسِى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ الْمَهُ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيكُونُ ٥ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن فَيكُونُ ٥ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّن الْمُمُتَرِينَ ٥ فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِن الْمُمُتَرِينَ ٥ فَمَن مَا لَعِلْمٍ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ الْبَنَاءَ نَا مِن الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ الْبَنَاءَ نَا وَنِسَآءَ كُمُ وَالسَاءَ نَا وَنِسَآءَ كُمُ وَاللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ٥ فَن اللَّهِ عَلَى الْكُذِينِينَ ٥ فَن اللَّهِ عَلَى الْكُذِينِينَ ٥ فَن فَن اللَّهِ عَلَى الْكُذِينِينَ ٥ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ٥ اللَّهِ عَلَى الْكُذِينِينَ ١ اللَّهِ عَلَى الْكُذِينِينَ ١ اللَّهِ عَلَى الْكُذِينِينَ ١ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ١٠ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينَ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينَ ١٠ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ١٠ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ١٠ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ١٠ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ١٠ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينَ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ١٠ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ١٠ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ ١٠ اللَّهُ عَلَى الْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْكُذِينِينَ اللَّهُ عَلَى الْكُونِينَ اللَّهُ عَلَى الْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْكُونُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى الْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُونُ اللْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْكُونُ

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جب ان لوگوں کواس مباہلہ کی وعوت دی توان نصرانیوں نے رات بھر کی مہلت مانگی۔ صبح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم کوساتھ لے کر مباہلہ کے لئے کاشانہ نبوت سے نکل پڑے مگر نجران کے نصرانیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزید دینے کا قرار کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے صلح کرلی۔ (2) اور جزید دینے کا قرار کرکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے صلح کرلی۔ (2)

<sup>1 ----</sup> پ ۱،۳ عمران: ۹ م ٦١

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب الوفدالرابع عشر...الخ،ج٥،ص١٨٦ ـ ٩٠ ملتقطًا

# يندر هوال باب

### ہجرت کا دسواں سال ر •اھ

ججة الوداع

اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ "ججة الوداع" ہے۔ یہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا آخری جج تھا اور ہجرت کے بعدیہ کا آخری ہج تھا اور ہجرت کے بعدیہ کا آپ کا پہلا جج تھا۔ ذوقعدہ واجھ میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جج کے لئے روائگی کا اعلان فر مایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عرب شرف ہمرکا بی کے لئے اُمنڈ پڑا۔

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے آخر ذوقعدہ میں جمعرات کے دن مدینه میں غسل فرما کر تہبنداور چا در زیب تن فرمایا اور نماز ظهر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینه منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام از واج مطہرات رضی الله تعالی عنهن کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینه منورہ سے چھ میل دور اہل مدینه کی میقات '' ذو الحلیفه '' پر پہنچ کر رات محمر قیام فرمایا پھر احرام کے لئے غسل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نے فرمائی اور اپنی اوم ٹی فرمائی اور اپنی اوم ٹی نہو شہولگائی پھر آپ سلی الله تعالی علیه وہ کہ ورکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی اوم ٹی نوٹر اٹھا کر دیکھا تو اور روانہ ہوگئے۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ میں نے نظر اُٹھا کر دیکھا تو اور روانہ ہوگئے۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ میں نے نظر اُٹھا کر دیکھا تو اور روانہ ہوگئے۔ دعشرت جابر رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ میں ہزار مسلمان ججت کہ ایک لاکھ چودہ ہزار اور دوسری روانیوں میں ہے ایک لاکھ چودی ہزار اور دوسری روانیوں میں ہے ایک لاکھ چودی ہزار اور دوسری روانیوں میں ہے ایک لاکھ چودہ ہزار اور دوسری روانیوں میں ہے ایک لاکھ چودی ہزار اور دوسری روانیوں میں ہے ایک لاکھ چودہ ہزار اور دوسری روانیوں میں ہے ایک لاکھ چودی ہزار اور دوسری روانیوں میں ہے ایک لاکھ چودہ ہزار اور دوسری روانیوں میں ہے ایک لاکھ چودہ ہزار اور دوسری روانیوں میں ہے ایک لاکھ چودہ ہزار اور دوسری روانیوں میں ہوایک سے ایک لاکھ چودہ ہزار اور دوسری روانیوں میں ہوگئی سے سے سک لاکھ چودہ ہزار اور دوسری روانیوں میں ہوسری ہوگئی سے سکھ سے سکھوں کا میکھوں کی دولوں کو سکھوں کا میکھوں کے سکھوں کی دولوں کو سکھوں کا میان ہوگئی سکھوں کو سکھوں کا میکھوں کی دولوں کو سکھوں کی دولوں کو سکھوں کا میکھوں کو سکھوں کیا ہوگئی کی دولوں کو سکھوں کی دولوں کو سکھوں کو سکھوں

پیش ش ش مجلس المدینة العلمیة (رئوت اسلام)

الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔(1) (زرقانی جسس ۱۰۱ومدارج ۲۶ س س۸۷) چوتھی ذوالحجہ کوآ ب صلی اللہ تعالی علیہ وہلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبرسی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ کسی کوآ گے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بھالیا۔ (2)

(نسائی باب استقبال الحاجج ۲۲ ص۲۶ مطبوعه رهیمیه)

فجر کی نماز آ ب صلی الله تعالی علیه وسلم نے مقام'' فری طویٰ'' میں ادا فر مائی اور عنسل فر مایا پھرآ ب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور حیاشت کے وقت لینی جب آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آ ہے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ مہر نبوت بڑی تو آپ نے بیدعا پڑھی کہ

ٱللَّهُمَّ أَنُتَ السَّلَامُ وَمِنُكَ السَّلَامُ حَيَّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ٱللَّهُمَّ زِدُ هٰذَا الْبَيْتَ تَشُرِيْفًا وَّتَعُظِيُمًا وَّتَكْرِيُمًا وَمَهَابَةً وَّزِدُ مَنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَكْرِيُمًا وَّتَشُرِيْفًا وَتَعُظِيُمًا اے الله اعز وجل تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے۔ اےرب!عزوجلہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔اےاللہ!عزوجل اس گھر کی عظمت و شرف اورعزت و ہیبت کوزیادہ کراور جواس گھر کا حج اورعمرہ کرے تواس کی بزرگی اور شرف وعظمت کوزیاده کر۔

جب حجراسود کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم تشریف لے گئے تو حجراسود پر

1 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني النوع السادس في ذكر حجه وعمره، ج١١، ص ٣٢٩ \_٣٣١ وحجة الوداع، ج٤، ص١٤٦

2 .....سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب استقبال الحج، الحديث: ١٩١، ص ٢٨٩ ومدارج النبوت، قسم سوم،باب دهم، ج٢،ص٣٨٧

پين کن: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی)

ہاتھ رکھ کراس کو بوسہ دیا چھر خانہ کعبہ کا طواف فر مایا۔ شروع کے تین چھروں میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ''رمل'' کیا اور ہاقی چار چکروں میں معمولی چال سے چلے ہر چکر میں جب جمر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے جمر اسود کی طرف اشارہ کر کے جھڑی کو چوم لیتے تھے۔ جمر اسود کا استلام بھی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے چھڑی کے ذریعہ سے کیا بھی ہاتھ سے چھوکر ہاتھ کو چوم لیا بھی لب مبارک کو جمر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ بھی رُکن میانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ (1)

(نسائی جهص ۳۰وص ۳۱)

جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں دورکعت نماز اداکی نماز سے فارغ ہوکر پھر حجراسود کا استلام فر مایا اور سامنے کے دروازہ سے صفا کی جانب روانہ ہوئے قریب پہنچ تواس آیت کی تلاوت فر مائی کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ (2) ہے شک صفا اور مروہ اللّٰد کے دین

کےنشانوں میں سے ہیں۔

پھرصفااورمروہ کی سعی فر مائی اور چونکہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لئے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔

آ تھویں ذوالحجہ جمعرات کے دن آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نی تشریف لے گئے اور پانچ نمازیں ظہر،عصر،مغرب،عشاء، فجر،منی میں ادا فرما کرنویں ذوالحجہ جمعہ کے

دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، النوع السادس في ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم، ج١١، ص٣٧٧،٣٧٥ ـ ٣٧٧،٣٧٩ملتقطاً ومدارج النبوت، قسم سوم، باب دهم، ج٢، ص ٩ ٣٨ملتقطاً 2 ..... ٢، البقرة: ٥٠١ ١

ا.....پ ۱ ،البقره . ۸ ،۵ ۱ هـ

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے کوسارے عرب میں افضل واعلیٰ شار کرتے تھے اور دوسرے کرتے تھے اور دوسرے کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب''عرفات'' میں گھہرتے تھے کیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لئے اس شخصیص کو گوارانہیں کیا اور اللہ عزوجل نے ریچکم دیا کہ

ثُمَّ اَفِيْتُ سُوا مِنُ حَيْثُ اَفَاضَ (احْرَيْث) ثَم بَحَى وبِين (عرفات) سے ليك النَّاسُ (1) كرآتے بین۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ و تلم نے عرفات بہنے کرایک کمبل کے خیمہ میں قیام فر مایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ و تلی نے اپنی اوٹٹی ''قصواء'' پر سوار ہوکر خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فر مایا اور زمانہ جالمیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فر مایا کہ الکہ کُلُّ شَسی ءِ مِّنُ اَمُرِ الْحَسَا هِلِيَّةِ تَدُحَتَ قَدَمَیَّ مَوْضُونُ عُ۔ سن لو! جا ہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نتیجے یا مال ہیں۔ (2)

(ابوداؤدجاس ۲۹۳م جاس ۳۹۷ب ججة النبی) اسی طرح زمانه جاملیت کے خاندانی تفاخراور رنگ ونسل کی برتری اور قومیت میں نیج او نچ وغیر ہ تصورات جاملیت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کاعکم بلندفر ماتے ہوئے تاجدار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسپنے اس تاریخی خطبہ

الحديث:٨١٢١،ص٣٣٤

هدهده المدينة العلمية (دعوت اسلام)

€≯\\$H\$H\$

<sup>🚺 .....</sup> پ ۲ ،البقرة: ۹ ۹

۱ اص ۱۹۳۵، ۱۳۹۳ اللدنية مع شرح الزرقاني، النوع السادس في ذكر حجه وعمره، ج ۱ ۱، ص ۱۹۸۵،
 ۳۹۳ میلة علیه وسلم، ۳۹۳ میلة علیه وسلم، کتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله علیه وسلم،

میں ارشاد فرمایا کہ

اسی طرح تمام دنیا میں امن وامان قائم فرمانے کے لئے امن وسلامتی کے شہنشاہ تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے بیخدائی فرمان جاری فرمایا کہ فَانَّ دِمَائَکُمُ وَاللّٰهُ عَلَیْکُمُ حَرَامٌ کَحُرُمَةِ یَوُمِکُمُ هٰذَا فِی شَهُرِکُمُ هٰذَا فِی شَهُرِکُمُ هٰذَا فِی بَلَدِکُمُ هٰذَا اللّٰی یَوْمِ تَلُقُونَ رَبَّکُمُ (2) تمہاراخون اور تمہارامال تم پرتا قیامت اسی طرح حرام ہے اللّٰی یَوْمِ تَلُقُونَ رَبَّکُمُ (2) تمہارا بیٹ مہمارا بیشرمحترم ہے۔ (بخاری وسلم وابوداؤد) جس طرح تمہارا بیشرمحترم ہے۔ (بخاری وسلم وابوداؤد)

اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وکم نے سامعین سے فرمایا کہ وَ اَنْتُمُ مَسُئُولُونَ عَنِی فَمَا اَنْتُمُ قَائِلُونَ تَم سے خدا عزوجل کے یہال میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دوگے؟

تمام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہددیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچادیااوررسالت کاحق ادا کردیا۔ بین کر آپ سلی الله تعالی علیہ دہلم نے آسان کی

المسند للامام احمد بن حنبل، حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم،
 الحديث: ٢٣٥٤٨، ج٩، ص٧٢١

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب الحج،باب الخطبةايام مني،الحديث: ١٧٤١، ج١،ص٧٧٥ملتقطاً

طرف انگلی اٹھائی اور تین بار فرمایا که اَللَّهُمَّ اشُهَدُ اے الله! تو گواه رہنا۔ (1) (ابوداؤدج اس ۲۲۳ باب صفة جج النبی)

عین اسی حالت میں جب کہ خطبہ میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم اپنا فرض رسالت ادا فرمار ہے تھے ہیآ یت نازل ہوئی کہ

اَلْيَوْمَ اَكُمَ لُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ آج مِيں نے تمہارے لئے تمہارے اَتْ تمہارے اَتْ تَمہارے اَتْ مَم رَدی اَتُ مَم اَتْ مَ لَا اَتْ مَا اَلَٰ اَلْمُ اَلْاِسُلَامَ دِیْنَا اُورَ اِلْ اَلْمُ اَلْاِسُلَامَ دِیْنَا اُورَ اِلْاِسُلَامَ وَیْنَا اُورَ اَلْاِسُلَامَ وَیْنَا اُورَ اَلْاِسُلَامَ وَیْنَا اُورَ اَلْاِسُلَامِ وَیْنَا اُورَ اَلْاِسُلَامَ وَیْنَا اللّٰمِ اَلْاِسُلَامَ وَیْنَا اللّٰمِ اَلْاَلُولُولِیا۔

# شهنشاه كونين صلى الله تعالى عليه وسلم كالتخنت شاهى

میچیرت انگیز وعبرت خیز واقعہ بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ جس وقت شہنشاہ کو نین، خداعز وجل کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے فر مان ربانی کا اعلان فر مار ہے تھے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا تخت شہنشا ہی لیعنی اوٹٹنی کا کجاوہ اور عرق گیر شاید دس رو پے سے زیادہ قیمت کا خدتھا نہ اس اوٹٹنی پرکوئی شاندار کجاوہ تھا نہ کوئی ہودج نہ کوئی چر نہ کوئی تاج۔

کیا تاریخ عالم میں کسی اور بادشاہ نے بھی الیمی سادگی کانمونہ پیش کیا ہے؟ اس کا جواب یہی اور فقط یہی ہے کہ' دنہیں۔''

بیوه زامدانه شهنشاہی ہے جوصرف شهنشاه دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی شهنشا ہیت

كاطرهُ امتياز ہے!

الله تعالى عليه وسلم، الحديث:
 ١٩٠٥ ملتقطاً

2 ..... ٢ ، المائدة: ٣ ومدارج النبوت، قسم سوم، باب دهم، ج٢ ، ص ٢ ٣٩

خطبہ کے بعد آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہ کے ظہر وعصر ایک اذان اور دوا قامتوں سے ادافر مائی چر' موقف' میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے پنچ غروب آفاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفناب کے بعد عرفات سے ایک لاکھ سے زائد حجاج کے از دعام میں' مز دلفہ' پنچے۔ یہاں پہلے مغرب چرعشاء ایک اذان اور دوا قامتوں سے ادافر مائی۔ مشعر حرام کے پاس رات بھرامت کے لئے دعائیں مانگتے رہا قامتوں سے ادافر مائی۔ مشعر حرام کے پاس رات بھرامت کے لئے دوانہ ہو گئے اور وادی محسر کے راستہ سے منی میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلے 'جمرہ' کے پاس تشریف لائے اور کا کریاں ماریں پھر آپ نے باواز بلند فرمایا کہ ماریں پھر آپ نے باواز بلند فرمایا کہ

لِتَاخُدُوُا مَنَاسِكُكُمُ فَانِّيُ لَا اُدُرِیُ لَعَلِّیُ لَا اَحُجُّ بَعُدَ حَجَّتِیُ هذِہِ (1) جَ کے مسائل سیکھ لو! میں نہیں جانتا کہ ثایداس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں گا۔ (مسلم جاص ۱۹ ماب ببری جمرة العقبہ)

منی میں بھی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبہ کی طرح بہت سے مسائل واحکام کا اعلان فر مایا۔ پھر قربان گاہ میں تشریف لے شطبہ کے ساتھ قربانی کے ایک سواونٹ تھے پچھ کوتو آپ نے ایک سواونٹ تھے پچھ کوتو آپ نے ایک دیا اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوسونپ دیا اور گوشت، پوست، جھول، نیل سب کو خیرات کر دینے کا حکم دیا اور فر مایا کہ قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے نہ اداکی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ (2)

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام) »

الحمرة العقبة...الخ، الحج، باب استحباب رمى الجمرة العقبة...الخ، الحديث: ١٢٩٧،
 مدارج النبوت، قسم سوم، باب دهم، ج٢، ص٣٩٥، ٣٩٦ ـ ٣٩٦ ملتقطاً
 السيرة الحلبية، حجة الوداع، ج٣، ص٣٧٦ حلتقطاً

#### موئے مبارک

قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه سے آپ صلی الله تعالی علیه وسلی الله تعالی علیه وسلم نے سرکے بال امر وائے اور کچھ حصہ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی الله تعالی عنہ کو عطا فر مایا ۔ اور باقی موئے مبارک کومسلم انوں میں تقسیم کردینے کا حکم صا در فر مایا۔ (1)

(مسلم ج اص ۲۱ میاں ان السنة یوم النحر الح)

اس کے بعد آپ سلی اللہ تعالی علیہ و<sup>سل</sup>م مکہ تشریف لائے اور طواف زیارت فر مایا۔ س**ما قی کوثر جاہ زمزم پر** 

پھرچاہ زمزم کے پاس تشریف لائے خاندان عبدالمطلب کے لوگ حاجیوں
کوزمزم پلارہے تھے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہ جھے بیخوف نہ ہوتا کہ
جھکوالیہا کرتے دیکھ کردوسر بے لوگ بھی تمہار ہے ہاتھ سے ڈول چھین کرخودا پنے ہاتھ
سے پانی کھر کر پینے لگیں گے تو میں خودا پنے ہاتھ سے پانی کھر کر پیتا۔ حضرت عباس
رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم شریف پیش کیا اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے قبلہ رخ کھڑ ہے
کھڑے زمزم شریف نوش فرمایا۔ پھرمنی واپس تشریف لے گئے اور بارہ ذوالحجہ تک
منی میں مقیم رہے اور ہرروز سورج ڈھلنے کے بعد جمرول کو کنکری مارتے رہے۔ تیرہ
ذوالحجہ منگل کے دن آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے سورج ڈھلنے کے بعد منی سے روانہ ہوکر
دموس ''میں رات بھر قیام فرمایا اور شبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی اور طواف

وداع کر کے انصار ومہا جرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے۔(2)

۱۳۰۰ صحیح مسلم، کتاب الحج، باب بیان ان السنة...الخ، الحدیث: ۱۳۰ ، ص ۱۷۸ مس ۱۷۸ و المواهب اللدنیة مع شرح الزرقانی، النوع السادس فی ذکر حجه و عمره صلی الله تعالی علیه و سلم، ج ۱۱، ص ٤٣٨ ، ٤٣٨ ملخصاً

2 .....شرح الزرقاني على المواهب،النوع السادس في ذكرحجه وعمره،ج١ ١ ،ص٤٦٠٤ ملتقطاً

# غدرخم كاخطبه

راستہ میں مقام''غدر خِم'' پر جوایک تالاب ہے یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرما کرایک مخضر خطبه ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ بیہے:

حمد و ثنائے بعد: اے لوگو! میں بھی ایک آ دمی ہوں ممکن ہے کہ خداع وجل کا فرشتہ (ملک الموت) جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ تا ہوں۔ایک خداع زوجل کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خداع وجل کی یا دولا تا ہوں۔(1)(مسلم جاص ۹ کا باب من فضائل علی)

اس خطبہ میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریجھی ارشا دفر مایا کہ

مَنُ كُنتُ مَوُلاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ (2) (مَثَكُوة

ص۵۲۵منا قب علی) جس کامیں مولا ہول علی بھی اسکے مولی، خداوندا! عز جِل جوعلی سے محبت

ر کھے اس سے تو بھی محبت رکھا در جونگی سے عدا دت رکھے اس سے تو بھی عدا دت رکھ۔

غدرینم کے خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ومنا قب بیان

کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کی کوئی تصریح کہیں حدیثوں میں نہیں ملتی۔ ہاں البتہ

بخاری کی ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی رض اللہ تعالی عند نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جس کوان کے یمن سے آنے والے ہمراہیوں نے پیندنہیں کیا

• ..... صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل على ابن ابي طالب، الحديث: ٨٠٤٠،

2 .....مشكاة المصابيح، كتاب المناقب، باب مناقب على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، الفصل

الثالث، الحديث:٣٠، ٢١، ج٢، ص ٤٣٠

پيش شن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)) بيش مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

یہاں تک کہان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت بھی کردی جس کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہوا ہو یا کہ علی کواس سے زیادہ کاحق ہے۔ ممکن ہے اس موقع فتم کے شبہات وشکوک کو مسلمان یمنیوں کے دِلوں سے دور کرنے کے لئے اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہوئے حضرت علی اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل بھی بیان کردیئے ہوں۔ (1) (بخاری باب بعث علی الی الیمن ۲۲س ۲۲۳ وتر مذی منا قب علی ) روافض کا ایک شبہ

یں '' بعض شیعہ صاحبان نے اس موقع پر لکھاہے کہ''غدر خم'' کا خطبہ یہ' حضرت

علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہالکریم کی خلافت بلافصل کا اعلان تھا'' مگراہل فہم پرروش ہے کہ میکھن برورس میں میں سے تھو نہوں کے بار قعد دروں علم میں اس کے ایسان

ایک'' تک بندی'' کے سوا کچھ بھی نہیں کیونکہ اگر واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے خلافت بلافصل کا اعلان کرنا تھا تو عرفات یا منی کے خطبوں میں بیاعلان زیادہ مناسب

تقاجهاں ایک لا کھ سے زائد مسلمانوں کا اجتماع تھا نہ کہ غدر یخم پر جہاں یمن اور مدینہ

والول کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔

مدینہ کے قریب پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ میں رات بسر فر مائی اور صبح کومدینه منورہ میں نزول اجلال فر مایا۔

وفتح الباري شرح صحيح البخاري،تحت الحديث: ٥٠ ٤٣٥، ج٨،ص٥٧٥

سولہواں باب

# ہجرت کا گیارہواں سال لاھ

جيش أسامه

اس کشکر کا دوسرا نام'' سریداُسامہ'' بھی ہے۔ بیسب سے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اللّٰدصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا۔۲۲ صفر یہ اچے دوشنبہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دوسرے دن حضرت أسامه بن زیدرضی الله تعالی عنها کو بلا کر فر مایا که میں نے تم کواس فوج كالميرلشكرمقرركياتم اينے باپ كى شہادت گاہ مقام'' أبني'' ميں جاؤاورنہايت تيزي کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پراچا نک حملہ کر دوتا کہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کرسکیں۔ باوجود یکه مزاج اقدس ناساز تھا مگراسی حالت میں آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے خوداینے دست مبارک سے جھنڈا باندھااور بینشانِ اسلام حضرت اُسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مين و حكرار شاوفر مايا: "أُغُزُ بسُم اللهِ وَفِي سَبيل اللهِ فَقَاتِلُ مَنُ كَفَرَ باللهِ" الله کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرواور کا فروں کیساتھ جنگ کرو۔ حضرت أسامه رضى الله تعالى عنه نے حضرت بريدہ بن الحضيب رض الله تعالى عنه كو علمبر دار بنایا اور مدینه سے نکل کرایک کوس دور مقام'' جرف' میں پڑاؤ کیا تا کہ وہاں پورالشکر جمع ہو جائے ۔حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار ومہاجرین کے تمام معززین کوبھی اس کشکر میں شامل ہوجانے کا حکم دے دیا۔ بعض لوگوں پریہ شاق گزرا کہاںیالشکرجس میں انصار ومہاجرین کے اکابر وعمائد موجود ہیں ایک نوعمر لڑ کا جس کی

پيْس کُن: مجلس المدينة العلمية (دُوت اسلامی) مجلس المدينة العلمية (دُوت اسلامی)

عمر بیس برس سے زائد نہیں کس طرح امیر لشکر بنا دیا گیا؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو اس اعتراض کی خبر ملی تو آپ کے قلب نازک پر صدمہ گزرااور آپ نے علالت کے باوجود سرمیں پٹی باندھے ہوئے ایک چا دراوڑھ کر منبر پرایک خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ اگرتم لوگوں نے اس مہی سپر سالاری پر طعنہ زنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپر سالار ہونے پر بھی طعنہ زنی کی تھی حالانکہ خدا کی قتم! اس کا باپ رزید بن حارث سپر سالار ہونے کے لائق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا (اُسامہ بن زید) بھی سپر سالار ہونے کے قابل ہے اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین اصحاب میں سے تھا لہذا میں سے تھا لہذا اُسامہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کرو کہ وہ اُسامہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کے بارے میں تے ہا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ملم ہیہ خطبہ دے کر مکان میں تشریف لے گئے اور آپ کی علالت میں کچھاور بھی اضافہ ہو گیا۔

حضرت أسامه رضى الله تعالى عنه علم نبوى كى تكميل كرتے ہوئے مقام جرف ميں پہنچ گئے تھے اور وہال لشكر اسلام كا اجتماع ہوتا رہا يہال تك كدا يك عظيم لشكر تيار ہوگيا۔

• اربيج الاول الدي وجہاد ميں جانے والے خواص حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے رخصت ہونے كے لئے آئے اور رخصت ہوكر مقام جرف ميں پہنچ گئے۔ اس كے دوسر ب دن حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى علالت نے اور زيادہ شدت اختيار كرلى ۔ حضرت اُسامه رضى الله تعالى عنه وسلم كى مزاج پرسى اور رخصت ہونے كے لئے خدمتِ افتدى ميں ميں عاضر ہوئے آئے سلى الله تعالى عنه وسلم كى مزاج پرسى اور رخصت ہونے كے لئے خدمتِ افتدى ميں عاضر ہوئے آئے سلى الله تعالى عنه كود يكھا افتدى ميں ميں عاضر ہوئے آئے سلى الله تعالى عنه كود يكھا

مگرضعف کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے، بار باردست مبارک کوآ سان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے۔حضرت اُسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہاس سے میں نے سیمجھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لئے وعا فر مار ہے ہیں۔اس کے بعد حضرت اُسامہ رضی اللہ تعالیٰءنہ رخصت ہو کرا بنی فوج میں تشریف لے گئے اور ۱۲ رئیج الا ول <u>ااچ</u> کوکوچ کرنے کا اعلان بھی فر مادیا۔اب سوار ہونے کے لئے تیاری کرر ہے تھے کہان کی والدہ حضرت اُم ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا فرستادہ آ دمی پہنچا كەحضورصلى اللەتغالى عليە دېلم نزع كى حالت ميں بېيں ـ بيدېوش رباخېرس كرحضرت أسامه و حضرت عمر وحضرت الوعبيده رضى الله تعالى عنهم وغيره فوراً ہى مدينه آئے توبيد يما كه آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں ہیں اوراسی دن دو پہر کو یاسہ پہر کے وقت آپ كاوصال موكيا -إنَّالِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ - بينبرس كرحضرت أسامه رضى الله تعالى عنه كا لشكر مدينه والبس چلاآ يامكر جب حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالىءندمسندخلافت يررونق افروز ہو گئے تو آپ رض اللہ تعالی ءنہ نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود رہیج الآخر کی آ خرى تاريخوں ميںاس لشكركوروانه فر ما يااور حضرت اُسامه رضي الدّتعالىءنه مقام'' اُبنيٰ'' میں تشریف لے گئے اور وہاں بہت ہی خونریز جنگ کے بعد شکر اسلام فتح یاب ہوااور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کوٹل کیا اور بے شار مال غنیمت لے کرجالیس دن کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔(1)

(مدارج النبوة ج ٢ص ٩٠٨ تاص ١١٨ وزرقاني ج سرص ١٠٤١)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، اخرالبعوث النبوية، ج٤، ص١٥٥١٥٢ ٥٠١٥١ ملخصاً

ومدارج النبوت،قسم سوم،باب يازدهم،ج٢،ص٩٠٤٠٠٤ ملخصاً

#### وفات ِاقدس

حضور رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم كااس عالم ميس تشريف لا نا صرف اس لئے تھا کہ آپ خدا کے آخری اور قطعی پیغام لیعنی دین اسلام کے احکام اُس کے بندوں تک پہنچادیں اور خدا کی ججت تمام فرمادیں۔اس کام کوآپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیونکر انجام دیا؟ اوراس میں آپ کوکتنی کامیا بی حاصل ہوئی؟ اس کا اجمالی جواب پیہے کہ جب سے بید نیاعالم وجود میں آئی ہزاروں انبیاءورُسل علیم البلاماس عظیم الثان کام کو انجام دینے کے لئے اس عالم میں تشریف لائے مگر تمام انبیاء ومرسلین کے بلیغی کارناموں کوا گرجمع کرلیا جائے تو وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغی شاہرکاروں کے مقابلہ میں ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے آفتاب عالم تاب کے مقابلہ میں ایک چراغ یا ایک صحرا کے مقابلہ میں ایک ذرہ یا ایک سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ۔ آیسلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كى تبليغ نے عالم ميں ايسا انقلاب پيدا كر ديا كه كائنات ہستى كى ہريستى كومعراج کمال کی سربلندی عطافر ما کر ذلت کی زمین کوعزت کا آسان بنادیا اور دین حنیف کے اس مقدس اورنورانی محل کوجس کی تغمیر کے لئے حضرت آدم علیه السلام سے لے کر حضرت عیسلی علیه السلام تک تمام انبیاء ورسل معمار بنا کر بیسیج جاتے رہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی شان سے اس قصر ہدایت کو اس طرح مکمل فر مادیا که حضرت حق جل جلاله في الله المُعالِيةُ مَا كُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ (1) كَامِرلُكُادي.

جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے تشریف

- لانے کا مقصد پوراہو چکا تواللہ تعالیٰ کے وعدہ محکم اِنَّکَ مَیِّتُ وَّانِّهُمُ مَّیِّتُوْنَ 0 <sup>(2)</sup>
  - سترجمه كنزالا يمان: آج يس في تمهار على تمهارادين كالل كرويا- به المائدة: ٣
  - الزمر: ۳۰ ال

پیش کش: مجلس المدینة العلمیة(دعوت اسلامی) المدینة العلمیة

کے بورا ہونے کا وقت آ گیا۔

# حضور صلى الله تعالى عليه وللم كوا بني وفات كاعلم

حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ ملم کو بہت پہلے سے اپنی وفات کاعلم حاصل ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے مختلف مواقع پرلوگوں کو اس کی خبر بھی دے دی تھی۔ چنانچہ ججة الوداع کے موقع پرآپ نے لوگوں کو بیفر ماکر رخصت فر مایا تھا:''شایداس کے بعد میں تہارے ساتھ جج نہ کرسکوں گا۔''(1)

اسی طرح''غدیرخم''کے خطبہ میں اسی انداز سے پچھاسی قسم کے الفاظ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے اگر چہ ان دونوں خطبات میں لفظ لعل (شاید) فرما کر ذرا پر دہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دی مگر ججۃ الوداع سے واپس آکر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جو خطبات ارشاد فرمائے اس میں لَعَلَّ (شاید) کا لفظ آپ نے نہیں فرما یا بلکہ صاف صاف اور یقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو آگا وہ فرما دیا۔

چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور شہداء احد کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے پھر بلیٹ کر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشا دفر مایا کہ میں تمہارا پیش رو (تم سے پہلے وفات پانے والا) ہوں اور تمہارا گواہ ہوں اور میں خداکی قتم! اپنے حوض کواس وقت دکھر ہا ہوں۔ (2) تمہارا گواہ ہوں اور میں خداکی قتم! اپنے حوض کواس وقت دکھر ہا ہوں۔ (2)

<sup>1 .....</sup>تاریخ الطبری، حجة الو داع، ج۲، ص ۲۲ ۳۶

<sup>2 .....</sup> صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب الحوض، الحديث: ٩٠ ٦٥ ٩٠ ، ج٤، ص ٢٧٠

كالمنطق المناه الله تعالى عليه وسلم الله وسيرت مسطفى الله تعالى عليه وسلم الله وسيرت مسطفى الله تعالى عليه وسلم اس حدیث میں إِنِّے فَرَطٌ لَّكُمُ فرمایا یعنی میں ابتم لوگوں سے پہلے ہی وفات یا کرجار ہاہوں تا کہ وہاں جا کرتم لوگوں کے لئے حوض کوٹر وغیرہ کا انتظام کروں۔ یہ قصہ مرض وفات شروع ہونے سے پہلے کا ہے لیکن اس قصہ کو بیان فر مانے کے وفت آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس کا یقینیٰ علم حاصل ہو چکا تھا کہ **می**ں کب اور کس وفت دنیا سے جانے والا ہول اور مرض وفات شروع ہونے کے بعد تو اپنی صاحبزادي حضرت بي في فاطمه رضي الله تعالى عنها كوصاف صاف لفظول مين بغير' شايد'' كا لفظ فرماتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دے دی۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ا بینے مرض وفات میں آ ب صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے حضرت فاطمه رضی الله تعالیٰ عنہا کو بلایا اور چیکے چیکے ان سے کچھ فر مایا تو وہ رویڑیں۔ پھر بلایا اور چیکے چیکے کچھ فر مایا تووہ ہنس پڑیں جب از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اس کے بارے میں حضرت بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها سے دریا فت کیا توانہوں نے کہا کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے آ ہستہ آ ہستہ مجھ سے بیفر مایا کہ میں اسی بیاری میں وفات یا جاؤں گا تو میں رو پڑی۔ پھر چیکے چیکے مجھ سے فر مایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلےتم وفات یا کرمیرے پیچھےآ وگی تو میں ہنس پڑی۔(1) (بخاری ماب مرض النبی ج۲ص ۲۳۸) بہر حال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کواپنی و فات سے پہلے اپنی و فات کے وقت کا علم حاصل ہو چکا تھا کیوں نہ ہو کہ جب دوسر بےلوگوں کی وفات کےاوقات سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو اللہ عزوجل نے آگاہ فرما دیا تھا تو اگر خداوند علام الغیوب کے بتادینے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کہا بنی و فات کے وقت کا قبل از وقت علم ہو گیا تواس

• استصحیح البخاری، کتاب المغازی،باب مرض النبی و وفاته،الحدیث:۴۶۲،٤٤٣۳، ۴۵۳۵، ۲۵۳۵ میره ۱ میرود المعالی که ۱۵۳۵ میرود المعادید (وگوت اسماری) که ۱۵۳۵ میرود المعادید (وگوت اسماری)

میں کونسا استبعاد ہے؟ اللہ تعالی نے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعلم ما کان و ما یکون عطا فر مایا۔ یعنی جو پچھ ہو چکا اور جو پچھ ہور ہاہے اور جو پچھ ہونے والا ہے سب کاعلم عطافر ما کرآپ کو دنیا سے اٹھایا۔ چنانچہ اس مضمون کو ہم نے اپنی کتاب'' قرآنی تقریریں'' میں مفصل تحریر کر دیا ہے۔

علالت كى ابتداء

مرض کی ابتداء کب ہوئی؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کتنے دنوں تک علیل رہے؟ اس میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ بہر حال ۲۰ یا ۲۲ صفر البیج کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم جنۃ البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے آ دھی رات میں تشریف لے گئے وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہوگیا یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کا دن تھا۔ (1) (مدارج النبوۃ ج۲ص کا ۴ وزرقانی جساص ۱۱۱)

دوشنبہ کے دن آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی علالت بہت شدید ہوگئی۔آپ کی خواہش پر تمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہال قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس وحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے سہارا دے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ججر وہ مبارکہ میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبوی میں نمازیں بڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر

پر عاف رہے۔ بب روروں بہار ہوں رہاں والی د اپ کے اور یہ سرت ہوں و صدیق رضی اللہ تعالی عند میرے مصلی پر امامت کریں۔ چنانچے ستر ہ نمازیں حضرت ابوبکر

صديق رضى الله تعالى عنه في برير ها ئيس-

المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، الفصل الاول في اتمامه... الخ، ج١١، ص٨٣ ملخصاً
 ومدارج النبوت، قسم چهارم، باب اول، ج٢، ص٤١٧

هِ الله الله المدينة العلمية (وعوت اسلام) عني شير كش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

ایک دن ظهر کی نماز کے وقت مرض میں کچھافا قدمحسوں ہوا تو آ پ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے حکم دیا کہ سات یانی کی مشکیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ نسل فرما چيكة حضرت عباس اورحضرت على رض الله تعالىءنها آپ كامقدس باز وتقام كرآپ كومسجد میں لائے۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمازیڑ ھارہے تھے آ ہٹ یا کر پیھیے مٹنے کگے مگرآ پ نے اشارہ سے ان کورو کا اوران کے پہلومیں بیٹھ کرنمازیڑھائی۔آ پ سلی الدُّنعالي عليه وملم كود مكيم كر حضرت ابو مكر رضي الله تعالى عنه اور دوسر مع مقتذي لوگ اركان نماز ا دا كرتے رہے۔ نماز كے بعد آپ سلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك خطبه بھى ديا جس ميں بہت سی وسیتیں اورا حکام اسلام بیان فر ما کرانصار کے فضائل اوران کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فر مائے اور سور ہُ والعصراورا بک آبیت بھی تلاوت فر مائی۔ (1) (مدارج النبوة ج ۲ص ۲۵ مو بخاري ۲۶ ص ۹۳۹)

گھر میں سات دینارر کھے ہوئے تھے۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عا ئشهرضی الله تعالی عنها سے فر ما یا کہتم ان دیناروں کولا وَ تا کہ میں ان دیناروں کوخدا کی راہ میں خرج کر دوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آ یے سلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے ان دیناروں کونقسیم کر دیا اورا پنے گھر میں ایک ذرہ بھر بھی سونایا جاندی نہیں ، چيوڙا ـ <sup>(2)</sup> (مدارج النبوة ج ٢ص٢٢)

آ پ سلی الله تعالی علیه و بلم کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔خاص وفات کے

1 .....مدارج النبوت، قسم چهارم، باب دوم، ج٢، ص٥٢٤ ملخصاً وصحيح البخارى، كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته، الحديث: ٢ ٤ ٤ ٤ ، ج٣،ص ٥ ٥ ١ مختصراً وكتاب الاذان، باب من قام...الخ،الحديث:٦٨٣، ج١، ص٣٤٣

2 .....مدارج النبوت،قسم چهارم،باب دوم،ج۲،ص۲۶ ملخصاً

دن یعنی دوشنبہ کے روز طبیعت اچھی تھی۔ چرہ مسجد سے متصل ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کرد کیصا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ بیدد کیھ کرخوشی سے آپ بنس پڑ لے لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابوہ ہوگئے مگر آپ نے اشارہ سے روکا اور چرہ میں داخل ہوکر پردہ ڈال دیا بیسب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عند کا میان نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا رُخِ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن کا کوئی ورق ہے۔ لیعنی سفید ہوگیا تھا۔ (1) ( بخاری ۲۲ص ۴۲۰ باب مرض النہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم وغیرہ) کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا: ' وَاکْرُ بَ اَبُاہُ' ہُائے رہے میرے باپ کی خور بان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا: ' وَاکْرُ بَ اَبُاہُ' ہُائے رہے میرے باپ کی بیان جہائی ! حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ اے بیٹی ! تمہارا باپ آج کے بعد بھی بھی نے بعد بھی اللہ تعالی علیہ وہلم)

اس کے بعد بار بار آپ سلی الله تعالی علیه وسلم بیفر ماتے رہے کہ مَعَ الَّذِینَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمُ یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے اور بھی بیفر ماتے کہ 'اللّٰهُ ہمّ بیٹر صحت تصاور فی الرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی ... خدا وندا! برڑے رفیق میں اور لَا اِللهُ اِلَا اللّٰهُ بھی برڑھتے تصاور فی الرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی ... خدا وندا! برڑے رفیق میں اور لَا اِللهُ اِلَا اللّٰهُ بھی برڑھتے تصاور فرماتے تھے کہ بشک موت کے لئے شختیاں ہیں ۔ حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ تندرت کی حالت میں آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پینجمبروں کو اختیار دیا جا تا ہے کہ وہ خواہ و فات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو۔ جب حضور صلی الله تعالی الله تعال

\*\*\*\*\*\*\* پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (وَوَتَ اسْلَامُ) بِهُ \*\*\*\*\*

2 ..... صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب مرض النبي ووفاته، الحديث: ٢٦ ك ٢٤ ، ج٣ ، ص ١٦٠

و كتاب الاذان،باب اهل العلم والفضل. . . الخ،الحديث: ٦٨٠، ج١، ص٢٤٢ ملتقطاً

علیہ سلم کی زَبانِ مبارک پریکلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرماليا\_(1) ( بخاري ج٢ص ١٢٠ وص ١٢٢ باب آخر ماتكلم الني صلى الله تعالى عليه وللم)

وفات سے تھوڑی دیریہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ز ہمسواک ہاتھ میں لئے حاضر ہوئے ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔حضرت عا کنثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کراینے دانتوں سے زم کی اور دست اقد س میں دے دی آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک فرمائی سہ پہر کا وقت تھا کہ سینئہ اقد س میں سانس کی گھر اہٹ محسوں ہونے لگی اتنے میں لب مبارک ملے تو لوگوں نے بیہ الفاظ سنے كه الصَّلوة وَمَا مَلَكتُ اَيْمَانُكُمُ نماز اور لونڈى غلاموں كاخيال ركھو۔ یاس میں یانی کی ایک گئن تھی اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرۂ اقدس پر ملتے اور کلمہ یڑھتے۔ جا درمبارک کوبھی منہ برڈ التے بھی ہٹا دیتے۔حضرت بی بی عائشہرضی اللہ تعالی عنہاسراقدس کواینے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔اتنے میں آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کرانگلی سے اشارہ فر مایا اور تین مرتبہ بیفر مایا کہ بَـل الدَّفِیُقُ الْاَعُلٰی (اب

کوئی نہیں) بلکہ وہ بڑار فیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبانِ اقدس پر تھے کہ نا گہاں مقدس

ہاتھ لٹک گئے اورآ نکھیں چیت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہیں اورآ پ کی قدسی

روح عالم فدر مين بين كلي و (2) (إنَّا لِلهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَابَّا اللَّهِ مَا جِعُونَ) اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ

<sup>1 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته، الحديث: ٣٧،٤٤٣٥ ٤٠، ج٣،ص ٥٣ ٤،١ ٥ ١ ومدارج النبوت،قسم چهارم،باب دوم،ج٢،ص ٢٩ عمختصراً

<sup>2 .....</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب مرض النبي ووفاته الحديث: ٣٨ ٤٤٠ ج ٣ ، ص ٥٤ ١

ومدارج النبوت،قسم چهارم،باب دوم،ج۲،ص۲۹ کملخصاً

وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاصَحَابِهِ اَجُمَعِينَ.

(بخاري ج ٢ص ٢٨٠ وص ٦٨٠ باب مرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم )

تاریخ وفات میں مؤزمین کا بڑا اختلاف ہے کین اس پرتمام علاء سیرت کا

ا تفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن اور رہے الاول کامہینہ تھا بہر حال عام طور پریہی مشہور ہے کہ ااربیع

الاول الجددوشنبہ کے دن تیسرے بہرآپ نے وصال فرمایا۔ <sup>(1)</sup> (واللہ تعالی اعلم)

وفات كااثر

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه و ملم کی و فات سے حضرات صحابہ کرام اوراہل ہیت عظام رضی الله تعالی عنهم کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا؟ اور اہل مدینه کا کیا حال ہو گیا؟ اس کی تصویر

کشی کے لئے ہزاروں صفحات بھی متحمل نہیں ہو سکتے ۔وہ شمع نبوت کے بروانے جو چند

دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے توان کے دل بے قراراوران کی آئکھیں اشکبار

ہو جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان عاشقانِ رسول پر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دائمی

فراق کا کتناروح فرسااور کس قدر جا نگاه صدمه عظیم ہوا ہوگا؟ جلیل القدر صحابہ کرام رضی

الله تعالى عنه بلامبالغه ہوش وحواس کھو بیٹھے،ان کی عقلیں گم ہو گئیں، آوازیں بند ہو گئیں اور وہ اس قدر مخبوط الحواس ہو گئے کہان کے لئے بیسو چنا بھی مشکل ہو گیا کہ کیا کہیں؟

اور کیا کریں؟ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه پر ایسا سکته طاری ہو گیا کہ وہ اِ دھراُ دھر۔ امر کیا کریں؟ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه پر ایسا سکته طاری ہو گیا کہ وہ اِ دھراُ دھر

بھاگے بھاگے پھرتے تھے مگر کسی سے نہ کچھ کہتے تھے نہ کسی کی کچھ سنتے تھے۔حضرت علی

رضی اللہ تعالیٰ عندرنج و ملال میں ناٹہ ھال ہوکراس طرح بیٹھ رہے کہان میں اٹھنے بیٹھنے اور

جلنے پھرنے کی سکت ہی نہیں رہی ۔حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر

الوفاء باحوال المصطفيمترجم،باب وقت وصال، ص١٤ ٨ملحصاً

\*\*\*\*\*\* پِيْرُش:مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلام)

ابیادهچِکالگا که وه اس صدمه کو بر داشت نه کر سکے اوران کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ <sup>(1)</sup>

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداس قدر ہوش وحواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ کی اور نگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں إدھراُ دھرا ٓ تے جاتے تھے اور یہ کہتے پھرتے تھے کہا گرکسی نے بیہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی وفات ہوگئ تو میں اِس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ (2)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر و حضرت ممر و حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو دیکھ کر کہا کہ بہت ہی سخت عشی طاری ہوگئ ہے۔ جب وہ وہاں سے چلنے گئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر! متہمیں کچھ خبر بھی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ بین کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ ہے سے باہر ہو گئے اور تڑپ کر بولے کہ اے مغیرہ! تم جھوٹے ہو حضور صلی اللہ تعالی عنہ وسکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق صلی اللہ تعالی علیہ وسکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ (3)

مواہب لدنیہ میں طبری سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ''میں تھے جومسجد نبوی سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے۔ان کی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ہیں رہتی تھیں۔

والمواهب اللدنية و شرح الزرقاني،الفصل الاول في اتمامه...الخ،ج٢ ١ ،ص ٢ ٤٣،١ ٤ ٢

السسمدارج النبوت،قسم سوم،باب دوم، ج۲، ص۲۳۲ ملخصاً

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت،قسم سوم،باب دوم، ج٢،ص٤٣٢

<sup>3 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،الفصل الاول في اتمامه...الخ،ج٢١، ص١٣٩

چونکہ دوشنبہ کی مجے کومرض میں کمی نظر آئی اور پچھ سکون معلوم ہوااس کئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ماس کے حضور صلی اللہ تعالی عنہ کوا جازت دے دی تھی کہتم ''سُخ'' علیہ وہا کوا در بیوی بچوں کود کیھتے آئے۔(1)

بخاری نثریف وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عندا پیخ گھوڑے بر سوار ہوکر''شنخ'' سے آئے اورکسی سے کوئی بات نہ کہی نہنی۔سید ھے حضرت عائشہرضی الله تعالیٰ عنها کے حجرے میں چلے گئے اور حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور سے حیا در ہٹا كرآ ي صلى الله تعالى عليه وبلم ير جھكے اورآ ي كى دونوں آئكھوں كے درميان نہايت گرم جوثى كے ساتھ ايك بوسه ديا اوركها كه آپ اپني حيات اور وفات دونوں حالتوں ميں ياكيزه رہے۔میرے ماں باب آپ برفدا ہوں ہرگز خداوند تعالیٰ آپ پر دوموتوں کوجع نہیں فرمائے گا۔آپ کی جوموت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات یا چکے۔اسکے بعد حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالىء غمسجد مين تشريف لائة تواس وفت حضرت عمررضي الله تعالی عنه لوگول کے سامنے تقریر کررہے تھے۔آپ رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر! ببیٹھ جاؤ۔حضرت عمررض الڈتعالی عنہ نے بیٹھنے سےا نکار کر دیا تو حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالىءنى نېيىن چھوڑ دىيااورخودلوگوں كومتوجه كرنے كے لئے خطيدوينا شروع كرديا كه (2) ا ما بعد! جو خضتم میں سے محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھاوہ جان لے

تو خدا زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھراس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ

كه محمرصلى الله تعالى عليه وملم كا وصال ہو گيا اور جو شخص تم ميں سے خداء زوجل كى يرستش كرتا تھا

١٢٤٢، ج١،ص٢٢٤ملخصاً

پش ش شن مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

❶ .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،الفصل الاول في اتمامه...الخ،ج٢١،ص٣٣٠١

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت...الخ، الحديث: ١٢٤١،

عنه نے سورہ آل عمران کی بیآیت تلاوت فرمائی:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَائِنُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ الْفَائِنُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ

انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ طُ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ طُ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى الله شَيْئًا طَ

وَسَيَجُزِى اللَّهُ الشَّكِرِيُنَ 0 (1)

(آلعمران)

اور حجم (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) توایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے تو کیاا گر وہ انتقال فرماجا ئیں یا شہید ہوجا ئیں تو تم الٹے پاؤں پھر ب پاؤں پھر جاؤے؟ اور جوالٹے پاؤں پھر ب گا اللہ کا پچھ نقصان نہ کرے گا اور عنقریب اللہ شکرا داکرنے والوں کو ثواب دے گا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نے بیر آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے من کر ہرشخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ (2)

(بخارى جاص ١٦٦ باب الدخول على الميت الخومدارج النبوة ج ٢ ص ٣٣٣)

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی

الله تعالی عنه کی زبان سے سورهٔ آلِعمران کی بیآ بیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی صلی

الله تعالی علیه دسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عناضطراب کی حالت میں ننگی شمشیر ۔

کے کر جواعلان کرتے پھرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کا وصال نہیں ہوااس سے رجوع کیا اوران کے صاحبزا دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کہتے ہیں کہ گویا

ہم پرایک پردہ پڑا ہواتھا کہاس آیت کی طرف ہمارادھیان ہی نہیں گیا۔حضرت ابو بکر

<sup>1</sup> ٤٤:نال عمران: ١٤٤

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت...الخ، الحديث: ١٢٤١،

۱۲۲۲، ج۱، ص۲۲۲

صدیق رضی الله تعالی عنہ کے خطبہ نے اس پردہ کواٹھادیا۔ (1) (مدارج النبوۃ ج مس ۴۳۲) تجہیر و کفین تجہیر و کفین

چونکہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز و تعقین میرے اہل ہیت اور اہل خاندان کریں۔ اس لئے یہ خدمت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچے حضرت فضل بن عباس وحضرت وضرت قشم بن عباس وحضرت علی وحضرت علی وحضرت عباس وحضرت اُسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل جمل کو شمل دیا اور ناف مبارک اور بلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش محبت اور فرط عقیدت سے اس کوزبان اور تری جمع تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش محبت اور فرط عقیدت سے اس کوزبان سے چاہے کرپی لیا۔ (2) (مدارج النبو ق ح ۲ ص ۲۳۸ وص ۹۳۹)

عُسل کے بعد تین سوتی کپڑوں کا جو''سحول''گاؤں کے بینے ہوئے تھے گفن بنایا گیاان میں قمیص وعمامہ نہ تھا۔<sup>(3)</sup> ( بخاری جاص ۱۲۹ باب الثیاب البیض للکفن ) نماز جنازہ

جنازہ تیارہوا تولوگ نماز جنازہ کے لئے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے پھر عورتوں نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارکہ تجرہ مقدسہ کے اندرہی تھا۔ باری باری سے تھوڑ ہے تھوڑ کے لوگ اندرجاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے کیکن کوئی امام نہ تھا۔ (4) (مدارج النبوۃ ج۲س ۲۳۰ وابن ماجیس ۱۱۸ بابذ کروفاتہ)

پيْن ش: مجلس المدينة العلمية (دوَّت اسلام) المجاب المدينة العلمية العلمية (موَّت اسلام) المجاب

<sup>1 ....</sup>مدارج النبوت،قسم چهارم،باب دوم،ج۲،ص٤٣٤

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت،قسم چهارم،باب سوم،ج۲،ص۳۹،٤٣٨،٤٣٧ ملخصاً

<sup>3 .....</sup>صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، الحديث: ٢٦٤، ٢٦٩، - ١، ص ٢٨٤

<sup>4 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكروفاته و دفنه الحديث: ١٦٢٨ ، ٢٦٠ مر ٢٨٥، ٢٨٥

حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله تعالی عنه نے قبر شریف تیار کی جوبغلی تھی ہے۔ سم اطہر کو حضرت علی وحضرت فضل بن عباس وحضرت عباس وحضرت فثم بن عباس رضی الله تعالی عنهم نے قبر منور میں اتارا۔ <sup>(1)</sup> (مدارج النبوة ج ۲ص۲۳۲)

لیکن ابوداؤد کی روایتول ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُسامہ اور عبد الرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنها بهي قبر ميس الرب تصدر (2) ( ابوداؤدج ٢ص ٥٥٨ باب كم يدخل القبر ) صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم ميس بيها ختلاف رونما هوا كه حضورصلى الله تعالى عليه وملم كو کہاں وفن کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرفن ہونا چاہیے اور پچھ نے بیرائے دی کہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قبرستان میں دفن كرنا جاہيے۔اس موقع پر حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عندنے فرمايا كه ميں نے رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے بیرسنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہہ فن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتنے ہیں کہاس حدیث کوس کرلوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچھونے کواٹھایا اوراسی جگه (جرهٔ عائشه رضی الله تعالی عنها ) میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔<sup>(3)</sup> (ابن ماجب<sup>ص</sup> ۱۱۸ باب ذکروفاتہ)

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كخنسل شريف اور تجهيز وتكفين كي سعادت ميس حصہ لینے کے لئے ظاہر ہے کہ شمع نبوت کے بروانے کس قدر بے قرار رہے ہوں گے؟

» پيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی) همچنسې المدينة العلمية (دعوت اسلامی)

<sup>1....</sup>مدارج النبوت، قسم چهارم، باب سوم، ج۲، ص ۲ ٤٢،٤٤ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>سنن ابي داو د، كتاب الجنائز،باب كم يدخل القبر،الحديث:٣٢٠٩،٣٢١،٣٣٠هـ٣٢ملتقطاً

<sup>3 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز،باب ذكروفاته و دفنه الحديث: ١٦٢٨ ، ج٢،ص ٢٨٥،٢٨٤

مگرجیسا کہ ہم تحریر کر چکے کہ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ دالسام نے خود ہی یہ وصیت فرما دی تھی کہ میر سے نسل اور تجہیز و تلفین میر سے اہل ہیت ہی کریں۔ پھرامیر المؤمنین حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بحثیت امیر المؤمنین ہونے کے یہی حکم دیا کہ 'نیا ہل ہیت ہی کاحق ہے' اس لئے حضرت عباس اور اہل ہیت رضی اللہ تعالی عنہ منے کواڑ بند کر کے نسل دیا اور کفن پہنایا مگر شروع سے آخر تک خود حضرت امیر المؤمنین اور دوسرے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترکہ جا ہم حاضر رہے۔ (1) (مدارج النبوۃ جام ۲۵سے ۲۳س ۲۳۵) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترکہ

حضورِ اقدس سلى الله تعالى عليه وَهم كى مقدس زندگى اس قدر زابدان تقى كه يجها پنا پاس ركھتے ہى نہيں تھے۔اس لئے ظاہر ہے كه آپ سلى الله تعالى عليه وَهم نے وفات كے بعد كيا چھوڑ اہوگا؟ چنا نچ حضرت عمروبن الحارث رضى الله تعالى عنكا بيان ہے كه مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِه دِرُهَمًا وَّ لَا دِيْنَارًا وَّ لَا عَبُدًا وَّ لَا اَمَةً وَلَا شَيْعًا إِلَّا بَعَلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَ سِلاحَهُ وَ اَرُضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً \_ (2)

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی وفات کے وفت نه در نهم و دینار جچھوڑا نه لونڈی وغلام نه اور کچھ صرف اپنا سفید خچراور نتھیا راور کچھ زمین جو عام مسلمانوں پر صدقه کر گئے جچھوڑا تھا۔ (بخاری جاص۳۸ ۳۸ کتاب الوصایا)

بہرحال پھر بھی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے متر وکات میں تین چیزیں تھیں۔ ﴿ ا ﴾ بنونضیر، فدک، خیبر کی زمینیں ﴿ ٢ ﴾ واری کا جانور ﴿ ٣ ﴾ تھیار۔ یہ تینوں چیزیں قابل ذکر ہیں۔

<sup>1.....</sup>مدارج النبوت،قسم چهارم،باب سوم،ج۲،ص۲۳۸،۲۳۸ ملخصاً

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا...الخ، الحديث: ٢٧٣٩، ج٢، ص٢٣٦

بونضير، فدك، خيبر كى زمينول كے باغات وغيره كى آمد نيال آپ صلى الله تعالى علیہ وسلم اینے اوراینی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے سال بھر کے اخراجات اور

فقراءومسا کین اور عام مسلمانوں کی حاجات میں صرف فرماتے تھے۔ <sup>(1)</sup>

(مدارج النبوة ج ٢ص ٣٩٥ وابوداؤ دج ٢ص ١١٦ باب في صفايار سول الله)

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے بعد حضرت عباس اور حضرت فاطمه رضی الله تعالی

عنہااوربعض از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن جا ہتی تھیں کہان جا سُیدادوں کومیراث کے

طور پروارثوں کے درمیان تقسیم ہوجانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکرصدیق

رضیاللہ تعالیٰءنہ کے سامنےان لوگوں نے اس کی درخواست پیش کی مگر آ پ اور حضرت عمر

وغيره اكابر صحابرض الله تعالى عنهم في ان لوكول كوبيه حديث سنادى كه لَانُورَثُ مَا تَرَكُنَا

صَدَقَةٌ (2) (ابوداؤدج٢ص١٣ و بخاري جاص ٢ ٣٣ (باب فرض الخمس) مم (انبياء) كا

کوئی دارینہیں ہوتا ہم نے جو کچھ چھوڑاوہ مسلمانوں پرصدقہ ہے۔

اوراس حدیث کی روشنی میں صاف صاف کہددیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کی وصیت کے بموجب بیرجائیدا دیں وقف ہو چکی ہیں۔لہذاحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ

عليه وسلم ايني مقدس زندگي ميس جن مدآت ومصارف ميں ان کي آمد نياں خرچ فر مايا

کرتے تھےاس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور

خلافت میں حضرت عباس وحضرت علی رضی الله تعالی عنها کے اصر ارسے بنونضیر کی جائیداد کا

ان دونوں کواس شرط برمتو لی بنادیا تھا کہاس جائیداد کی آ مدنیاں انہیں مصارف میں

❶ .....سنن ابي داود، كتاب الخراج والفيء...الخ،باب في صفايا...الخ،الحديث:٩٦٣ ،

ج٣،ص٩٣، ٤٤ ملتقطأو مدارج النبوت،قسم چهارم،باب سوم، ج٢،ص٥٤

🕰 .....سنن ابي داو د، كتاب الخراج ...الخ،باب في صفايا...الخ،الحديث:٢٩٦٣، ج٣، ص٩٤،١٩٤،١

و صحيح البخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي، باب مناقب قرابة...الخ،الحديث: ٣٧١٦\_٣٧١٦، ٣٢٠،

ص٣٨٠٥٣٧و كتاب الفرائض،باب قول النبي لانورث...الخ،الحديث،٦٧٢٦٦٦٧٦، ٢٤٣ص٣١٣ملتقطاً

خرج کرتے رہیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم خرج فر ما یا کرتے تھے۔ پھر ان دونوں میں کچھان بن ہوگئی اور ان دونوں حضرات نے بیخواہش خلا ہر کی کہ بنونضیر کی جائیداد نقسیم کر کے آ دھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تولیت میں دے دی جائے اور آ دھی کے متولی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رخیا اس درخواست کو نامنظور فر ما دیا۔ (1)

(ابوداؤدج۲ص ۱۳۳۳ باب فی وصایار سول الله و بخاری جاص ۲ ۳۳ باب فرض انحمس)

لیکن خیبر اور فدک کی زمینیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه کے زمانے تک خلفاء ہی کے ہاتھوں میں رہیں حاکم مدینه مروان بن الحکم نے اس کواپی جاگیر بنالی تھی مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نے اپنے زمانه خلافت میں پھر وہی عملدر آمد جاری کر دیا جو حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی الله تعالی عنها کے دور خلافت میں تھا۔ (2) (ابوداؤدج ۲ ص ۱۲ باب فی وصایار سول الله مطبوعہ نامی پریس)

میں تھا۔ (2) (ابوداؤدج ۲ ص ۱۲ باب فی وصایار سول الله مطبوعہ نامی پریس)

سواری کے حافور

زرقانی علی المواہب وغیرہ میں ککھا ہواہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کلم کی ملکیت میں سات گھوڑے، یانچ خچر، تین گدھے، دواونٹنیاں تھیں۔(3)

(زرقانی جس ۲۸۸ تاص ۳۹۱)

کیکن اس میں بی تشریح نہیں ہے کہ بوقت وفات ان میں سے کتنے جانور موجود تھے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانور دوسروں کوعطا فرماتے رہتے تھے۔ کچھ نئے خریدتے کچھ ہدایا اورنذ رانوں میں ملتے بھی رہے۔

%\*\*\*\*\*\*\* بيْنُ ش:مجلس المدينة العلمية (رَّوتاسلامُ) ♦\*\*\$\*\*\*

۱۹ ۲۹ ۲۶٬۲۹ ۲۳٬۰۰۳ الخ، ۱۱ باب في صفايا... الخ، الحديث: ۲۹ ۲۶٬۲۹ ۲٬۰۳۳ ۳٬۰۳۳ ۳٬۰۳۹ م. ۳۳ م.

۲۹۷۲: الخ،الب في صفايا...الخ،الب ١٩٨٥ ٢، ٣٠٠ ٢٩٧٢ ٢، ٣٠٠ ١٩٨٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ملتقطاً
 ١٠٠٠ المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب في ذكر خيله...الخ، ٢٥٩٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ملتقطاً

بہر حال روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات اقدس کے وقت جو سواری کے جانورموجود تھاایک سفید خچر سواری کے جانورموجود تھاایک سفید خچر تھا جس کا نام' 'لحیف' تھاایک سفید خچر تھا جس کا نام' 'دلدل' تھا یہ بہت ہی عمر دراز ہوا۔حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک زندہ رہا اتنا بوڑھا ہوگیا تھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے تھے اور آخر میں اندھا بھی ہوگیا تھا۔ ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ

ا یک عربی گدها تھا جس کا نام' عفیر'' تھاا یک اونٹن تھی جس کا نام' عضباء و قصواء'' تھا یہ وہی اونٹنی تھی جس کو بوقت ہجرت آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا تھا اس اونٹنی پر آپ نے ہجرت فر مائی اور اس کی پشت پر ججة الوداع میں آپ نے عرفات ومنی کا خطبہ پڑھا تھا۔ (واللہ تعالیٰ اعلم) ہتھما ر

خوارج میں اس پرسوار ہوئے تھے۔(1) (زرقانی جس ۳۸۹)

چونکہ جہاد کی ضرورت ہروقت در پیش رہتی تھی اس لئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی مسلم کے اسلحہ خانہ میں نویادس تلواریں، سات لو ہے کی زر ہیں، چھی کمانیں، ایک تیردان، ایک ڈھال، پانچ ہر چھیاں، دومغفر، تین جے، ایک سیاہ رنگ کا بڑا حجسنڈ اباقی سفید و زردرنگ کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے تتھاورا یک خیمہ بھی تھا۔ (2)

ہتھیاروں میں تلواروں کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مجھے اس کاعلم نہیں کہ یہ سب تلواریں بیک وقت جمع تھیں یامختلف اوقات میں آپ کے پاس رہیں۔(3) (مدارج النبوۃ جسم ۵۹۵)

<sup>🛽 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،في ذكرخيله ولقاحه ودوابه،ج٥،ص٠٠ ٢٠٦٠١

۹۲\_9۱٬۸۹\_۸۸٬۸۵ وشرح الزرقانی،فی الالات حروبه...الخ،ج٥،ص٥٨،٨٥ و ٩٢\_٩١،٨٩ و ٩٢\_٩٠
 ومدارج النبوت،قسم پنجم،باب یازدهم،ج۲،ص٩٨ و ۷،٥٩ ملخصاًوملتقطاً

<sup>3 .....</sup>مدارج النبوت،قسم پنجم،باب یازدهم، ج۲،ص٥٩٥

#### ظروف ومختلف سامان

ظروف اور برتنوں میں کئی پیالے تھے ایک شیشہ کا پیالہ بھی تھا۔ ایک پیالہ لکڑی کا تھا جو پھٹ گیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شگاف کو بند کرنے کیلئے ایک جیاندی کی زنچیر سے اس کو جکڑ دیا تھا۔ (1)

(بخاری جاص ۴۳۸ باب ماذ کرمن ورغ النبی)

چڑے کا ایک ڈول، ایک پرانی مشک، ایک پھر کا تغار، ایک بڑاسا پیالہ جس کا نام''السعہ'' تھا، ایک چمڑے کا تھیلا جس میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ دسلم آئینہ، فینچی اور مسواک رکھتے تھے، ایک تھکھی، ایک سرمہ دانی، ایک بہت بڑا پیالہ جس کا نام''الغراء'' تھا، صاع اور مددونا بینے کے بہانے۔

ان کے علاوہ ایک چار پائی جس کے پائے سیاہ لکڑی کے تھے۔ یہ چار پائی جس کے بیائے سیاہ لکڑی کے تھے۔ یہ چار پائی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیة ٔ خدمت اقدس میں پیش کی تھی۔ بچھونا اور تکیہ چہڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، مقدس جو تیاں، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے اسباب وسامانوں کی ایک فہرست ہے جن کا تذکرہ احادیث میں متفرق طور پر آتا ہے۔ (2)

#### تبركات بنبوت

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ان متر و کہ سامانوں کے علاوہ بعض یادگاری تبرکات بھی تھے جن کوعاشقانِ رسول فرطِ عقیدت سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کئے ہوئے تھے اور ان کواپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچے موئے مبارک، تعلین شریفین اور ایک ککڑی کاپیالہ جو جاندی کے تاروں سے جوڑا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ

1 .....صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، باب ماذ کرمن ذرع النبی صلی الله علیه وسلم...الخ، الحدیث: ۹۸، ۲۰ مر ۲۰ می ۳۲

2 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،تكميل،ج٥،ص٤٩\_٦٩ملخصاً

تعالى عنه في ان تينول آثار متبركه كوابيغ كهر مين محفوظ ركها تها\_ (1)

( بخاري جاص ٣٣٨ باب ماذ كرمن ورع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخ )

اسی طرح ایک موٹا کمبل حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیاس تھا جن کو وہ لطور تبرک اپنے پاس رکھے ہوئے تھیں اور لوگوں کو اس کی زیارت کراتی تھیں۔ چنانچہ

حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو حضرت بی بی عا کشیر ضی الله تعالی عنها

فرمایا کہ بیروہی کمبل ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی۔ (2)

( بخاري ج اص ۴۳۸ باب ماذ كرمن ورع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم )

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تلوار جس کا نام' ' ذوالفقار'' تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی ان کے بعدان کے خاندان میں رہی یہاں تک کہ بیتلوار کر بلا

میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔اس کے بعدان کے فرزندو جانشین حسیب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔اس کے بعدان کے فرزندو جانشین

حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه کے پاس رہی۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه یزید بن العابدین رضی الله تعالی عنه یزید بن

معاویہ کے پاس سے رخصت ہو کر مدینہ تشریف لائے تومشہور صحابی حضرت مسور بن

مخرمه رضی الله تعالی عنه حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کوکوئی حاجت ہویا

میرے لائق کوئی کارخدمت ہوتو آپ مجھے تھم دیںِ میں آپ نے تھم کی تعمیل کے لئے ً

حاضر ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا مجھے کوئی حاجت نہیں پھر حضرت مسور بن

<sup>1 .....</sup>صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، باب ماذ کرمن درع النبی ... الخ، الحدیث: ۲۱۰۷، ۳۱۰ ماذکر من درع النبی ... الغ، الحدیث: ۲۱۰۷، ۳۱۰ مانخصاً

و فتح البارى شرح صحيح البخارى، كتاب فرض الخمس، باب ماذ كرمن درع النبي...الخ، تحت الحديث:۱۰۲،۹،۳۱،۹،۳۱،۹،۳۱،۹،۵ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس،باب ماذ کرمن درع النبی صلی الله علیه وسلم...الخ، .

سيرت مصطفى صلى الله تعالى عليه ونهم المنجمة المنحمة المنجمة المنحمة المنجمة المنجمة المنجمة المنحمة ال

مخر مہرض اللہ تعالی عندنے بیرگز ارش کی کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تلوار (ذوالفقار) ہے کیا آ ہے وہ مجھے عنایت فرما سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یزید کی قوم آپ پرغالب آ جائے اور بیٹمرک آپ کے ہاتھ سے جاتار ہے اوراگر آپ نے اس مقدس تلوار کو مجھے عطا فرما دیا تو خدا کی قتم! جب تک میری ایک سانس باقی

رہے گی ان لوگوں کی اس تلوار تک رسائی بھی نہیں ہوسکتی مگر حضرت امام زین العابدین رضیاللەتغالى عنەنے اس مقدس تلوار کواپیغے سے جدا کرنا گوارانہیں فر مایا۔ (1)

(بخاري ج اص ٣٣٨ باب ماذ كرمن ورع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)

آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی اور عصائے مبارک پر جانشین ہونے کی بنا پر

خلفائے کرام حضرت ابو بکرصدیق وحضرت عمر فاروق وحضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عنہم ا پنے اپنے دورخلافت میں قابض رہے مگر انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ

نے کنوئیں میں گر کر ضائع ہوگئی۔اس کنوئیں کا نام''بیرارلیں'' ہے جس کولوگ '' بیرخاتم'' بھی کہتے ہیں۔<sup>(2)</sup> (بخاری ج۲ص۲ک۸ باب خاتم الفضہ )

اورعصائے مبارک اس طرح ضائع ہوا کہ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی

رضی الله تعالیٰ عنهاسی مقدس عصائے نبوی کواینے دست مبارک میں لے کرمسجد نبوی

كِمنبريرخطبه يڙھ رہے تھے كه بالكل نا گہاں''جهجاه غفاری''اٹھا اوراحيانك آپ رضی الله تعالی عنہ کے ہاتھ سے اس مبارک تبرک کو لے کر توڑ ڈالا۔اس بے ادبی سے اس پر بیقبر الٰہی ٹوٹ بڑا کہاس کے ہاتھ میں کینسر ہو گیااور پوراہاتھ سڑگل کرٹوٹ بڑا

اوراسى عذاب ميں وہ ہلاك ہو گيا۔ (3) ( دلائل النبو ة جسم ۲۱۱)

1 .....صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس،باب ماذ کرمن درع النبی صلی الله علیه وسلم...الخ، الحديث: ١١٠ ٣١٠ ، ٢٠ مس ٣٤٤

2 .....صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة ، الحديث: ٦٦ ٥ ٥ ، ج٤ ، ص ٦٨

الله على العالمين، المطلب الثالث في ذكر جملة جميلة من كرامات اصحاب

تنبیه : سیرت و تاریخ کی کتب میں ججا ہ نام کے متعددافراد کا تذکرہ موجود ہے جن میں ججا ہ بن

المدينة العلمية (دعوت اسلام) المدينة العلمية (دعوت اسلام)

سعید، جہاہ بن سنام، جہاہ بن عمرواور ابن جہاہ وغیرہ شامل ہیں۔ان میں سے عصائے رسول کی یے اد بی کس نے کی ،اس بارے میں علائے کرام کے مختلف اقوال ہیں۔حضرت سیدنا جہجاہ بن سعید غفاری رضی اللهءنية جليل القدرصحابي بين جوبيعت رضوان مين شريك تتھالہذا ان كي طرف اس واقعه كي نسبت كرنا درست نہیں اور تحقیق سے بھی یہی ثابت ہے۔حضرت علامہ مطہر بن طاہر مقد تی رحمۃ الله عليه (وفات: ٣٥٩ هـ) فرماتے ہیں جس نے عصا مبارک توڑا اس کا نام جہجاہ بن سنام ہے ۔ (البدء والتاریخ،۵/۲۰۵)حضرت علامه عبدالملك بن حسين عصا مي رحمة الله عليه نے لکھا: جہجاہ بن عمر وغفاري نے عصالے کرتوڑ دیاالخ (سمط النجوم العوالي، ٢/٥٢٥) نيز حضرت علامه اساعيل بن محمد اصبها في رحمة الله عليه (وفات ٥٣٥هـ) مح مطابق: جس نے عصا تو ڑا اُسے جمحاہ یا این جمحاہ کہا جاتا تھا۔ (سرالسلف الصالحين،م١٨٣) لِبعض کتابوں میں واقعہ مجہول صبغے یا بغیر کسی سند کے ذکر کر کے محض ایک اختال کی بنا پر اس کی نسبت صحابی رسول حضرت سیّد نا جہجا ہ بن سعیدغفاری رضی اللہ عنہ کی طرف کر دی گئی ہے جو کہ درست نہیں ، قاعدہ بھی یہی ہے: '' إِذَا جَاءَ الْاحُتِمَالُ فَبَطَلَ الْاسْتِدُلَالِ " لِعِنْ جِساحْمَالِ آ حائے تواستدلالِ باطل ہوجا تا بےلہٰذایقین کے ساتھ ہرگزنہیں کہا جاسکتا کہ عصا توڑنے کا کام صحافی رسول حضرت سیّد ناججاہ بن سعیدغفاری رضی اللہ عنہ نے کیا ہے بلکہ جلیل القدرصحابی حضرت سیّد نا جھا ہ بن سعید غِفا ری رضی اللہ عنہ کی جانب نظر کر س تو اِن کا حبّتی ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ اور آ پ ہے نسبت رکھنے والی اشیاء کا ادب واحتر ام کرنالازمی ، الله التحتی ہے کہ بہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ جبکہ عصائے رسول کی مَعَاذَ الله ے ادبی والا واقعہ حت کے اعتبار سے اس در جے کانہیں کہ جویقین کوختم کر سکے تو لازم ہے کہ اُلْیَـ قِینُ لَا يَزُولُ بالشَّک قاعدے کے تحت صحائی رسول کی جانب اس فعل کومنسوب نہ کیا جائے ۔ جن دور واپیوں مين جَهُجَاهُ بُنُ سَعُدِ الْغِفَارِيُّ اورجَهُجَاهُ بُنُ سَعِيْدِ الْغِفَارِيُّ كَالْفَاظ بِينَ أَن كَى سندين مجروح،

**⊕**€>+⇔++⇔+

پین کش: مجلس المدینة العلمیة (وعوت اسلامی)

ضعیف اورمجهول راوی موجود ہیں جس کی وجہ سے اُن روایات کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

ٱخريين حضرت امام شهابُ الدين خفاجي رحمة الله عليه كي عبارت ملاحظه يجيح جو كهاس معاملے میں حرف آخری حثیت رکھتی ہے چنانجدام خفاجی رحة الدعايفر ماتے ہيں:

وَفِيُ جُرُاتِهِ عَلَى قَضِيُب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ شَهِدُوا الْمَشَاهِدَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشُكَالٌ لَا يَخُفَى ،فَإِنَّ الظَّاهِرَ انَّه يَعُرِ فُ الْقَضِيُبَ وَ حُرُمَتَهُ ،وَغَضُبُهُ عَلَى عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه ،كَانَ مُجُتَهدًا مُتَاوَّلًا فِيُمَا اَنْكُرُوهُ عَلَيُهِ، وَمَا هٰذِهِ إِلَّا زَلَّةٌ عَظِيُمَةٌ لَا تَلِيْقُ بِمَنُ كَانَ مُومِناً صَحَابِياً.

لیتن نبی پاک صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کے ساتھ غز وات میں شریک ہونے والے صحابی کا عصامبارک کے ، ساتھ الی بے باکی کرنا اگر تسلیم کرلیا جائے تو اس میں کئی ایسے اشکالات ہیں جوڈ ھکے چھیے نہیں۔ یہ بات بالکل ظاہرہے کہ وہ عصامبارک اوراس کی حرمت کواچھی طرح جانتے تھے۔ کچھ کلام کے بعد مزید فرماتے ہیں: ہبر حال بداتنی بڑی غلطی ہے کہ جسے ایک مومن صحابی رسول سے جوڑ ناہر گز مناسب نہیں۔

(نسيم الرياض، ١٢٧/ ٢٨ ملخصاً)

الغرض صحابئ رسول حضرت جهجاه بن سعيدغفاري رضى الثهءند كي جانب اس واقتح كويقيني طور يرمنسوب نہیں کیا جاسکتا۔مزیتفصیل کے لیےاس لنک (https://www.dawateislami.net/bookslibrary) (ur/azrat-jah-jah-bin-saeed-ghafari برموجودرساله مذكره حضرت جهجاه بن سعيدغفاري رضي الله

عنه کا مطالعہ کیجئے۔ نیز مٰدکورہ واقعہ کی تفتیش کرتے ہوئے ہم نے متعدد عربی کتب سیرت وتاریخ وغیرہ د کیمیں کیکن ان میں "بدنصیب" یا اس کی مثل الفاظ نہیں ملے چنانچیان الفاظ کواو پرمتن سے حذف کر دیا

كياب-المدينة العلمية-

اسی شم کے دوسرے اور بھی تبرکات نبویہ ہیں جو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس محفوظ سے جن کا تذکرہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں جا بجامتفرق طور پر مذکور ہے اور ان مقدس تبرکات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم اور تابعین عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیم کواس قدروالہانہ محبت تھے۔ علیم کواس قدروالہانہ محبت تھے۔

ستر ہواں باب

## شائل وخصائل

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه و بلم کوالله تعالی نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل واعلی بنایا اسی طرح آپ صلی الله تعالی علیه و بما کو جمال صورت میں بھی بے مثال و بے مثال پیدا فر مایا۔ ہم اور آپ حضورا کرم صلی الله تعالی علیه و بلم کی شانِ بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں ؟ حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ جو دن رات سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں د کیھتے رہے انہوں نے محبوب خداصلی الله تعالی علیه و بلم کے جمالی بے مثال کے فضل و کمال کی جومصوری کی ہے اس کوس کریہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کہا خوب کہا ہے کہ

کَمُ یَخُلُقِ الرَّحُمْنُ مِثُلَ مُحَمَّدٍ

اَبُدًا وَّ عِلْمِی اَنَّهُ لَا یَخُلُقُ

ایمی الله تعالی نے حضرت محمصلی الله تعالی علیه وسلم کامثل پیدا فرمایا ہی نہیں اور
میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرےگا۔(1) (حیاۃ الحیوان دمیری جاص ۲۲)

صحابی رسول اور تا جدار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے در باری شاعر حضرت

1 .....عياة الحيوان الكبرى، باب الهمزة، ج١،ص٧٥

يِثْنُ شُ:مجلس المدينة العلمية (ووت اسلامی)

\*\*\*\*

244624462468

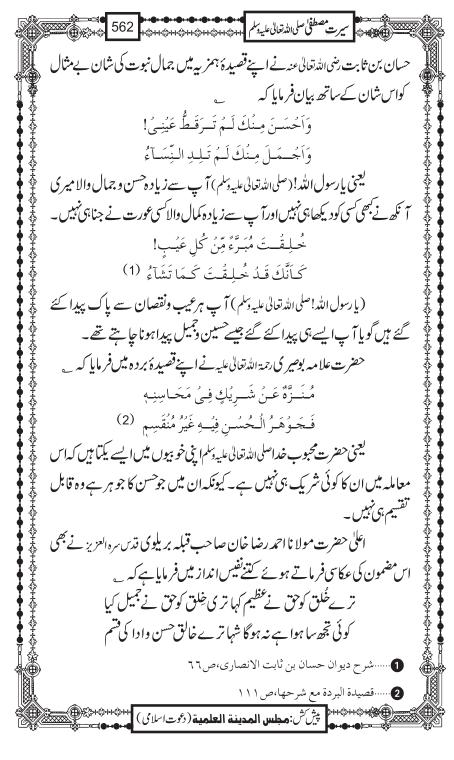

بہر حال اس پرتمام امت کا ایمان ہے کہ تناسبِ اعضاء اور حسن و جمال میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم ہے مثل و بے مثال ہیں۔ چنانچے حضرات محدثین و مصنفین سیرت نے روایات صححہ کے ساتھ آپ میں اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ہر ہر عضو شریفہ کے تناسب اور حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ ہم بھی اپنی اس مخضر کتاب میں ''حلیہ مبار کہ' کے ذکر جمیل سے حسن و جمال پیدا کرنے کے لئے اس عنوان پر حضرت مولانا محمد کامل صاحب چراغ ربانی نعمانی ولید پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منظوم حضرت مولانا محمد کامل صاحب جراغ ربانی نعمانی ولید پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منظوم کتاب سرفراز ہو جائے۔ حضرت مولانا موصوف نے اپنی کتاب '' پنجہ نور' میں تحریر فرمایا کہ

#### حليهٔ مقدسه

حلیہ نورِ خدا میں کیا لکھوں جلوہ گر ہو گا مکانِ قبر میں مختصر لکھ دوں جمالِ بے مثال اور اس کی یاد بھی آ سان ہو پر سپید و سرخ تھا رنگ بدن سے حسین وگول سانچ میں ڈھلے چاند میں ہے داغ وہ بے داغ تھی اور دونوں کو ہوا تھا اِتصال یا کہ ادنیٰ قرب تھا'' تو سین' کا دکھے کر قربان تھیں سب حور میں ساتھ خوبی کے دہن بنی بلند

روح حق کا میں سراپا کیا لکھوں
پر جمالِ رحمة للعالممیں
اس لئے ہے آگیا مجھ کو خیال
تا کہ یاروں کو مرے پہچان ہو
تھا میانہ قد و اوسط پاک تن
چاند کے گلڑے تھاعضاء آپ کی
چاند کے گلڑے تھاعضاء آپ کی
دونوں ابرو تھیں مثالِ دو ہلال
اِتصال دو مہ ''عیدین'' تھا
تھیں بڑی آ تکھیں حسین وسرگیں
کان دونوں خوب صورت ارجمند

🥻 پیش ش:مجلس المدینة العلمیة(وعوت اسلامی)

\$#\$#\$K}

صورت اپنی اس میں ہراک دیکھا خوب تھی گنجان مو ، رنگ سیاہ ہو ازار و جبہ یا پیر ہن پر کبھی سود و سپید و صاف تھا دونوں عالم میں نہیں ایسا کوئی

صاف آئینہ تھا چہرہ آپ کا تابہ سینہ ریش محبوب اللہ تھا سپید اکثر لباسِ پاک تن سبز رہتا تھا عمامہ آپ کا

میں کہوں پہچان عمدہ آپ کی

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سپیدتھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ (1) (شائل ترندی ص۲)

حضرت انس رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیباوحر بر (ریشمیں کپڑوں) کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ فرم و نازک تھا۔ میں دیکھا اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے جسم مبارک کی خوشبوسے زیادہ اچھی بھی کوئی خوشبونہیں سوگھی ۔ (2) (بخاری جاص ۹۰ مباب صفة النبی صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ جب حضور صلی الله تعالی علیه وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چیک اٹھتا تھا کہ گویا جا ند کا ایک ٹلڑا ہے اور ہم کوگ اسی کیفیت سے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی شاد مانی و مسرت کو پہچپان لیتے تھے۔ (3) ہوگاری جامی الله تعالی علیہ وسلم کی شاد مانی و مسرت کو پہچپان لیتے تھے۔ (3)

آ پ کے رُخِ انور پر پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے اوراس میں مشک وعنبر سے بڑھ کرخوشبورہتی تھی۔ چنانچپہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی اُم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے

- ۱۰۰۰۰۰الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث: ١١، ص ٢٥،٢٤
- 2 ..... صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: ١٦ ٥٦، ج٢، ص ٤٨٩
- 3 ..... صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٣٥٥، ج٢، ص ٤٨٨

پيْسُ شُنْ شُنْ مُجلس المدينة العلمية (وَوت اسلامِ) ٢٠٥٠٠ المحاسِ

بچھادیق تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر دو پہر کو قیلولہ فر مایا کرتے تھے تو آپ کے جسم اطہر کے لیسنے کو وہ ایک شیشی میں جمع فر مالیتی تھیں پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملالیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبولگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ (1)

( بخاري ج٢ص ٩٢٩ باب من زار قوماً فقال عند جم و بخاري جاص ٩٥ سعديث الافك )

## جسم انور كاسابينه تقا

آپسلى الله تعالى عليه وللم كو قد مبارك كاسابية نه قار كيم ترفدى (متونى ١٥٥٥) في تابين كتاب (متونى ١٤٥٥) في حضرت ذكوان تا بعى رحمة الله تعالى عليه سے بيه حديث نقل كى ہے كه سورج كى دهوب اور چاندكى چاندنى ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه وللم كا ساين بين برخ تا تھا۔ امام ابن سيع رحمة الله تعالى عليه كا قول ہے كه بية پ صلى الله تعالى عليه وللم ك خصائص ميں سے ہے كه آپ كا سابيه زمين برخ بيں برخ تا تھا اور آپ نور تھاس كئے جب آپ دهو پ يا چاندنى ميں چلتے تو آپ كا سابية ظرفة آتا تھا اور ابعض كا قول ہے كه اس كى شاہدوہ حديث ہے جس ميں آپ كى اس دعا كا ذكر ہے كه آپ له يدوعا ما تكى اس كى شاہدوہ حديث ہے جس ميں آپ كى اس دعا كا ذكر ہے كه آپ ني اس كى خدا وندا! تو مير يتم فرمايا كه "وَ اجْعَدُني فُورًا" يعنى يا الله! تو مجھ كوسرا يا نور بناد ہے۔ دعا كواس قول برختم فرمايا كه "وَ اجْعَدُني فُورًا" يعنى يا الله! تو مجھ كوسرا يا نور بناد ہے۔ فلا ہر ہے كہ جب آپ سرايا نور شھ تو پھر آپ كا سابية كہاں سے برٹ تا؟

اسی طرح عبدالله بن مبارک اورابن الجوزی رحمة الله تعالی علیهانے بھی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنیه والیت کی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا سابی بیس تھا۔ (1) (زرقانی ج۵س ۲۲۹)

## مکھی، مجھر، جوؤں سے محفوظ

1 ١٨٢ م. ١٠٤٠ البخاري، كتاب الاستئذان، باب من زارقو ما...الخ، الحديث: ٦٢٨١، ج٤، ص١٨٢

الله تعالى الله تعالى عليه ولم الله تعالى عليه ولم الله تعالى عليه ولم الله تعالى عليه ولم الله تعالى عليه ولم

حضرت امام فخر الدین رازی رحمة الله تعالی علیہ نے اس روایت کوفقل فر مایا ہے اورعلامہ حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن توبدن آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیٹر وں پر بھی جھی کھی نہیں بیٹھی ، نہ کیٹر وں میں بھی جو ئیں بڑیں ، نہجھی تھٹل یا مچھرنے آپ کو کاٹاءاس مضمون کوابوالر بیج سلیمان بن سبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ا بنی کتاب'' شفاءالصدور فی اعلام نبوة الرسول'' میں بیان فرماتے ہوئے حریفر مایا کہ اس کی ایک وجہ توبیہ ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور تھے۔ پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی بد بووغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور آ پ چونکہ ہرقتم کی گند گیوں سے یاک اورآ پ کاجسم اطهرخوشبودارتھااس لئے آپان چیزوں سے محفوظ رہے۔امام سبتی رحمة الله تعالی علیہ نے بھی اس مضمون کو' اعظم الموار د' میں مفصل کھھا ہے۔ (2) (زرقانی جهص۲۳۹)

مهرنبوت

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے ا نڈے کے برابرمہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل اُ بھرا ہوا گوشت تھا۔ چنا نجیہ حضرت چاہر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتنے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے پیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ اُ بھرا ہوا ایک غدود قلار (3) (شاکل تر ندی س۳وتر ندی ۲۰۵ س۲۰۵)

کیکن ایک روایت میں پیجھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابرتھی اوراس پریہ عبارت کھی ہوئی تھی کہ

اَللَّهُ وَ حُدَةً لَا شَرِيُكَ لَهُ بِوَجُهٍ حَيثُ كُنُتَ فَإِنَّكَ مَنْصُورٌ

❶.....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،الفصل الاول في كمال خلقته...الخ،ج٥،ص٤٢٥٥٥،

2 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،الفصل الرابع مااختص به...الخ،ج٧،ص٢٠٠

3 .....الشمائل المحمدية،باب ماجاء في خاتم النبوة،الحديث: ٦٨ م ٢٨

پِشُ سُ: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی) 🚰 🚓 🚉

یعنی ایک اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں (اے رسول!) آپ جہال بھی رہیں گئے آپ کی مدد کی جائے گی اور ایک روایت میں ہے بھی ہے کہ " کے ان نُـوُرًا یَّتَلا اُلا اُس کی خام رہوت ایک جبکتا ہوا نورتھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل وصورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تثبیہ دی ہے۔ (1) (عاشیہ ترندی ۲۰۵ سے ۲۰۸ باب ماجاء فی خاتم النوق)

قدمبارك

حضرت انس رض الله تعالى عنه كا بيان ہے كه حضور انور صلى الله تعالى عليه وہلم نه بہت زيادہ لمب تھے نه بيسة قد بلكه آپ درميانی قد والے تھے اور آپ كا مقدس بدن انتهائی خوب صورت تھا جب چلتے تھے تھے تھے تھے۔ (2) (شائل ترفری ص۱) اسى طرح حضرت على رض الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه آپ صلى الله تعالى عليه وہلم نه طويل القامت تھے نه بيسة قد بلكه آپ ميانه قد تھے۔ بوقت رفتار ايسامعلوم ہوتا تھا كه گويا آپ كسى بلندى سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ كامثل نه آپ سے پہلے ديكھا فرآپ كے بعد۔ (3) (شائل ترفری صفحه)

اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے کیکن یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزانہ شان ہے کہ میانہ قلہ ہونے کے باوجوداگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سرمبارک سب سے زیادہ اونچانظر آتا تھا۔۔

قد بے سابیہ کے سابیۂ مرحمت ظل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام طائرانِ قدس جس کی ہیں قمریاں اُس سہی سروِقامت پہلاکھوں سلام

<sup>1 .....</sup>حاشية جامع الترمذي، ابواب المناقب، باب ماجاء في خاتم النبوة، حاشية: ٢، ج٢، ص٢٠٦

الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ٢ ، ص ١٦

الشمائل المحمدية،باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم،الحديث:٥٠ص ١٩

سراقدس

حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا حلیه مبارکه بیان فرماتے ہوئے ارشا وفرمایا که ' فشخم الراس' ' یعنی آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا سرمبارک '' بڑا' 'تھا (جوشاندار اور وجیہ ہونے کا نشان ہے۔) (1) (شائل ترفدی) جس سے سالم میں اللہ تھی بیاں سے سائیس جاتے ہوئے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

جس کے آ گے سرسر ورال خمر ہیں اُس سرتاج رفعت پہلا کھوں سلام میں ا

مقدسبال

حضورِ انور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے موئے مبارک نہ گھونگھر دار تھے نہ بالکل سید سے بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے مقد س بال پہلے کا نوں کی لوتک تھے پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے مگر ججۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتر وا دیا۔ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مقدس بالوں کی ان تینوں صور توں کو اپنے دوشعروں میں بہت ہی نفیس ولطیف انداز میں بیان فر مایا ہے کہ

گوش تک سنتے تھے فریاداب آئے تادوش کہ بنیں خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو

آخرِ جَجْ غَمِ اُمت میں پریشاں ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کوسدھارے گیسو

آپ سلى الله تعالىٰ عليه دِسلم اكثر بالوں ميں تيل بھى ڈالتے تھے اور بھى بھى تنگھى

بھی کرتے تھے اور اخیر زمانہ میں چے سرمیں مانگ بھی نکالتے تھے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ

وہلم کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے، سراور داڑھی شریف میں بیس بالوں سے زیادہ سف نہیں ہوئے تھے۔(2) (شائل ترندی ص۹-۵)

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع ميس جب ايخ مقدس بال

الشمائل المحمدية، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٥، ص ١٩
 الشمائل المحمدية، باب ما جاء في شعر رسول الله، الحديث: ٢٦، ص ٣٥ و باب ما جاء في ترجل

ر سول الله،الحديث:٣٥،٣٢:ص8وباب ماجاء في شيب رسول الله ، الحديث:٣٩،ص٤٤ ملتقطاً

اتر وائے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اس موئے مبارک کواپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کواپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔

حضرت بی بی اُم سِلمه رضی الله تعالی عنها نے ان مقدس بالوں کوایک شیشی میں رکھ لیا تھا جب کسی انسان کونظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ رضی الله تعالی عنها اس شیشی کو پانی میں ڈبوکر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفاء حاصل ہوتی تھی ۔ (1)

(بخاری ۲۳ م۸۷۷ باب مایذ کرفی الشیب) وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا لکهٔ ابر رأفت پہ لا کھول سلام

### رُخِ انور

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه و بهم کا چیرهٔ منور جمال الهی کا آئینه اور انوار بخلی کا مظہر تھا۔ نہایت ہی وجیه، پرگوشت اور کسی قدر گولائی لئے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی علیه و بایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا میں ایک مرتبہ چاندکی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ آپ صلی الله تعالی علیه و بلم کے چیرهٔ انور کو دیکھا تو مجھے آپ کا چیره چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ (2)

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عندسے کسی نے پوچھا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کا چبرہ (چبک دیک میں) تلوار کی ما نند تھا؟ تو آپ رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کا چبرہ چاند کے مثل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ

**<sup>1</sup>** .....صحيح البخارى، كتاب اللباس، باب مايذ كرفي الشيب، الحديث: ٩٨٩، ج٤، ص٧٦

<sup>2 .....</sup>الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ٩ ، ص ٢ ٢

مَنُ رَاهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَمَنُ خَالَطَهُ مَعُرِفَةً اَحَبَّهُ (1) (شَاكُل رَهْدَى ٢٠) جُوآ پ صلى الله تعالى عليه وَلَمُ كُوا جِلَا نَكُ دَيْ كِلْقَاوُهُ ٱبِ كَرْعِب داب سے دُرجا تا اور يہي نے كے بعد آپ سے ماتاوہ آپ سے محبت كرنے لگتا تھا۔

حضرت براء بن عازب رض الله تعالىء خدكا قول ہے كەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمام انسانوں سے بڑھ كرخو برواورسب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ (2) ( بخارى جاص ۲۰۵۴ بب صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم )

حضرت عبدالله بن سلام رض الله تعالى عنه نے آپ کے چہرہ انور کے بارے میں بیکھا: فَلَمَّا تَبَیّنُتُ وَجُهَهٔ عَرَفُتُ اَنَّ وَجُهَهٔ لَیُسَ بِوَجُهِ کَذَّابٍ (3) یعنی میں میں بیکھا: فَلَمَّا تَبَیّنُتُ وَجُههٔ عَرَفُتُ اَنَّ وَجُههٔ لَیُسَ بِوَجُهِ کَذَّابٍ (3) یعنی میں نے جہرہ صفور صلی الله تعالی علیه ترکم کے چہرہ انورکو بغورد یکھا تو میں نے بیچان لیا کہ آپ کی چہرہ کسی جھوٹے آ دمی کا چہرہ نہیں ہے۔ (مشکوۃ جاس ۱۹۸ باب فضل الصدقہ) اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ الله تعالی علیہ نے کیا خوب کہا کہ ہے۔

ا کی سرت کا سرج کی اربریوں رمیۃ الدیکائی کیا ہو بہا کہ سے جاند سے منہ پہتا ہاں درود نمک آگیں صباحت پہلا کھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے گئے اس چمک والی رنگت پہلا کھوں سلام عربی زبان میں بھی کسی مداح رسول نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے رخ انور کے حسن و جمال کا کتنا حسین منظراور کتنی بہترین تشریح پیش کی ہے ہے

نَبِیُّ جَـمَالٍ کُلُّ مَا فِیُهِ مُعُجِزٌ مِنَ الْحُسُنِ لَکِنُ وَجُهُهُ الْآیَةُ الْکُبُرٰی فَیْنَ الْحُسُنِ لَکِنُ وَجُهُهُ الْآیَةُ الْکُبُرٰی فَیْنَادِیُ بَلالُ الْخَالِ فِی صَحُنِ خَدِّهٖ یُطالِعُ مِنُ لَا ۖ لَآءِ غُرَّتِهِ الْفَجُرَا لِعِیْ حضور صلی الله تعالی علیه و الله علی و جمال کے بھی نبی بیں، یوں توان کی ہر ہر

<sup>1 ····</sup>الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ١٠،٦ ، محمدية ، ١٠،٢ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup> صحيح البخاري، كتاب المناقب،باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم،الحديث:٢٥٤٩، ج٢ ص ٤٨٧

<sup>3 .....</sup>مشكاة المصابيح، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة الحديث: ٧ . ٩ . ١ ، ج ١ ، ص ٣٦٢

چیز حسن کامعجزہ ہے کیکن خاص کران کا چیرہ تو آیت کبریٰ (بہت ہی بڑامعجزہ) ہے۔ ان کے رخسار کے حن میں ان کے تل کا بلال ان کی روثن پیشانی کی چیک ہے ہے جادق کودیکھ کراذان کہا کرتا تھا۔

### محراب أبرو

آ پ صلی الله تعالی علیه و سلم کی مجمو کمیں دراز و باریک اور گھنے بال والی تھیں اور دونوں بھوئیں اس قدرمتصل تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں اوران دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جوغصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ <sup>(1)</sup> (شائل تر مذی س) اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابروئے مبارک کی مدح میں فرماتے ہیں کہ ہے جن کے سجدے کومحرابِ کعبہ جھکی اُن بھوؤں کی لطافت پہلا کھوں سلام اور حضرت محسن کا کوروی رحمة الله تعالی علیہ نے چېرهٔ انور میں محراب ابرو کے حسن کی تصویر کشی کرتے ہوئے پہلھا کہ یا تھنچی معرکهٔ بدر میں شمشیریں ہیں مه کامل میں مەنور کی بەتصورین ہیں نورانی آئکھ

آ پِ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی چشمما ن مبارک برژی برژی اور قدر تی طور بربرمگین تھیں۔ ىلگىرى گھنى اور دراز تھيں۔ تپلى كى سياہى خوب سياہ اور آئكھ كى سفيدى خوب سفيد تھى جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ (2) (شاکل تر ندی ص اود لاکل النبوة ص ۵۴) آ پ سلی الله تعالی علیه وسلم کی مقدس آ محصول کا پیراعجاز ہے کہ آ پ بہ یک وقت آ گے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں یکسال دیکھا

الشمائل المحمدية،باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم،الحديث:٧،ص ١ ٢ملتقطاً

2.....الشمائل المحمدية،باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم،الحديث: ٦،ص ٩ املتقطاً

ا پيرُ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی)



ہے۔ سبحان اللہ! چشمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے اعجاز کی شان کا کیا کوئی بیان کرسکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی قدس سرۂ نے کیا خوب فرمایا۔

حشش جہت سمت مقابل شب وروز ایک ہی حال
دھوم ''والنجم'' میں ہے آپ کی بینائی کی
فرش تا عرش سب آئینہ ضائر حاضر
بس قشم کھائے امی تری دانائی کی

بنيم مبارك

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی متبرک ناک خوبصورت دراز اور بلند تھی جس پرایک نور چیکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا کہ آپ کی مبارک ناک بہت اونچی نور چیکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا کہ آپ کی مبارک ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کی مقدس ناک کے اوپر جلوہ گان تھا۔ (1) (شائل تر نہی سام وغیرہ) نیچی آئھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت یہ لاکھوں سلام

مقدس پیشانی

حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے چہرہ انور کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ "و اسع المحبین" یعنی آپ کی مبارک پبیثانی کشادہ اور چوڑی تھی۔(2) (شائل تر ذیص ۲)

قدرتی طورسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پرایک نورانی چیک تھی۔ چنانچہ در باررسالت کے شاعر مداح رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حسین وجمیل نورانی منظر کود کیھ کر بہ کہا ہے کہ

<sup>• .....</sup>الشمائل المحمدية ، باب ماجاء في خلق رسول الله ، الحديث: ٧،ص ٢١

<sup>2 .....</sup> الشمائل المحمدية ، باب ماجاء في خلق رسول الله ، الحديث: ٧،ص ٢١

مَتَى يَدُدُ فِى الدَّاجِى الْبَهِيمِ جَبِينُهُ! يَلُحُ مِثُلَ مِصُبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوَقِّدِ (1)

یعنی جب اندهیری رات میں آپ سلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تواس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روثن چراغ حمیکتے ہیں۔ گوش ممارک

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے مع و بصر کی قوت ہے مثال اور مجزانہ شان رکھتی تھی۔ کیونکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہروز دیک کی آ وازول کو کیسال طور پرس لیا کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ کے حلیف بی خزاعہ نے ، جیسا کہ فتح ملہ کے بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں، نین دن کی مسافت سے آپ کواپنی المداد ونصرت کے لئے پکارا تو آپ نے ان کی فریادس لی۔ علامہ زرقانی نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ لا بُعد فی سَماَعِه صَلَی اللّٰه تَعَالی عَلیْهِ وَ سَلَّمَ فَقَدُ کَانَ یَسُمَعُ اَطِیُطَ اللّٰهَ مَا وَلَ کِی مسافت سے ایک فریادی کی جہوئے آسانوں کی چرچراہ کے کوس لیا کرتے تھے بلکہ عرش کے نیچ چا ند کے بحدہ میں گرنے کی آ واز کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ (3) (خصائص کمرئی جاس ۵ وحاشیہ الدولة المکیة ص ۱۸)

والخصائص الكبري للسيوطي ، باب الاية في سمعه الشريف ،ج١ ، ص ١١٣

۵+۱۵۰۰ پیژی ش: مجلس المدینة العلمیة (دون اسلامی) المهای المهای المهای المهای المهای المهای المهای المهای المهای

<sup>1 .....</sup> شرح دیوان حسان بن ثابت الانصاری ، ص٥٧ ١

<sup>2 .....</sup>الخصائص الكبري للسيوطي،باب الاية في سمعه الشريف، ج١،ص١١

<sup>3 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب،باب غزوة الفتح الاعظم،ج٣، ص ٣٨١

دورونز دیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پیہ لاکھوں سلام

د بهن شریف

حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا منہ فراخ ، دانت کشا وہ اور وشن تھے۔ جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم گفتگو فر ماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکا تا تھا اور جب بھی اندھیرے میں آپ مسکر اوسیۃ تو دندانِ مبارک کی چک سے روشنی ہوجاتی تھی۔ (1) (شائل تر مذی ص اوخصائص کری جاص می) مبارک کی چک سے روشنی ہوجاتی تھی۔ (1) (شائل تر مذی ص ا وخصائص کری جاص می) کہان کو بھی جمائی شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے اور حضرات کہان کو بھی جمائی شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے اور حضرات انبیاء علیہم البلام شیطان کے تسلط سے محفوظ ومعصوم ہیں۔ (2) (زرقانی ج ۵ص ۱۲۸) وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت یہ لاکھوں سلام

زباناقدس

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی زبانِ اقد س و تی اللہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات وخزن مجزات ہے اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حداعجاز کو پینی ہوئی ہے کہ بڑے برئے فصحاء و بلغاء آپ کے کلام کوسن کر دنگ رہ جاتے تھے۔
ترے آگے یوں ہیں دیے لیخ فصحاء عرب کے بڑے بڑے
کوئی جانے منہ میں زباں نہیں ،نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں
آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا بیا عجاز تھا کہ زبان سے جوفر مادیا وہ ایک آن میں مجزوی بن کرعالم وجود میں آگیا۔

الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خلق رسول الله الحديث: ١٤،٧ ١، ص ٢٦،٢ ٢ ملخصاً
 والخصائص الكبرى للسيوطي، باب الايات في فمه... الخ، ج١، ص ٢٠ ١ ملخصاً
 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، الفصل الرابع ما اختص به... الخ، ج٧، ص ٩٨

اس کی نافذ حکومت په لا کھوں سلام اسکی دکش بلاغت په لا کھوں سلام وہ زباں جس کوسب کن کی تنجی کہیں اسکی پیاری فصاحت یہ بیحد درود

ن پين لعابِ د ہن

آپسل اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا لعابِ دہمن (تھوک) زخمیوں اور بیماریوں کے لئے شفاء اور زہروں کے لئے تریاقِ اعظم تھا۔ چنانچہ آپ مجزات کے بیان میں پڑھیں شفاء اور زہروں کے لئے تریاقِ اعظم تھا۔ چنانچہ آپ مجزات کے بیان میں پڑھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے لعابِ دہمن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ کا ٹا۔اس کا زہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے لعابِ دہمن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آشوب چیشم کے لئے بیلعاب دہمن 'شفاء العین''بن گیا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور بھوٹ گئی مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے لعاب دہمن سے الیمی شفا حاصل ہوئی کہ در دبھی جاتا رہا مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے لعاب دہمن سے الیمی شفا حاصل ہوئی کہ در دبھی جاتا رہا اور آئھ کی روشنی بھی برقر ارر ہی ۔ (زاد المعادغن وہ بدر)

حضرت ابوقتا دہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تیرلگا ، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اپنالعاب دہمن لگا دیا فوراً ہی خون بند ہو گیا اور پھر زندگی بھران کو بھی تیر وتلوار کا زخم نہ لگا۔ <sup>(1)</sup> (اصابہ تذکر ہَ ابوقتادہ)

شفاء کے علاوہ اور بھی لعاب دہن سے بڑی بڑی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔

چنانچیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تواس کا یانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر

کوئی شیریں کنواں نہ تھا۔<sup>(2)</sup> (زرقانی ج۵ص ۲۴۶)

<sup>1 .....</sup>الاصابة في تمييز الصحابة ، ابوقتادةبن ربعي الانصاري ، ج٧٠ص ٢٧٢

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،الفصل الاول في كمال خلقته...الخ،ج٥،ص ٢٨٩

امام پیمق نے بیحد بیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم عاشوراء کے دن دودھ پیتے بچوں کو بلاتے تھے اور ان کے منہ میں اپنالعاب دہن ڈال دیتے تھے۔ اور ان کی ماؤں کو حکم دیتے تھے کہ وہ رات تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ کہ وہ رات تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کی لعاب دہمن ان بچوں کو اس قدرشکم سیر اور سیر اب کر دیتا تھا کہ ان بچوں کو دن بھر نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس۔ (1) (زرقانی جھ میں 1747) میں اور سیر اب جس کے پانی سے شاداب جان وجنال اس دہمن کی طراوت پے لاکھوں سلام جس سے کھاری کنوئیں شیرہ جال ہے اس زلال حلاوت بے لاکھوں سلام جس سے کھاری کنوئیں شیرہ جال ہے۔

یے حضرات انبیاء کرام میہ اللام کے خصائص میں سے ہے کہ وہ خوب صورت اورخوش آ واز ہوتے ہیں لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تمام انبیاء میہ اللام سے زیادہ خوش آ واز اور خوش کلام سے ،خوش آ واز ی زیادہ خوش کلام سے ،خوش آ واز کی خطبوں میں دور اور نزد یک والے کے ساتھ ساتھ آ پ اس قدر بلند آ واز بھی سے کہ خطبوں میں دور اور نزد یک والے سب کیسال اپنی اپنی جگہ پر آ پ کا مقدس کلام سن لیا کرتے ہے۔ (2)

جس میں نہریں ہیں شیروشکر کی رواں اس گلے کی نضارت پہ لا کھوں سلام

پرنورگردن

حضرت مندبن افي بالمرضى الله تعالى عندنے بيان فرمايا كه رسول الله صلى الله تعالى عليه

1.....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،الفصل الاول في كمال خلقته...الخ،ج٥،ص٩٨٩

2 .....شرح الزرقاني على المواهب،الفصل الاول في كمال خلقته...الخ،ج٥،ص٤٤٥٥٤

وبلم کی گردن مبارک نهایت ہی معتدل ،صراحی داراورسڈ ول تھی۔خوبصورتی اورصفائی میں نہایت ہی بے مثل خوب صورت اور جاندی کی طرح صاف وشفاف تھی۔ (1) (شائل ترمذي ص٢)

#### وست رحمت

آ پ صلى الله تعالى عليه وسلم كى مقدس متصليال چوڙى، پرگوشت، كلائيال لمبى، باز ودرازاورگوشت سے بھرے ہوئے تھے۔<sup>(2)</sup> (شائل ترمذی ص۲)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دییا کوآ پ صلی الله تعالی علیہ ملم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا اور نہ کسی خوشبوکو آپ کی خوشبو سے بہتر اور بڑھ کرخوشبوداریایا۔(3)

(بخاري ج اص ۲۰۵ باب صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ج ٢ص ٢٥٧)

جس شخص سے آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصافحہ فر ماتے وہ دن بھراینے ہاتھوں کو خوشبو داریا تا۔جس بیچ کے سریرآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دست اقدس پھرا دیتے

تصوه خوشبومین تمام بچول سے متاز ہوتا۔حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه کا بیان

ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہرادا کی پھرآ پ اپنے گھر کی

طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آ پ کے ساتھ ہی نکلا۔آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود مکھے کر

چھوٹے چھوٹے بیج آپ کی طرف دوڑ پڑے تو آپ ان میں سے ہرایک کے رخسار

یرا پنا دست رحمت پھیرنے گئے میں سامنے آیا تو میرے رخسار پر بھی آپ نے اپنا

**1**.....الشمائل المحمدية،باب ماجاء في خلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم،الحديث:٧،ص ١ ٢ ملتقطاً 2 .....الشمائل المحمدية،باب ماجاء في خلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم،الحديث:٧،ص ٢ ملتقطاً

3 ...... البخارى، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: ٣٥٦١ ، ٢٥٣٠ م ٢٨٩ .....

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (وَوَتِ اسلامُ)

دست مبارک لگادیا تومیں نے اپنے گالوں پر آپ کے دستِ مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اورالیسی خوشبو آئی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندو فی میں سے نکالا ہے۔(1) (مسلم ج۲ص ۲۵۲ باب طیب ریج صلی اللہ تعالی علیہ دسلم)

اس دست مبارک سے کیسے کیسے مجزات وتصرفات عالم ظہور میں آئے ان کا پچھنذ کرہ آپ مجزات کے بیان میں پڑھیں گے۔

ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کردیا موج بحر ساحت پہ لاکھوں سلام جس کو بار دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام کعبہ دین وایماں کے دونوں ستون ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام جس کے ہرخط میں ہے موج نور کرم اُس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام نور کے چشے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام

# شكم وسيبنه

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکم وسیدنہ اقد س دونوں ہموار اور برابر تھے۔ نہ سینہ شکم سے او نچا تھا نہ شکم سینہ سے۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ وٹر اتھا اور سینہ کے او پر کے حصہ سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک تیلی سی لکیر چلی گئی تھی مقدس چھا تیاں اور پوراشکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں شانوں اور کلائیوں پر قدر سے بال تھے۔ (2) پوراشکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں شانوں اور کلائیوں پر قدر سے بال تھے۔ (2)

<sup>1 .....</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم... الخ، الحديث:

<sup>2 .....</sup>الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ٧،ص ١ ٢ ملتقطاً

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہ ماشکم صبر وقناعت کی ایک دنیا اور آپ کا سینہ معرفت اللہی کے انوار کا سفینہ اور وحی اللہی کا گنجینہ تھا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اُس شکم کی قناعت یہ لاکھوں سلام

يائے اقدس

آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس پاؤں چوڑے پر گوشت، ایرٹیاں کم گوشت والی ہتلوا او نیچا جوز مین میں نہ لگتا تھا دونوں پنڈ لیاں قدرے تیلی اور صاف و شفاف، یاؤں کی نرمی اور نزاکت کا پیمالم تھا کہ ان بریانی ذرا بھی نہیں تھہرتا تھا۔(1)

(شَائل تر مذى ص اومدارج النبوة وغيره)

آ پِسلی الله تعالی علیه وسلم چلنے میں بہت ہی وقار وتواضع کے ساتھ قدم شریف کو

ز مین پرر کھتے تھے۔حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ چلنے میں میں نے

حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم سے بڑھ کر تیز رفتار کسی کونہیں دیکھا گویا زمین آپ کے لئے

۔ لپیٹی جاتی تھی۔ہم لوگ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ساتھ دوڑ اکرتے تھے اور تیز چلنے

ہے مشقت میں پڑ جاتے تھے مگرآ پنہایت ہی وقار وسکون کے ساتھ حلتے رہتے تھے

مگر پھر بھی ہم سب لوگوں ہے آپ آ گے ہی رہتے تھے۔<sup>(2)</sup> (شائل تر مذی ص۲ وغیرہ)

ساقِ اصل قدم شاخ نخل کرم شمع راه اصابت په لاکھوں سلام

کھائی قرآں نے خاک گزر کی قتم اُس کف پاکی حرمت پدلاکھوں سلام

1 .....الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم، الحديث:

2 ....الشماتل المحمدية،باب ماجاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم،الحديث:١٦،٦،٥٦،٠

المعالم المعالم

پیش کش:مجلس المدینة العلمیة(دعوتِ اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*\*

لباس

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم زیادہ ترسوتی لباس پہنتے تھے۔ اون اور کتان کا لباس بھی جھی جھی جھی جھی جھی جھی جھی اور کتان کا لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ قبا، پیر بمن، تہد، حلہ، چپادر، عمامہ، ٹو پی بموزہ ان سب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے زیب تن فرمایا ہے۔ پائجامہ کو آپ نے بازار میں ایک پائجامہ خریدا بھی تھا کیکن یہ نابت نہیں کہ تھی آپ نے پائجامہ پہنا ہو۔ (1)

ممامه

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم عمامہ میں شملہ چھوڑتے تھے جو بھی ایک شانہ پر اور بھی دونوں شانوں کے درمیان بڑا رہتا تھا۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا عمامہ سفید، سبز، زعفرانی، سیاہ رنگ کا تھا۔ فتح مکہ کے دن آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا لے رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ (2) (شائل ترندی م وغیرہ)

عمامہ کے پنچےٹو پی ضرور ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے عماموں میں یہی فرق وامتیاز ہے کہ ہم ٹو پیوں پرعمامہ باندھتے ہیں۔<sup>(3)</sup> (ابوداؤد باب العمائم ص ۲۰۹ج۲ مجتبائی)

جإ در

يمن كى تيار شده سوتى دھارى دار چا دريں جوعرب ميں 'حسر ہ'' يا برديمانى

- المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ،الفصل الثالث فيما تدعو ضرورته...الخ،ج ٦،
   ص٤٥٢٥٥ ملخصاً وملتقطاً
- 2 .....الشمائل المحمدية، باب ماجاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه و سلم، الحديث: ١٠٧،
  - 3 .....سنن ابي داو د، كتاب اللباس ، باب في العمائم، اللحديث: ٧٨ · ٤ ، ج ٤ ، ص ٧٦

﴾\*\*\*\*\* پِيْنُ ش:مجلس المدينة العلمية(رَّوْتِ اسلامُ) ﴿ \*\*\*\*\*\*\*

کہلاتی تھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیند تھیں اور آپ ان چا دروں کو بہت زیادہ پیند تھیں اور آپ ان چا دروں کو بہت نہیں تھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بھی سبزرنگ کی چا در بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعال فرمائی ہے۔ (1) (ابوداؤدج ۲ ص ۲۰۰۷ باب فی الخضرة مجتبائی) ملی

آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کملی بھی بکثرت استعال فرماتے تھے یہاں تک کہ بوقت وفات بھی ایک کملی اوڑھے ہوئے تھے۔حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے ایک موٹا کمبل اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند کا اللہ اور ایک موٹے کہ وفات پائی۔(2) نکالا اور فرمایا کہ انہی دونوں کپڑوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے وفات پائی۔(2) (ترندی جاس ۲۰۶ باب ماجاء فی الثوب)

## نعلين اقدس

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی تعلین اقد س کی شکل وصورت اور نقشہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہندوستان میں چیل ہوتے ہیں۔ چبڑے کا ایک تلا ہوتا تھا جس میں تسمے گے ہوتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مقدس جو تیوں میں دو تسمے عام طور پر لگے ہوتے تھے جو کروم چبڑے کے ہوا کرتے تھے۔ (3) (شائل ترزی ص دوغیرہ)

## پسندیده رنگ

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم نے سفید، سیاہ، سبز، زعفرانی رنگوں کے کپڑے

- 1 .....سنن ابى داود، كتاب اللباس، باب فى لبس الحبرة ، الحديث: ٠٦٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ و باب فى الخضرة ، الحديث: ٥٦٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ملتقطاً
- 2 .....سنن الترمذي، كتاب اللباس،باب ماجاء في لبس الصوف،الحديث: ١٧٣٩، ٣٩٠ مر٢٨٤
- الشمائل المحمدية، باب ماجاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ١٧٢،٧١ ، ص٦٣

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* بِيْنُ شُ:مجلس المدينة العلمية(وعُوتِ اسلامُ) كُنْنْ مجلس المدينة العلمية

استعال فرمائے ہیں۔ گرسفید کپڑا آپ کو بہت زیادہ محبوب ومرغوب تھا، سرخ رنگ کے کپڑوں کوآپ بہت زیادہ نالپند فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالیٰ عنہا سرخ رنگ کے کپڑے بہتے ہوئے بارگا واقدس میں حاضر ہوئے تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا گواری ظاہر فرمائے ہوئے دریافت فرمایا کہ یہ کپڑا کیسا ہے؟۔ انہوں نے ان کپڑوں کوجلا دیا۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اس کوجلا نے کہضر ورت نہیں تھی کسی عورت کو دے دینا چا ہیے تھا کیونکہ عور توں کے لئے سرخ لباس کی ضرورت نہیں تھی کسی عورت کو دے دینا چا ہیے تھا کیونکہ عور توں کے لئے سرخ لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو دو سرخ رنگ کے کپڑے بہنے ہوئے تھا اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ (ابوداؤ دج ۲۰ سے ۲۰ سام کا جواب نہیں دیا۔ (ابوداؤ دج ۲ سے ۲۰ سام کا باب فی الحمرة)

انكوشى

جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بادشا ہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط میں جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بادشا ہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط میں جیسے کا ارادہ فر مایا تو لوگوں نے کہا کہ سلاطین بغیر مہر والے خطوط کو قبول نہیں کرتے تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی جس پر اُوپر تلے تین سطروں میں ''مُحَمَّدُ رَّ سُولُ اللهِ "کندہ کیا ہوا تھا۔ (2) (شاکل تر مذی سے دغیرہ) خوشہو

آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وخوشبو بہت زیادہ پسند تھی آ پ ہمیشہ عطر کا استعمال فرمایا کرتے تھے حالانکہ خود آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعالی تعالی علیہ وسلم تعالی علیہ وسلم تعالی علیہ وسلم تعالی تعالی علیہ وسلم تعالی تعالی علیہ وسلم تعالی تع

**1**.....سنن ابي داود، كتاب اللباس،باب في الحمرة ،الحديث:٢٦،٤٠٦،٤٠٢، ٢٩،٣٤ ملخصاً .

2 .....الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ٨٦٠٨ مص ٦٩

المدينة العلمية (وعوتِ اسلام) المدينة العلمية (وعوتِ اسلام) المدينة العلمية (وعوتِ اسلام)

کہ جس گلی میں سے آپ گزرجاتے تھے وہ گلی معطر ہوجاتی تھی۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم فرمایا کرتے تھے کہ مردوں کی خوشبوالی ہونی چا ہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر آئے ۔ کوئی آپ اور عور توں کے لئے وہ خوشبو بہتر ہے کہ وہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے ۔ کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے پاس خوشبو بھیجنا تو آپ بھی ردنہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خوشبو کے تخذ کوردمت کروکیونکہ یہ جنت سے نکلی ہوئی ہے۔ (1) (شائل ترفری سے مرمہ

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم روز انہ رات کو'' اِثھ'' کا سرمہ لگا یا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی اس میں سے تین تین سلائی دونوں آئکھوں میں لگا یا کرتے تھے اور فرما یا کرتے تھے کہ اثد کا سرمہ لگا یا کرویہ نگاہ کوروشن اور تیز کرتا ہے اور یک کے بال اُگا تا ہے۔ (2) (شائل ترفری ص ۵)

سواری

گھوڑ ہے کی سواری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پیند تھی۔ گھوڑ ول کے علاوہ اونٹ، خچر حمار (عربی گدھا جو گھوڑ ہے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے) پر بھی سواری فرمائی ہے۔ (3) (صحیحین وغیرہ کتب احادیث وسیر)

### نفاست پبندی

حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وبلم كا مزاجِ اقدس نهايت ہى لطيف اور نفاست

- الشمائل المحمدية، باب ماجاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٢٠٧،
   ١٣٢،١٣٠ ، ٢١،٢١٠، ١٦٠ ملخصاً
- 2 .....الشمائل المحمدية بباب ماجاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ٩٠٤ ٨ ، ٥٠ . . . ٥ . ص ه ١٠٥ . ٥ ملخصاً

گنې پيژن ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام) پيژن ش: مجلس المدينة العلمية

پیند تھا۔ ایک آ دمی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ناگواری کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بیا پنے کپڑوں کو دھولیا کرے؟ ۔اسی طرح ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال اُلجھے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ کیا اس کوکوئی ایسی چیز (تیل کنگھی) نہیں ملتی کہ بیا پنے بالوں کو سنوار لے۔(1) اس کوکوئی ایسی چیز (تیل کنگھی) نہیں ملتی کہ بیا ہیں بالوں کو سنوار لے۔(1) (ابوداؤدج ۲س ۲۰۷۵ ما بیا فی الخلقان الخ مجتمائی)

اسی طرح ایک آ دمی آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم پاس بہت ہی خراب قسم کے کیڑے پہنے ہوئے آگیا تو آپ نے اس سے دریا فت فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ مال بھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہال میرے پاس اونٹ بکریال گھوڑے غلام بھی فسم کے مال ہیں۔ تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم کو مال دیا ہے تو چا ہیے کہ تمہارے اوپر اس کی نعمتوں کا کچھ نشان بھی نظر آئے۔ (یعنی اچھے اور صاف سقرے کپڑے پہنو) (ابوداؤدج ۲سے ۲۰ مجتبائی)

**مرغوب غذا ئیں** حضورِا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی مقدس زندگی چونکه بالکل ہی زاہدا نہ اورصبر

وقناعت کامکمل نمونہ تھی اس لئے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی لذیذ اور پر تکلف کھا نوں کی

خواہش ہی نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ بھی آپ نے چپاتی نہیں کھائی پھر بھی بعض

کھانے آپ کو بہت بیند تھے جن کو بڑی رغبت کے ساتھ آپ تناول فرماتے تھے۔

مثلاً عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جو' حسیں'' کہلا تا ہے سیر گھی، پنیراور کھجور ملا کر پکایا جاتا

ہےاں کوآپ بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے تھے۔

<sup>2 .....</sup>سنن ابي داود، كتاب اللباس، باب في غسل الثوب...الخ، الحديث: ٢٣ . ٤٠ ج. ص ٧٢

<sup>\*\*\*\*\*\*</sup> پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (وقوتِ اسلامی) \*\*\*\*\*

جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذامیں استعال فرماتے ،سالنوں میں گوشت، سرکہ، شہد، روغن زینون، کدوخصوصیت کے ساتھ مرغوب تھے۔ گوشت میں کدو پڑا ہوتا تو پیالہ میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری ، دنبہ ، بھیٹر ، اونٹ ، گورخر ،خرگوش ، مرغ ، بٹیر ، مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔اسی طرح کھجور اور ستو بھی بکٹر ت تناول فر ماتے تھے۔ تر بوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر ، کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر ، روٹی کے ساتھ کھجور بھی بھی بھی تناول فر مایا کرتے تھے۔ تناول فر مایا کرتے تھے۔انگور ، اناروغیر ہ پھل فروٹ بھی کھایا کرتے تھے۔

شخنڈا پانی بہت مرغوب تھا دورھ میں کبھی پانی ملا کراور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کراس کارس پیتے تھے جو پچھ پیتے تین سانس میں نوش فرماتے۔

ٹیبل (میز) پر بھی کھانا تناول نہیں فرمایا، ہمیشہ کپڑے یا چڑے کے دسترخوان پر کھانا کھاتے، مسندیا تکیہ پرٹیک لگا کریالیٹ کر بھی چھنہ کھاتے نہاس کو پسند فرماتے ۔ کھاناصرف انگلیول سے تناول فرماتے جچپہ کا نٹاوغیرہ سے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں ابلے ہوئے گوشت کو بھی بھی چھری سے کاٹ کر بھی کھاتے فرماتے تھے۔ ہاں ابلے ہوئے گوشت کو بھی بھی چھری سے کاٹ کر بھی کھاتے تھے۔ ہاں ابلے ہوئے گوشت کو بھی بھی جھری سے کاٹ کاٹ کر بھی کھاتے تھے۔ ہاں ابلے ہوئے گوشت کو بھی بھی جھری سے کاٹ کاٹ کر بھی کھاتے تھے۔ (1) (شائل تر نہ ک

روزمره کے معمولات

احادیثِ کریمہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وَلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو تین حصول میں تقسیم کررکھا تھا۔ ایک خداعز وجل کی عبادت کے استال المحمدیة، باب ماجاء فی صفة اکل...الخ و باب ماجاء فی صفة حبز ...الخ

···السمائل المحمدية، باب ما جاء في صفة ١٠٠٠. الح وباب ما جاء في صفة حبر... و باب ما جاء في ادام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص ٩ - ١١٤ ملتقطاً

پيْن ش: مجلس المدينة العلمية (وُوتِ اسلامی) المهالي المدينة العلمية (وُوتِ اسلامی) المهالي المدينة العلمية (وُوتِ اسلامی)

مصلی پر بیڑھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہوجاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھالوگ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات وضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم ان کی ضروریات کو پوری فرماتے اور لوگوں کو مسائل واحکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے اور لوگوں کو مسائل واحکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے اسے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگوفرماتے کہ میں بھی بھی لوگ زمانہ جاہلیت کی باتوں اور سموں کا تذکرہ کرتے اور میسے تو حضور علیہ

الصلاة والسلام بھی مسکرادیتے کبھی تبھی سی البہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم آپ کواشعار بھی سناتے۔(1) (مشکلو ة ج۲س ۴۰۶ ساب الشحک) (ابوداؤ دج۲س ۱۸سلاپ فی الرجل بحبس متر بعاً)

ا کثر اسی وقت میں مال غنیمت اور وظا ئف کی تقسیم بھی فرماتے۔ جب

سورج خوب بلند ہوجاتا تو بھی جاِررکعت بھی آئھر کعت نماز جاشت ادافر ماتے پھر

از واجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنهن کے حجرول میں تشریف لے جاتے اور گھریلیوضروریات

کے بندوبست میں مصروف ہوجاتے اور گھر کے کام کاج میں از واج مطہرات رضی اللہ .

تعالی عنهن کی مد دفر ماتے۔ ( بخاری جام ۹۳ باب من کان فی حاجة اہلہ )

نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو شرف ملاقات سے سرفراز فر ماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی در پھر کر پچھ

وسنن ابي داود، كتاب الادب،باب في الرجل...الخ،الحديث: ١٥٨٥، ج٤، ص ٥٤ ٣ملخصاً

﴾ المنافع بيش كش:مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامی) تعالی عنهن و ہیں جمع ہوجا تیں ،عشاء تک آپ سلی اللہ تعالی علیہ و ہلم ان سے بات چیت فرماتے رہے چین فرماتے رہے کی مرتب کے کئے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کرآ رام فرماتے اور عشاء کے بعد بات چیت کونا پہند فرماتے ۔ (1)

(مسلم جاس ۲۲۲ باب القسم بین الزوجات)

سوناجا گنا

نمازعشاء يره صرآ رام كرناعام طوريريهي آب سلى الله تعالى عليه وسلم كالمعمول تقاء سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ سورتیں ضرور تلاوت فرماتے اور کچھ دعاؤں کا بھی ورد فرماتے۔ پھراکٹر بیدعا بڑھ کردا ہنی کروٹ برلیٹ جاتے کہ اَللّٰهُمَّ باسُمِكَ اَمُونتُ وَاَحُيٰى بِالله! تیرانام لے کروفات یا تاہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ نیندسے بیدارہوتے تُواكْثريدها يرصي كه الدَحمُدُ لِللهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَالِيُهِ النُّشُورُ (2) اس خدا کیلئے حمہ ہے جس نے موت کے بعد ہم کوزندہ کیا اوراسی کی طرف حشر ہوگا۔ آ دھی رات یا پہررات رہے بستر سے اٹھ جاتے مسواک فر ماتے پھروضو کرتے اورعبادت میںمشغول ہوجاتے۔ تلاوت فر ماتے ،مختلف دعا وُں کا وظیفہ فر ماتے ،خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد ادا فر ماتے ، تہجد کی نماز میں بھی کمبی کمبی بھی چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ،ضعف پیری میں بھی کچھرکعتیں بیٹھ کربھی ادا فرماتے ، نما نِتہجد کے بعد وتریٹے ہے اور پھرصبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سنت فجر ادا فرما کرنما نے فجر کے لئے مسجد میں تشریف لے جاتے ، کبھی کبھی کئی کئی باررات میں سوتے اور جا گتے اور قر آن مجید کی آیات تلاوت فر ماتے اور بھی از واج مطہرات رضی اللہ

① .....صحیح مسلم، کتاب الرضاع،باب القسم بین الزوجات...الخ،الحدیث:۱٤٦٢ مص،۷۷ ملخصاً ② .....صحیح البخاری، کتاب الدعوات،باب وضع البدالیمنی...الخ،الحدیث:۱۳۱۶ مح، ۵۲۰ ملاحصاً پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (وقوت اسلامی) تعالی عنهن سے گفتگو بھی فر ماتے ۔ (صحاح ستہ وغیرہ)

رفتار

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم بہت ہی باو قارر فقار کے ساتھ چلتے تھے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بوفت رفقار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ مریدہ رضی اللہ تعالی عنہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم اس قدر تیز چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے لیمٹی جارہی ہے۔ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں ہانچنے لگتے اور مشقت میں پڑجاتے تھے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم بلا تکلف بغیر کسی مشقت کے تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ (1) (شائل تر مذی ص۹)

كلام

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگونہیں فر ماتے تھے بلکہ نہا بیت ہی متانت اور سنجیدگی سے شہر کر کلام فر ماتے تھے بلکہ کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے۔اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملہ کو بھی بھی تین تین مرتبہ فر ما دیتے تا کہ سامعین اس کو اچھی طرح ذبن شین کر لیس۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو''جوامع الکلم'' کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملہ میں لمجی چوڑی بات کو بیان فر ما دیا کرتے تھے۔حضرت ہند بن ابو ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم بلاضرورت شاکن نہیں فر ماتے تھے بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ (2) (شاکل تر ذی سے 1)

الشمائل المحمدية ، باب ماجاء في مشية رسول الله صلى الله و سلم الحديث: ١١٦ ،
 ١١٨ ، ١ ، ٥ ، ٢ ، ٧٧ ، ٨ ملخصاً

2 .....الشمائل المحمدية،باب كيف كان كلام رسول الله،الحديث:٢١٥،٢١ در١٥٥٠ مص١٣٥،١٣٤

﴾\*\*\*\*\*\* پي*ش ش*:مجلس المدينة العلمية(رعوتِ اسلام) ﴾\*\*\$

در بارنبوت

حضورتا جدارِ دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا در بارسلاطين اور با دشا مول جبيسا در بار نہ تھا۔ بدور بارتخت و تاج ، نقیب و در بان ، پہرہ دار اور باڈی گارڈ وغیرہ کے تكلفات سے قطعاً بے نیاز تھا۔مسجد نبوی کے حن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم نے ایک حچیوٹا سامٹی کا چبوتر ہ بنا دیا تھا یہی تا جدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ تخت شاہی تھا جس برایک چٹائی بچھا کر دونوں عالم کے تا جداراور شہنشاہ کو نین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوتے تھے مگراس ساد گی کے باوجود جلال نبوت سے ہرشخص اس در بار میں پیکر تصور نظراتتا تا تھا۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایات میں آیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے دربار میں بیٹھتے توالیہامعلوم ہوتا تھا کہ گویاان کے سروں پرچڑیاں بیٹھی ہوئی ىې كوئى ذراجىنېشنېيس كرتاتھا ـ <sup>(1)</sup> (بخارى جاص ٣٩٨)

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم اینے اس در بار میں سب سے پہلے اہل حاجت کی طرف توجہ فر ماتے اورسب کی درخواستوں کوسن کران کی حاجت روائی فر ماتے ۔ قبائل کے نمائندوں سے ملاقاتیں فرماتے تمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکائے رہتے اور جب آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم یجھار شا دفر ماتے تو مجلس پر سنا ٹا حیصا جاتا اور سب لوگ ہمةن گوش ہوکرشہنشاہ کونین صلی الله تعالی علیه وسلم کے فرمان نبوت کو سنتے۔

(بخاري ڄاص • ۳۸ شروط في الجهاد)

آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در بار میں آ نے والوں کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں تھی امیر وفقیرشہری اور بدوی سب قتم کےلوگ حاضر دربار ہوتے اوراینے اپنے

صحيح البخاري، كتاب الجهادو السير، باب فضل النفقة في سبيل الله، الحديث: ٢٨٤٠، ج۲،ص۲٦ ملتقطأ

ييش كش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی)

لېجول میں سوال وجواب کرتے کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب ومسکین کیوں نه ہومگر دوسر ایخض اگر چه وه کتنا ہی بڑا امیر کبیر ہواس کی بات کاٹ کر بول نہیں سکتا تھا۔ سجان الله!

> وہ عادل جس کے میزان عدالت میں برابر ہیں غبار مسكنت هو يا وقارِ تاج سلطاني

جولوگ سوال وجواب میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو آ ب صلی الله تعالی علیہ وسلم کمال حلم سے برداشت فرماتے اور سب کومسائل واحکام اسلام کی تعلیم و تلقین اور مواعظ ونصائح فرماتے رہتے اوراینے مخصوص اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ بھی فرماتے رہتے اور کے وجنگ اور امت کے نظام وانتظام کے بارے میں ضروری احکام بھی صادر فرمایا کرتے تھے۔اسی در بارمیں آپ مقدمات کا فیصلہ بھی فرماتے تھے۔ تاجدار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے خطبات

نبی ورسول چونکہ دین کے داعی اورشریعت وملت کے مبلغ ہوتے ہیں اور تعلیم شریعت اور تلقین دین کا بهترین ذریعه خطبه اور وعظ ہی ہے اس لئے ہرنبی ورسول کا خطیب اور واعظ ہونا ضروریات ولواز م نبوت میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب الله تعالی نے حضرت موسیٰ علیه السلام کواینی رسالت سے سرفراز فر ماکر فرعون کے پاس جھیجاتو حضرت موسیٰ علیه السلام نے اس وقت بیدعا مانگی که

رَبّ اشُوحُ لِي صَدُرى ويَسِّرُلِي ﴿ المِيرِ السِينَ هُول دِ ا اَمُویُ0 وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِّسَانِیُ0 میرے لئے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ

لوگ میری بات مجھیں۔

يَفُقَهُوا قَولِيُ0<sup>(1)</sup>(طا)

1 .....الف پ۲۰۱،طه:۲۵\_۲۸

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ تمام رسولوں کے سردارا اور سب ببیوں کے خاتم ہیں اس لئے خداوند قد وس نے آپ کوخطابت وتقریر میں ایبا بے مثال کمال عطا فر مایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم افتح العرب (تمام عرب میں سب سے بڑھ کرفسے) ہوئے اور آپ کو جو امع الکلم کا معجز ہ بخشا گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ میں معانی ومطالب کا سمندر موجیس مارتا ہوا نظر آتا تھا اور آپ کے جوش تکلم کی تا ثیرات سے سامعین کے دلوں کی دنیا میں انقلا بِ عظیم پیدا ہوجاتا تھا۔

چنانچہ جمعہ وعیدین کے خطبوں کے سواسینکٹر وں مواقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے و بلیغ خطبات اور موثر مواعظ ارشاد فر مائے کہ فصحاء عرب جیران رہ گئے اوران خطبوں کے اثرات و تا خیرات سے بڑے بڑے سنگدلوں کے دل موم کی طرح پکھل گئے اور دم زدن میں ان کے قلوب کی دنیا ہی بدل گئی۔

.... صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة الحديث: ٨٦٧ ، ص ٢٣٤

کہ آپ سی شکر کوللکاررہے ہیں۔<sup>(1)</sup> (مسلم جلداص ۲۸۴ کتاب الجمعہ)

پيْرُنُ كُنْ: مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامُ) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

593 ميرت مصطفل سلى الله تعالى عليه ولم م

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پر جوش خطبہ اور تقریر کے جوش وخروش کی بہترین تصویر تھنچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو منبر پر خطبہ دیتے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ خداوند جبار آسانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار لوگ؟ کدھر ہیں متکبرین؟ بیفرماتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم بھی مٹھی جو کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم بھی مٹھی بند کر لیتے بھی مٹھی کھول دیتے اور آپ کا جسم اقدس (جوش میں) تعالی علیہ وہلم بھی مٹھی بند کر لیتے بھی مٹھی کھول دیتے اور آپ کا جسم اقدس (جوش میں) حصہ بھی دائیں بھی بائیں جھک جاتا یہاں تک کہ میں نے بید دیکھا کہ منبر کا نحیال حصہ بھی اس قدر ہال رہا تھا کہ میں (اپنے دل میں) یہ کہنے لگا کہ ہیں یہ منبر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو لے کر گر تو نہیں پڑے گا۔ (ابن ما جہ ۲۷ سے کر البعث)

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے منبر پر، زمین پر، اُونٹ کی پیٹھ پر کھڑ ہے ہو کر جسیا موقع پیش آیا خطبہ دیا ہے۔ بھی بھی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے طویل خطبات بھی دیئے لیکن عام طور پر آپ کے خطبات بہت مختصر مگر جامع ہوتے تھے۔

میدانِ جنگ میں آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کمان پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشا دفر ماتے اور مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ پڑھتے وقت دست ِمبارک میں ''عصا'' ہوتا تھا۔ <sup>(2)</sup> (ابن ماجہ ص9 کباب ماجاء فی الخطبۃ یوم الجمعۃ )

آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے خطبول کے اثرات کا بیرعالم ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ سخت سے سخت اشتعال انگیز موقعوں پر آپ کے چند جملے محبت کا دریا بہا دیتے تھے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی الله تعالی علیہ وہلم نے ایسا اثر

1 ....سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر البعث ، الحديث: ٢٧٥ ، ج٤ ، ص٥٠٥

2 .....سنن ابن ماجه، كتاب اقامةالصلاة،باب ماجاء في الخطبة...الخ،الحديث:١١٠٠، ٢٠، ٢٠٠٩

هسهسه پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی) ۱۳۰۰هس

انگیز اور ولولہ خیز خطبہ پڑھا کہ میں نے بھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا در میان خطبہ میں آپ نے بیدار شاد فر مایا کہ اے لوگو! جو میں جانتا ہوں اگرتم جان لیتے تو بہتے کم اور روتے زیادہ۔ زبانِ مبارک سے اس جملہ کا نکلنا تھا کہ سامعین کا بیرحال ہوگیا کہ لوگ کپڑوں

میں منہ چھپاچھپا کرزاروقطاررونے لگے۔<sup>(1)</sup> (بخاری جلد۲ص ۲۶۵ تفسیر سورهٔ ما کده)

## سرورِ کا تنات کی عبادات

حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم باوجود بيشار مشاغل كاتن برا يعبادت گزار تھے کہ تمام انبیاء ومرسلین علیهم الصلوة والتسلیم کی مقدس زند گیوں میں اس کی مثال ملنی دشوارہے بلکہ سے توبیہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہوسکتا کہان کاطریقہ عبادت کیا تھا؟اوران کےکون کون سےاوقات عبادتوں کے كيُخصوص تهے؟ تمام انبياء كرام عليهم السلام كى امتول ميں يەفخروشرف صرف حضور خاتم الانبياء على الله تعالى عليه وتلم كے صحابه رضى الله تعالى عنهم ہى كو حاصل ہے كه انہوں نے اپنے پيارے رسول الله صلى الله تعالى عليه وللم كى عبادات كتمام طريقول، ان كاوقات وكيفيات غرض اس کے ایک ایک جزئیکہ ومحفوظ رکھاہے۔گھروں کے اندراور را توں کی تاریکیوں میں آپ صلى الله تعالى عليه ولم جواور جس قدر عبادتين فرمات يخصان كوازواج مطهرات رضي الله تعالى عنهن نے دیچرکر یا در کھااور ساری امت کو بتا دیا اور گھر کے باہر کی عبادتوں کو حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اپنی آئکھوں سے دیکھ در کیھ کراینے ذہنوں میں محفوظ کرلیا اور آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام وقعود ، رکوع و ہجود اور ان کی کمیات و کیفیات، اذ کار اور دعاؤں کے بعینہ الفاظ یہاں تک کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ارشادات اورخضوع وخشوع کی کیفیات کوبھی اپنی یادداشت کے خزانوں میں محفوظ کر

1 .... صحيح البخاري، كتاب التفسير ،باب لاتسئلو اعن اشياء ... الخ، الحديث: ٢١٧م ٣٠، ٣٠٠ مـ ٢١٧

لیا۔ پھرامت کے سامنے ان عبادتوں کا اس قدر چرچا کیا کہ نہ صرف کتابوں کے اوراق میں وہ محفوظ ہوکررہ گئے بلکہ امت کے ایک ایک فردیہاں تک کہ پردہ نثین خواتین کو بھی ان کا علم حاصل ہو گیا اور آج مسلمانوں کا ایک ایک بچہ خواہ وہ کرہ زمین کے سی بھی گوشہ میں رہتا ہواس کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عبادتوں کے کممل حالات معلوم ہیں اور وہ ان عبادتوں پراپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی انتباع میں جوش ایمان اور جذبہ مل کے ساتھ کا ربند ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عبادتوں کا ایک اجمالی خاکہ حسب ذیل ہے۔ ماتھ کا ربند ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عبادتوں کا ایک اجمالی خاکہ حسب ذیل ہے۔

اعلانِ نبوت سے بل بھی آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرامیں قیام ومراقبہ اور ذکر وفکر کے طور پر خداء ٔ وجل کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، نزول وحی کے بعد ہی آپ كونماز كاطريقة بهي بتاديا كيا، پھرشب معراج ميں نماز پنجيگا نەفرض ہوئي حضور صلى الله تعالى عليه بلمنماز پنجاگانه كےعلاوه نماز اشراق بنماز حياشت ،تحية الوضوء بتحية المسجد ،صلو ةالا وابين وغیرہ سنن ونوافل بھی ادافر ماتے تھے۔ را توں کواُٹھ اُٹھ کرنمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام عمرنماز تبجد کے پابندر ہے، راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روا بیوں میں بی<sub>ا</sub>آیا ہے کہ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے پھر کچھ دیر تک اٹھ کرنمازیڑھتے پھر سوجاتے پھر اٹھ کرنمازیڑھتے ۔غرض صبح تک یہی حالت قائم رہتی کبھی دوتہائی رات گزرجانے کے بعد بیدار ہوتے اور ضح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے ۔ بھی نصف رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستریر پیٹے نہیں لگاتے تھے اور کمبی کمبی سورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے تبھی رکوع و بجودطویل ہوتا کبھی قیام طویل ہوتا ۔ بھی چھرکعت ، بھی آٹھ رکعت ، بھی اس

ر مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسمالي) المجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسمالي)

سيرت مصطفي سلي الله تعالى عليه وللم الله عليه وللم

سے کم بھی اس سے زیادہ ۔ اخیر عمر شریف میں کچھ رکھتیں کھڑے ہوکر کچھ بیٹھ کرادافر ماتے ، مفان شریف خصوصاً آخری عشرہ میں آپ سلی نماز و تر نماز تہجد کے ساتھ ادافر ماتے ، رمضان شریف خصوصاً آخری عشرہ میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ و بلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی ۔ آپ ساری رات بیدارر ہے اوراپی اندواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بے تعلق ہوجاتے تھے اور گھر والوں کو نمازوں کے لئے جگایا کرتے تھے اور عمواً عنکاف فرماتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ بھی کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی سربسجو دہوکر نہایت آہ وزاری اور گریہ وبکا کے ساتھ گڑ گڑا گڑ گڑا کر گڑا کر بھی میں دعارت جریل علیہ السلام کے ساتھ و آ ن عظیم کا دور بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف و آ ن عظیم کا دور بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے اقد س میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ (صحاحت وغیرہ کتب حدیث) روز ہ

رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب قریب مہینہ بھر آپ سلی اللہ تعالی علیہ و کر دارہی رہتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی کیفیت رہتی تھی کداگرروزہ رکھنا شروع فرمادیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب بھی روزہ نہیں جھوڑیں گے چرترک فرمادیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر مہینے میں تین دن ایام بیض کے روزے، دوشنبہ وجعرات کے روزے، عاشوراء کے روزے، عشرہ ذوالحجہ کے روزے، شوال کے چوروزے، معمولاً رکھا کرتے تھے۔ بھی کمھی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلی موسال'' بھی رکھتے تھے، یعنی کئی گئی دن رات کا ایک روزہ، مگراپنی امت کو ایساروزہ رکھتے سے منع فرماتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے

﴾ ﴿ مِنْ صُنْ مجلس المدينة العلمية (وَوتِ اسلامُ) ﴿ مُجَلَّ مَجلس المدينة العلمية (وَوتِ اسلامُ) ﴿ مُ

عرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ارشاد فرمایا کہتم میں مجھ جبیبا کون ہے؟ میں اپنے رب کے در بار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھ کو (روحانی غذا) کھلاتا اور بلاتا ہے۔ (1) (بخاری ومسلم صوم وصال)

زكوة

چونکہ حضرات انبیاء علیم الصلاۃ والسلام پر خداوند قدوس نے زکوۃ فرض ہی نہیں فرمائی ہے۔ اس لئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ رسلم پرزکوۃ فرض ہی نہیں تھی۔ (2) (زرقانی ج۸ ص ۹۰) لیکن آپ سلی اللہ تعالی علیہ رسلم کے صدقات وخیرات کا بیعالم تھا کہ آپ اپنے پاس سونا چاندی یا تجارت کا کوئی سامان یا مویشیوں کا کوئی ریوٹر رکھتے ہی نہیں ستھ بلکہ جو پچھ سونا چاندی یا تجارت کا کوئی سامان یا مویشیوں کا کوئی ریوٹر رکھتے ہی نہیں ستھ بلکہ جو پچھ آپ کے پاس آتا سب خداء زوجل کی راہ میں مستحقین پر قسیم فرمادیا کرتے تھے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلکہ وہ ارائی نہیں تھا کہ رات بھر کوئی مال ودولت کا شانہ نبوت میں رہ جائے ۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق پڑا کہ خراج کی رقم اس قدر زیادہ آگئی کہ وہ شام تک تقسیم کرنے کے باوجود ختم نہ ہوسکی تو آپ رات بھر مسجد ہی میں رہ گئے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آکر ہی خبر دی کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) ساری رقم تقسیم ہو چکی تو آپ نے مکان میں قدم رکھا۔ (3) (ابوداؤد باب قبول ہدایا المشرکین)

<sup>•</sup> البخارى، كتاب الصوم، باب الوصال... الخ، الحديث: ١٩٦١، ج١، ص ٦٤٥ وسائل الوصول الى شمائل الرسول، الباب السادس فى صفة عبادته صلى الله عليه وسلم، الفصل الثانى فى صفة صومه صلى الله عليه وسلم، ص ٢٦٨ ٢٨ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،النوع الثالث في ذكر سيرته في الزكاة، ج١١،ص٢٠٢

<sup>3 .....</sup>سنن ابي داود، كتاب الخراج...الخ،باب في الامام يقبل...الخ،الحديث:٥٥ . ٣٠، ج٣، م

اعلانِ نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دویا تین حج کئے۔(1) (تر مٰدی باب کم حج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وابن ماجہ)

لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے اچے میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہ کے ایک جج فرمایا جو ججۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے جس کا مفصل تذکرہ گزر چکا ہے کے علاوہ ہجرت کے بعد آپ نے چار عمر ہے بھی ادا فرمائے ۔(2) (ترندی و بخاری و مسلم کتاب الحج) فرکم المی

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلی ہروقت ہر گھڑی ہر کخطہ ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ (3) (ابوداؤ دکتاب الطہارة وغیرہ) الحصة بیٹھتے، حلتے پھرتے، کھاتے یہتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے

کیڑے پہنتے، سوار ہوتے، سواری سے اترتے، سفر میں جاتے، سفر سے واپس ہوتے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے، مسجد میں آتے جاتے، جنگ کے وقت، آندھی،

بارش، بجلی کڑ کتے وقت، ہروقت ہر حال میں دعا ئیں ور دِز بان رہتی تھیں۔خوشی اور نمی

کی آ وازس کر، گدھے کی آ وازس کر،غرض کون سا ایسا موقع تھا کہ آپ کوئی دعا نہ پڑھتے دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے سناٹوں میں بھی برابر دعا خوانی اور ذکر الٰہی میں

مشغول رہتے یہاں تک کہ بوقتِ وفات بھی جوفقرہ باربارور دِزَبان رہاوہ اَللّٰہُمَّ فِی

الرَّفِيُقِ الْأَعُلَى كَى دِعَالَقَى \_ (صحاح سة وصن حسين وغيره كتب احاديث)

۱۲۰۰۰۰۰۰۰۱ الحج، باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ۱۸، ج٢٠ ، ص ٢٢٠

2 .....سنن التر مذى، كتاب الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ١٧٨، ج٢، ص ٢٢١

3 .....صحيح البخاري، كتاب الاذان، تحت الباب هل يتتبع المؤذن... الخ، ج١، ص٢٢٩

هههه المدينة العلمية (وكوتِ اللاكي) هم المدينة العلمية (وكوتِ اللاكي)

#### المفار ہواں باب

### اخلاق ِنبوت

آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق خدا سے کیا یو چھنا؟ جب کہ خود خالق اخلاق نے بیفر مادیا کہ

اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (1) لين المحبيب! بلا شبر آپ اخلاق كرو درجدير بين -

آج تقریباً چودہ سوبرس گزرجانے کے بعددشمنان رسول کی کیا مجال کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اپنے عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ خداوند قد وس نے قرآن میں اینے عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ خداوند

فَبِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ اللَّهِ لِنُتَ اللَّهِ لِنُتَ اللَّهِ لِمُنَ اللَّهِ لِمُنْ اللَّهِ لِمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

دشمنانِ رسول نے قرآن کی زَبان سے بیخدائی اعلان سنا مگرکسی کی مجال منہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا یا اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو حجملاتا بلکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی اس کا اعتراف کیا

كه آپ سلى الله تعالى عليه وسلم بهت ہى بلندا خلاق ، نرم خواور رحيم وكريم ہيں۔

2 ..... پ ۱،۱ عمران: ۹ ۵ ۱

1 ..... پ ۲ ۲ ، القلم: ٤

بہر حال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم محاس اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے۔ یعنی حلم وغوہ رخم وکرم، عدل وانصاف، جودوسخا، ایثار وقربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر وقناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، مخواری، سادگی و لے تکلفی، تواضع وانکساری، حیا داری کی اتن بلند منزلوں پر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم فائز وسر فراز ہیں کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہ انے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشا وفر مایا کہ "کائ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ" یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا پورا پورا پورا پورا پرا پری آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے اخلاق تھے۔ (1)

اخلاق نبوت کا ایک مفصل وعظ ہم نے اپنی کتاب'' حقانی تقریریں' میں تخریر کر دیا ہے یہاں بھی ہم اخلاق نبوت کے''شجرۃ الخلد'' کی چندشاخوں کے پچھ پھول پھل پیش کر دیتے ہیں تا کہ ہم اور آپ ان پڑمل کر کے اپنی اسلامی زندگی کو کامل واکمل بنا کر عالم اسلام میں مکمل مسلمان بن جا ئیں اور دارالعمل سے دارالجزاء تک خداوندعزوجل کے شامیا نہ رحمت میں اس کے اعلی وافضل انعاموں کے میٹھے میٹھے پھل کھاتے رہیں۔والله تعالی ھو الموفق و المعین.

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى عقل

چونکہ تمام علمی وعملی اور اخلاقی کمالات کا دارومدار عقل ہی پر ہے اس کئے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی عقل کے بارے میں بھی کچھتح مریکر دینا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم یہاں صرف ایک حوالتح مریکرتے ہیں:

وہب بن منبہ رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اکہتر (۷۱) کتا بول میں بیر

❶ .....دلائل النبوة للبيهقي،باب ذكراخباررويت في شمائله...الخ،ج١،ص٩٠٩

پشش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام) المدينة

پڑھا ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ اصلاۃ والسلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذر ہے وہمام دنیا کے ریگہ تانوں سے نسبت ہے ۔ یعنی تمام انسانوں کی عقل سریت کے ذر ہے کے برابر ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگہ تانوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو ابونعیم محدث نے حلیہ میں روایت کیا اور محدث ابن عساکر نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔ (1)

(زرقانی جهص ۲۵ وشفاءشریف جاس۴)

علم وعفو

حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھانہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محجوریں خریدی تھیں۔ محجوریں دینے کی مدت میں ابھی ایک دودن باقی تھے کہ انہوں نے بھر ہے مجمع میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انتہائی تلخ وترش لہجے میں تنی کے ساتھ تقاضا کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اور چا در پکڑ کر نہایت تندو تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کریہ کہا کہ اے محمد! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) تم سب عبدالمطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہواور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضب ناک اور زہر یکی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن! تو خدا کے رسول سے ناک اور زہر یکی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن! تو خدا کے رسول سے ناک اور زہر یکی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن! تو خدا کے رسول سے ناک اور زہر یکی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن! تو خدا کے رسول سے ناک اور زہر یکی نے دیں جب سے باہر ہو گئے اور نہایت خصب ناک اور زہر یکی نے دیں جب سے باہر ہو گئے اور نہایت خصب ناک اور زہر یکی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن! تو خدا کے رسول سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن! تو خدا کے رسول سے کو کر کھور کر کہا کہ ایک دور نے میں دیا کہ کہ کیا کہ ایک دور نے دیا کہ کو کر کو کر کھور کر کہا کہ ایت خدا کے دشمن اور نے دیا کہ کیا کہ کو کر کھور کر کھور کر کھور کر کھور کر کہا کہ ایک در نے دیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کر کو کر کھور کی کہ کہ کو کر کھور کو کو کی کو کر کھور کر کھور کر کھور کر کر کے کر کھور کو کر کھور کو کر کو کر کھور کی کو کر کھور کو کر کھور کھور کر کھور کی کھور کے کر کھور کے کر کھور کر کھور کر کھور کر کھور کر کر کھور کر کھور کے کھور کھور کر کھور کر کھور کر کھور کو کر کھور کے کر کھور کو کر کھور کر کھور کے کر کھور کے کر کھور کے کو کر کھور کے کو کر کھور کے کر کھور کے کر کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کو کر کھور کے کو کھور کے کو کر ک

<sup>1 ....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل واما وفور عقله، ج١، ص ٦٧

اليي گنتاخي كرر ما ہے؟ خدا كى نتم! اگر حضور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كا ادب مانع نه ہوتا تو ميں ابھی ابھی اپنی تلوار سے تیراسراڑا دیتا۔ بین کرآپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے عمر! رضی اللہ تعالیٰ عنتم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کوا دائے حق کی ترغیب دے کراوراس کونرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کرکے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھرآ بے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر! رضی اللہ تعالی عنداس کواس کے حق کے برابر کھچوریں دے دو،اور کچھزیا دہ بھی دے دو۔حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ تھجوریں دیں تو حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہا ہے عمر! میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی تر چھی نظروں سے دیکھ کرتم کوخوفز دہ کر دیا تھااس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہاری دلجوئی ودلداری کے لئے تمہارے ق سے پچھزیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ بین کر حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر! کیا تم مجھے يېچاينته هومين زيد بن سعنه هول؟ آپ رضي الله تعالی عنه نے فرمایا کهتم و هي زيد بن سعنه ہوجو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے۔انہوں نے کہاجی ہاں۔ بین کرحضرت عمرض اللہ تعالی عند نے دریافت فرمایا کہ چھرتم نے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ الیمی گستاخی كيول كى؟ حضرت زير بن سعنه رضي الله تعالى عنه نے جواب ديا كها بي مرارضي الله تعالى عنه دراصل بات مد ہے کہ میں نے توراۃ میں نبی آخرالزمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا مگر دونشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرناباقی رہ گیا تھا۔ایک بیرکہان کاحلم جہل پرغالب رہے گا اورجس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدران کاحلم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں

گناخانخانخ عناف هناف عند العلمية (وعوتِ اسلامی) بيژن کُن: مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامی) نے اس ترکیب سےان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا اور میں شہادت دیتا ہوں كه يقيينًا بيه نبي برحق بين اوراع عمر! رضي الله تعالى عنه ميس بهت ہي مالىدار آ دمي مهوں ميس تحمهمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنا آ دھامال حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت برصد قبہ کردیا پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آگئے۔(1) ( دلائل النبوة جاص٢٣ وزرقاني ج٢ص٢٥٣)

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ جنین سے واپسی پر دیہاتی لوگ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے چمٹ گئے اور آ پ سے مال کا سوال کرنے لگے، یہاں تک آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وللم کو چمٹے کہ آ پ بیچھے مٹتے مٹتے ایک ببول کے درخت کے یاس کھہر گئے۔اتنے میں ایک بدوی آ بسلی الله تعالی علیہ وسلم کی حاور مبارک ا چیک کر لے بھا گا پھر آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکرارشا وفر مایا کہتم لوگ میری جا در تو مجھ دے دواگر میرے یاس ان جھاڑیوں کے برابر چویائے ہوتے تو میں ان سب کوتمہارے درمیان تقسیم کر دیتاءتم لوگ مجھے نہ بخیل یاؤ گے نہ جھوٹا نہ بزول\_<sup>(2)</sup>(بخاری جاس۲۹۸)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہاتھااور آ پایک نجرانی جا دراوڑ ھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھر درے تھے۔ایک دم ایک بدوی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو پکڑ لیا اور استے ز بردست جھٹکے سے جا در مبارک کواس نے کھینچا کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرم و

الحديث: ٣١٤٨، ٣٠ ، ص ٣٥٩

و پش ش محلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

<sup>1 .....</sup>دلائل النبوة للبيهقي، باب استبراء زيد بن سعنة...الخ، ج١، ص٢٧٨

<sup>2.....</sup>صحيح البخاري ،كتاب فرض الخمس ، باب ماكان النبي صلى الله عليه و سلم...الخ،

نازک گردن بر جا در کی کنار سے خراش آ گئی پھراس بدوی نے یہ کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہےآ ہے تکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھل جائے۔حضور رحمت ِ عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فر مائی تو کمال حلم وعفو سے اس کی طرف دیکھ کرہنس پڑے اور پھراس کو کچھ مال عطافر مانے کا حکم صا درفر مایا۔ (1)

(بخاري ڄاص ۲ ۴۴ پاب ما کان يعظي النبي المولفة )

جنگ ِ أحد ميں عتب بن الى وقاص نے آ كسلى الله تعالى عليه وسلم كے دندان مبارک کوشہید کر دیا اورعبداللہ بن قمیئہ نے چیرۂ انورکوزخی اورخون آلود کر دیا مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے اس کے سوا کچھ بھی نہ فر مایا کہ اَللّٰہُمَّ اھُدِ قَوُمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ لِعِن إا الله! عزوجل ميرى قوم كوبدايت و يكونك بيلوك مجھے مانتے نہیں۔(2)

خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوز ہر دیا مگر آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا ، لبید بن اعظم نے آ پ صلی الله تعالى عليه وسلم يرجا دوكيا اوربذر بعيه وحي اس كاسارا حال معلوم هوامكر آپ صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم نے اس سے بچھ مواخذہ نہیں فر مایا ،غورث بن الحارث نے آ پ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كِقْتَلِ كااراده سے آپ كى تلوار لے كرنيام سے تھينچ لى ، جب حضور صلى اللہ تعالیٰ عليه وسلم نيند سے بيدار ہوئے تو غورث كہنے لگا كها ہے محمد! (صلى الله تعالی عليه وسلم) اب کون ہے جوآ پ کو مجھ سے بچالے گا؟ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ 'اللہ''۔

<sup>1 .....</sup>صحيح البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم . . . الخ الحديث: ٣١٤٩، ج٢، ص ٣٥٩

<sup>2 .....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل واما الحلم ...الخ ، ج١ ، ص ١٠٥

نبوت کی ہیبت سے تلواراس کے ہاتھ سے گر پڑی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول! اب تجھ کو میر سے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آ پ ہی میری جان بچادیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اس کوچھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لیا کہ اے لیا کہ اے لیا کہ اے انسانوں میں کہ اے لوگو! میں ایسے خص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں

سب سے بہتر ہے۔(1)(شفا قاضی عیاض جلدا ص۲۲)

کفار مکہ نے وہ کون سااییا ظالمانہ برتا و تھاجو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیا ہو گرفتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش، انصار ومہاجرین کے شکروں کے محاصرہ میں محصور ومجبور ہو کرحرم کعبہ میں خوف و دہشت سے کا نپ رہے تھے اور انتقام کے ڈرسے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرزر ہاتھا۔ رسولِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مجرموں اور پاپیوں کو بیفر ماکرچھوڑ دیا اور معاف فرما دیا کہ لَا تَشُرِیُبَ عَلَیْکُمُ الْیُومَ فَا ذُهَبُو الْنَتُمُ الطُّلَقَاءُ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے جاؤتم سب آزاد ہو۔

ایک کافرکوصحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پکڑ کرلائے که یارسول الله! (عزوجل وسلی الله الله علیہ وسلی الله تعالی علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله تعالی علیہ وسلی تعالی کا ارادہ کیا تھا وہ شخص خوف و دہشت سے لرزہ براندام ہوگیا۔ رحمة للعالمین صلی الله تعالی علیہ وسلی خور مایا کہتم کوئی خوف ندر کھو بالکل مت ڈروا گرتم نے میرے قبل کا ارادہ کرلیا تھا تو کیا ہوا؟ تم بھی میرے اوپر غالب نہیں ہوسکتے تھے کیونکہ خداوند تعالی نے میری حفاظت کا وعدہ فرمالیا ہے۔ (2)

(شفاء قاضى عياض جلداص ٢٣ وغيره)

﴾ پيْرُ)ش:مجلس المدينة العلمية( دعوتِ اسلامي) ١٩٠٥هـ

<sup>1 .....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،فصل واما الحلم...الخ،ج١٠ص ٦٠٧١٠

<sup>2 .....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل اما الحلم...الخ ، ج ١٠٨٠٠

الغرض اس طرح کے نبی رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم کی حیات ِ طیب میں ہزاروں واقعات میں جن سے پتا چاتیا ہے کہ جلم وعفو یعنی ایذاؤں کا برداشت کرنا اور مجرموں کوقدرت کے باوجود بغیر انتقام کے جھوڑ دینا اور معاف کر دینا آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی بیرعادت کر یہ بھی آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے اخلاق حسنه کا وہ عظیم شاہ کا رہے جوساری دنیا میں عدیم المثال ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنه فرماتی ہیں که وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعالی عَلَيْهِ وَ سَلَّم لِنَفُسِه إِلَّا اَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ (1)

(شفاءشریف جلدا ۱۳ وغیرہ و بخاری جلدا ص ۵۰۳) اپنی ذات کے لئے کبھی بھی رسول اللّه عزوجل وسلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم نے کسی سے

انتقام نہیں لیا ہاں البتہ اللہ عزوجل کی حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر کوئی مرتکب ہوتا تو ضرور

اس سے مواخذہ فرماتے۔

تواضع

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی شانِ تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی ، الله تعالی نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو بیدا ختنیار عطا فر ما یا کہ اے حبیب! صلی الله تعالی علیه وسلم اگر آپ جیا ہیں تو شاہا نہ زندگی بسر فر ما نمیں اوراگر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم جیا ہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں ، تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزار نے کو پیند فر ما یا حضرت اسرافیل علیه الله تعالی علیه وسلم ) آپ کی اس تواضع کے سبب سے الله تعالی علیه وسلم ) آپ کی اس تواضع کے سبب سے الله تعالی علیه وسلم ) آپ کی اس تواضع کے سبب سے الله تعالی علیه وسلم ) آپ کی اس تواضع کے سبب سے الله تعالی علیه وسلم ) آپ کی اس تواضع کے سبب سے الله تعالی علیه وسلم ) الحدیث:

۲۰۳۵۶۰ م ص۶۸۹

پيْرُنُ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامی) هموسه

تمام اولا دآ دم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلندمر تبہ ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبرا نور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم شفاعت فرما نیں گے۔ (1)

(زرقانی جلد۴ ص۲۲۲ وشفاء جلداص ۸۲)

حضرت ابوامامه رضى الله تعالى عندراوي مين كهحضورِ اقتدس صلى الله تعالى عليه وسلم اینے عصاءمبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کا شانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابة ظیم کے لئے کھڑے ہو گئے بید کچھ کرتواضع کے طور پرارشا دفر مایا کتم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کر وجس طرح مجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ر ہا کرتے ہیں میں توایک بندہ ہوں بندوں کی طرح کھا تا ہوں اور بندوں کی طرح بیشه اهول <sub>(2</sub>) (شفاء شریف جلدا ص ۸۶)

حضرت بی بی عا ئشەرضی الله تعالی عنها کا بیان ہے که حضور تا جدار دو عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم بھی بھی اینے بیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھالیا کرتے تھے۔ تر مذی شریف کی روایت ہے کہ جنگ قریظہ کے دن آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی رسی ہے بنی ہوئی تھی ۔<sup>(3)</sup> (زرقانی جلد ہم ۲۲۳)

حضرت انس رضي الله تعالى عنه كهتير عبي كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم غلامول كي دعوت کوبھی قبول فر ماتے تھے۔جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تھی تو آ پ صلى الله تعالى عليه وسلماس دعوت كوقبول فرماتے تھے مسكينوں كى بياريرسي فرماتے،

- 1 \*\*\*\*\* الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه و سلم،فصل واماتواضعه، ج١، ص١٣٠
  - 2 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل و اما تواضعه ، ج١ ، ص ١٣٠
- 3 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،الفصل الثاني فيما اكرمه الله تعالى ...الخ ، ج٦،ص٥٠

پُرْتُ کُنْ: مجلس المدینة العلمیة (رَوَّتِ اسلامُ) مجلس المدینة العلمیة (رَوِّتِ اسلامُ) مجلس

فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرماتے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے۔(1) (شفاء شریف جلداص ۷۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم ایپنے گھریلوکا م خودا پنے دست ِمبارک سے کرلیا کرتے تھے۔اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور گھر کے کاموں میں آپ صلی الله تعالی علیه وسلم اپنے خادموں کی مدوفر مایا کرتے تھے۔(2) (شفاء شریف جلداص ۷۷)

ایک شخص در باررسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی ہیبت سے ایک دم خا نف ہوکرلرز ہ براندام ہو گیااور کا پننے لگا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم نے ارشا دفر مایا کہ تم بالکل مت ڈرو۔ میں نہ کوئی بادشاہ ہوں ، نہ کوئی جبار حاکم ، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جوخشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔(3)

(زرقانی جهم ۲۷ وشفاء جلداص ۷۸)

فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لشکروں کے ہجوم میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تواضع اور انکسار کی ایسی مجلی نمودار تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوٹٹی کی پیٹھ پر اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سرمبارک کجاوہ کے اگلے حصہ سے لگا ہوا تھا۔ (4) (شفاء جلدا ص 22)

**<sup>1</sup>**.....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل واما تو اضعه،ج١ ، ص ١٣١ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل واما تو اضعه، ج١ ، ص ١٣٢ ملتقطاً

الله ... الخ ، ج٦، ص ٧١

<sup>4 .....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل واما تو اضعه...الخ ، ج ١ ، ص ١٣٢

اسى طرح جب ججة الوداع مين آ ي صلى الله تعالى عليه وملم أيك لا كالتمم نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اومٹنی پرا یک پرانا پالان تھااور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور پر ایک جا در تھی جس کی قیت جار درہم سے زیادہ نتھی اسی اوٹٹی کی پشت پراوراسی لباس میں آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ملم نے خداوند ذوالجلال کے نائب اکرم اور تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنا شہنشاہی خطبہ بڑھا جس کوایک لا کھ سے زائد فرزندان توحید ہمہ تن گوش بن کرسن رہے تھے۔(1) (زرقانی جلد مص ۲۲۸) حضرت عبدالله بن عامر رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه ايك مرتبه آي صلى الله تعالى عليه وسلم کی تعلین اقدس کا تسمه لوث گیا اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم اینے دست مبارک سے اس كودرست فرمانے لگے۔ ميں نے عرض كيا كه يارسول الله! (عزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم) مجھے دیجئے میں اس کو درست کر دول ، میری اس درخواست پرارشاد فرمایا کہ بیٹی ہے۔ کهتم اس کوٹھیک کر دو گے مگر میں اس کو پیندنہیں کر تا کہ میں تم لوگوں پراینی برتری اور برائي ظاہر كروں، اسى طرح صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم آيسلى الله تعالى عليه ولم كوكسى كام

میں مشغول دیچے کر بار بار درخواست عرض کرتے کہ یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ خود میرکام نہ کریں اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ یہ بھے ہے کہتم لوگ میراسب کام کر دو گے مگر مجھے میہ گوارانہیں ہے کہ

میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔(<sup>2)</sup>

(زرقانی جلد ۴س۲۹۵)

المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني ،الفصل الثاني فيما اكرمه الله...الخ ، ج٦، ص ٤٥
 المواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني ،الفصل الثاني فيما اكرمه الله...الخ ، ج٦، ص ٤٩

پيْرُ كُش: مجلس المدينة العلمية( وعوتِ اسلامی) 🗝 🗝

#### حسن معاشرت

حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وملم اپني از واج مطهرات رضي الله تعالى عنصن اييخ احباب،اینے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم،اپنے رشتے داروں،اپنے پڑوسیوں ہرایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اورملنساری کا برتاؤ فر ماتے تھے کہان میں سے ہرایک آپ سلی الله تعالی علیه ولم کے اخلاقِ حسنه کا گرویده اور مداح تھا، خادم خاص حضرت انس رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ میں نے دس برس تک سفر ووطن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا مگر کبھی بھی حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے نہ مجھے ڈانٹانہ جھٹر کا اور نہ کبھی ہیہ فرمایا که تونے فلاں کام کیوں کیااور فلاں کام کیون ہیں کیا؟ (1) (زرقانی جلد ۴ ص۲۶۷) حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے زیادہ كوئي خوش اخلاق نهيس تھا۔ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے اصحاب رضى الله تعالى عنهم يا آپ صلى الله تعالی علیہ وملم کے گھر والول میں سے جوکوئی بھی آ پ صلی الله تعالی علیہ وملم کو پکارتا تو آ پ لبیک کہد کر جواب دیتے۔حضرت جربر رضی اللہ تعالی عندار شاد فر ماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا بھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں رو کا اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تومسکرا دیتے اور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ سے خوش طبعی بھی فر ماتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہرایک سے

قبول فرماتے اور مدینہ کے انتہائی حصہ میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پرسی کے لئے \_\_\_\_\_\_\_

گفتگوفر ماتے اور صحابہ کرام رض اللہ تعالی عنہم کے بچوں سے بھی خوش طبعی فر ماتے اور ان

بچوں کواپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے اور آ زاد نیز لونڈی غلام اورمسکین سب کی دعوتیں

النسالمواهب اللدنيةمع شرح الزرقاني ،الفصل الثاني فيما اكرمه الله...الخ ، ج٦، ص ٤٣،٤٢

تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو قبول فرماتے۔(1)

(شفاء شریف جلداص ا ۷)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عندراوی میں کہا گر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے كان ميں كوئى سرگوشى كى بات كرتا تو آب صلى الله تعالى عليه وسلم اس وقت تك اپنا سراس کے منہ سے الگ نہ فر ماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتار ہتا اور آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ا پنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں تبھی یا وُں پھیلا کرنہیں بیٹھتے تھے اور جوآ پ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے اورا کثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملا قاتیوں کے لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلماینی چا درمبارک بحیها دیتے اوراینی مسند بھی پیش کر دیتے اوراینے اصحاب رضی اللہ تعالی عنهم کوان کی کنیتوں اورا چھے ناموں سے یکارتے بھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹیے نہیں تھے۔ ہر مخص سے خوش روئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے ، مدینہ کے خدام اور نوکر جا کر برتنوں میں صبح کو یانی لے کر آتے تا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے برتنوں میں دست مبارک ڈبودیں اوریانی متبرک ہو جائے تو سخت جاڑ ہے کے موسم میں بھی صبح کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اور جاڑے کی سر دی کے باوجود کسی کوم ومنہیں فرماتے تھے۔ (2)

(شفاءشریف جلداص۲۷)

حضرت عمرو بن سائب رضی الله تعالی عند نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی الله

<sup>1 .....</sup>الشفاء بتعریف حقوق المصطفی ، فصل و اما حسن عشرته، ج۱ ، ص ۱۲۱

<sup>2 .....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،فصل واماحسن عشرته،ج١،ص٢٢،١٢١ملتقطاً

تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے رضاعی باپ لیعنی حضرت بی بی جلیمہ درض اللہ تعالی عنہ کشو ہرتشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنے کیڑے کا ایک حصہ ان کے لئے بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی رضاعی مال حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتشریف لائیس تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنے کیڑے کا باقی حصہ ان کے لئے بچھا دیا پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے رضاعی بھائی آئے تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم حضرت تو یہ درضی اللہ تعالی عنہ اے پاس ہمیشہ کیڑ اوغیرہ جھیج درہتے تھے یہ ابولہب کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اونٹری تھیں اور چند دنوں تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا۔ (1)

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اپنے لئے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ از واج مطہرات کے بستر وں ہی پرآ رام فرماتے تھے اور اپنے پیار ومحبت سے ہمیشہ اپنی مقدس ہیو یوں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوخوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی پی کرحضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو جب پیالہ دبی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اسی جگہ اپنالب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ گے ہوتے اور میں گوشت سے بھری کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوج کروہ ہڈی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو دبی تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت کوا پنے دانتوں سے نوج کر وہ ہڈی حضور صلی فرماتے جس جگہ میر امنہ لگا ہوتا۔ (ڈرقانی جلد ہم ۱۳۵۹)

۱۲۹،۱۲۸ ص ۱۲۹،۱۲۸
 ۱ ص ۱۲۹،۱۲۸

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،الفصل الثاني فيمااكرمه الله...الخ، ج٦،ص٥٦،٥ملتقطاً

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ اپنی ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے ملاقات فرماتے اورا پنی صاحبراد یوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہوکران کی خبرگیری فرماتے اورا پنے نواسوں اور نواسیوں کو بھی اپنے پیاروشفقت سے بار بار نوازتے اور سبب کی دلجوئی ورواداری فرماتے اور بچوں سے بھی گفتگوفر ماکران کی بات چیت سے اپنا دل خوش کرتے اور ان کا بھی دل بہلاتے اپنے پڑوسیوں کی بھی خبرگیری اور ان کا بھی دل بہلاتے اپنے پڑوسیوں کی بھی خبرگیری اور ان کا بھی دل بہلاتے الغرض آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنے طرزِ عمل اورا پی سیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرہ کی تشکیل فرمائی کہ اگر آج دنیا آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی سیرت مبار کہ پڑعمل کرنے گئے تو تمام دنیا میں امن وسکون اور محبت کا دریا بہنے گئے اور سارے عالم سے جدال وقال اور نفاق وشقاق کا جہنم بچھ جائے اور عالم کا کنات امن وراحت اور پیارو محبت کی بہشت بن جائے۔

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی''حیاء'' کے بارے میں حضرت حق جل جلالہ کا قر آن میں بیفر مان سب سے بڑا گواہ ہے کہ

إِنَّ ذَٰلِكُمُ كَانَ يُوَّذِى النَّبِيَّ بِشَكَتْهَارى بِيات نِي كُوايذا كَيْخِالَى ہِ فَيَسُتَحْي مِنْكُمُ جَ(1) لَكِن وہ تَم لُوگوں سے حیا كرتے ہیں (اور تم

کو چھ کہہ بیں سکتے )

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کی شان حیاء کی تصویر تھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که "آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کنواری پر دہ

1 ..... پ ۲۲، الاحزاب: ۵۳

نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے۔''(1)

(زرقانی جلد۴ ص ۲۸ و بخاری جلدا ص ۵۰۳ باب صفة النبی)

اس کئے ہر قبیح قول و فعل اور قابل مٰدمت حرکات وسکنات سے عمر بھر ہمیشہ

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عصمت پاک وصاف ہی رہا اور پوری حیات مبارکہ میں وقار ومروت کے خلاف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی عمل سرز دنہیں ہوا۔ حضرت

عا نَشه رضى الله تعالى عنها نے فر مایا كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نه فحش كلام تصے نه بے ہودہ گونه

بازاروں میں شور مچانے والے تھے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ

معاف فرمادیا کرتے تھے۔آپ بی بھی فرمایا کرتی تھیں کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے ۔

مجهی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برہنہ بیں دیکھا۔<sup>(2)</sup> (شفاء شریف جلدا ص ٦٩)

## وعده کی پابندی

ایفاء عہد اور وعدہ کی پابندی بھی درخت اخلاق کی ایک بہت ہی اہم اور نہایت ہی ہری ہری ہری کھری شاخ ہے۔اس خصوصیت میں بھی رسول عربی سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا خلق عظیم بے مثال ہی ہے۔حضرت ابوالحمساء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے پچھ سامان خرید اسی سلسلے میں آپ کی سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے کہا کہ آپ یہیں کچھ رقم میرے ذعے باقی رہ گئی میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے کہا کہ آپ یہیں کھر ہے میں ابھی ابھی گھر سے رقم لاکر اسی جگہ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے اسی جگہ خم ہرے رہے کا وعدہ فرمالیا مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اسی جگہ خم ہرے رہے کا وعدہ فرمالیا مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ

1 .....صحيح البخاري، كتاب المناقب،باب صفة النبي صلى الله عليه و سلم،الحديث: ٢ ٦ ٥٥،

2 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل واما الحياء ، ج ١ ، ص ١٩ ملتقطاً

📸 پيژن ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی)

کھول گیا کھرتین دن کے بعد مجھے جب خیال آیا تورقم لے کراس جگہ پر پہنچا تو کیادیکھا ہوں کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُسی جگہ گھرے ہوئے میراا نظار فرمارہے ہیں۔ مجھے دکھے کہ کھر ذرا بھی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل نہیں آیا اوراس کے سوا آپ سلی دکھے کر ذرا بھی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان! تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق تین دن سے یہاں تمہاراا نظار کرر ہا ہوں۔ (1) کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق تین دن سے یہاں تمہاراا نظار کرر ہا ہوں۔ (1)

ىرل

خداء زوبل کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تمام جہان میں سب سے زیادہ امین سب سے بڑھ کرعا دل اور پاک دامن وراست باز تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ چنا نچہ اعلان نبوت سے قبل تمام اہل مکہ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو''صا دق الوعد'' اور'' امین'' کے معزز لقب سے یا دکرتے تھے۔ حضرت رئے بن خشیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اعلی درجہ کے امین اور عا دل ہیں اسی لئے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپ مقد مات اور جھکڑوں کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے فیصلہ کرایا کرتے تھے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام وہلم سے فیصلہ کرایا کرتے تھے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ بلاچون و چرالتعلیم کر لیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیا مین کا فیصلہ ہے۔ (2)

حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کس قدر بلندمرتبه عادل تھے اس بارے میں

2 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل واما عدله، ج١ ، ص ١٣٤ ملتقطاً

\*\*\*\* پِيُّنُ شُ:مجلس المدينة العلمية(رعوتِ اسلامُ) \*\*\*\*\*\*\*\*

۱۲٦ سسالشفاء بتعریف حقوق المصطفی ، فصل و اما خلقه...الخ، ج۱، ص ۱۲٦

بخاری شریف کی ایک روایت سب سے بڑھ کر شاہد عدل ہے۔قبیلہ قریش کے خاندان بن مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی ، اسلام میں چورکی بیسزا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھے پہنچوں سے کاٹ ڈالا جائے ۔قبیلہ قریش کواس واقعہ سے بڑی فکر دامن گیر موگئی که اگر ہمارے قبیلہ کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا توبیہ ہماری خاندانی شرافت یراییا بدنما داغ ہوگا جو بھی مٹ نہ سکے گا اور ہم لوگ تمام عرب کی نگا ہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے اس لئے ان لوگوں نے بیہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش بیش کردی جائے تا کہ آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم اس عورت کا ہاتھ نہ كاليس \_ چنانچەان لوگول نے حضرت اسامە بن زیدرضی الله تعالی عنها کوجونگاه نبوت میں انتہائی محبوب تھے دباؤ ڈال کراس بات کے لئے آ مادہ کرلیا کہ وہ درباراقدس میں سفارش پیش کریں۔حضرت اسامہ بن زیدرض الله تعالی عنهانے اشراف قریش کے اصرار ہے متأثر ہوكر بارگاہِ رسالت میں سفارش عرض كر دى بيت كر بيثانی نبوت برجلال کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت ہی غضب ناک لہجہ میں فرماياكم أتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنُ حُدُودِ اللهِ كما اللهِ الله تعالى كي مقررى موتى سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھراس کے بعد آپ سلی الله تعالى عليه وسلم في كور عمورا يك خطبه ويا اوراس خطبه مين بدارشا وفر ماياكه يساا يُنها النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنُ قَبُلَكُمُ انَّهُمُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيُفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُمُ اللَّهِ لَوُ اَنَّ فَاطِمَةَ بنُتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعَ مُحَّمَدٌ يَدَهَا (1) ( بخارى جلد ٢ ص ١٠٠٣ باب كرابية الثفاعت في الحدود )

1 ....صحيح البخاري، كتاب الحدود،باب كراهية الشفاعة...الخ،الحديث، ١٧٨٨، ٢٣٢ مع ٢٥٠٠

هههه ها پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دُوتِ اسلامُ) همه

ا بے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہوگئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کوچھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور آ دمی چوری کرتا تو اس پرسزائیں قائم کرتے تھے خدا کی قتم!اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد اس کا ہاتھ کا ہے گا۔ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)

وقار

حضرت خارجہ بن زیدرضی اللہ تعالی عند فر ما یا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں جس قدر وقار کے ساتھ رونق افر وزر ہتے تھے ہڑے ہے سے ہوئے ہوئے یا دشا ہوں کے در بار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سمتی ۔ حضرت جابر بن سمرہ ورضی اللہ تعالی عند فر ما یا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس جلم و حیاء اور خیر وا مانت کی مجلس ہوا کرتی تھی ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بھی کوئی بلند آواز سے گفتگونہیں کرسکتیا تھا اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مراتے تھے تو تمام اہل مجلس اس طرح کرسکتیا تھا اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محام سنتے تھے کہ گویا ان سر جھکا نے ہوئے ہمہ تن گوش بن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام سنتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں ۔ حضرت بی بی عائشہ ضی اللہ تعالی عنہ ارشا وفر ماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نہا ہیت ہی وقار کے ساتھا اس طرح کے شہر گھہر کر گفتگو فر ماتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے جملوں کو گننا چا ہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ (1) ختے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے جملوں کو گننا چا ہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ (1)

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کی نشست و برخاست، رفتار و گفتار، هرا دا میں ایک

الشفاء بتعریف حقوق المصطفی، فصل واما وقاره، ج۱، ص۱۳۷ ـ ۱۳۹ ملتقطاً
 و صحیح البخاری ، کتاب المناقب ، باب صفة النبی صلی الله علیه و سلم ، الحدیث:
 ۳۵۹۷ ، ج۲ ، ص ٤٩١

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلام)

خالص پیغیبرانه وقار پایاجا تا تھاجس سے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کی عظمت نبوت کا جاہ و حلال آفتاب عالم تاب کی طرح ہرخاص وعام کی نظروں میں نمودارر ہتا تھا۔ **زامدانہ زندگی** 

آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم شہنشاہ کونین اور تا جدار دو عالم ہوتے ہوئے ایسی زاہدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، خوراک و پوشاک، مکان وسامان، رہن سہن غرض حیات مبار کہ کے ہر گوشہ میں آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا زہداور دنیا سے بے رغبتی کا عالم اس درجہ نمایاں تھا کہ جس کود کھے کر کیمی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نگاہ نبوت میں ایک مجھر کے یہ سے بھی زیادہ ذلیل و تقیر ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مقد س زندگی میں بھی تین دن لگا تارا بسے نہیں گزرے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سیر ہو کرروٹی کھائی ہوا یک ایک مہینہ تک کا شانہ نبوت میں چولہا نہیں جاتیا تھا اور بھور و پانی کے سوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی حالا نکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے فرمایا کہ اے حبیب! صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم علیہ وہلم اگر آپ چاہیں تو میں اور آپ ان کو جس طرح چاہیں خرج کرتے رہیں مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے اس کو پسند نہیں کیا اور بارگا و خدا وندی عزوجل میں عرض کیا کہ اے میرے رب اعزوجل مجھے یہی زیادہ مجبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکار ہوں اور ایر ایک

پِيْنَ شُ: مجلس المدينة العلمية (وَوَتِ اسلامُ) ﴿ مُعَلَّى مُجَلِّسُ المدينة العلمية (وَوَتِ اسلامُ)

کے دن تیری حمد کروں اور تیراشکر بجالاؤں۔

حضرت عائشہ رض اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چرڑے کا گدا تھا جس میں روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میری باری کے دن حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے جس کو میں دو تہ کر کے بچھا دیا کرتی تھی۔ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو چارتہ کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشا دفر مایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو چارتہ کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے کہاں بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نعیند کا حملہ ہو جائے تو میری نماز تہجد میں خلل پیدا ہو جائے گا۔روایت ہے کہ بھی جضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ایک ایسی چار پائی پر خلل پیدا ہو جائے گا۔روایت ہے کہ بھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ایک ایسی چار پائی پر لیٹتے تھے تو جسم نازک پر بان کے نشان پڑ جایا علیہ وہلم ایک بیان کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ (1) (شفاء شریف جلدا ص ۸۲۰۸۲ وغیرہ)

#### شجاعت

حضور رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بے مثال شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر صحافی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہوجاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آئیکھیں پھرا کر سرخ پڑجایا کرتی تھیں اس وقت میں ہم لوگ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پہلو میں کھڑے ہوکرا پنا بچاؤ کرتے تھے۔اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہم سب لوگوں سے زیادہ

❶.....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل واما زهده، ج١، ص ٠٤٠ ـ ١٤٢ملتقطاً

\*\*\*\* بيش ش: مجلس المدينة العلمية( وعوتِ اسلام) آ کے بڑھ کراور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے۔اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادرو شخص شار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول اللہ عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ (1)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها فر ما يا كرتے تھے كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے زیادہ بہا دراورطا قتور پخی اور پسندیدہ میری آئکھوں نے بھی کسی کونہیں دیکھا۔ حضرت براء بن عازب اور دوسر بے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان فر مایا ہے کہ جنگ حنین میں بارہ ہزارمسلمانوں کالشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا تھااور کفار کی طرف سے لگا تارتیروں کا مینہ برس رہا تھا اس وفت میں بھی رسول اللَّدعز وجل وصلى الله تعالى عليه وملم أيك قدم بھي بيجھيے نہيں ہٹے بلكه أيك سفيد خچر برسوار تتھاور حضرت ابوسفیان بن الحارث رضی الله تعالی عنه آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کے خچر کی لگام کیڑے ہوئے تھے اور آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسکیلے دشمنوں کے دل با دل لشکروں کے ہجوم کی طرف بڑھتے چلے جارہے تھے۔اور رجز کے پیکلمات زبان اقدس پر جاری

> أَنَا ابُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ (2) أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ

میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

(بخاری جلد۲ص ۱۲۷ باب قول الله و یوم حنین وزرقانی جلد۴مس۲۹۳)

1 ..... الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،فصل واما شجاعته، ج١٠ص١١ملخصاً

2 ..... صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب قول الله تعالى: ويوم حنين... الخ، الحديث: ٥ ٤٣١٧،٤٣١، ٢١،

والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني،الفصل الثاني فيما اكرمه الله...الخ،ج٦،ص١٠ملخصاً

المدينة العلمية (دوت اسلام) المدينة العلمية (دوت اسلام)

#### طافت

حضورِاقد سطی اللہ تعالی علیہ و کہ جسمانی طاقت بھی حداعجاز کو بینچی ہوئی تھی اور آپسی اللہ تعالی علیہ و کہ تخرانہ طاقت وقوت سے ایسے ایسے میرالعقول کار ناموں اور کمالات کا مظاہرہ فرمایا کہ عقل انسانی اس کے تصور سے جیران رہ جاتی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب خندق کھودر ہے تھے ایک ایسی غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب خندق کھودر ہے تھے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوگئی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہیں ٹوٹ سکی مگر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنی طاقت نبوت سے اس پر بچاوڑ امارا تو وہ ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بھر کر پاش پاش ہوگئی جس کا مفصل تذکرہ جنگ خندق میں ہم تحریر کر چکے ہیں۔ (1) بھر کر پاش پاش ہوگئی جس کا مفصل تذکرہ جنگ خندق میں ہم تحریر کر چکے ہیں۔ (1)

عرب کامشہور پہلوان رکانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا آپ صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کواسلام کی دعوت دی وہ کہنے لگا کہ اے مجمہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ کر مجھے بچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت اسلام کو قبول کر لوں گا۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو بچھاڑ دیا، پھر اس نے دوبارہ کشتی لڑ نے کی دعوت دی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغیرانہ طاقت سے اس کواس زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا اور جیران ہوکر کہنے لگا کہ اے مجمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) خدا کی شم! آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تی تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مؤرخین کا قول ہے تعالیٰ علیہ وسلم نے دم زدن میں مجھے دومر تبہ زمین پر بچھاڑ دیا۔ بعض مؤرخین کا قول ہے تعالیٰ علیہ وسلم نے دم زدن میں مجھے دومر تبہ زمین پر بچھاڑ دیا۔ بعض مؤرخین کا قول ہے تعالیٰ علیہ وسلم

<sup>1 ....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق...الخ، الحديث: ١٠١ ٤١ - ٣٠ - ٣٠ مص ٥٥

<sup>\$+\$+\$</sup> على الله الله المدينة العلمية (وعوت اسلام) المدينة العلمية (وعوت اسلام)

کەر كاندفوراً ہى مسلمان ہو گیا مگر بعض مؤخین نے لکھا ہے كەر كاندنے فتح مكہ كے دن اسلام قبول كيا۔واللّٰد تعالى اعلم۔(1)(زرقانی جلد ۴س) ۲۹)

#### يزيد بن ركانه سے مقابله

اسی رکانہ کا بیٹا پزید بن رکانہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا یہ تین سو بکریاں لے کر بارگاه نبوت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آ ب مجھ سے کشتی لڑیئے۔ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر میں نے تہمیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھےانعام میں دو گےاس نے کہا کہایک سوبکریاں میں آپ کودے دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کوز مین پریٹک دیا اوروہ حیرت سے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا منہ تکنے لگا اور وعدہ کے مطابق ایک سوبکریاں اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیں۔ مگر پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑنے کے لئے چینے دیا آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پرلگادی اس نے پھر ایک سوبکریاں آ پ کودے دیں۔ پھر تیسری باراس نے کشتی کے لئے لاکارا آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول فر مالیااور کشتی لڑ کر اِس زور کے ساتھ اس کوز مین پر دے مارا کہ وہ حت ہو گیا،اس نے باقی ایک سوبکر یول کوبھی آپ صلی الله تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں پیش کردیا،مگر کہنے لگا کہاہے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب ہیں آ سکا ، مگر آپ نے تین بارجس طرح مجھے شتی میں بچھاڑا ہے اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خداعز وجل کے نبی ہیں، بیہ کہااورکلمہ بڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلماس کےمسلمان ہو

1 .....شرح الزرقاني على المواهب،الفصل الثاني فيما اكرمه الله...الخ، ج٦، ص ١٠٢،١٠

💥 ۱۰۰۰ الله المدينة العلمية (رعوت اسلام) 🗝 مجلس المدينة العلمية (رعوت اسلام)

سيرت مصطفيٰ ملى الله تعالى عليه وللم

جانے سے بے حد خوش ہوئے اوراس کی تین سوبکریاں واپس کر دیں۔(1) (زرقانی جلد ۴۵۲)

### ابوالاسودسے زور آزمائی

اسی طرح ابوالاسود کی اتنابر اطاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چرٹ پر بیٹے جاتا تھا اور دس پہلوان اس چرٹر کے کوھینچتے تھے تا کہ وہ چرٹر اس کے بنچے سے نکل جائے مگر وہ چرٹر اپھٹ بھٹ کوٹلڑ نے کوٹلڑ ہے ہوجانے کے باوجوداس کے بنچے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ چرٹر اپھٹ بھٹی بارگا واقد س میں آ کریڈ چیلنج دیا کہ اگر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم مجھے شتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہوجاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اس سے شتی لڑنے کے لئے کھڑ ہے ہوگئے اور اس کا ہاتھ بکڑے ہی اس کوز مین پر پچھاڑ دیا۔ وہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی اس طاقت نبوت سے جیران ہوکر فور آ ہی مسلمان ہوگیا۔ (2) علیہ وہلہ کی اس طاقت نبوت سے جیران ہوکر فور آ ہی مسلمان ہوگیا۔ (2)

#### سخاوت

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی شانِ سخاوت محتاج بیان نہیں۔حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی علیه وسلم کی شانِ سخاوت محتاج بیان نہیں مسلم تعالی علیه وسلم تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کرتنی تھے۔خصوصاً ماہ رمضان میں آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ برسنے والی بدلیوں کواٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم تخی ہوجاتے تھے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنها فر مات بي كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم

2 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،الفصل الثاني فيما اكرمه الله...الخ،ج٦،ص٦٠ ١٠٤،١

<sup>1 . . . .</sup> الخ ، ج ٦ ، ص ١٠٣ . . . الخ ، ج ٦ ، ص ١٠٣ . . . الخ ، ج ٦ ، ص ١٠٣ . . .

نے کسی سائل کے جواب میں خواہ وہ کتنی ہی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا (نہیں) کا لفظ نہیں فر مایا۔ (شفاء شریف جلداص ۱۵)

یمی وہ مضمون ہے جس کوفرز دق شاعر تابعی متوفی والے نے کیا خوب کہا

ہے کہ <sup>(1)</sup>

مَا قَالَ لَا قَطُّ اِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوُلَا التَّشَهُدُ كَانَتُ لَاؤهُ نَعَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله الاالله

یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں لا (نہیں) کا لفظ

نهیں فرمایا بلکہ ہمیشدنعم (ہاں) ہی کہا مگر کلمہ شہادت میں لا (نہیں) کا لفظ ضرور آپ صلی

الله تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آتا تھا اورا گر کلمہ شہادت میں لا کہنے کی ضرورت نہ ہوتی تواس میں بھی لا (نہیں) کی جگہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمُعُمْ (ہاں) ہی فرماتے۔

حضورِ اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وَتلم کی سخاوت کسی سائل کے سوال ہی پر محدود و

منحصر نہیں تھی بلکہ بغیر مائکے ہوئے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قدر

زیادہ مال عطا فرما دیا کہ عالم سخاوت میں اس کی مثال نادرونایاب ہے۔ آپ صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن امیہ بن خلف کا فر کا بیٹیا صفوان بن امیہ جب مقام

' جعر انہ'' میں حاضر در بار ہوا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اتنی کثیر تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریوڑ عطافر ما دیا کہ دو پہاڑیوں کے درمیان کا میدان بھر گیا۔

۱۱۲٬۱۱۱ الشفاء بتعریف حقوق المصطفی،فصل واما الجود والکرم...الخ، ج۱،ص۱۱۲٬۱۱۱

والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،الفصل الثاني فيما اكرمه الله...الخ،ج٦،ص١١٣

و المدينة العلمية (وعوت اسلام) المدينة العلمية (وعوت اسلام) المدينة العلمية (وعوت اسلام)

چنانچی صفوان مکہ جاکر چلا چلا کراپی قوم سے کہنے لگا کہ اے لوگو! دامن اسلام میں آجاؤ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) اس قدر زیادہ مال عطافر ماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہتا اس کے بعد پیر صفوان خود بھی مسلمان ہوگئے ۔ رضی اللہ تعالی عنہ ۔ (1) باقی نہیں رہتا اس کے بعد پیر صفوان خود بھی مسلمان ہوگئے ۔ رضی اللہ تعالی عنہ ۔ (1)

بہر حال آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود ونوال اور سخاوت کے احوال اس قدر عدیم المثال اورات نے زیادہ ہیں کہا گران کا تذکرہ تحریر کیا جائے تو بہت ہی کتابوں کا انبار تیار ہوسکتا ہے مگراس سے پہلے کے اوراق میں ہم جتنا اور جس قدر لکھ چکے ہیں وہ سخاوت نبوت کو بیجھنے کے لئے بہت کافی ہے۔خداوند کریم عزوج ہم سب مسلمانوں کو حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی سیرت مبار کہ پرزیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)

#### اساءمباركه

عرب کامشہور مقولہ ہے کہ " کُٹُرَةُ الْاَسُمَآءِ تَلُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى" لِعِنی کسی چیز کے ناموں کا بہت زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ چیز عزت وشرف والی ہے۔حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کو چونکہ خلاق عالم جل جلالہ نے اس قدراعزاز واکرام اورعزت وشرف سے سرفراز فر مایا ہے کہ آپ امام النبیّین ، سیدالمرسلین ، محبوب رب العالمین عزوجل وسلی الله تعالی علیہ وسلم عیں اس لئے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم عیں اس لئے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم عیں اس لئے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ اور القاب بہت زیادہ عیں ۔(2)

۱۱۰۰۱ مواهب اللدنية وشرح الزرقاني،الفصل الثاني فيمااكرمه الله...الخ،ج٦،ص٩٠١٠٠١

<sup>2 .....</sup> المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب في ذكراسمائه الشريفة...الخ،ج٤،ص١٦١

حضرت جبيربن مطعم رضى اللاتعالى عندروايت كرتنے بېيں كەحضورصلى اللاتعالى عليه وسلم نے فرمایا کہ میرے یانچ نام ہیں میں ﴿ ا ﴾ محد ' و ﴿ ٢ ﴾ احمد ' ہول اور میں ﴿٣﴾''ماحی'' ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کومٹا تا ہے اور میں ﴿مُ ﴾''حاشر'' موں کہ میرے قدموں پرسب لوگوں کا حشر ہوگا اور ﴿٥﴾ 'عاقب' ہوں۔(1) (یعنی سب سے آخری نبی ) ( بخاری جاص ا • ۵ باب ماجاء فی اساءرسول الله عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم ) قرآن مجيد ميں حضور صلى الله تعالى عليه وللم كے القاب واساء بهت زيا وہ تعدا د میں مذکور ہیں۔ چنانچے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ خداوند قدوس کے ناموں کی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی ننا نوے نام اور علامہ ابن دحیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان تمام ناموں کو شار کیا جائے جو قرآن وحدیث اوراگلی کتابوں میں مذکور ہیں تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں کی گنتی تین سوتک پہنچتی ہے اور بعض صوفیاء کرام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ایک ہزارنام ہیںاورحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ناموں کی تعداد بھی ایک ہزار ہے۔ (2)

(زرقانی جلد ۳س ۱۱۸)

بہر حال حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اساء مبارکہ میں سے دونام

سب سے زیادہ مشہور ہیں ایک'' محمہ'' دوسرا'' احمہ'' (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام''محمہ'' رکھا اور اسی نام پر

آ پ صلى الله تعالى عليه وسلم كاعقيقه كياجب لوگول نے يو چھا كها عبدالمطلب! آپ نے

الله صلى الله عليه وسلم،
 المناقب،باب ماجاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
 الحديث: ٣٥٣٢، ج٢، ص ٤٨٤

2 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب في ذكراسمائه الشريفة...الخ،ج٤،ص ١٦٩

﴾ ﴿ ﴿ يُنْ كُثُنَ مَجلس المدينة العلمية(وعوتِ اسلام) ﴿ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْالِينَ الْمُ

ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے اور حضرت بی بی آ مندرضی اللہ تعالی عنہا کے خوابوں کی وجہ سے دونوں نے باہمی مشورہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا نام''محمد'' رکھا ہو۔

الله تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگه آپ سلی الله تعالی علیه و کم محکو 'کے نام سے ذکر فر مایا ہے اور حضرت عیسی علیه السلام 'احمد' کے نام سے تمام زندگی آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کے ذکر جمیل کا ڈ نکا بجاتے رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ وَمُبَشِّرًا الْبِرَسُولٍ یَّا تَتِی مِنُ اَبَعُدِی السُمُهُ آخُمَدُ ط (1) یعنی حضرت عیسی علیه السلام یہ خوشنجری ساتے ہوئے تشریف لائے تھے کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لائے سے کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لائے والے ہیں جن کا نام نامی واسم گرامی 'احمد' ہے۔

# آ پ صلى الله تعالى عليه وسلم كى كنيت

( دمو

<sup>1 .....</sup> پ ۲۸ ،الصف: ٦

<sup>2 .....</sup> المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب في ذكراسمائه الشريفة...الخ،ج٤،ص٢٢٩

#### طب نبوی

حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہ اے اللہ کے بندو! تم لوگ دوائیں استعال کرواس لئے کہ اللہ تعالی نے ایک بیاری کے سواتمام بیاریوں کے لئے دوا پیدا فر مائی ہے ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) وہ کونی بیاری ہے جس کی کوئی دوانہیں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ ' بڑھا پا' ہے۔ (1) (تر ندی جلد ۲ ص ۱۲ الواب الطب)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہانے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم لوگ جن جن طریقوں سے علاج کرتے ہوان میں سب سے بہتر چار طریقہ علاج ہیں:

سعوط: ناک کے ذریعہ دواچڑ ھانا، لَدُوُد: منہ کے سی ایک جانب سے دوا پلانا، حجامة: سی عضو پر پچپنالگوا کرخون نکلوا دینا، مَشِی : جلاب لینا۔ (2)

(ترندی جلد ۲۲ سی ۱۲۲ بواب الطب)

بعض دوائیں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے استعال فرمائی ہیں اور بعض دواؤں کے اوصاف اوران کے فوائد سے اپنی امت کوآگاہ فرمایا ہے۔ہم یہاں ان میں سے تبرکاً چند دواؤں کا ذکر تحریر کرتے ہیں تاکہ ہماری اس مختصر کتاب کے صفحات ''طب نبوی'' کے اہم باب سے محروم ندرہ جائیں۔

اِثْمَد (سرمه سیاه اصفهانی) حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس کے بارے

1 .....سنن الترمذي، كتاب الطب،باب ماجاء في الدواء...الخ،الحديث: ٢٠٤٥، ج٤، ص٤

2 ....سنن الترمذي، كتاب الطب، باب ماجاء في السعوط، الحديث: ٤ ٥ ٠ ٢ ، ج ٤ ، ص ٨

میں ارشا دفر مایا کہتم لوگ اثر کو استعمال میں رکھو بیز نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بلیک کے بال اگا تاہے۔ (1) (ابن ما جبس ۲۵۸ باب الکل بالاثد)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عہا کا بیان ہے کہ حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس میں اثر کا سرمہ رہتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے ہررات تین تین سلائی دونوں آئھوں میں لگایا کرتے تھے۔(2)
وہلم سونے سے پہلے ہررات تین تین سلائی دونوں آئھوں میں لگایا کرتے تھے۔(2)

جنالیعنی مہندی ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوئی بھنسی نکلتی یا کا نٹا چھے جاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر مہندی رکھ دیا کرتے تھے۔ (3)

(ابن ماجيه ٢٥٨ ابواب الطب)

اَلْحَبَّهُ السَّوُ دَآءُ (کلونجی جس کوشونیز بھی کہتے ہیں اور بعض جگہاں کو مُنگریلا بھی کہا جا تا ہے ) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہاس کے استعال کو لازم بکڑ و کیونکہ اس میں موت کے سواسب بیاریوں سے شفاء ہے۔ (4)

(ابن ما جهص ۲۵۴ ابواب الطب و بخاري جلد ۲ ص ۸۴۸)

اَلْتَلْبِیْنَهُ (آٹا، پانی، شہر، تیل ملا کرحریرہ کی طرح بنایا جاتا ہے) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے گھر والوں میں جب کوئی شخص جاڑا بخار میں مبتلا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اس طعام کے تیار کرنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیرکھا ناممگین آدمی

- 1 ١١٤ من ماجه، كتاب الطب،باب الكحل بالاثمد،الحديث: ٩٥ ٣٤ م ٢٠ م ١١٤
- 2 .....الشمائل المحمدية،باب ماجاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ٩ ٤ ،ص ٥ ٥
  - 3 .....سنن ابن ماجه ، كتاب الطب ،باب الحناء ، الحديث: ٢ . ٣٥، ج ٤ ، ص ١١٧
- ٩٣ ص ١٩٣٠ عاجه ، كتاب الطب ، باب الحبة السوداء ، الحديث: ٤٤٨ ٣٠ ع ٢٠٠ ع ٩٣٠

پيْن ش: مجلس المدينة العلمية (دَّوْتِ اسلامُ) ( المُوْتِ اسلامُ) ( المُوْتِ اسلامُ) ( المُوْتِ اسلامُ)

کے دل کوتقویت دیتا ہے اور بیار کے دل سے تکلیف کواس طرح دور کر دیتا ہے جس طرحتم لوگ پانی سے اپنے چہروں کے میل کچیل کودور کر دیتے ہو۔ (1)

(ابن ما حي ٢٥٣ ابواب الطب و بخاري جلد ٢٣ ص ٨٨٩)

اَكْعَسَل (شهر) حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت مين ايك شخص نے آكر شکایت کی کہاس کے بھائی کودست آرہے ہیں آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہاس کوشہدیلاؤ۔ پھروہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ دست بندنہیں ہوتے۔ارشا دفر مایا کہاس کو شہد بلاؤ۔ پھروہ تیسری بارآ کر کہنے لگا کہ دست کا سلسلہ جاری ہے۔ آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چرشہد بلانے کا حکم دیااس نے کہا کہ بیعلاج تو میں کر چکا ہوں۔آپ سلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالی سچاہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسکوشہدیلاؤ اس نے جا کر شہد بلایا تووہ شفایاب ہوگیا۔ (2) (بخاری جلدام ۸۴۸ باب الدواء بالعسل) حضورِا قدس صلى الله تعالى عليه وتلم نے ارشا دفر ما يا كه جو تحض ہرمهينه ميں تين دن

صبح کے وقت شہد حاٹ لیا کرےاس کوکوئی بڑی بلانہ <u>پہنچ</u>گی۔(3)

(ابن ما حبص ۲۵۵ ابواب الطب)

آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے بي بھى فر مايا كه دوشفاؤں كولا زم بكر و، ايك شهد، دوسرى قرآن شريف \_ (<sup>4)</sup> (ابن ما جبس ۲۵۵ باب العسل )

خَـلّ (سرکہ)حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کہ بہترین سالن سرکہ ہےا ہے

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (وَوَتِ اسلامُ) مجلس المدينة العلمية (وَوَتِ اسلامُ) معلم

<sup>1 ....</sup>سنن ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب التلبينة ، الحديث: ٥٤ ٤٥، ج٤ ، ص ٩٢

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب الطب،باب الدواء بالعسل،الحديث: ١٨٥٥، ج٤، ص ١٧

**<sup>3</sup>**.....سنن ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب العسل ، الحديث: ٥٠ ٣٤٥، ج٤ ، ص ٩٤

<sup>4 ....</sup>سنن ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب العسل ،الحديث: ٢٥٤ ٣، ج٤ ،ص ٥٩

الله!عزوجل مركه ميں بركت عطافر ما، كيونكه بيدانبياء عيهم السلام كاسالن ہے اور جس گھر ميں سركه ہوگا وہ گھر كبھی مختاج نہيں ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (ابن ما جيس ۲۴۲ باب الايتدام بالخل)

مر که اوا دو احر صحاف میں اوا کہ اسلامی الله تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہتم لوگ زئیت (روغن زیون) حضورِ اقد س سلی الله تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہتم لوگ روغن زیون کو سالن کے طور پر استعمال کر واور اس کو بدن پر بھی ملتے رہو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یوں وار دہوا کہتم لوگ روغن زیون کو کھا واور اس کو بدن میں لگاؤ کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے۔ (2) (ابن ماجہ ۱۳۲۷ بالزیت) میں میں فر بدن کوفر برکر نے والی دوا) حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ میری والدہ نے جب میری رضعتی کا ارادہ کیا تو میراعلاج کرنے لگیں کہ میں فر رافر بدبدن میری والدہ نے جب میری رضعتی کا ارادہ کیا تو میراعلاج کرنے لگیں کہ میں فر رافر بدبدن

کھانا شروع کر دیا تو میں خوب فر به بدن والی ہوگئی۔<sup>(3)</sup>(ابن ما جی<sup>۳۲</sup>)

ہو جاؤں مگر کوئی علاج کا رگر نہ ہوا۔ مگر جب میں نے نکڑی کو تازہ کھجوروں کے ساتھ

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که رسول الله عزوجل وصلی الله تعالی علیہ وسلم ککڑی تازہ کھجوروں کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ (4)

(ابن ماجه ۲۴۷ باب القثأء والرطب)

عَشَاء (رات کا کھانا)حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که رات کا کھانا ترک نه کرو، کچھ نه ملے توایک مٹھی کھجور ہی کھالیا کرو کیونکہ رات کو کھانا چھوڑ دینے سے

جلد برطايا آجاتا ہے۔(5)(ابن ماجي ٢٣٨ بابترك العثاء)

المدينة العلمية (وَّوَتِ اسلاكِ) المدينة العلمية (وَّوَتِ اسلاكِ) المدينة العلمية (وَّوَتِ اسلاكِ)

<sup>1 ....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الائتدام بالخل، الحديث: ٨ ١ ٣٣ ، ج ٤ ، ص ٣٤

<sup>2 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الزيت، الحديث: ٩ ٣٣٢٠ ، ٣٣٢، ج٤، ص ٣٥،٣٤

<sup>3 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب القثاء والرطب يجمعان، الحديث: ٢٣٢٢، ج٤، ص٣٧

<sup>4 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب القثاء...الخ، الحديث: ٣٣٢٥، ج٤، ص٣٧

<sup>5 .....</sup> من ابن ماجه ، كتاب الاطعمة ، باب ترك العشاء ،الحديث: ٥ ٣٣٥، ج٤ ، ص

حِمْيك (مضرچيزول سے پر بيز)حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اينے ساتھ حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو لے کرحضرت ام المنذ رصحابیدرضی الله تعالی عنها کے مکان پرتشریف لے گئے انہوں نے کچی کی تھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا تو آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: اے علی! رضی اللہ تعالی عنتم ابھی بیماری سے اٹھے ہواور نقابت باقی ہے اس لئے تم اس کومت کھاؤ۔اس کے بعد حضرت ام المنذ ررضی الله تعالی عنہا نے جواور چقندر ملا کر کھانا یکا یا تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عند سے فر ما یا که تم پیکھاؤیة تمہارے لئے بہت زیادہ مفیدغذاہے۔ <sup>(1)</sup> (ابن ما ج<sup>ص۲۵</sup>۴ بابالحمیہ ) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ زبردستی کرے اینے مریضوں کو کھانے بینے پرمجبورمت کیا کرو،الله تعالی ان لوگوں کو کھلا بلادیا کرتا ہے۔ (2) (ابن ما جبص ۲۵۴ باب لا تكر ہواالمریض علی الطعام) زَنُجَبیْل (سونٹھ)بادشاہ روم نے ایک گھڑ از کجبیل سے بھراہوا آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مدیتہ بھیجا تھا، آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ایک مگٹرااینے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو کھانے کے لئے دیا اس روایت کوالوفیم محدث نے این کتاب 'طب نبوی' میں بیان کیاہے۔(3) (نشر الطیب)

عَجُوَ ٥ مدينه منوره كى تحجورول ميں سے ايك تحجور كانام ہے اس كے بارے

پش ش شن مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلام)

ي) ايسو

## \$#\$#\$#\$#**\$** 

<sup>1 .....</sup>سنن ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب الحمية ، الحديث: ٣٤٤٢، ج٤، ص ٩٠

<sup>2 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الطب،باب لاتكرهوا المريض ...الخ،الحديث: ٤٤ كا ٣٤ جع، ص ٩١

<sup>3 ....</sup>الطب النبوي لابن قيم الجوزية، زنجبيل، ص٢٧

میں ارشاد نبوی ہے کہ ' عجوہ'' جنت سے ہے اور وہ جنون یا زہر سے شفاء ہے۔ (1) (ابن ما جہص ۲۵۵ باب الکما ۃ والعجوۃ)

کے مُاۃ جس کوبعض لوگ ککر متااور بعض لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہو تی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہو تم نے فر مایا کہ کما ق" مَن " کے مثل ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا (یعنی جیسے وہ مفت کی چیز اور بہت ہی مفید چیز تھی ایسی ہی ہی ہے ) اور اس کا عرق آئھوں کے لئے شفاء ہے۔ (2) (ابن ما جب ۲۵۵ باب الکماۃ و بخاری وغیرہ)

سَنَا (سنا کل ایک دواہے) حضرت اساء بنت عمیس رض الله تعالی عنها سے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہتم کس دواسے جلاب لیتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ' شبرم' سے ، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: بیتو بہت ہی گرم دواہے، پھر آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کوسنا کا جلاب لینے کے لئے تھم فرمایا اور ارشا وفرمایا کہ اگرموت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کوسنا کا جلاب لینے کے لئے تھم فرمایا اور ارشا وفرمایا کہ اگرموت

ے شفادینے والی کوئی چیز ہوتی تووہ سناہے۔ <sup>(3)</sup> (ابن ما جب<sup>0</sup> ۲۵۵ باب دواء<sup>ا</sup>مثی ) سکنٹُو ت اس کے معنی میں شارحین حدیث کا اختلاف ہے مگرا طباء نے ایک

خاص تفسیر کوتر جیج دی ہے۔ لینی وہ شہد جو تھی کے برتن میں رکھا گیا ہواوراس میں تھی کے کچھا ثرات بہنچ گئے ہوں،حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہتم لوگ سنا اور

سنوت کواستعمال کرتے رہوکہ ان دونوں میں موت کے سواتمام امراض سے شفاء

ہے۔(4)(ابن ما جبص ۲۵۵ باب السناء والسنوت)

<sup>1 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الطب،باب الكمأة والعجوة ،الحديث: ٥٣ ، ٣٤ ، ٣٠ ، ٩ ، ٥٠ ،

<sup>2 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة،الحديث: ٤٥٤ ٣،ج٤،ص ٩٦

<sup>3 ....</sup>سنن ابن ماجه ، كتاب الطب، باب دواء المشي ، الحديث: ٣٤٦١ ، ٣٤٦ ، ص ١٠٠

<sup>4 .....</sup>سنن ابن ماجه ، كتاب الطب، باب السناو السنوت الحديث: ٥٧ ٣ ٢ م ٢ ، ص ٩٧

بعض اطباء نے وجہ ترجیح میں کہا ہے کہ شہد اور تھی سے سنا کی اصلاح اور

اسہال کی اعانت ہوجاتی ہے۔(واللہ تعالی اعلم)

سَبْ (زہر)حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عندکا بیان ہے کہ رسول اللہ عز وجل وصلی

الله تعالى عليه وسلم نے خببيث دواليعني زبهر سيمنع فر مايا ہے۔ (1)

(ابن ما چەس ۲۵۵ باپ النهي عن الدواءالخبيث)

عُهُ د هنُديُ ( قبط شرین )حضورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که اس

عود ہندی کواستعال میں لایا کرو کیونکہاس میں سات شفا نمیں ہیں حلق میں کو وں کے

لئے اس کاسعوط کرنا چاہیے اور نمونیا کے لئے اس کا جوشاندہ پلانا چاہیے۔(2)

(ابن ماجيص ٢٥٦ باب دواء ذات الجنب)

دوا عِـرُ قُ النِّسَاء حضرت انس رض الله تعالى عنه نے كہا كه ميس نے رسول

اللّٰدع: دِجل وصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ جنگل میں جرنے والی بکری کے

سرین کو گلا کرنین گلڑے کر لئے جائیں اور نین دن نہار مندایک ٹکڑا کھائیں اس میں

''عرق النساءُ'' کی شفاء ہے۔<sup>(3)</sup> (ابن ما جب<sup>0</sup> ۲۵۲ باب دواعرق النساء)

حرام دوا تیں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که الله تعالی نے بیاری

بھی اتاری ہے اور دوابھی اور ہر بیاری کی دوابنا دی ہے۔ لہذاتم لوگ دوا کرومگر حرام

چیز سے دواعلاج مت کرو۔ (4)

1 ....سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب النهى عن الدواء الخبيث، الحديث: ٩٩ م ٣٤ ، ج٤ ، ص ٩٩

2 .....سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب دواء ذات الجنب، الحديث: ٣٤٦٨، ج٤، ص٤٠١

3 .....سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب دواء عرق النساء الحديث: ٣٤٦٣، ج٤، ص١٠١

4 ..... منن ابي داود، كتاب الطب، باب في الادوية المكروهة ، الحديث: ٣٨٧٤ ، ج٤ ، ص١٠

المهام المدينة العلمية (وتوتِ اسلامي) المهامية (وتوتِ اسلامي)

تشراب: حضرت سوید بن طارق رضی الله تعالی عند نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ سلی الله تعالی علیہ وہلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر دوبارہ پوچھا تو آپ سلی الله تعالی علیہ وہلم نے منع فرمایا، تیسری بارانہوں نے عرض کیا: یا نبی الله عزوجل وصلی الله تعالی علیہ وہلم یہ تو دوا ہے، آپ سلی الله تعالی علیہ وہلم نے ارشا دفرمایا که دنہیں 'یہ بیماری ہے۔ (1) (ابوداود جلد اس ۱۵ مایا که دنہیں 'یہ بیماری ہے۔ (1) (ابوداود جلد اس ۱۵ مایا که دنہیں 'یہ بیماری ہے۔ (1)

زخموں کا علاج: حضرت مہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور لو ہے کی لو پی آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سراقد س پر توڑ ڈالی گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چہرہ انور سے خون دھور ہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال میں پانی رکھ کرزخم پر بہار ہے تھے لیکن جب خون بہنے کا سلسلہ بڑھتا ہی رہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجور کی چٹائی کا ایک گڑ الیا اور اس کو جلا کر راکھ بنا ڈالا پھر اسی راکھ کو زخموں پر چپکا دیا تو خون بہنا بند ہوگیا۔ (2) (ابن ماج س ۲۵ ابواب الطب)

طاعون: (پیگ) کے بارے میں حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیا کہ عذاب ہے جس کواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا تھا۔ جب تم سنو کہ سی زمین میں طاعون بھیل گیا ہے قتم لوگ اس زمین میں داخل نہ ہوا کر واور جب تمہاری زمین میں طاعون آجائے تو تم اس زمین سے نکل کرنہ بھا گو۔ (3)

(مسلم جلداص ۲۲۸ باب الطاعون)

۱۰ سسنن ابى داود، كتاب الطب، باب فى الادوية المكروهة ، الحديث: ۳۸۷۳، ج٤، ص٠١

<sup>2 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الطب،باب دواء الجراحة، الحديث: ٣٤٦٤، ج٤، ص ١٠٢

<sup>3 .....</sup> صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة ... الخ، الحديث: ٨ ٢١ ٢ م. ٥ ١٢١

ا نا ڑی طبیب:حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که جو شخص علم طب کو

نہیں جانتا اور علاج کرتا ہے تو وہ (مریض کواگر کوئی نقصان پہنچا) ضامن ہے یعنی اس

سے نقصان کا تاوان لیاجائے گا۔ <sup>(1)</sup> (ابن ماجی<sup>0</sup> ۲۵۲)

بخار: ایک شخص نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے روبر و بخار کو گالی دی تو آپ

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتم بخار کو گالی مت دو، بخار کی بیاری مریض کے

گناہوں کواس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح لوہے کے میل کو آگ دور کر دیتی

ہے۔(2)(ابن ما جیس ۲۵۲ باب انجی )

بخار کا علاج: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشا دفر مایا کہ بخارجہنم کے جوش مار نے سے ہے۔لہذاتم لوگ اس کو پانی سے (پلا کراور خسل کرا کر) ٹھنڈا کرو۔(3) مار نے سے ہے۔لہذاتم لوگ اس کو پانی سے (پلا کراور خسل کرا کر) ٹھنڈا کرو۔(3)

نوف: بخار کا بی علاج ایک خاص قسم کے بخار کا علاج ہے جو عرب میں ہوتا ہے جسکوا طباء صفراوی بخاریا جمی نارید (لو لگنے کا بخار کہتے ہیں) یہ ہر شم کے بخار کا علاج

نہیں ہے۔(<sup>4)</sup>(حاشیدائن ما جب<sup>ص ۲۵</sup>۲)

اس لئے ہرشم کے بخاروں میں بیعلاج کا میاب نہیں ہوسکتا لہذاکسی طبیب حاذق سے اچھی طرح بخار کی شخیص کرالینے کے بعد ہی اس کا علاج کرانا چاہیے۔ حاذق سے اچھی طرح بخار کی شخیص کرالینے کے بعد ہی اس کا علاج کرانا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>1 ....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الطب،باب من تطبب...الخ،الحديث: ٦٦ ٢٣ ٢ ج٤ ،ص١٠٣

<sup>2 .....</sup>سنن ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب الحمى ، الحديث: ٣٤٦٩، ج٤،ص ١٠٤

<sup>3 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الطب،باب الحمى...الخ،الحديث: ٢١٤٦، ج٤، ص٥٠١

<sup>4 .....</sup>حاشية سنن ابن ماجه، ابو اب الطب، باب الحمى... الخ، حاشية: ٢، ص ٢٤ ٢ ملخصاً

#### \_\_\_ پیغمبری دعا ئیں

خداوندِ قدوس کے دربار میں بندوں کی دعاؤں کا بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ اور دواؤں کی طرح دعاؤں میں بھی خلاقِ عالم جل جلالا نے بڑی بڑی خاص خاص تا ثیرات پیدافر ما دی ہیں۔ چنانچہ پرور دگار عالم عزوجل نے قرآن مجید میں باربار بندوں کودعا ئیں مانگئے کاحکم دیا اور ارشا دفر مایا کہ

لینی اے بندو! تم لوگ مجھ سے دعا ئیں

، مانگو میں تمہاری دعاؤں کوقبول کروں گا۔

اورحضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرما یا کہ لیُسَ شَیُدی آگر مَ عَلَی اللهِ مِنَ الدُّعَآءِ لِعِنی الله تعالیٰ کے در بار میں دعا سے بڑھ کرعزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ (2) (ترفری باب فضل الدعاء ص ۱۲ جلد ۲) اور دعاؤں کی فضیلت و اہمیت کا اظہار فرماتے ہوئے یہاں تک ارشا دفر مایا کہ اَلدُّ عَاءُ مُتُّ الُعِبَادَةِ (3) (ترفری جلد میں اور دیا میں دعا عبادت کا مغز ہے اور دیکھی فرمایا: مَنُ لَّمُ یَسُئِلِ الله یَغُضَبُ جلد میں دعا عبادت کا مغز ہے اور دیکھی فرمایا: مَنُ لَّمُ یَسُئِلِ الله یَغُضَبُ

عَلَيْهِ جوخدات دعانہيں مانگاخداع وجلاس سے ناراض موجاتا ہے۔ (4)

(ترمذى جلدا ص٢ ١٤ ابواب الدعوات)

اس کئے طب نبوی کی طرح حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه و ملم کی ان چند دعاؤں

أُدُعُونِي آستجب لَكُمُ ط(1)

\*\*\*\*\*\*\* پِيْرُ ش: مجلس المدينة العلمية(دعوتِ اسلامُ)

\* \*\*\*

<sup>1 .....</sup> ٢٤ ١ ، المؤمن: ٦٠

<sup>2 .....</sup>سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء الحديث: ١ ٣٣٨، ج٥، ص ٢٤٣

<sup>3 .....</sup>سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء، الحديث: ٣٣٨ ، ج٥، ص ٢٤٣

<sup>4 .....</sup>سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء الحديث: ٢٤٨٥، ج٥، ص ٢٤٢

کا تذکرہ بھی ہم اس کتاب میں تحریر کرتے ہیں جوآپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں رہی ہیں اور جن کے فضائل و فوائد سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو آپ ملی منافع ور دکا حکم فر مایا ہے تا کہ سیرت نبویہ کے اس مقدس باب سے بھی یہ کتاب مشرف ہوجائے اور مسلمان ان دعاؤں کا ور دکر کے دنیا و آخرت کے بے شار منافع وفوائد سے مالا مال ہوتے رہیں۔

#### ہر بلاسے نجات

حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جوشخص صبح وشام کو تین مرتبه بید عایر معصف تواس کودنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔

(تر مذى جلد ٢ ص ١٤ باب ما جاء في الدعاءاذ اصبح واذ امسى )

بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيئٌ فِي الْارُضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (1)

## سوتے وفت کی دعا ئیں

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر بید دعا تین مرتبہ پڑھ کرسوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گنا ہوں کو بخش دے گا اگر چہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعدا دمیں ہوں۔ (تر مذی جلد ۲ ص ۱۷۹)

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَٱتُوبُ اِلَّيهِ (2)

\*\*\*\*\*\*\* يِيْرُش:مجلس المدينة العلمية(دعوتِ اسلام) \*\*\*\*

<sup>1 .....</sup>سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في الدعاء اذا اصبح... الخ الحديث: ٩ ٣٣٩، ج ٥، ص ٥٠ ٢

<sup>2 ....</sup>سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في الدعاء اذا اوي...الخ، الحديث: ٨٠٣٥، ٣٤٠،

حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم سوتے وفت بيرد عابيرٌ ها كرتے تھے:اَكْلُهُمَّ باسُمِكَ أَمُونتُ وَاحيي اورجب نينرس بيدار موت تويدعا يرص تق: الْحَمُدُ لِللهِ

الَّذِي اَحُييٰ نَفُسِي بَعُدَ مَا اَمَاتَهَا وَالِيهِ النُّشُورُ (1) (ترندى جلد٢ص١١١)

### رات میں جاگےتو کیا پڑھے

حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا د فر مایا که جوشخص رات میں نیند ہے بیدار ہوتو پیردعا پڑھے پھراس کے بعد جو دعا مانکے گا وہ قبول ہوگی اور وضو کرکے جونمازیڑھے گاوہ نمازبھی مقبول ہوجائے گی۔(ترندی جلداص ۱۷۷)

لَا اِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئً قَـدِيُـرٌ وَّسُبُـحَانَ اللَّهِ وَالُحَمُدُلِلَّهِ وَلَا الله إلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكُبَرُ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (2)

## گھر سے نکلتے وفت کی دعاء

حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر مایا کہ جو شخص اپنے گھرسے باہر نکلتے وقت بیہ دعا بیڑھ لے تو اس کی مشکلات دور ہو جا ئیں گی اور وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور شیطان اس سے الگ ہٹ جائے گا۔ (تر ندی جلد ۲ ص ۱۸)

بسُم اللهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ الَّا باللهِ (3)

1 .....سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء اذا انتبه... الخ، الحديث: ٢٤ ٢٨، ج٥،ص٢٦٣

2 .....سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في الدعاء اذاانتبه... الخ، الحديث: ٢٥ ٢٣،

الترمذي ، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذا حرج من يته، الحديث: ٣٤٣٧، ج٥، ص ٢٧٠.

## بازارمیں داخل ہوتو یہ پڑھے

ارشادِ نبوی ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وفت ان کلمات کو پڑھ لے تو خداوند تعالیٰ دس لا کھنیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا تھم فر مائے گا اور اس کے دس لا کھ کنا ہوں کومٹاد سے گا اور اس کے دس لا کھ درجے بلند فر مائے گا۔

(ترندی جلد ۲ ص ۱۸)

لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِيُ وَيُولِهُ الْحَمُدُ يُحْيِي وَيُولِهُ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيُرٌ (1)

#### دعاءسفر

حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کے لئے روانہ ہوتے تو بید عا پڑھتے تھے۔(تر مذی جلد۲ص ۱۸۱)

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيُفَةُ فِي الْآهُلِ اللَّهُمَّ اصُحَبُنَا فِي اللَّهُمَّ السَّفَرِ وَ النَّفُو وَكَا بَةِ السَّفَرِ وَكَا بَةِ السَّفَرِ وَكَا بَةِ المُّنْقَلَبِ وَمِنَ الْحَورِ بَعُدَ الكَّورِ (2)

## سفرہے آنے کی دعاء

حضورصلی الله تعالی علیه وسلم جب سفر سے لوٹ کر اپنے کا شانۂ نبوت پر مدینه

تشریف لاتے توبید عاپڑھتے۔(تر ندی جلد ۲ س۱۸۲)

ائِبُوُنَ تَائِبُوُنَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ (3)

1 ....سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا دخل السوق، الحديث: ٣٤٣٩، ج٥، ص ٢٧٠

2 .....سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا خرج مسافرا، الحديث: ٢٧٦ - ٥ ٣٤٥ ، ٢٧٦ م

3 .... سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذا قدم من السفر، الحديث: ١ ٥ ٢٤، ج٥، ص٢٧٦

## منزل پراس دعاء کاور دکرے

رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وَلم كاار شاد ہے كه جو خفس سفر ميں كسى جگه برِ او كر بے اور بيده عابرِ هے كو اور بيده عابرِ هے ليتواس كواس جگه كسى قسم كا نقصان نہيں پہنچے گا۔ (تر فدى جلد ٢ ص ١٨١) اَعُودُ ذُبكِلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّمَا خَلَقَ (1)

### بے چینی کے وقت کی دعاء

حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها فرمات بين كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوجب كوئى بي حينى اور پريشانى لاحق مواكرتى تقى تواس وقت آپ صلى الله تعالى عليه وسلم اس دعاكا وروفر مات تقد (ترندى جلد ٢٠٠١) لآ إلله والله الله الدك الدك الدك الله الكه الدكوئيم لا إلله ولا الله ورب العكويم لا إلله والله ورب ورب العكوئيم الكوئيم (2)

# کسی مصیبت ز دہ کود مکھ کریہ پڑھے

حضور سرور دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا دفر ما يا كه جو شخص كسى بلا مين مبتلا هو في والله و

## کسی کورخصت کرنے کی دعاء

حضور صلى الله تعالى عليه وملم جب كسى انسان كورخصت فرمات تصقوبه كلمات

- 1 .....سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذا نزل منز لا الحديث: ٣٤ ٤٨، ج٥، ص ٢٧٥
- 2 .....سن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء ما يقول عند الكرب، الحديث: ٢٤ ٤ ٣، ج٥، ص ٢٧٤
- 3 .....سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذارأي مبتلي، الحديث: ٣٤٤٣، ج٥، ص٢٧٣

🚓 پيش كش: مجلس المدينة العلمية (رعوتِ اسلامی) 🗝 👡 👡

زبانِ مبارك سے ارشاد فرماتے تھے كه اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (الرّنزي جلد ١٨٢٥)

کھانا کھا کر کیا پڑھے

حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وہلم کے سامنے سے جب وستر خوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ صلی الله تعالی علیه وہلم بیر وعا پڑھتے تھے۔ (ترندی جلد۲ ص۱۸۳) اُلْحَمُدُ لِلَّهِ حَمُدًا کَثِیْرًا طَیّبًا مُّبَارَکاً فِیهُ غَیْرَ مُودَّع

وَّلَا مُسْتَغُنِّي عَنْهُ رَبَّنَا (2)

آ ندهی کے وقت کی دعاء

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم جب آندهى چلتى توبيه دعا برا ست تهد (ترندى جلد ٢ص ١٨٣) اَللَّهُ مَّ إِنِّى اَسُئَلُكَ مِنُ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُرُسِلَتُ به وَاعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرُسِلَتُ بِهِ (3)

بجل گرجنے کی دعاء

حضور علیه السلام و السلام با ولول کی گرج اور بجلی کی کڑک کے وقت بید عا بڑھتے تھے۔ (تر ندی جلد ۲ سر ۱۸۳ )اَللَّهُمَّ لَا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ (4)

سی قوم سے ڈریے کیا پڑھے

حضورِ اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا کہ اگر کسی قوم یا کسی لشکر سے جان و

- 1 .....سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذاودع انسانا، الحديث: ٤٥٤ ٣٤٠ ج٥، ص ٢٧٧
- 2 .....سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا فرغ من الطعام، الحديث: ٣٤ ٦٧، ج٥، ص٢٨٣
- 3 .....سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا هاجت الريح الحديث: ٢٠ ٣٤٦ ٥٥ مص ٢٨٠
- 4 ..... سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذاسمع الرعد، الحديث: ٢٦ ، ٣٤ ، ج٥، ص ٢٨٠

المنافعة بين كن : مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

مال وغيره كاخوف بوتويد عارير هـ (ابوداؤ وجلدا ٢٢٢ مجتبائى) اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَالْ

قرض ادا ہونے کی دعاء

مشہور صحابی حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ

ارد عب حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه و به مایک دن مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ صلی الله تعالی علیه و مسلم نے و ہال حضرت ابوا مامہ انصاری رضی الله تعالی عنه و کرد یکھا آپ صلی الله تعالی علیه و بلم نے فرمایا کہ اے ابوا مامہ! رضی الله تعالی عنه تم اس وقت میں جب که نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں کیوں اور کیسے بیٹھے ہوئے ہو، حضرت ابوا مامہ رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا کہ یا رسول الله! (عزوجل وصلی الله تعالی علیه وسلم ) میں بہت سے افکار اور قرضول کے بارسے زیر بار ہو الله! (عزوجل وصلی الله تعالی علیه وسلم ) میں بہت سے افکار اور قرضول کے بارسے زیر بار ہو

الله تعالی تمهاری فکر کو د فع فر مادے اور تمهارے قرض کوا دا کر دے؟ حضرت ابوا مامہ ضی

الله تعالی عنه نے عرض کیا کہ کیوں نہیں! یا رسول الله! (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم)ضرور

مجھے ارشاد فرما یئے۔ تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہتم روز انہ ہے وشام کو بیدعا پڑھ لیا کرو۔ (ابوداود جلداص ۲۲۲) اَللّٰهُ مَّ اِنِّنی اَعُودُ دُبكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْـحُـزُن

وَٱعْـوُذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسُلِ وَٱعُوذُبِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُحُلِ وَٱعُوذُبِكَ مِنُ

غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهُرِ الرِّجَالِ حضرت ابوا مامه رضى الله تعالى عند كهتم بين كه مين في السوعا

کو پڑھا تومیری فکر جاتی رہی اور خداوند تعالیٰ نے میرے قرض کو بھی ادا فر مادیا۔(2)

<sup>■ .....</sup>سنن ابي داود، كتاب الوتر،باب مايقول الرجل اذاخاف قوما،الحديث:٥٣٧ ١،ج٢، ص١٢٧

<sup>2 .....</sup>سنن ابي داود ، كتاب الوتر ،باب في الاستعاذة ، الحديث: ٥٥٥ ١، ج٢، ص ١٣٣

## جمعہ کے دن بکثرت درود شریف براھو

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ لہذا اس دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو کیونکہ تم لوگوں کا درود شریف میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم) جب قبر شریف میں آپ کاجسم مبارک بکھر کر پرانی ہڈیوں کی صورت میں ہوجائے گاتو ہم لوگوں کا درود شریف کیسے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دربار میں پیش ہوا کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ عَرَّمَ عَلَی الْارْضِ اَجْسَادَ الْانْبِیَآءِ یعنی اللہ تعالی نے حضرات انبیاء بہم اللہ میں کہ میں پرحرام فر ما دیا ہے۔ (1) (ابوداود جلداص ۲۲۱ عبرائی)

### ضروری تنبیه

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام حضرات انبیاء کیہ اسلام کے مقد س اجسام انکی مبارک قبروں میں سلامت رہتے ہیں اور زمین پر حضرت حق جل جلالہ نے حرام فرما دیا ہے کہ ان کے مقد س جسموں پر کسی قتم کا تغیر و تبدل پیدا کرے۔ جب تمام انبیاء کیہ اسلام کی بیثان ہے قوی محر بھلاحضور سیدالانبیاء و سیدالم سلین اور امام الانبیاء و خاتم النبیین صلی الله تعالی علیہ وسلم کے مقد س جسم انور کو زمین کیونکر کھاسکتی ہے؟ اس لئے تمام علماء امت واولیاء امت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم اپنی قبراطہر میں زندہ ہیں اور خداء روبی کی حکم سے بڑے برٹے سے تو اور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم این خداداد و پنج میران قو توں اور مجرانہ طاقتوں سے اپنی امت کی مشکل کشائی اور ان کی فریادر سی فرماتے رہتے ہیں۔

1 ١٠٥٠ م ٢٠ ص ١٢٥ م من الوتر ، باب في الاستغفار، الحديث: ١٥٣١ ، ج٢، ص ١٢٥

++\$++\$ •--•--• •--•--• خوب یادر کھئے کہ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ یقیناً بارگا واقدس کا گستا خبرعقیدہ، گراہ اور اہل سنت کے ند جب سے خارج ہے۔ مرغ کی آ وازس کردعاء

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی بین کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ مرغ کی آ واز سنوتو اللہ تعالی سے اسکے فضل کا سوال کرو کیونکہ مرغ فرشتہ کو د مکھ کر بولتا ہے۔ (یعنی بیدعا پڑھو اَسْئَلُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ الْعَظِيْمِ) (1) (مسلم جلد ۲ ص ۳۵) گرھا بولے لے قو کیا بڑھ ھے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وَہُم کا ارشاد ہے کہ گلا ھے کی آ وازس کر شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ ما نگو۔ (لیعنی اَعُووُ ذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّدُيطُنِ الرَّجِيُمِ) (2) (مسلم جلد ۲ ص ۲۵)

#### جنت كاخزانه

حضرت عبدالله بن قيس رض الله تعالى عنه كابيان ہے كه مجھ سے حضورا قدس صلى الله تعالى عليہ وسلم نے فر ما يا كه ميں تيرى رہنما كى ايسے كلمه پر نه كروں جو جنت كے خزانوں ميں سے ہے؟ ميں نے عرض كيا كه يارسول الله! (عزوجل وسلى الله تعالى عليه وسلم) وه كون ساكلمه ہے؟ توارشا دفر ما يا كه وه كلمه لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ہے۔ (3) ساكلمه ہے؟ توارشا دفر ما يا كه وه كلمه لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ہے۔ (4)

<sup>1</sup> ٤٦١، صحيح مسلم، كتاب الذكر...الخ،باب استحباب الدعاء...الخ،الحديث: ٢٧٢٩، ص ١٤٦١

<sup>2 .....</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر...الخ،باب استحباب الدعاء...الخ،الحديث: ٢٧٢٩، ص ١٤٦١

<sup>3 .....</sup> مسلم، كتاب الذكر...الخ،باب استحباب...الخ،الحديث: ٢٧٠٤ ، ٢٧٠ ، ١٤٥

#### بهشت كالمكث

حضورِ انورصلی الله تعالی علیه وَلم نے فرمایا که جواس دعا کو پڑھتارہے اس کے لئے جنت واجب ہوگئ۔ وہ دعا بہتے: رَضِیُتُ بِاللهِ رَبَّا وَّبِالُاسُلَامِ دِیْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیهِ وَسَلَّمَ رُسُولًا (1) (ابوداود جلداص ۲۲۱ مُجتبائی) سیدالاستغفار

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر ما يا كه جومسلمان يقين قلب كے ساتھ دن ميں اس دعاكو پڑھ لے گا اگر اس دن شام سے پہلے مرے گا توجنتی ہوگا۔ اور اگر رات ميں پڑھ لے گا اور شخ سے پہلے مرے گا توجنتی ہوگا اس دعاكا نام سير الاستغفار ہے جو ميں پڑھ لے گا اور شخ سے پہلے مرے گا توجنتی ہوگا اس دعاكا نام سير الاستغفار ہے جو سيے: اَللّٰهُ مَّ اَنُت رَبِّى لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقُتنى وَ اَنَا عَبُدُكَ وَ اَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا استَ طَعْتُ اَعُودُ بِكَ مِن شَرِّمَا صَنعُتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَى وَ اَبُوءُ بِذَنْبِى فَاعُفِرُ لِي فَانَّهُ لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ (2) (بخاری جلد ۲ سے ۱۹۳۳)

# جماع کی دعاء

حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وبلم كا ارشاد گرامى ہے كه اگر كوئى مسلمان اپنى بيوى سے حجة واولا دبيدا ہوگى اس بيوى سے صحبت كرنے سے پہلے بيد عاپڑھ لے تواس صحبت سے جواولا دبيدا ہوگى اس كوبھى ہر گزشيطان كوئى نقصان نہيں پہنچا سكے گا۔ دعابيہ: بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيُطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيُطانَ مَارَزَ قُتَنَا (3) (بخارى جلد ٢ ص ٩٣٥)

# شفاءامراض کے لئے

روایت ہے کہ عبدالعزیز بن صهیب اور ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنها دونوں

- ۱۲۰ سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار ، الحدیث: ۲۹ ۲۰۱۰ ج۲، ص ۱۲۰
- 2 ..... صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، الحديث: ٦٣٠، ٦٣٠، ج٤، ص١٨٩
- 3 ..... صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا اتى اهله الحديث: ٦٣٨٨، ج٤، ص ٢١٤

المدينة العلمية (وُوتِ اسلامِ) المدينة العلمية (وُوتِ اسلامِ) المدينة العلمية (وُوتِ اسلامِ)

فرمایا که کیامیں اس دعاہے تمہارے مرض کا حجماڑ پھونک نہ کر دوں جس دعا سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریضوں پرشفا کے لئے وم فرمایا کرتے تھے؟ ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں۔اس کے بعد حضرت اُنس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیروعا بڑھی کہ ٱللُّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذُهِبَ الْبَاسِ اِشُفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا (1) (بخاري جلد٢ص٨٥٥ ماب رقبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم )

## مصيبت يرنعم البدل ملنے كى دعاء

حضرت أم المؤمنين بي بي أم سلمه رضي الله تعالى عنها كهتي مين كه ميس نے حضو رِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم سے بير سناتھا كەكسى مسلمان كوكوئى مصيبت بہنچ تووہ إنَّالِلَّهِ وَإِنَّا اِلْيُهِ رَاجِعُونَ اَللَّهُمَّ اجرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخُلُفُ لِي خَيْرًا مِّنُهَا بِرُصِكْتُو اللّٰد تعالیٰ اس مسلمان کواس کی ضائع شدہ چیز سے بہتر چیز عطافر مائے گا۔

حضرت بی بی اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ جب میرے شوہر حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے ( دل میں ) کہا کہ بھلا ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا؟ یہ پہلا گھر ہے جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یاس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچالیکن پھر میں نے اس دعا کو پڑھ لیا تو اللہ تعالی نے مجھے ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بہتر شو ہر عطا فر ما یا کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے مجھ سے نکاح فر ماليا۔ (2) (مسلم جلداص ١٠٠٠ تباب الجنائز)

الله المحينة العلمية (دعوت اسلام) المحينة العلمية (دعوت اسلام)

<sup>2 .....</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب مايقال عند المصيبة ،الحديث: ٩١٨، ص ٤٥٧

#### انيسوال باب

# متعلقين رسالت

ان کے مولی کے ان بر کروڑوں درود ان کے اصحاب وعترت پدلا کھول سلام یارہائے صحف غنچیائے قدس اہل بیت نبوت یہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ طہارت یہ لاکھوں سلام

## أزواج مطهرات رضى الله تعالى عنهن

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وملم كي نسبت مباركه كي وجهه ي از واج مطهرات رضی الله تعالی عنهن کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے ان کی شان میں قرآن کی بہت ہی آیات بینات نازل ہوئیں جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اوران کی رفعت شان کا بیان ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

انے نبی کی بیو یو!تم اور عورتوں کی يننِسَآءَ النَّبيّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ

طرح نہیں ہوا گراللہ سے ڈرو۔ النِّسَآءِ إِن اتَّقَينتنَّ (1) (احزاب)

دوسری آیت میں بیارشادفر مایا که اوراس (نبی) کی بیویاں ان (مونین) وَ أَذُو الْجُهُ أُمَّهاتُهُمُ ط(2) (احزاب)

کی مائیں ہیں۔

بيتمام امت كامتفق عليه مسكله بي كه حضور عليه الصلاة والسلام كي مقدس بيويال دو باتوں میں حقیقی ماں کے مثل ہیں۔ایک بیر کہان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کسی کا

2 ..... ۲۱ الاحزاب: ٦

نکاح جائز نہیں۔ دوم یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہرامتی پراسی طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ لیکن نظر اور خلوت کے معاملہ میں ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا تھم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں حضرت حق جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ

وَإِذَا سَالُتُمُو هُنَّ مَتَاعًا فَسُئَلُو هُنَّ جب بَى كى بيويوں سے تم لوگ كوئى چيز مِنُ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط (1)(احزاب) مانگوتو پردے كے پیچھے سے مانگو۔ مسلمان اپنی حقیقی ماں كوتو د كھے بھی سكتا ہے اور تنہائی میں بیڑ كراس سے بات

چیت بھی کرسکتا ہے مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بیو بول سے ہر مسلمان کے لئے

یردہ فرض ہے اور تنہائی میں ایکے پاس اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔

اسی طرح حقیقی ماں کے ماں باپ ،لڑکوں کے نانی نا نااور حقیقی ماں کے بھائی بہن ،لڑکوں کے ماموں اور خالہ ہوا کرتے ہیں مگراز واجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ماں باپ امت کے نانی نا نااوراز واجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بھائی بہن امت کے ماموں خالنہیں ہوا کرتے۔

میت مصرصلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ان تمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وہلم کے سے جن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فر مایا، چاہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ میسب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہرامتی کے لئے اس کی حقیقی ماں سے بڑھرکر لائی تعظیم وواجب الاحترام ہیں۔ (2) (زرقانی جلد ساس ۲۱۸)

<sup>1 .....</sup> ٢٢، الاحزاب:٥٣

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب في ذكر ازواجه...الغ، ج٤،ص ٣٥٧\_٣٥٧

از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن کی تعدا داوران کے نکا حوں کی ترتیب کے

بارے میں مؤرخین کا قدرے اختلاف ہے گر گیارہ اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن

کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمیه رضی الله تعالی عنها کا تو حضور علیه الصلوة والسلام کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا مگر نو

بیویاں حضور علیہ الصلوة والسلام کی وفاتِ اقدس کے وقت موجو دھیں۔

ان گیارہ اُمت کی ماؤں میں سے چھ خاندان قریش کے اونچے گھر انوں کی چشم و چراغ تھیں جن کے اساء مبارکہ یہ ہیں:

﴿ ا ﴾ خدیجه بنت خویلد ﴿ ٢ ﴾ عائشه بنت ابو بکرصدیق ﴿ ٣ ﴾ حفصه بنت عمر فاروق

﴿ ٢ ﴾ أم حبيب بنت ابوسفيان ﴿ ٥ ﴾ أم سلمه بنت ابواميه ﴿ ٢ ﴾ موده بنت زمعه رضى الله عنهن

اورجا رازواج مطهرات رضى الله تعالى عنهن خاندان قريش سے نہيں تھيں بلكه عرب کے دوسر بے قبائل سے علق رکھتی تھیں وہ یہ ہیں:

﴿ ا ﴾ زينب بنت جحش ﴿ ٢ ﴾ ميمونه بنت حارث ﴿ ٣ ﴾ زينب بنت خزيمه " المساكين "

﴿ ٢﴾ جوبریه بنت حارث اورایک بیوی یعنی صفیه بنت حیی پیمر بی النسل نہیں تھیں بلکہ

خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھیں ۔

اس بات میں بھی کسی مؤرخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی

الله تعالى عليه وسلم نے حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها سے نکاح فر مایا اور جب تک وہ زندہ

ر بیں آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فر مایا۔ (1)

(زرقانی جلدس ۲۱۸ تا۲۱۹)

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب في ذكرازواجه الطاهرات...الخ،ج٤،ص٩٥٣٦\_٣٦٢

پيْنُ ش: مجلس المدينة العلمية( دعوتِ اسلامِ) كَلَّهُ الْمُحَالِيُّ الْمُحَالِيِّ الْمُحَالِيِّ الْمُ

#### حضرت خديجهرض الله تعالى عنها

بہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقۂ حیات ہیں۔ان کے والد کا نام خویلد بن اسداوران کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ پیخاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مندخاتون تھیں۔ہم اِس کتاب کے تیسرے باب میں لکھ چکے ہیں کہ اہل مکہ ان کی یا ک دامنی اور یارسائی کی بنا پرانکو' طاہرہ'' کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کرخود ہی حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر با قاعدہ نکاح ہو گیا جس کامفصل تذکرہ گزر چکا۔علامہ ابن اثیر اورامام ذہبی کابیان ہے کہاس بات پرتمام اُمت کا اجماع ہے کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم برسب سے پہلے یہی ایمان لائیں اور ابتداء اسلام میں جب کہ ہرطرف سے آپ صلی الله تعالی علیه و ملم کی مخالفت کا طوفان اُ ٹھر ماتھا ایسے کھن وفت میں صرف انہیں كى ايك ذات تقى جورسول الله تعالى عليه وملم كى مونس حيات بن كرتسكين خاطر كا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات ومصائب کا مقابلہ کیا اور جس طرح تن من دھن سے بارگاه نبوت میں اپنی قربانی پیش کی اس خصوصیت میں تمام از واج مطهرات رضی الله تعالی عنهن بران کوایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی کا بیان ہے کہ قول سیجے اور مذہب مختاریہی ہے کہ امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ افضل ہیں۔

ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہر ریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عندراوی میں کہ حضرت جریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس
تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے جمہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بیخد بجہ ہیں جو آپ کے
پاس ایک برتن لے کر آر ہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب بی آپ کے پاس آ جا کیں تو
آپ ان سے ان کے رب کا اور میر اسلام کہد ہیں اور ان کو بیخوشنجری سنا دیں کہ جنت
میں ان کے لئے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہو
گی۔(1) ( بخاری جلداص ۵۳۹ باب تزوی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

امام احمد وابوداؤد ونسائی،حضرت عبداللدین عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی بیں که اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجے،حضرت فاطمہ،حضرت مریم وحضرت آسیہ ہیں۔<sup>(2)</sup> رضی الله تعالی عنهن ) ( زرقانی جلد ۲۲۳ تا۲۲۳)

اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی زبانِ مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ تعریف سنی تو آئہیں غیرت آگئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فر ما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فر ما یا کہ نہیں خدا کی قتم! خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پرایمان لائیں اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھا سی وقت انہوں نے میری تھیدیت کی اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لئے وقت انہوں نے میری تھیدیت کی اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لئے

الخارى ، كتاب مناقب الانصار ، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ... الخ،
 الحديث: ٣٨٢٠، ٣٢٠ ، ص ٥٦٥

والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب خديجة ام المؤمنين، ج٤، ص٣٦٥ - ٣٧١،٣٦٥ - ٣٧١،٣٦٥ - ٣٧١،٣٦٥ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٧٨ - ٢٧٨ - ٢٧٨ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ -

تیار نہ تھااس وقت خدیجہ نے مجھےا پناسارا مال دے دیا اورانہیں کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولا دعطافر مائی۔(1) (زرقانی جلدس ۲۲۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ از واج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھےحضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی حالانکہ میں نے ان کو ديكھا بھى نہيں تھا۔غيرت كى وجہ بيتھى كەحضور صلى الله تعالى عليه وسلم بہت زياد ہ ان كا ذكر خير فرماتے رہتے تھے اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذیح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے اس ہے میں چڑ جایا کرتی تھی اور بھی بھی ہیہ کہد یا کرتی تھی کہ' دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھیں۔''میرا پہ جملہ ین کرآپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہاں بےشک وہ تھیں وہ تھیں انہیں کے شکم سے تواللہ تعالیٰ نے مجھے اولا دعطا فر مائی۔ (2)

(بخاری جلداص ۵۳۹ ذکرخد بحه )

امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت خدیج برضی الله تعالی عنها کو دنیا میں جنت کا انگور کھلا یا۔ اس حدیث کوامام ہیلی نے بھی نقل فر مایا ہے۔ (3) (زرقانی جلد ۳۳۷)

حضرت خد بجيرض الله تعالى عنها بجيس سال تك حضور عليه الصلوة والسلام كي خدمت گزاری سے سرفراز رہیں، ہجرت سے تین برس قبل پنیسٹھ برس کی عمریا کر ماہ رمضان

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ، باب خديجة ام المؤمنين ، ج٤ ، ص ٣٧٢

2 .....صحيح البخاري، كتاب مناقب الانصار،باب تزويج النبي صلى الله عليه و سلم خديجة...الخ، الحديث: ٣٨١٨، ج٢، ص٥٦٥

3 ..... شرح الزرقاني على المواهب، باب خديجة ام المؤمنين، ج٤، ص ٣٧٦

كالمنافخة المحالين المحالين المدينة العلمية (دعوتِ اسلامِي) المنافخة العلمية (دعوتِ اسلامِي)

میں مکہ معظمہ کے اندرانہوں نے وفات پائی۔حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان تجون (جنت المعلی) میں خود بہ نفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر ایپنے مقدس ہاتھوں سے ان کوسپر دخاک فرمایا چونکہ اس وفت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں بڑھائی۔ (1)

(زرقانی جلد ۳س کا ۱۲ وا کمال فی اساء الرجال ص ۵۹۳)

#### حضرت سوده رضى الله تعالى عنها

ان کے والد کا نام' زمعہ' اوران کی والدہ کا نام شموں بنت قیس بن عمرو ہے۔
یہ پہلے اپنے چیازاد بھائی سکران بن عمرو سے بیاہی گئی تھیں۔ یہ میاں بیوی دونوں
ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اوران دونوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں
حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی ، لیکن جب حبشہ سے واپس آ کرید دونوں میاں بیوی
مکہ مکر مہ آئے توان کے شوہر سکران بن عمر ورضی اللہ تعالی عندوفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں
ان کے ایک لڑکا بھی تھا جن کا نام' عبد الرحلٰ ' تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها کا بیان ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنها نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنها نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں یقیناً عنقریب ہی مرجاؤں گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تجھ سے نکاح فرما ئیں

﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ ﴿ مَجْلُسُ المدينة العلمية (رَّوْتِ اللَّاكِ) ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ، باب خديجة ام المؤمنين ، ج٤، ص ٣٧٦
 والاكمال في اسماء الرجال، حرف الخاء ، خديجة بنت خويلد، ص٩٣٥

گے۔اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیخواب دیکھا کہ ایک چا ندٹوٹ کران کے سینے پر گراہے شبخ کو انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے چونک کر کہا کہ اگر تیرا بیہ خواب سچاہے تو میں اب بہت جلدانقال کرجاؤں گا اور تم میرے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہا ہے دکاح کروگی۔ چنانچہ ایساہی ہوا کہ اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات پاگئے۔ (1) (زرقانی جلد ۲۲س ۲۲۷)

حضورِا قدس صلی الله تعالی علیه وآله وللم حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کی و فات سے ہروفت بہت زیادہ مغموم اورا داس رہا کرتے تھے۔ بیدد کی کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی الله تعالى عنبا نے حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى خدمت ميں بيد درخواست بيش كى كه يارسول الله! (صلى الله تعالى عليه وسلم) آپ حضرت سود ه رضى الله تعالى عنها سے نكاح فر ماليس تا كه آپ كاخانه معيشت آباد هو جائے اور ايك وفا دار اور خدمت گزار بيوى كى صحبت و رفاقت سے آپ کاغم مٹ جائے۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کے اس مخلصانہ مشوره كوقبول فرماليا \_ چنانچيد حفرت خوله رضى الله تعالى عنها في حضرت سوده رضى الله تعالى عنها کے باب سے بات چیت کر کے نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا اور پہ اُمہات المؤمنین کے زمرے میں داخل ہو گئیں اور اپنی زندگی بھرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہیں اور انتہائی والہانہ عقیدت ومحبت کے ساتھ آپ کی وفاداراورخدمت گزارر ہیں ۔ بیہ بہت ہی فیاض اور پخی تھیں ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا

• ١٠٠٠٠٠ المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب سودة ام المؤمنين ، ج٤، ص ٣٧٨ ـ ٣٧٨

پيْرُ ش: مجلس المدينة العلمية( دعوتِ اسلامی) 🗝 🚗 🚗

آ پ رضی الله تعالی عنهانے یو چھا یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ درہم ہیں۔آپ رضی الله تعالیٰ عنہانے فر مایا کہ بھلا درہم تھجوروں کے تھیلے میں بھیجے جاتے ہیں بیرکہااوراٹھ کر اسی ونت ان تمام در ہموں کومدینہ کے فقراومساکین پرتقسیم کر دیا۔

حدیث کی مشہور کتابوں میں ان کی روایت کی ہوئی یانچ حدیثیں مذکور ہیں جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت بجی بن عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنهاان کے شاگر دوں میں بہت ہی ممتاز ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں مختلف اور متضاد اقوال ہیں،امام ذہبی اور امام بخاری نے اس روایت کو بچی بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور خلافت <u>۲۳ ہے</u> میں مدینہ منورہ کے اندران کی وفات ہوئی کیکن واقدی نے اس قول کوتر جیح دی ہے کہان کی وفات کا سال ۲۳ میر ہے اور صاحب المال نے بھی ان کا سنہ وفات شوال <u>۵۴ ھ</u>ہی تحریر کیا ہے مگر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب

میں پیکھا ہے کہان کی وفات شوال <u>۵۵ جے</u>میں ہوئی۔<sup>(1)</sup>واللہ تعالی اعلم۔

(زرقانی جلد ۳۳ ص۲۲۹ وا کمال ۵۹۹ ۵

## حضرت عا كشهرض الله تعالى عنها

بياميرالمؤمنين حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالىءندكى نو رنظرا وردختر نيك اختر ہیں۔ان کی والدہ ماجدہ کا نام'' اُم رُومان''ہے یہ چھ برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت کے دسویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے تین سال قبل

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب سودة ام المؤمنين، ج٤، ص ٣٧٩ ـ ٣٨١ ـ ٣٨١

والاكمال في اسماء الرجال ، حرف السين ، سودة ، ص٩٩٥

نکاح فر مایا اور شوال مستر میں مدینہ منورہ کے اندر بیکا شانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور نو برس تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی صحبت سے سر فراز رہیں۔ از واج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھیں۔ حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہے۔ (1)

(بخاری جلداص۵۳۲ فضل عائشه)

بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فر مایا کہ تین را تیں میں خواب میں بید کھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کوایک رئیتمی کیڑے میں لیسٹ کر میرے پاس لا تار ہااور مجھ سے بیہ کہتا رہا کہ بیر آ پ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چرے سے کیڑا ہٹا کر دیکھا تو نا گہاں وہ تم ہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر بیخواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کردکھائے گا۔ (2) (مشکو ہ جلد ۲ ص

فقہ وحدیث کےعلوم میں از واج مطهرات رضی اللہ تعالی عنهن کے اندران کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ دو ہزار دوسودس حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت

السسالمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب عائشة ام المؤمنين، ج٤، ص ٣٨١ ـ ٣٨٨ ملتقطاً وصحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب فضل عائشة رضى الله عنها الحديث: ٣٧٧٥، ج٢، ص ٥٥٠

<sup>2 .....</sup>مشكاة المصابيح ،كتاب المناقب،باب مناقب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهن،

الحديث: ٦١٨٨، ٣٢، ص ٤٤٤

کی ہیں۔ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے ایک سوچو ہتر حدیثیں الیمی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور چون حدیثیں الیمی ہیں جوصرف بخاری شریف میں ہیں اور اڑسٹھ حدیثیں وہ ہیں جن کوصرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔(1) ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مطہرات پر ایسی دی فضیاتیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر مایا کرتی تھیں کہ مجھے تمام از واج مطہرات پر ایسی دی فضیاتیں

﴿ ا ﴾ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے میر ہے سواکسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فر مایا۔ ﴿ ٢ ﴾ میر ہے سوا از واج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔

حاصل ہیں جودوسری از واج مطہرات کوحاصل نہیں ہوئیں۔

﴿ الله تعالی نے میری برأت اور پاک دامنی کا بیان آسان سے قرآن میں نازل فر مایا۔
﴿ الله تعالی نے میری برأت اور پاک دامنی کا بیان آسان سے قرآن میں میری صورت لا
﴿ الله تعالی علیه بر ملم کود کھلا دی تھی اور آپ تین را تیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔
﴿ ۵ ﴾ میں اور حضور صلی الله تعالی علیه و بلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے لے کر عسل کیا
کرتے تھے بیشرف میر سے سوااز واج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔
﴿ ٢ ﴾ حضور اقدس صلی الله تعالی علیه و بلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی
رہتی تھی اُمہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور صلی الله تعالی علیه و بلم کی اس کر یمانہ محبت

سے سرفراز نہیں ہوئی۔

<sup>🕕 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني ، باب عائشة ام المؤمنين ، ج٤، ص ٣٨٩

﴿ ﴾ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ اعز از خدا وندی ہے جو میر سے سواحضور صلی اللہ تعالی علیہ کی وحی نازل ہوا کرتی تھی بیہ وہ اعز از خدا وندی ہے جو میر سے سواحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی کسی زوجہ مطہر ہ کو حاصل نہیں ہوا۔

﴿ ٨﴾ وفات اقدس كے وقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کواپنی گود میں لئے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سرانور میرے سینے اور حلق کے در میان تھا اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا وصال ہوا۔

﴿ 9 ﴾ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے ميري باري كے دن وفات پائى۔

﴿ ١ ﴾ حضورِاقد س ملى الله تعالى عليه وبلم كي قبرانورخاص ميرے گھر ميں بني۔ (1)

(زرقانی جلد ۳۲س۳۲)

عبادت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے آپ کے بھیجے حضرت امام قاسم بن محمہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا روز اور اربھی رہا کرتی تھیں۔
اللہ تعالی عنہا روز اند بلاناغه نماز تہجد برٹر صنے کی پابند تھیں اور اکثر روز ہوار بھی تمام اُمہات المؤمنین رضی سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملہ میں بھی تمام اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی اس وقت ایک لاکھ در ہم کہیں سے آپ کے پاس آیا آپ نے اسی وقت ان سب در ہموں کولوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک در ہم بھی گھر میں باقی نہیں جھوڑا۔ اس دن میں وہ روز ہ دار تھیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب در ہموں کو بانٹ دیا اور ایک در ہم بھی باقی نہیں رکھا تا کہ آپ گوشت خرید کر

ﷺ ﷺ ﷺ پیْن ش: مجلس المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی) ﴿ مُجلس المدینة العلمیة

<sup>1 .....</sup>الطبقات الكبرى لابن سعد، باب ذكر ازواج رسول الله، ج٨، ص ٥٠٥٠

روزه افطار کرتیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہتم نے اگر مجھے سے پہلے کہا ہوتا تو

میں ایک درہم کا گوشت منگالیتی۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنها جو آپ رضی اللہ تعالی عنها کے بھانجے تھے

ان کا بیان ہے کہ فقہ وحدیث کے علاوہ میں نے حضرت عا کشہ (رضی اللہ تعالی عنہا) سے بڑھ کرکسی کواشعار عرب کا جاننے والانہیں پایاوہ دوران گفتگو میں ہرموقع برکوئی نہ کوئی

شعر پڑھ دیا کرتی تھیں جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔

علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن جیران ہوکر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ اے امال جان! مجھے آپ کے علم حدیث وفقہ پر

کوئی تعجب نہیں کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف یایا ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ

مقدسہ ہیں اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کواس قدر

زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے؟ اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ

آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی نورنظر ہیں اور وہ اشعار عرب کے بہت

بڑے حافظ و ماہر تھے مگر میں اس بات پر بہت ہی جیران ہوں کہ آخر بیطبی معلومات

اور علاج ومعالجه کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہوگئی؟ بیس کر حضرت

عا کشهرضی الله تعالی عنها نے فر مایا که حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم اپنی آخری عمر شریف میں

ا کشر علیل ہو جایا کرتے تھے اور عرب وعجم کے اطباء آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے

دوائیں تجویز کرتے تھے اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی اس کئے

پیش کش:مجلس المدینة العلمیة (دوستِ اسلامی)

مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئیں۔

آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگر دول میں صحابہ اور تا بعین کی ایک بہت ہڑی جماعت ہے اور آپ کے فضائل ومنا قب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔

کارمضان شب سہ شنبہ کھی چے یا ۵۸ چے میں مدینہ منورہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ہیڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری از واجِ مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی قبروں کے پہلومیں فن کیا۔ (1) دوسری از واجِ مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی قبروں کے پہلومیں فن کیا۔ (1)

#### حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها

ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کے والد ما جدامیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه بین اور ان کی والده ما جده حضرت زیبنب بنت منظعون رضی الله تعالی عنها بیل جوایک مشهور صحابیه بیل حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کی بہلی شادی حضرت خنیس بن حذافه مهمی رضی الله تعالی عنه سے ہوئی اور انہول نے اپنے شوہر کے ساتھ مدین طعیب کو بجرت بھی کی تھی لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہوکروفات مدین طور بیل اور بیا بیوه ہوگئیں پھر رسول الله صلی الله تعالی علیه وہلم نے ساج میں ان سے نکاح فر مایا اور بیا ہم المؤمنین کی حثیت سے کا شاخہ نبوی کی سکونت سے مشرف ہوگئیں۔

ور مایا اور بیام المؤمنین کی حثیت سے کا شاخہ نبوی کی سکونت سے مشرف ہوگئیں۔

یو بہت ہی شاندار ، بلند ہمت اور سخاوت شعار خاتون بیل ۔ حق گوئی حاضر جوائی اور فہم وفر است میں اپنے والد بزرگوار کا مزاح پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی جوائی اور فہم وفر است میں اپنے والد بزرگوار کا مزاح پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی اللہ میں اللہ نبیة و شرح الزرقانی ، باب عائشة ام المؤمنین ، ج ٤ ، ص ۲۹۸ – ۲۹۲ س

پيژېش:مجلس المدينة العلمية(دوتِ اسلام) المدينة العلمية (دوتِ اسلام)

والاكمال في اسماء الرجال،حرف العين، عائشة الصديقة، ص١٢٢

تھیں اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قتم قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھیں۔
ان کے مزاج میں کچھتی تھی اسی لئے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ضی اللہ تعالی عنہ ہروقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بار باران سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ! تم کوجس چیز کی ضرورت ہو مجھے سے طلب کرلیا کرو، خبر دار کرتے تھے کہ اے حفصہ! تم کوجس چیز کی ضرورت ہو مجھے سے طلب کرلیا کرو، خبر دار کہی حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی جیکی چیز کا تقاضانہ کرنانہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ہوگئے تو تم خدا کے خضب میں گرفتار ہوجاؤگی۔

ہو گئے تو تم خدا کے خضب میں گرفتار ہوجاؤگی۔

یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ وحدیث میں بھی ایک متاز درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ساٹھ حدیثیں روایت کی ہیں جن میں سے پانچ حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں باقی احادیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔

علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تا بعین ان کے شاگر دول کی فہرست میں نظر آتے ہیں جن میں بہت سے صحابہ اور تا بعین ان کے شاگر دول کی فہرست میں نظر آتے ہیں جن میں خود ان کے بھائی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی منی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ بڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا پھر حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ بن عمر تعالی عنہ جنازہ کو کا ندھا دیئے چلتے رہے۔ ان کے دو بھائی حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ و من عبد اللہ بن عبد اللہ و من عبد اللہ

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (رَوْتِ اِسَلَامُ) بیش ش: مجلس المدینة العلمیة (رَوْتِ اِسَلَامُ)

حضرت عبدالله بن عبدالله وحضرت حمز ہ بن عبدالله رضی الله تعالی عنهم نے ان کوقبر میں اتارا اور بید جنت البقیع میں دوسری از واج مطهرات دضی الله تعالی عنهن کے پہلومیں مدفون ہوئیں۔ بوقت و فات ان کی عمر ساٹھ یاتریسٹھ برس کی تھی۔ <sup>(1)</sup> (زرقانی جلد ۲۳ سات ۲۳۸ تا ۲۳۸)

حضرت أم سلمه رضى الله تعالى عنها

ان کا نام ہند ہےاور کنیت'' اُم سلم'' ہے گریدا بنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ان کے باپ کا نام''حذیفہ''اوربعض مؤرخین کے نز دیک''سہل'' ہے گر اس پرتمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہان کی والدہ'' عاتکہ بنت عامر'' ہیں۔ان کا نکاح پہلے حضرت ابوسلمہ عبداللّٰد بن عبدالاسد رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا جوحضورصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ بید دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے تھےاورسب سے پہلےان دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی پھر پیر دونوں حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابوسلمه رضى الله تعالى عنه نے اونٹ پر کجاوہ باندھااور حضرت بی بی اُم سلمہ اوراییخ فرزندسلمہ کو کجاوہ میں سوار کر دیا مگر جب اونٹ کی ٹیل پکڑ کر حضرت ابوسلمہ روانہ ہوئے تو حضرت أمسلمہ کے میکے والے بنومغیرہ دوڑ پڑے اوران لوگوں نے بیرکہا کہ ہم اینے خاندان کی اس لڑکی کو ہر گز ہر گز مدینہ نہیں جانے دیں گےاور زبردستی ان کواونٹ سے ا تارلیا۔ بیدد مکھے کرحضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندا نی لوگوں کو بھی طیش آ گیا اور

تمہارے خاندان کی لڑکی ہے تو ہم اس کے بچہ''سلمہ'' کو ہرگز ہرگزتمہارے پاس نہیں \_\_\_\_\_

ان لوگوں نے غضب ناک ہوکر کہا کہتم لوگ اُم سلمہ کومحض اس بنا پر روکتے ہو کہ بیہ

· المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب حفصة ام المؤمنين ، ج٤، ص ٣٩٦،٣٩٣

سيرت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله رہنے دیں گےاس لئے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کران لوگوں نے بچہکواس کی مال کی گود سے چھین لیا مگر حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا اراده ترکنهیں کیا بلکہ بیوی اور بحید دونوں کوچھوڑ کر تنہا مدینه منوره چلے گئے۔حضرت بی بی أم سلمه رضى الله تعالى عنها اپنے شوہراور بیچے کی جدائی پرضبح سے شام تک مکہ کی پچھریلی ز مین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً سات دنوں تک زاروقطارروتی رہیں ان کا بیہ حال دیکھ کران کے ایک چیازاد بھائی کوان پر رحم آ گیااوراس نے بنومغیرہ کو سمجھا بجھا کر یہ کہا کہ آخراس مسکینہ کوتم لوگوں نے اس کے شوہراور بچے سے کیوں جدا کررکھاہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کوا جازت دے دیتے کہ وہ اپنے بچے کوساتھ لے کرایئے شوہر کے پاس چلی جائے۔بالآ خر بنومغیرہ اس پر رضا مند ہو گئے کہ بیدمدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابوسلمه کے خاندان والے بنوعبدالاسد نے بھی بیچے کوحضرت اُم سلمہ کے سپر د کر دیا اور حضرت اُم سلمه رضی الله تعالی عنها بچیه کو گود میں لے کراونٹ برسوار ہو گئیں اور ا كىلى مدينه كوچل يۇيں مگر جب مقام' د تنعيم'' ميں پہنچيں تو عثمان بن طلحہ سے ملا قات ہوگئ جومکہ کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھااس نے پوچھا کہاے اُم سلمہ! کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جارہی ہوں۔اس نے کہا کہ کیا تمہار ہے ساتھ کوئی دوسرانہیں ہے؟ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے در د بھرى آوازميں جواب ديا كنہيں ميرے ساتھ الله اور ميرے اس بچے كے سواكوئي نہيں ہے۔ بین کرعثان بن طلحہ کی رگ شرافت پھڑک اُٹھی اوراس نے کہا کہ خدا کی قسم! میرے لئے بیزیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کراس نے اونٹ کی مہارا پنے ہاتھ میں لے لی اور پيْرُنُ شَنْ : مجلس المدينة العلمية (دَّوَتِ اسلاكِ) مجلس المدينة العلمية (دَّوَتِ اسلاكِ)

پیدل چلنے لگا حضرت اُم سلمه رضی الله تعالی عنها کا بیان ہے کہ خدا کی قسم! میں نے عثان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کونہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پراتر تے تو وہ الگ کسی درخت کے بنچ لیٹ جا تا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سور ہتی۔ پھر روائگی کے وقت جب میں اپنے بچہ کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہوجاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے گتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قباتک پہنچادیا اور وہاں سے وہ یہ کہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤتمہا را شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنا نچہ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ (1) (زرقانی جلد ۲۳س ۲۳۳)

یہ دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے گے گرم ہجری میں جب ان کے شوہر حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو باو جود یکہ ان کے چند بچے سے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے ان سے نکاح فر مالیا اور بیا ہینے بچوں کے چند بچے سے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے ان سے نکاح فر مالیا اور بیا ہینے بچوں کے ساتھ کا شانہ نبوت میں رہنے گیس اور ام المومنین کے معزز لقب سے سرفر از ہو گئیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عقل وقہم کے ممال کا بھی ایک بے مثال نمونہ تھیں۔ امام الحر مین کا بیان ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کے سواکسی عورت کو نہیں جانتا کہ اس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہو۔ صلح حدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ ادا کئے سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں کیونکہ اسی شرط برصلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ تو لوگ اس قدر رہنے وغم میں سے کہ ایک شخص

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ،باب في ذكرازواجه...الخ،ج٤،ص ٣٦٠و باب ام سلمة .

ام المؤمنين ، ج٤، ص ٣٩٨،٣٩٦

بھی قربانی کے لئے تیار نہیں تھا۔حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس طرزِ عمل سے روحانی کوفت ہوئی اور آپ نے معاملہ کا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تذکرہ کیا تو انہوں نے بیرائے دی کہ پارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)

آپ کسی سے کچھ بھی نہ فر مائیں اورخوداپنی قربانی ذنج کرکے اپنا احرام اتار دیں۔ چنانچ چضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ایسا ہی کیا بیدد مکھ کر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے احرام

کھول دیا ہے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مایوس ہو گئے کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم صلح حدید یہ ہے معاہدہ کو ہرگز ہرگز نہ بدلیس گے اس لئے سب صحابہ نے بھی اپنی اپنی

تربانیاں کر کے احرام اتار دیا اور سب لوگ مدینه منوره واپس چلے گئے۔ تربانیاں کر کے احرام اتار دیا اور سب لوگ مدینه منوره واپس چلے گئے۔

حسن و جمال اورعقل ورائے کے ساتھ ساتھ فقہ وحدیث میں بھی ان کی مہارت خصوصی طور پرممتاز تھی۔ تین سواٹھتر حدیثیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

عليه وسلم سے روایت کی ہیں اور بہت سے صحابہ و تا بعین حدیث میں ان کے شاگر دہیں

اوران کے شاگر دوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں چوراسی برس کی عمریا کر وفات یا بی اوران کی وفات کا سال

. <u>۳۵ جے ۔ حضرت ابو ہریر</u>ہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اوریہ جنت

البقيع ميں از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن کے قبرستان میں مدفون ہو کیں۔ بعض مؤرخیین

کا قول ہے کہان کے وصال کا سال <u>89ھے ہے</u>اور ابراہیم حربی نے فر مایا کر <del>۱</del> ہے میں ان کا انتقال ہوااور بعض کہتے ہیں کہ ۲<u>۳ھے</u> بعدان کی وفات ہوئی ہے۔ (1)واللہ

تعالی اعلم به (زرقانی جلد ۱۳۸۷ تا ۲۴۲۲ وا کمال وحاشیهٔ ا کمال ص ۵۹۹)

1 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب ام سلمة ام المؤمنين، ج٤،ص٣٩٦ و ٣٠٣ و باب

امر الحديبية، ج٣، ص ٢٢٦

ومدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب دوم ،ج۲، ص٤٧٦

و الله المدينة العلمية (وعوتِ اسلام) (وعوتِ اسلام)

## حضرت أم حبيب رضى الله تعالى عنها

ان کااصلی نام' رملہ' ہے۔ بیسردار مکہ ابوسفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں اوران کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابوالعاص ہے جوامیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند کی چھو پھی ہیں۔

یہ پہلے عبیداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔لیکن حبشہ پہنچ کران کے شوہر عبیداللہ بن جحش پرالیمی برفیبی سوار ہوگئ کہ وہ اسلام سے مرتد ہوکر نصرانی ہو گیا اور شراب پیتے پیتے نصرانیت ہی پروہ مرگیا۔

ابن سعد نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیروایت کی ہے کہ انہوں نے حبیبہ میں ایک رات میں خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش کی صورت اچا نک بہت ہی بدنما اور برشکل ہوگئی وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اچا نک بید دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش نے اسلام سے مرتد ہوکر نصرا نی دین قبول کر لیا ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کرڈ را یا اور اسلام کی طرف بلایا گراس بدنصیب نے اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہونے ہی کی حالت میں مرگیا گر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حدصد مہ گزرا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کی دلجوئی کے لئے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ وہنے آئی بادشا و حبشہ کے پاس جیجا اور خط لکھا کہتم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔

ﷺ بین ش: مجلس المدینة العلمیة(رئوتِ اسلامی) بین ش: مجلس المدینة العلمیة

سيرت مصطفي ملى الله تعالى عليه وللم الله على الله على الله تعالى عليه وللم الله تعالى عليه وللم الله تعالى عليه وللم خباشی کو جب بیفر مان نبوت پہنچا تواس نے اپنی ایک خاص لونڈی کوجس کا نام'' ابر ہہ'' تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کی خبر دی \_حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنداس خوشخبری کوسن کراس قدر خوش موکیس کہا پنے پچھز لورات اس بشارت کے انعام میں ابر ہدلونڈی کو انعام کے طور پر دے ویئے اور حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص رضی الله تعالی عنہ کو جوان کے مامول کے لڑ کے تھا بینے نکاح کا وکیل بنا کرنجاثی کے پاس بھیج دیا۔ نجاثی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفرین ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالىء نهم كوجواس وقت حبشه ميس موجود تتصاس مجلس ميس بلاياا ورخود ہى خطبه يڑھ كرسب کے سامنے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کا حضرت بی بی ام حبیب رضی الله تعالی عنها کے ساتھ نکاح کردیااور چارسودیناراینے پاس سےمہرادا کیا جواسی وفت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپر دکر ویا گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہماس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹے رہے انبیاء میہم السام کا پیطریقہ ہے کہ نکاح کے وفت کھا نا کھلا یا جا تا ہے۔ بیہ کہہ کرنجاثی نے کھا نامنگایا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شکم سیر کھانا کھا کراینے اپنے گھر ول کوروانہ ہوئے پھرنجاثی نے حضرت شرحبيل بن حسنه رضى الله تعالى عنه كے ساتھ حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها كو مدينه منوره حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت ميس جهيج ديا اور حضرت ام حبيب رضى الله تعالى عنه نے حرم نبوی میں داخل ہوکرام المؤمنین کامعز زلقب یالیا۔ حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها بهت ياكيزه ذات وحميده صفات كي جامع اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی ما لک تھیں اور بہت ہی قوی الایمان تھیں۔ان

المدينة العلمية (مُوتِ اسلام) المدينة العلمية (مُوتِ اسلامِ) المدينة العلمية (مُوتِ اسلامِ)

کے والد ابوسفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیدیہ کی تجدید کے لئے مدینہ آئے۔ تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کی ذرا بھی پروانہیں کی اور یہ کہہ کراپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے۔ میں بھی یہ گوارانہیں کرسکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک اس مدید

حضرت ام حبیبہرض اللہ تعالی عنہا نے پینیسٹھ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے دوحدیثیں بخاری و سلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم نے روایت کیا ہے۔ باقی حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگر دول میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ اور ان کی صاحبز ادی حضرت حبیبہ اور ان کے بھائے جا بوسفیان بن سعیدرض اللہ تعالی عنم بہت مشہور ہیں۔

میں مدینہ منورہ کے اندران کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حظیرہ میں مدفون ہوئیں۔(1) (زرقانی جلد ۳۳ تا ۲۳۵ ومدارج النبو قرح ۲ ص ۲۸۱ تا ۲۸۵ ومدارج النبو قرح ۲ ص ۲۸۱ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ ومدارج النبو قرح ۲ ص ۲۸۱ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ ومدارج النبو قرح ۲ ص ۲۸۱ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ ومدارج النبو قرح ۲ ص ۲۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ ومدارج النبو قرح ۲ ص ۲۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ ومدارج النبو قرح ۲ ص ۲۸۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ ومدارج النبو تا ۲۸۸ تا

## حضرت زينب بنت جحش رضى الدتعالى عنها

بیرسول اللّه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی کیمو پھی حضرت امیمه بنت عبدالمطلب کی صاحبزادی ہیں ۔حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آزادکر دہ غلام حضرت زید بن حارثہ

۱۰۰۰۰۰ المواهب الملدنية و شرح الزرقاني، باب ام حبيبة ام المؤمنين، ج٤، ص٣٠٤٠٠ و ٠٨٠٤٠ ومدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب دوم ، ج٢ ، ص ٤٨٢٠٤٨١

رضى الله تعالى عندسے ان كا فكاح كرا ديا تھا مگر چونكه حضرت زيبنب رضى الله تعالى عنها خاندان قریش کی ایک بهت ہی شاندار خاتون تھیں اور حسن و جمال میں بھی پیخاندان قریش کی بِمثال عورت خميں اور حضرت زيدرض الله تعالىءنہ كو كو كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے آ زاد کر کے اپنامتین (منہ بولا بیٹا) بنالیا تھا مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس کئے حضرت زینب رضی الله تعالی عنهاان سے خوش نہیں تھیں اورا کثر میاں ہیوی میں ان بن رہا کر تی تھی یہاں تک کہ حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰءنہ نے ان کوطلاق دے دی۔اس واقعہ ے فطری طور پر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے قلب نازک برصدمه گزرا۔ چنانچه جب ان کی عدت گزرگئی تومحض حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کی ولجوئی کے لئے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زیبنب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اینے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ بیہ پیغام بشارت سن کرحضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دورکعت نمازا داکی اور سجدہ میں سر رکھ کر بید دعا مانگی کہ خداوندا! تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا یغام دیا ہے اگر میں تیرے نز دیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یااللہ! ءز دِہل توان کے ساتھ میرا نکاح فر مادےان کی بیدعا فوراً ہی قبول ہوگئی اور بيرآيت نازل ہوگئي كه

فَكَمَّا قَضٰى زَيُدٌ مِّنْهَا وَطَوًّا جَبِزِيدِ نَاسَ صَعَاجَت يُورِي كُرِيْ (نينِ زُوَّجُنْكُهَا (1)(احزاب) كوطلاق دے دی اور عدت گزرگئ) تو ہم نے اس (نینب) كا آپ كے ساتھ نكاح كرديا۔

اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا

..... ٢٢ ، الاحزاب:٣٧

کہ کون ہے جوزینب کے پاس جائے اوراس کو پیخشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ بیس کرآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچیں اور بی<sub>ہ</sub>آیت سنا کرخوشخبری دی۔ حضرت زینب رض الله تعالی عنهااس بشارت سے اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنا زیورا تار کر اس خادمہ کوانعام میں دے دیا اورخود سجدہ میں گریڑیں اوراس نعت کے شکریہ میں دو

ماه لگا تارروزه داررېپ \_

روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد نا گہاں حضرت زیبنب رضی الله تعالی عنها کے مکان میں تشریف لے گئے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول الله! (صلی الله تعالی علیہ وسلم) بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فر مالیا؟ ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح الله تعالی نے کردیا ہے اور حضرت جبریل علیه السلام اور دوسر فرشة اس نكاح ك كواه بيل حضور عليه الصلاة والسلام في ان ك نكاح يرجتني بڑی دعوت ولیمہ فر مائی اتنی بڑی دعوت ولیمہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فر مائی ۔ آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زیبنب رضى الله تعالى عنبا كے ساتھ تكاح كى وعوت وليمه ميں تمام صحابة كرام كونان وكوشت كھلايا۔ ان کے فضائل ومناقب میں چنداحادیث بھی مروی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کہ میری وفات کے بعدتم از واج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات یا کر مجھ سے آن ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمباہے۔ بین کرتمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن نے ایک لکڑی ے اپنا ہاتھ نایا تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکالٹیکن جب

پِيُّلُ شُ:مجلس المدينة العلمية(رئوتِ اسلامُ) ﴿ مُعِلْمُ الْمُدِينَةُ العلميةُ (رئوتِ اسلامُ) ﴿ مُعِلْمُ الْمُ

حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد از وائی مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن میں سے سب سے پہلے حضرت زیبنب رضی اللہ تعالی عنها نے وفات پائی تواس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ ہاتھ لمباہو نے سے مراد کثر ت سے صدقہ دینا تھا۔ کیونکہ حضرت زیبنب رضی اللہ تعالی عنها اپنے ہاتھ سے کچھ دستدکاری کا کام کرتی تھیں اوراس کی آمدنی نقراء ومسا کین پرصدقہ کردیا کرتی تھیں۔ ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس پینچی توانہوں نے کہا کہ ہائے ایک قابل تعریف عورت جوسب کے لئے نفع بخش تھی اور تیبیوں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی آئے دنیا سے چلی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے بھلائی اور سچائی میں اور رشتہ داروں کے ساتھ مہر ہائی کے عنہا کا بیان ہے کہ میں حضرت زیب سے بڑھ کرکسی عورت کونہیں دیکھا۔

منقول ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا از واجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے اکثر میہ کہا کرتی تھیں کہ مجھ کو خدا و ند تعالیٰ نے ایک الیسی فضیلت عطافر مائی ہے جو از واجِ مطہرات میں سے سی کو بھی نصیب نہیں ہوئی کیونکہ تمام از واجِ مطہرات کا نکاح تو ان کے باپ داداؤں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیالیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ساتھ کیالیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ نے کردیا۔

انہوں نے گیارہ حدیثیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں جن میں سے دو حدیثیں بخاری ومسلم دونوں کتابوں میں فرکور ہیں۔ باقی نو حدیثیں دوسری کتب احادیث میں کھی ہوئی ہیں۔

منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا حال امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کومعلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے ہر

💥 🚓 🚓 💥 شن مجلس المدينة العلمية (وَّوتِ اسلامُ)

کوچہ و بازار میں بیاعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لئے حاضر ہو جائیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بید جنت البقیع میں فن کی گئیں۔ ۲۰ پیریا ۲۱ پیریا ۵۳ پر ۵۳ برس کی عمر پاکر مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ (۱) (مدارج النبوۃ جلدام ۲۵۳ تا ۲۵۸ وغیرہ)

#### حضرت زبنب بنت خز بمهرض الله تعالى عنها

زمانہ جاہلیت میں چونکہ بیخر باء اور مساکین کو بکٹرت کھانا کھلایا کرتی تھیں اس لئے ان کا لقب''ام المساکین' (مسکینوں کی ماں) ہے پہلے ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا مگر جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو ساچے میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان سے نکاح فرمالیا اور بیحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے نکاح کے بعد صرف دو مہننے یا تین مہننے زندہ رہیں اور رہیج الآخر ہم جے میں تمیں برس کی عمریا کروفات یا گئیں اور جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری از واتِ مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں۔ (2) (زرقانی جلد سام ۲۲۹)

### حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها

ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اوران کی والدہ ہند بنت عوف ہیں۔ حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے'' برہ''تھالیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وَہلم نے ان کا نام بدل کر''میمونہ'' (برکت دہندہ) رکھ دیا۔

<sup>1 .....</sup> مدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب دوم ، ج ۲ ، ص ٤٧٦، ٤٧٩

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب زينب ام المساكين والمؤمنين، ج٤،ص٢ ٤١٧،٤١

یہ پہلے ابور ہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں مگر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ے چیمیں عمرة القصناء کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے توبہ ہیوہ ہوچکی تھیں حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نے ان کے بارے میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان سے نکاح فرمالیا اور عمرة القصاء سے واپسی پرمقام'' سرف' میں ان کواینی صحبت سے سرفراز فر مایا۔

حضرت ميمونه رضي الله تعالى عنها كى سكى بهنين حيار بين جن كے نام يه بين:

﴿ ا ﴾ ام الفضل لبابية الكبرى: بيرحضور صلى الله تعالى عليه وملم كے چيا حضرت عباس رضى الله تعالىٰ عند کی بیوی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عندان ہی کے شکم سے پیدا ہوئے۔

﴿ ٢ ﴾ لبابية الصغري: بيرحضرت خالد بن الوليدسيف الله رضي الله تعالى عنه كي والده عيب \_

﴿٣﴾ عصماء: بيداني بن خلف ہے بياہي گئی تھيں ۔ انہوں نے اسلام قبول کيا اور

صحابیات میں ان کا شارہے۔

﴿ ٢ ﴾ عِزِّه ه: يبيهي صحابيه بين جوزيا دبن ما لك كے گھر ميں تھيں۔

حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها کی ان سگی بهنول کےعلاوہ وہ بہنیں جوصرف ماں کی جانب

سے ہیں وہ بھی حار ہیں جن کے نام یہ ہیں:

﴿ ا ﴾ اساء بنت عميس: يه يهلي حضرت جعفر بن ابي طالب رض الله تعالى عنه كے گھر ميں تحییں ان سے عبداللہ وعون ومحد رضی اللہ تعالی عنم تین فرزند پیدا ہوئے پھر جب حضرت جعفررضی الدّتعالیءنه' جنگ موته'' میں شہید ہو گئے توان سے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کرلیا اور ان سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے پھر حضرت

ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عقد

ﷺ پیْنَ ش:مجلس المدینة العلمیة(رئوتِ اسلامی)

فرمالیااوران سے بھی ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام'' یکیٰ'' تھا۔

﴿٢﴾ سلمی بنت عمیس: یه پہلے سیدالشہد اء حضرت حمز ورضی الله تعالی عنہ کے نکاح میں آثر تعالی الله عنہ کے نکاح میں آئیں اور ان سے ایک صاحبز ادمی پیدا ہوئیں جن کا نام'' امتہ الله'' تھا حضرت حمز ورضی الله تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان سے شداد بن الہا درضی الله تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور ان

﴿ ٣﴾ سلامه بنت عميس: ان كا تكاح عبدالله بن كعب رض الله تعالىءنه سے مواتھا۔

﴿ ٢﴾ ام المؤمنين حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله تعالى عنها جوام المساكين كے لقب سے مشہور ہیں جن كاذ كر خيراو برگز رچكا ہے۔

حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها کی والدہ'' ہند بنت عوف'' کے بارے میں عام طور پر بہ کہا جاتا تھا کہ داما دول کے اعتبار سے روئے زمین پرکوئی بڑھیاان سے زیادہ

خوش نصیب نہیں ہوئی کیونکہان کے دامادوں کی فہرست میں مندرجہ ذیل ہستیاں ہیں:

﴿ ا ﴾ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ ٢ ﴾ حضرت ابو بكر ﴿ ٣ ﴾ حضرت على ﴿ ٢ ﴾ حضرت

حمزہ ﴿ ٥ ﴾ حضرت عباس ﴿ ٦ ﴾ حضرت شداد بن الها درضي الله تعالى عنهم بيسب كے سب

بزرگوار'' ہند بنت عوف' 'رضی اللہ تعالی عنہا کے داماد ہیں۔(1)

(زرقانی جلد ۳س۱ ۲۵ و مدارج جلد ۲ ص ۴۸۸)

حضرت بی بی میمونه رضی الله تعالی عنها سے کل چھہتر حدیثیں مروی ہیں جن میں سے سات حدیثیں الیمی ہیں جو بخاری ومسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں اور ایک

۱۹،٤۱۸ واهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب ميمونة ام المؤمنين ،ج٤،ص١٩،٤١٨
 ومدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب دوم ، ۲، ۲، ۵٪ ٤٨٤

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دوتِ اسلامی)

حدیث صرف بخاری میں ہے اور ایک ایس حدیث ہے جو صرف مسلم میں ہے اور باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔

یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں ان کے بعد حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فر مایا ان کے انتقال کے سال میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ مگر قول مشہور یہ ہے کہ انہوں نے اق جے میں بمقام ''سرف'' وفات پائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان سے زفاف فر مایا تھا۔ ابن سعد نے واقدی سے قل کیا ہے کہ انہوں نے الاجے میں وفات پائی اور ابن اسحاق کا قول ہے کہ سال جے ان کے انتقال کا سال ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ان کی وفات کے وقت ان کے بھا نجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اوران کوقبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اوران کوقبر میں اتارا، محدث عطاء کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے منازہ میں شریک تھے۔ جب جنازہ اٹھایا ساتھ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہ آ واز بلند فر مایا کہ اے لوگو! یہ گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے بہ آ واز بلند فر مایا کہ اے لوگو! یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بیوی ہیں۔ تم لوگ ان کے جنازہ کو بہت آ ہستہ آ ہستہ کے کر چلواور ان کی مقدس لاش کو نہ جمجھوڑ و حضرت بن بید بن اصم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام سرف میں اسی چھیر کی جگہ میں وفن کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پہلی بارا پنی قربت سے مرفراز فر مایا تھا۔ (۱) (زرقانی جلد ساس ۲۵۳)

<sup>•</sup> المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب ميمونة ام المؤمنين، ج٤، ص٢٤،٤٢٤ ومدارج النبوت، قسم پنجم، باب دوم، ج٢، ص ٤٨٥

هدها الله المدينة العلمية (دُوتِ اسلام) عني شُن شن : مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلام)

#### مضرت جومريه رضى الله تعالى عنها

یہ قبیلہ بنی مصطلق کے سردار اعظم حارث بن ابوضرار کی بیٹی ہیں''غزوہ مریسیع "میں جو کفارمسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوکر قیدی بنائے گئے تھان ہی قيديول ميں حضرت جو ريبه رضي الله تعالى عنها بھي تھيں ۔ جب قيديوں كولونڈي غلام بناكر مجامدين برتقشيم كرديا كيا تو حضرت جوبريه رضى الله تعالىء نهاحضرت ثابت بن قيس رضى الله تعالی عنہ کے حصہ میں آئیں۔انہوں نے ان سے مکا تبت کر لی لیعنی پیکھ کر دے دیا کہ تم اتنی اتنی رقم مجھے دے دوتو میں تم کوآ زاد کر دول گا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاه رسالت میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا کہ پارسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم) میں اییخ قبیلے کے سرداراعظم حارث بن ابوضرار کی بیٹی ہوں اورمسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکا تبہ بنا دیا ہے مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدل كتابت اداكرك آزاد ہوجاؤں اس كئے آپ اس وقت ميں ميري مالي امداد فرمائيں کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال وسامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں اور میں اس وفت بالکل ہی مفلسی و بےکسی کے عالم میں ہوں حضور رحمةٌ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان کی فریا دس کران پر رحم آ گیا، آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ كرون تو كياتم اس كومنظور كرلوگى؟ انہوں نے يوچھا كى يارسول الله! (صلى الله تعالى علیہ وسلم) آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بیرجا ہتا ہوں کہ تمہارے بدل کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھرتم کوآ زاد کرکے میں خودتم سے نکاح کرلوں تا کہ تمہارا خاندانی اعزاز ووقار

پين ش مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام) ١٩٩٥ مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

برقر اررہ جائے۔ یہن کر حضرت جو رہیہ رضی اللہ تعالی عنها کی شاد مانی و مسرت کی کوئی انتہا خدرہی۔ انہوں نے اس اعز از کوخوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بدل کتابت کی ساری رقم ادا فر ماکر اوران کوآ زاد کر کے اپنی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں شامل فر مالیا اور بیام المؤمنین کے اعز از سے سرفر از ہو گئیں۔

جب اسلامی لشکر میں بیخبر پھیلی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت جو مرید بیدرخی الله تعالی عنبا سے نکاح فر مالیا تو تمام مجاہدین ایک زبان ہوکر کہنے گئے کہ جس خاندان میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے نکاح فر مالیا اس خاندان کا کوئی فر دلونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جینے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضہ میں تصفوراً ہی سب کے سب آزاد کردیئے گئے۔

یمی وجہ ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیفر مایا کرتی تھیں کہ و نیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جو رید کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مصطلق کوغلامی سے نجات حاصل ہوگئی۔(1)

(زرقانی جلد ۲۵۴ ص ۲۵۴)

حضرت جوریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے تین رات پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چاتا ہوا آیا اور میرکی گود میں گر پڑا میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیالیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فر مالیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی سے ۔(2) (زرقانی جلد ۳۵ سے ۲۵ سے ۲۵ سے کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہی اس خواب کی سے ۔(2) (زرقانی جلد ۳۵ سے ۲۵ سے کھی سے کھی سے کو بیار سے ۔(2) (زرقانی جلد ۳ سے ۔ ۲۵ سے کھی کے دوروں کی سے ۔ (2) (زرقانی جلد ۳ سے ۔ (2) روزوں کی سے ۔ (2) (زرقانی جلد ۳ سے ۔ (2) (زرقانی جلد ۳ سے ۔ (2) روزوں کی سے ۔ (2) (زرقانی جلد ۳ سے ۔ (2) روزوں کی سے ۔ (2) روزو

1 .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب جويرية ام المؤمنين، ج٤،ص٤٢٤ ع

2 .....شرح الزرقاني على المواهب ، باب جويرية ام المؤمنين ،ج٤، ص ٢٦٤

ان کا اصلی نام' بره' (نیکوکار) تھالیکن چونکہ اس نام سے بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا تھا اس لئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر' جو بریئے (چھوٹی لڑی) رکھ دیا ہے بہت ہی عبادت گزار عورت تھیں نماز فجر سے نماز چیا شت تک ہمیشہ اپنے وردو وظائف میں مشغول رہا کرتی تھیں۔(1) (مدارج جلد ۲ ص ۲۵)

حضرت جویریدرضی الله تعالی عنها کے دو بھائی عمرو بن الحارث اور عبدالله بن حارث اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت حارث یہ تینوں بھی مسلمان ہوکر شرف صحابیت سے سربلند ہوئے۔

ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی تجب خیز بھی ہے اورد لچسپ بھی ، یہا پی قوم کے قید یول کوچھڑا نے کے لئے در باررسالت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ چنداونٹیال اورلونڈی تھی۔انہوں نے ان سب کوایک پہاڑ کی گھائی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیرانِ جنگ کی رہائی کی گھائی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیرانِ جنگ کی رہائی کے لئے درخواست پیش کی ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ مرایا کہ تم قید یوں کے فدیہ کے لئے کیالائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم فیل کی دھر کے لئے کیالائے ہو ان مایا کہ تہماری وہ اونٹیال کیا ہو کیں؟ اور تمہاری وہ لونڈی کدھر گئی ؟ جسے تم فلال گھائی میں چھپا کر آئے ہو۔ زبان رسالت سے میام غیب کی خبرس کر عبداللہ بن حارث جران رہ گئے کہ آخر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم میری لونڈی اور اونٹیوں کی خبر کس طرح ہوگئی ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وہ کس طرح ہوگئی ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وہ کس طرح ہوگئی ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی اللہ تعالی کو خبر کس طرح ہوگئی ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی کی خبر کس طرح ہوگئی ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی اللہ تعالی کی خبر کس طرح ہوگئی ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی کی خبر کس طرح ہوگئی ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی کے دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی کے دم ان کے اندھیرے دل میں حضور کیا کی خبر کسی کو دیں میں حضور کیا کہ کو در میں حسور کیا کیا کہ کو در میں حسور کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو در کیا کیا کہ کیا کہ کو در کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو در کیا کیا کہ کو در کیا کہ کو در کیا کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو در کیا کہ کیا

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب دوم ، ج۲، ص ٤٧٩

عليه وسلم كى صدافت اورآپ كى نبوت كا نور چىك اللها اوروه فوراً ہى كلمه پڑھ كرمشرف به اسلام ہوگئے۔(1) (كتاب الاستيعاب)

حضرت جویر بیرض الله تعالی عنها نے سات حدیثیں بھی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہیں جن میں سے دوحدیثیں بخاری شریف میں اور دوحدیثیں مسلم شریف میں ہیں باقی تین حدیثیں دوسری کتابوں میں فدکور ہیں۔اور حضرت عبدالله بن عمر ،حضرت عبید بن سباق اور ان کے بھینچ حضرت طفیل رضی الله تعالی عنهم وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔ (2) (مدارج النبوة جلد ۲۵س ۴۵۸)

م هیچ میں پنیسٹھ برس کی عمر پا کرانہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھائی اور بیہ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئیں۔(3)(زرقانی جلد۳ص۲۵۵ ومدارج النبوۃ جلد۲ص۸۸)

## حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها

ان کا اصلی نام زیب تھا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کا نام ''صفیه''
رکھ دیا۔ یہ یہود یوں کے قبیلہ بنونضیر کے سرداراعظم جی بن اخطب کی بیٹی ہیں اوران
کی مال کا نام ضرہ بنت سموکل ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ
السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں اوران کا شوہر کنا نہ بن ابی
الحقیق بھی بنونضیر کارئیس اعظم تھا جو جنگ خیبر میں قتل ہوگیا۔

۱۰۰۰۰۰۱ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب،حرف العین،عبدالله بن الحارث الخزاعی، ۳۶،۰۰۰ ۲۰

۱۱۰۰۰۰۰ المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب جويرية ام المؤمنين، ج٤، ص ٢٨٤.

ومدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب دوم، ج٢، ص ٤٨١

<sup>3 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب جويرية ام المؤمنين، ج٤، ص ٢٨٤

محرم کھے میں جب خیبر کومسلمانوں نے فتح کر لیااور تمام اسیران جنگ گر**فتار کر**ے اکٹھا جمع کئے گئے تو اس وقت حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رض اللہ تعالی <sub>عنہ</sub> بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا کہتم اپنی پیند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لےلو۔انہوں نے حضرت صفیه رض الله تعالی عنها کو لے لیا مگر ایک صحافی نے عرض کیا کہ یا رسول الله! (صلی الله تعالی علیہ وسلم) حضرت صفیعہ بنوقریظہ اور بنونضیر کی شاہ زادی ہیں۔ان کے خاندانی اعزاز كا تقاضا ہے كه آپ ان كواني از واج مطهرات ميں شامل فر ماليں۔ چنانچه آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیااوران کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فر ما دی چرحضرت صفیعہ رضی الله تعالی عنها کوآ زا دفر ما کر ان سے نکاح فر مالیااور جنگ خیبر سے واپسی میں تین دنوں تک منزل صهبامیں ان کو اپنے خیمہ کے اندراپنی قربت سے سرفراز فر مایا اور دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا مالىيدە صحابەكرام رضى اللەتغالى غنهم كوكھلا يا جس كامفصل تذكر ہ جنگ خيبر ميں گزر چيكا \_حضور ا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت بي بي صفيعه رضى الله تعالى عنها يربهت بهي خصوصي توجه اورا نتها كي كريمانه عنايت فرماتے تھے اور اس قدران كاخيال ركھتے تھے كہ حضرت بي بي عائشہ رضى الله تعالى عنها برغيرت سوار ہوجايا كرتى تھى۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیہ کہہ دیا کہ ' وہ تو پستہ قدہے' تو حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ اے عائشہ! تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا معنیر ہوجائے گا۔ (یعنی پیفیبت ہے جو بہت ہی گندی بات ہے)

اسی طرح ایک مرتبه ایک سفر میں حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها کا اونٹ زخمی ہوگیا اور حضرت زبینب رضی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت زبینب رضی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که اے زبینب! تم اپنااونٹ صفیه کود بے دو۔ حضرت زبینب نے طیش میں آ کر کہه دیا کہ میں اس یہود بیکواپنی کوئی چیز نہیں دوں گی۔ بیس کر حضوی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت زبینب رضی الله تعالی عنها پر اس قدر خفا ہو گئے کہ دو تین ماہ تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا۔ (1) (مدارج النبوة جلد ۲۳ سرم ۱۳۸۳)

انہوں نے دس حدیثیں بھی حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہیں جن

۱ سسالمواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب صفية ام المؤمنين ، ج٤ ، ص ٤٢٨ ـ ٤٣٢ ـ ٤٣٢ ومدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب دوم ، ج ٢ ، ص ٤٨٣،٤٨٢

اسسشرح الزرقاني على المواهب ،باب صفية ام المؤمنين ج٤، ص ٤٣٥
 و سنن الترمذي، كتاب المناقب،باب فضل إزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: ٣٩١٨

و سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: ١٨ ٩٩٠، - ٥،٥ ٢٧٤

میں سے ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی نو حدیثیں دوسری کتابوں میں درج ہیں۔

ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے واقدی کا قول ہے کہ وہ میں ان کی وفات ہوئی۔اورابن سعد نے کھا ہے کہ ۲۴ ہے میں ان کا انتقال ہوا۔ بوقت رحلت ان کی عمر ساٹھ برس کی تھی یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپر دخاک کی گئیں۔(1)(زرقانی جلد ۳۳ میں ۲۵ و مدارج جلد ۲۵ میں)

بیشہنشاہ مدینے سلی اللہ تعالی علیہ وہ کمیارہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کا تو ہیں جن پرتمام مؤرضین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور حضرت زیب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا لقب' ام المساکین' ہے۔ ہم پہلے ہی تحریر کر چکے ہیں کہ نکاح کے دوتین ماہ بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے علیہ الصلاۃ والسلام کی سامنے ہی بیہ وفات پا گئی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے میں کہ وفات پا گئی تھیں سے آٹھ کی آپ باریاں مقرر فرمات وقت آپ کی نو بیویاں موجود تھیں جن میں سے آٹھ کی آپ باریاں مقرر فرمات کے بعد رہے کیونکہ حضرت سودہ وضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی اور سب کے بعد میں سے پہلے حضرت زیب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی اور سب کے بعد آخر میں کا دی وفات پائی اور سب کے بعد آخر میں کی وفات کے بعد وفات پائی اور سب کے بعد آخر میں کا دی وفات پائی اور سب کے بعد آخر میں کے بعد دنیا مہات المؤمنین سے خالی ہوگئی۔

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلای)

**E>+**\$+\$+4

۱۳۳۰ المواهب اللدنية و شرح الزرقاني ، باب صفية ام المؤمنين ، ج٤ ، ص ٤٣٦
 ومدارج النبوت،قسم پنجم ، باب دوم ، ج٢، ص٤٨٣

#### مقدس بانديان

**مٰدکورہ بالا از واجِ مطہرات کے علاوہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی جیار** باندیاں بھی تھیں جوآ بے کے زیر تصرف تھیں جن کے نام حسب ذیل ہیں:

حضرت مارية قبطيه رضى الله تعالى عنها

ان کومصرواِسکندر ہیے کے بادشاہ مقوّس قبطی نے بار گاہِ اقدس میں چند مدایا اور تحا ئف کےساتھ بطور ہبہ کے نذر کیا تھا۔ان کی ماں رومی تھیں اور باپ مصری اس لیے

یہ بہت ہی حسین وخوبصورت تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ام ولد ہیں کیونکہ آپ

کے فرزند حضرت ابراہیم رض اللہ تعالی عندان ہی کے شکم مبارک سے بیدا ہوئے تھے۔

کنیز ہونے کے باو جود حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم ان کو بردہ میں رکھتے

تھےاوران کیلئے مدینہ طیبہ کے قریب مقام عالیہ میں آپ نے ایک الگ گھر بنوا دیا تھا

جس میں بدر ہاکرتی تھیں اور حضور علیہ اصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے

تتھے۔ واقد ی کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت امیر المؤمنین ابوبکر

صدیق رضی املاتعالی عنها بنی زندگی بھران کے نان ونفقہ کا انتظام کرتے رہےاوران کے

بعد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رض الله تعالی عنه بیرخدمت انجام دیتے رہے۔ یہاں تک که ہےا ہے پایا اچے میں ان کی وفات ہوگئی اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم

رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نما زِ جناز ہ میں شرکت کیلئے خاص طور پرلوگوں کو جمع فر مایا اور

خود ہی ان کی نمازِ جناز ہ پڑھا کران کو جنت البقیع میں مدفون کیا۔(1)

(زرقانی جلد ۱۳ ۱۲ تا ۲۷)

1 ..... المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب ذكر سراريه ، ج٤ ، ص ٩ ٥٠ ـ ٢٦ ٤

ييشُ ش:مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی)

#### حضرت ريجانه رضى الله تعالى عنها

یہ یہود کے خاندان بنوقر بظہ سے تھیں ،گرفتار ہوکررسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں مگرانہوں نے کچھ دنوں تک اسلام قبول نہیں کیا جس سے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے ناراض ر ہا کرتے تھے مگر نا گہاں ایک دن ایک صحافی نے آ كرييخوشخرى سنائى كه يارسول الله! (صلى الله تعالى عليه وملم) ريحانه في اسلام قبول كرليا۔اس خبر سے آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا كه اے ریجانہ!اگرتم چاہوتو میںتم کوآ زاد کر کےتم سے نکاح کرلوں ۔مگرانہوں نے پیگزارش کی کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کر رکھیں۔ یہی میرےاورآ پ دونوں کے حق میں اچھااورآ سان رہے گا۔

بید حضور علیہ الصلاة والسلام کے سامنے ہی جب آ ب حجة الوداع سے واپس تشریف لائے واچے میں وفات یا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔(1) (زرقانی جلدسص ۲۷۳)

## حضرت نفيسه رضى الله تعالى عنها

یه پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی مملو کہ لونڈی تھیں ۔انہوں نے ان كوحضور عليه الصلاة والسلام كى خدمت ميں بطور بہبہ كے نذركر ديا اور بيحضور عليه الصلاة والسلام کے کا شانہ نبوت میں باندی کی حیثیت سے رہنے لگیں۔(2)

(زرقانی جلد ۱۲۳ (۲۲)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ،باب ذكر سراريه ، ج٤، ص ٢٦٤

<sup>2 .....</sup> شرح الزرقاني على المواهب ، باب ذكر سراريه ، ج٤، ص ٤٦٣

اس بات پرتمام مو رخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہم کی اولاد کرام کی تعداد چھ ہے۔ دوفر زند حضرت قاسم وحضرت ابرائیم اور چارصا جزادیاں حضرت زینب وحضرت رقیہ وحضرت ام کلثوم وحضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنبی بین جن نے یہ بیان فر مایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ایک صاحبز ادرے عبداللہ بھی ہیں جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور علیہ اصلاۃ والدام کی مقدس اولا دکی تعداد میات ہے۔ تین صاحبز ادگان اور چارصا جبز ادیاں ، حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی محد اللہ تعالی علیہ نے اسی قول کو زیادہ صحیح بتایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مقدس اولاد کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں جن کا تذکرہ طوالت سے خالی نہیں۔ مقدس اولاد کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں جن کا تذکرہ طوالت سے خالی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ان سیا توں مقدس اولا د میں سے حضرت ابرا ہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مار بہتے جاتی تمام اولاد میں سے خضرت ابرا ہیم کرام حضرت خد بحبۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے تولد ہوئے تھے باقی تمام اولاد کرام حضرت خد بحبۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے تولد ہوئے تھے باقی تمام اولاد (زرقانی جلائی مبارک سے پیدا ہوئیں۔ (2)

1 ..... شرح الزرقاني على المواهب ، باب ذكر سراريه ، ج ٤ ، ص ٤٦٤

\*\*\*\*\*\* پیْن ش: مجلس المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی) المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی)

۳۱ ٤،٣١ وشرح الزرقاني ، باب ذكر او لاد ه الكرام، ج٤، ص ٣١ ٤،٣١
 ومدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب اول ، ج٢ ، ص ٢٥٠١ ٥٥٤

اب ہم ان اولا دِکرام کے ذکرِ جمیل پر قدر نے تفصیل کے ساتھ روشی ڈالتے ہیں۔

#### حضرت قاسم رضى الله تعالى عنه

یہ سب سے پہلے فرزند ہیں جو حضرت بی بی خدیجہ رض اللہ تعالی عنہا کی آغوش مبارک میں اعلانِ نبوت سے قبل پیدا ہوئے۔حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی کنیت ابوالقاسم ان ہی کے نام پر ہے۔جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ یہ پاؤں پر چلنا سیھ گئے کے کہان کی وفات ہوگئ اور ابن سعد کا بیان ہے کہان کی عمر شریف دو ہرس کی ہوئی گر علامہ غلا بی کہتے ہیں کہ یہ فقط ستر ہاہ زندہ رہے۔ (1) واللہ اعلم ۔ (زرقانی جلد ساس ۱۹۲)

#### حضرت عبداللدرض الله تعالىءنه

ان ہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔اعلانِ نبوت سے قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور بچین ہی میں وفات پا گئے۔(2)

### حضرت ابرا ہیم رضی الله تعالی عنہ

یہ حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی اولا دمبار کہ میں سب سے آخری فرزند
ہیں۔ یہ ذوالحجہ ﴿ هِ مِیں مدینہ منورہ کے قریب مقام ''عالیہ'' کے اندر حضرت ماریہ
قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام
''مشربہ' ابراہیم'' بھی ہے۔ ان کی ولا دت کی خبر حضورِ اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے آزاد
کردہ غلام حضرت ابورا فع رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام عالیہ سے مدینہ آ کر بارگاہ اقد س

ههههه پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (رعوتِ اسلامی) همجلس المدینة العلمیة (رعوتِ اسلامی)

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب في ذكر اولاده الكرام ، ج٤، ص ٣١٦

<sup>2 .....</sup> المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب في ذكر اولاده الكرام ، ج٤، ص ٤ ٣١٠

سيرت مصطفى سلى الله تعالى عليه و كلم الله و كلم الله

ابورا فع رضی اللہ تعالی عنہ کوایک غلام عطا فر مایا۔اس کے بعد فوراً ہی حضرت جبرئیل علیہ اسلام نازل ہوئے اورآ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو "یااباابر اھیم" (اے ابراہیم کے باپ) کہدکر پیکارا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور ان کے عقیقہ میں دومینڈھے آپ نے ذی فرمائے اوران کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی اوران کے بالوں کو دفن کرادیا اور''ابراہیم''نام رکھا، پھران کو دودھ بلانے کے لیے حضرت ''ام سیف'' رضی الله تعالی عنها کے سیر دفر مایا۔ان کے شوہر حضرت ابوسیف رضی الله تعالی عنه لو ہاری کا پیشہ کرتے تھے۔آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وملم کو حضرت ابرا ہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور بھی کبھی آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوسیف رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر گئے تو بیروہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم جان کنی کے عالم میں تھے۔ بیمنظر دیکھ کرر حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ۔اس وقت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یاسول اللہ! (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے! بیمیراروناایک شفقت کارونا ہے۔اس کے بعد پھردوبارہ جب چشمان مبارک ے آنسو بھتو آپ کی زبان مبارک پریکلمات جاری ہوگئے کہ إِذَّ الْعَیْنَ تَدُمَعُ وَ الْقَلُبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرُضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ آئھ آنسو بہاتی ہےاوردل غمز دہ ہے مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارارب خوش ہوجائے اور بلاشبدا ہے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی سے بہت زياده مگين ہن.

پش ش مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

جس دن حضرت ابرا ہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اتفاق ہے اسی دن سورج میں گر ہن لگا۔ عربوں کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا پیعقیدہ جما ہوا تھا کہ سی بڑے آ دمی کی موت سے جا نداور سورج میں گر ہن لگتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے بیرخیال کیا کہ غالبًا بیسورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے اس عقیدہ کا روفر مات موت ارشاوفر ما ياكم إنَّ الشَّدُسُ وَالْقَمَرَ ايَّتَانَ مِنُ ايَّاتِ اللهِ لَايَنُكَسِفَان لِمَوُتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَاذَا رَأَيُتُمُوهَا فَادُعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنُجَلِي ( بخارى جلداص ١٣٥ باب الدعاء في الكسوف )

یقیناً جا نداورسورج الله تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گر ہن نہیں لگتا جب تم لوگ گر ہن دیکھونو دعا ئیں مانگو اورنماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہوجائے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند ابراہیم نے دودھ یینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا ہے چلا گیا۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہشت میں ایک دودھ پلانے والی کومقرر فرمادیا ہے جومدت رضاعت بھراس کودودھ یلاتی رہے گی۔ (1) (مدارج النبوة جلداص۲۵۴)

روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وللم نے حضرت ابرا ہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو

■ ..... صحيح البخاري، كتاب الكسو ف، باب الدعاء في الكسو ف، الحديث: ١٠٦٠، ج١، ص٣٦٣ ومدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب اول ، ج ۲ ، ص ۲ ٥٠ ـ ٤٥٤

وصحيح البخاري، كتاب الجنائز،باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انابك...الخ، الحديث:۳۰۳، ج۱، ص ٤٤١

المحالية العلمية (دوتِ اسلامِ) عن مجلس المدينة العلمية (دوتِ اسلامِ)

جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عند کی قبر کے پاس فن فر مایا اور اپنے دست مبارک سے ان کی قبر پر پانی کا چھڑ کا ؤکیا۔ (1) (مدارج النبوة جلدا ص ۵۵۳)

بوقت وفات حضرت ابرا ہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف کا یا ۱۸ ماہ کی تھی۔واللہ

تعالى اعلم (2)

#### حضرت زينب رضى الله تعالى عنها

یے حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی صاحبز ادیوں میں سب سے بڑی تھیں۔
اعلانِ نبوت سے دس سال قبل جب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عمر شریف تعیس سال کی
تھی مکہ مکر مہ میں ان کی ولا دت ہوئی۔ بیا بتداء اسلام ہی میں مسلمان ہوگئی تھیں اور
جنگ بدر کے بعد حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کو مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ بلالیا
تھا اور بین جرت کر کے مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔

اعلانِ نبوت سے قبل ہی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابوالعاص بن رہیج سے ہوگئ تھی۔ ابوالعاص حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت ہالہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سفارش سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ابوالعاص کے ساتھ نکاح فرما دیا تھا۔ حضرت زینب تو مسلمان ہوگئی تھیں مگر ابوالعاص شرک و کفر پر اڑا رہا۔ رمضان مجھیں میں مقدی بدر سے گرفتار ہو کرمہ بی میں مقیم تھیں۔ چنانچ ابوالعاص کو قید رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوتے ہوئے مکہ کرمہ بی میں مقیم تھیں۔ چنانچ ابوالعاص کو قید

<sup>1 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب اول ، ج ٢ ، ص٥٥ ع

المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب في ذكر او لاده الكرام ، ج٤، ص٠٠٥.

ہے چھڑانے کے لیےانہوں نے مدینہ میںا پناوہ ہار بھیجا جوان کی مال حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها نے ان کو جہنر میں دیا تھا۔ بیہ مارحضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا اشارہ یا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یاس واپس بھیج دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے میہ وعدہ لے کران کور ہا کر دیا کہ وہ مکہ پہنچے کر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کو مدینه منوره بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابوالعاص نے اپنے وعدہ كےمطابق حضرت زينب رضي الله تعالى عنها كواپنے بھائى كنا نەكى حفاظت ميں'' بطن يا جج'' تك بهيج ديا ادهر حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه كوايك انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام''بطن یا جج'' میں بھیج دیا تھا۔ چنانچہ بیدونوں حضرات ''بطن یا جج'' سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ لائے۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی الله تعالی عنها مکه تکر مه سے روانہ ہوئیں تو کفارقریش نے ان کاراستہ روکا یہاں تک کہایک بدنصیب ظالم''ہبار بن الاسود'' نے ان کو نیز ہ سے ڈرا کراونٹ سے گرا دیا جس کےصدمہ سے ان کاحمل ساقط ہو گیا۔ مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکال کرید دھمکی دی کہ جو محص بھی حضرت زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا۔وہ میرے ان تیروں سے نی کرنہ جائے گا۔ یہن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سر دار مکہ ابوسفیان نے درمیان میں پڑ کر حضرت زینب

حضرت زینب رض الله تعالی عنها کو اجرت کرنے میں بیدردناک مصیبت پیش آئی اسی لیے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں بیار شاوفر مایا کہ هِم اَفْضَلُ بَنَاتِی اُصِیْبَتُ فِی لِعِنی بیری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت والی

رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کرا دیا۔

ﷺ پيْن ش:مجلس المدينة العلمية (وُوتِ اسلام) كالمناف المدينة العلمية (وُوتِ اسلام)

ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ اس کے بعد ابوالعاص محرم کھیے میں مسلمان ہوکر مکہ مکر مہسے مدینہ منورہ ہجرت کرکے چلے آئے اور حضرت نیب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنے گئے۔ (1) (زرقانی جلد سم ۱۹۵ تا ۱۹۷)

کیچیمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوگئی اور حضرت ام ایمن و حضرت سودہ بنت زمعہ وحضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن نے ان کوشسل دیا اور حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فر مایا اور اپنے دست ِمبارک سے ان کوقبر میں اتارا۔

حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کی اولاد میں ایک لڑکا جس کا نام''علی'' اور ایک لڑکا جس کا نام''علی'' اور ایک کر حضرت''امام''تھیں۔''علی'' کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ کی حیات ہی میں بلوغ کے قریب پہنچ کر وفات پا گئے لیکن ابن عسا کر کا بیان مہدہ کی حیات ہی میں بلوغ کے قریب پہنچ کر وفات پا گئے لیکن ابن عسا کر کا بیان ہے کہ بیہ جنگ ہے کہ نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے بید ذکر کیا ہے کہ بیہ جنگ برموک میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔(2)(زرقانی جلد سام 192)

حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی۔ آپ ان کواپیخ دوش مبارک پر بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک حلہ بھیجا جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوشی بھی تھی

- ۱۹-۳۱ مواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب في ذكر اولاد الكرام، ج٤، ص ٣١٩-٣١٩
   ومدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب اول ، ج٢ ، ص ٢٥٥-٥٦
- ۳۲۱،۳۱۸ المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب في ذكر اولاد ه الكرام، ج٤،ص ٣٢١،٣١٨
   ومدارج النبوت، قسم پنجم، باب اول، ج٢،ص٥٧٥

پُيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووتِ اسلام)

جس کا گلیزہ بنتی تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیا نگوشی حضرت امامہ کوعطافر مائی۔

اسی طرح ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار سی نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی کود کھے کرتمام از وارج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ ن حیران رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مقدس ہیو یوں سے فر مایا کہ میں بیہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام از وارج مطہرات نے یہ خیال کرلیا کہ یقیناً یہ ہار حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطافر ما نیں مطہرات نے یہ خیال کرلیا کہ یقیناً یہ ہار حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطافر ما نیں گے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وست مبارک سے یہ ہارڈال دیا۔ ((زرقانی جلد سام ۱۹۷))

حضرت رقيه رضى الله تعالى عنها

یاعلان نبوت سے سات برس پہلے جب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کی عمر شریف کا تینتیسواں سال تھا پیدا ہو کئیں۔ پہلے ان کا تکاح ابولہب کے بیٹے ''عتب' سے ہوا تھا لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ کا نکاح ابولہب کے بیٹے ''عتب' سے ہوا تھا لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ''صورہ تبت یدا' نازل ہوگئی۔ابولہب قرآن میں اپنی اس دائی رسوائی کا بیان سن کر غصہ میں آگ بولا ہوگیا اوراپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کی صاحبز ادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ چنا نچہ عتبہ نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ ہم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان منی اللہ تعالی عنہ کو کا نکاح حضرت فی بی بی و قیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ کے کر مکہ سے عبشہ کی طرف

1 .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب في ذكر او لاد ه الكرام ، ج ٤ ، ص ٣٢١

النجاب النجاب المدينة العلمية (وعوت اسلامي) المجاب المدينة العلمية (وعوت اسلامي) المجاب النجاب النجاب

ہجرت کی پھرحبشہ سے مکہ واپس آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور بیرمیاں بیوی

دونوں''صاحب البحر تین'' (دوہجرتوں والے ) کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئے۔ جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنها بہت سخت بیار تھیں ۔ جنانجے حضور صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا اور بیہ

تحکم دیا که وه حضرت بی بی رقیه رضی الله تعالی عنها کی تیمار داری کریں ۔حضرت زید بن حار ثه

رضی اللہ تعالی عنہ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کی خوشنجری لے کر مدینہ پہنچے

اسی دن حضرت بی بی رقیدرض الله تعالی عنها نے بیس سال کی عمریا کروفات یائی۔حضور صلی

الله تعالی علیہ وللم جنگ بدر کے سبب سے ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔

حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه اگر چه جنگ بدر میں شریک نه ہوئے کیکن

حضورِا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کو جنگ بدر کے مجامدین میں شار فر مایا اور جنگ

بدر کے مال غنیمت میں سے ان کومجامدین کے برابر حصہ بھی عطا فر مایا اور شرکاء جنگ

بدر کے برابراج عظیم کی بشارت بھی دی۔

حضرت في في ر فيدرض الله تعالى عنها ك شكم مبارك مسيحضرت عثمان غني رض الله تعالى

عنہ کے ایک فرزند بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام''عبداللد'' تھا۔ بیا پنی ماں کے بعد <u>سم ج</u>ے

میں چیربرس کی عمریا کرانتقال کر گئے ۔ <sup>(1)</sup> (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) (زرقانی جلد ۲۳س ۱۹۸ تا ۱۹۹)

حضرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها

یہ پہلے ابولہب کے بیٹے''عتبیہ'' کے نکاح میں تھیں کیکن ابولہب کے مجبور کر

دیے سے بدنصیب عتبیہ نے ان کو خصتی ہے قبل ہی طلاق دے دی اور اس ظالم نے

● .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب في ذكر او لاده الكرام ، ج٤،ص٢٢،٣٢٤

اس دعاء نبوی کا بیا تر ہوا کہ ابولہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے ایک قافلہ کے ساتھ ملک شام گئے اور مقام '' زرقا'' میں ایک راہب کے پاس رات میں کھہرے راہب نے قافلہ والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں۔ آپ لوگ ذرا ہوشیار ہوکر سوئیں۔ بین کر ابولہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ اے لوگو! محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلاکت کی دعا کردی ہے۔ البنداتم لوگ تمام تعالیٰ علیہ وہلاکت کی دعا کردی ہے۔ البنداتم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگادواور سب لوگ اس کے ارد چاروں طرف سور ہوتا کہ میرا بیٹا درندوں کے حملہ سے محفوظ رہے۔ چنا نچہ قافلہ والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا پورا بندوبست کیا لیکن رات میں بالکل نا گہاں ایک شیر آیا اور سب کو سونگھتے ہوئے کو دکر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سرکو چبا ڈ الا۔ لوگوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتانہیں چل سکا کہ یہ شیر کہاں سے آیا تھا؟ اور کردھر چلا گیا۔ ((زرقانی جلد سام ۱۹۷۷))

خدا کی شان د کیھئے کہ ابولہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتبیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ونوں شنہزادیوں کواپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دے دی مگر عتبہ

€.....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب في ذكر اولاده الكرام،ج٤، ص ٣٢٦،٣٢٥

نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گتاخی اور بے ادبی نہیں کی تھی۔ اس لیے وہ قہرالہی میں مبتلا نہیں ہوا بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے ایک دوسرے بھائی ''معتب' دونوں نے اسلام قبول کرلیا اور دست ِ اقدس پر بیعت کر کے شرف صحابیت سے سرفراز ہوگئے۔ اور 'عتبیہ'' نے اپنی خباشت سے چونکہ بارگاہ اقدس میں گتاخی و بے ادبی کی تھی اس لیے وہ قبر قبہار وغضب جبار میں گرفتار ہوکر کفر کی حالت میں ایک خونخوار شیر کے حملہ کا شکار بن گیا۔ (والعیاذ باللہ تعالی منہ)

حضرت بی بی رقیدرض الله تعالی عنها کی وفات کے بعدر بیج الاول سلیمیں حضورِ اقد سلیمالله تعالی عنها کا حضرت عثمان حضورِ اقد سلی الله تعالی عنها کا حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عنه سے نکاح کر دیا مگران کے شکم مبارک سے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ شعبان ویمیں حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نے وفات پائی اور حضورِ اقد سلی الله تعالی عنها نے وفات پائی اور حضورِ اقد سلی الله تعالی علیہ وہم نے ان کی نما زِجنازہ پڑھائی اور میہ جنة البقیع میں مدفون ہوئیں۔(1) تعالی علیہ وہم کے ان کی نما زِجنازہ پڑھائی اور میہ جنة البقیع میں مدفون ہوئیں۔(1)

## حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها

یشہنشاہ کو نین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی سب سے چھوٹی مگرسب سے زیادہ بیاری اور لا ڈی شہزادی ہیں۔ ان کا نام' فاطمہ' اور لقب' زہرا' اور' بتول' ہے۔ ان کی پیدائش کے سال میں علاء مؤرخین کا اختلاف ہے۔ ابو عمر کا قول ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے سال جب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عمر شریف اکتالیس برس کی تھی سے پیدا ہوئیں اور بعض نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے ایک سال قبل ان کی ولادت ہوئی اور

1 .....شرح الزرقاني على المواهب ،باب في او لاده الكرام ، ج٤، ص ٣٢٧

ॐ\*≎+\*≎\*\*﴿ پِيْنُ شَ:مجلس المدينة العلمية(وُوتِاسلامُ) ﴿ ﴿ وَاسْتُ

علامه ابن الجوزى نے ية تحرير فرمايا كه اعلان نبوت سے پانچ سال قبل ان كى بيدائش موئى۔(1)واللہ تعالی اعلم۔(زرقانی جلد ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٣)

اللہ اکبر! ان کے فضائل ومنا قب کا کیا کہنا؟ ان کے مراتب ودرجات کے حالات سے کتب احادیث کے صفحات مالا مال ہیں۔ جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب 'میں تقریریں' میں تحریر کر دیا ہے۔ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کا ارشاد ہے کہ یہ سیدۃ نساء العالمین (تمام جہان کی عورتوں کی سردار) اور سیدۃ نساء المال الجنۃ (اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار) ہیں۔ ان کے حق میں ارشاد نبوی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی میرے بدن کی ایک بوٹی ہے جس نے فاطمہ کونا راض کیا اس نے مجھے نا راض کیا۔ (2)

(مشكوة ص ٨٦٥منا قب ابل بيت وزرقاني جلدس ٢٠٠٣)

مبارک سے تین صاحبزادگان حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی الله تعالی عنه میارک سے تین صاحبزادگان حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی الله تعالی عنهماور تین صاحبزادیون زینب وام کلثوم ورقیه رضی الله تعالی عنها کی ولادت ہوئی \_حضرت محسن و قید رضی الله تعالی عنها کا نکاح افید رضی الله تعالی عنها کا نکاح امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنها کا نکاح امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنها کی جدام کلثوم مبارک سے آپ کے ایک فرزند حضرت زیداورایک صاحبزادی حضرت رقید رضی الله تعالی عنها کی بیدائش ہوئی اور

۲۱۳۹،۶۱۳۸ ج۲،۵۵۰۳۳۲ ف

ا پُيْنَ شُ: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام) على المدينة العلمية (وعوت اسلام)

❶.....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني ، باب في ذكر اولاده الكرام ، ج٤، ص ٣٣١

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب في ذكر او لاده الكرام، ج٤، ص ٣٣٦،٣٣٥ ومشكاة المصابيح، كتاب المناقب، باب مناقب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث:

حضرت زبینب رضی الله تعالی عنها کی شادی حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه سے ہموئی۔
(1) (مدارج النبوة وجلد ۲ ص ۴۲۹)

حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مبارک پر بہت ہی جا نکاہ صدمہ گزرا۔ چنا نچہ وصال اقدس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ہنستی ہوئی نہیں دیکھی گئیں۔ یہاں تک کہ وصال نبوی کے چھاہ بعد سرمضان الجے منگل کی رات میں آپ نے داعی اجل کولبیک کہا۔ حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انے نما نے جنازہ پڑھائی اور سب سے زیادہ چے اور مختار قول یہی ہے کہ جنہ البقیع میں مدفون ہوئیں۔ (مدارج الدوۃ جلد ۲ سے ۱۳۸۱) جیاؤں کی تعداد

حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے چچاؤں كى تعداد ميں مؤرخين كا اختلاف ہے۔ بعض كے نزد كيك ان كى تعدادنو، بعض نے كہا كه دس اور بعض كا قول ہے كه گياره مرصاحب مواہب لدنيه نے '' ذخائر العقبى فى منا قب ذوى القربى'' سے قال كرتے ہوئے تحریر فرمایا كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے والد ماجد حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه كے علاوہ عبدالمطلب كے بارہ بیٹے تھے جن كے نام يہ ہیں:

﴿ ١ ﴾ حارث ﴿ ٢ ﴾ ابوطالب ﴿ ٣ ﴾ زبير ﴿ ٢ ﴾ تمز ه ﴿ ٥ ﴾ عباس ﴿ ٢ ﴾ ابولهب ﴿ ٤ ﴾ غيداق ﴿ ٨ ﴾ مقوم ﴿ ٩ ﴾ ضرار ﴿ • ١ ﴾ ثثم ﴿ ١ ١ ﴾ عبدالكعبه ﴿ ٢ ١ ﴾ تحل \_

ان میں سے صرف حضرت حمزہ وحضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام

1 .....مدارج النبوت ، قسم پنجم ،باب اول ، ج ۲ ، ص ٤٦٠

والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب في ذكر اولاده الكرام ، ج٤،ص ٠ ٣٤١،٣٤

2 .....مدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب اول ، ج ۲ ، ص ٤٦١

المدينة العلمية (ووتِ اسلام) عند العلمية (ووتِ اسلام)

قبول کیا۔حضرت حمز ہرضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی طاقتور اور بہا در تھے۔ان کوحضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اسد اللہ واسد الرسول (اللہ ورسول کا شیر) کے معزز وممتاز لقب سے سرفراز فرمایا۔ یہ سامھیں جنگ اُحد کے اندر شہید ہوکر''سید الشہد اء''کے لقب سے مشہور ہوئے اور مدینہ منورہ سے تین میل دور خاص جنگ اُحد کے میدان میں آپرضی اللہ تعالیٰ عند کا مزار پر انوارزیارت گاہ عالم اسلام ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت ہی احادیث وارد ہوئی ہیں۔حضورافندس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کے اور ان کی اولا د کے بارے میں بہت سی بشار تیں دیں اوراجھی اچھی دعائیں بھی فر مائی ہیں۔

سے یا سامیر میں ستاسی یا اٹھاسی برس کی عمر پاکروفات پائی اور جنۃ البقیع میں مدفون ہوئے۔ (1) (زرقانی جلد ۳س ۴۵۰ و مدارج جلد ۲۸ س ۴۸۸)

آ پ صلى الله تعالى عليه وسلم كى چھو چھيا ل

آ پ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کی پھوپھیوں کی تعداد چھ ہے جن کے نام یہ ہیں:
﴿ ا کی عاتکہ ﴿ ۲ ﴾ امیمہ ﴿ ۳ ﴾ ام حکیم ﴿ ۴ ﴾ برہ ﴿ ۵ ﴾ صفیہ ﴿ ۲ ﴾ اروی۔
ان میں سے تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اسلام قبول کیا۔ یہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ بہت ہی بہادر
اور حوصلہ مند خاتون تھیں ۔ غزوہ خندق میں انہوں نے ایک مسلح اور حملہ آور یہودی کو
تنہا ایک چوب سے مار کرقتل کردیا تھا۔ جس کا تذکرہ غزوہ خندق میں گزر چکا اور یہ بھی

ومدارج النبوت ، قسم پنجم ،باب سوم ،ج۲،ص ۹۹،۹۳، ملخصاً

روایت ہے کہ جنگ اُ حدمیں بھی جب مسلمانوں کالشکر بکھر چکا تھا بیا کیاں کفار پر نیزہ چلاتی رہیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کی غیر معمولی شجاعت پر انتہائی تعجب ہوا اور آپ نے ان کے فرزند حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فر ماکرار شاد فر مایا کہ ذرااس عورت کی بہادری اور جال نثاری تو دیکھو۔ ۲۰ ہے میں تہتر برس کی عمر پاکر مدینہ منورہ میں وفات پاکر جنة البقیع میں مدفون ہوئیں۔(1)

(زرقانی جلد ۳س ۲۸۷ تاص ۲۸۸)

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ اروی و عا تکہ وامیمہ کے اسلام میں مؤرخیین کا اختلاف ہے۔ بعضوں نے ان تینوں کومسلمان تحریر کیا ہے اور بعضوں کے نزدیک ان کا اسلام ثابت نہیں۔(2) واللہ تعالیٰ اعلم۔(زرقانی جلد ۳سے ۲۸۷) خمتر ام خاص

یوں تو تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور شمع نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پروانے تھے اور انتہائی جال نثاری کے ساتھ آپ کی خدمت گزاری کے لیے بھی تن من دھن سے حاضر رہتے تھے مگر پھر بھی چندا پسے خوش نصیب ہیں جن کا شار حضور تا جدارِ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے خصوصی خدام میں ہے۔ان خوش بختوں کی مقدس فہرست میں مندرج ذیل صحابہ کرام خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

﴿ ا ﴾ حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه: بید حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے سب سے زیادہ مشہور وممتاز خادم ہیں۔انہوں نے دس برس مسلسل ہرسفر وحضر میں آپ کی

المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب ذكر بعض مناقب العباس، ج٤،ص٨٨٠٠ ٩٠٤.
 الدنية و شرح الزرقاني، باب في ذكر بعض مناقب العباس، ج٤، ص٠ ٤٩ ٢ ـ ٤٩ كملتقطاً

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> مِنْ مُنْ مَجِلُسِ المدينة العلمية (وَوَتِ اسْلاً كَي ) ﴿ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ الْمُواتِ

وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا ہے۔ان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور يربيدعا فرمائي هي كه "اللَّهُمَّ اكْثِرُ مَالَةً وَوَلَدَهُ وَادُخِلُهُ الْجَنَّةَ " يعنى اےاللہ!اس کے مال اوراولا دمیں کثرت عطافر مااوراس کو جنت میں داخل فر ما۔ حضرت انس رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی ان تین دعاؤں میں سے دودعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ تو میں نے دیکھ لیا کہ ہرشخص کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھلتا ہے اور میرا باغ سال میں دومرتبہ پھلتا ہے۔اور پھلوں میں مشک کی خوشبوآتی ہے۔اور میری اولاد کی تعدادایک سوچھ ہے جن میں ستر لڑ کے اور باقی لڑ کیاں ہیں۔اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا۔ لینی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔انہوں نے دو ہزار دوسو چھیاسی حدیثیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور حدیث میں ان کے شاگر دوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ان کی عمر سو برس سے زائد ہوئی ۔ بھرہ میں <u>91ھ یا 97ھ یا 9۳ھ میں</u> وفات یائی۔(1)(زرقانی جلدسس۲۹۷ تاس ۲۹۷)

﴿ ٢﴾ حضرت ربیعه بن کعب اسلمی رضی الله تعالی عنه ، پیر حضور علیه الصلاة والسلام کے لیے وضو کرانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ یعنی پانی اور مسواک وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ حضور صلی الله تعالی علیه وہال کے ان کو جنت کی بشارت دی تھی ۔ ۱۳ ھے میں وفات پائی۔ (2)
حضور صلی الله تعالی علیه وہالی کے ان کو جنت کی بشارت دی تھی ۔ ۱۳ ھے میں وفات پائی۔ (2)

﴿٣﴾ حضرت اليمن بن ام اليمن رضى الله تعالى عنه! حضور عليه الصلوة والسلام كى ايك جيمو في مشك

المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب في خدمه صلى الله عليه وسلم...الخ، ج٤، ص٦٠٠٥٠٥٠
 ومدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب چهارم ، ج٢ ، ص٤٩٩٥٠٤٩ ملخصاً

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب في خدمه صلى الله عليه وسلم...الخ، ج٤، ص٧٠٠٠٥

جس سے آ پ استنجااور وضوفر مایا کرتے تھے ہمیشہ آ پ ہی کی تحویل میں رہا کرتی تھی۔ یہ جنگ حنین کے دن شہادت سے سرفراز ہوئے۔(<sup>1)</sup> (زرقانی جلد ۲۳ ص ۲۹۷) ﴿ ٢﴾ حضرت عبداللَّدا بن مسعود رضي الله تعالى عنه: بيعلين شريفين اور وضو كا برتن اورمسند و مسواک اینے پاس رکھتے تھے۔ اور سفر وحضر میں ہمیشہ یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ساٹھ برس سے زیادہ عمر یا کر سسھے پاسسھے میں بعض کا قول ہے کہ مدینہ میں اوربعض کے نز دیک کوفہ میں وصال فر مایا۔(2) (زرقانی جلد ۳س ۲۹۷ تا ۲۹۸) ﴿ ۵ ﴾ حضرت عقبه بن عامرجهنی رضی الله تعالی عنه: بید حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی سواری کے نچرکی لگام تھاہے رہتے تھے۔قر آن مجیداور فرائض کے علوم میں بہت ہی ماہر تھے اور اعلی درجہ کے قصیح خطیب اور شعلہ بیان شاعر تھے۔حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے دور میں ان کومصر کا گورنر بنادیا تھا۔ <u>۵۸ ہے</u> میں مصر کے اندر ہی ان کاوصال ہوا۔<sup>(3)</sup> (زرقانی جلد ۲۹۹) ﴿ ٢ ﴾ حضرت اسلع بن شريك رضى الله تعالى عنه: بيرحضو رِا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كاونث یر کجاوہ باندھنے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ (4) ﴿٤﴾ حضرت ابوذ رغفاري رضي الله تعالى عنه: بيه بهت ہي قنديم الاسلام صحافي ہيں۔انتها ئي تارک الدنیا اور عابدوزاہد تھاور دربار نبوت کے بہت ہی خاص خادم تھے۔ان کے فضائل میں چندحدیثیں بھی واردہوئی ہیں۔ <u>اسام</u>ے میں مدینہ منورہ سے پچھ دور' ریذہ'' 1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، باب في خدمه صلى الله عليه وسلم...الخ، ج٤، ص٨٠٥ 2 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب في خدمه صلى الله عليه وسلم...الخ،ج٤،ص٨٠٥٠٥٠ €.....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب في خدمه صلى الله عليه وسلم...الخ،ج٤،ص٠١٥١٥ المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب في خدمه صلى الله عليه وسلم... الخ، ج٤، ص١١٥.

المدينة العلمية (ووت اسلام) المدينة العلمية (ووت اسلام)

نامی گاؤں میں ان کاوصال ہوا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نمازِ جنازه برُه هائي۔ (1) (زرقانی جلدس ۳۰۰)

﴿ ٨ ﴾ حضرت مهها جرمولي ام سلمه رضي الله تعالى عنها! بيدام المؤمنين حضرت ام سلمه رضي الله تعالى عنها کے آزاد کردہ غلام تھے۔ شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ یا نچ برس تک حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت كالبهي شرف حاصل كيا - بهت بهي بها درمجا مدبهي تتے \_مصركو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ کچھ دنوں تک مصر میں رہے۔ پھر' طحا'' چلے گئے اوروہاں اپنی وفات تک مقیم رہے۔(2) (زرقانی جلد ۳۰س۱۰۰)

﴿ ٩ ﴾ حضرت حنين مولى عباس رضى الله تعالى عنهما! يديهل حضور صلى الله تعالى عليه وسلم ك غلام تص اور دن رات آپ کی خدمت کرتے تھے۔ پھر آپ سلی الڈ تعالیٰ علیہ وہلم نے انہیں اپنے چیا حضرت عباس رضى الله تعالىءنه كوعطا فرماديا اوربير حضرت عباس كےغلام ہوگئے ليكن چند ہی دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کواس کیے آزاد کر دیا تا کہ بیدون رات بارگاہ نبوت میں حاضر رہیں اور خدمت کرتے رہیں۔(3) (زرقانی جلد ۳۰ س۰۱ ﴿ ١ ﴾ حضرت نعيم بن ربيعه اللمي رضي الله تعالىء في البيجي خاد مانِ بإر گاهِ رسالت كي فهرست خاص میں شار کیے جاتے ہیں۔<sup>(4)</sup> (زرقانی جلدس ص۱۰۰)

﴿ ١ ا ﴾ حضرت ابوالحمراء رضي الله تعالى عنه! ان كا نام ملال بن الحارث تھا۔ بيرحضور صلى الله تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص ہیں۔ وفات نبوی کے بعد بیدمدینہ سے

1 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب في خدمه صلى الله عليه وسلم...الخ،ج٤،ص١٣٥٥.٥١٥

2 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب في خدمه صلى الله عليه وسلم...الخ، ج٤،ص٤٥٥

المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب في خدمه صلى الله عليه وسلم... الخ، ج٤، ص١٥٠٥ ٥٠٥٠

4 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب في خدمه صلى الله عليه وسلم...الخ،ج٤،ص٥١٥

🌣 الله المدينة العلمية (ووت اسلام) كـ المدينة العلمية (ووت اسلام) كـ المدينة العلمية

''حکص'' چلے گئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔<sup>(1)</sup> (زرقانی جلد سوس ۳۰۱)

﴿ ۱ ﴾ حضرت ابوالسمع رضی الله تعالی عند: حضورِ اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کے غلام سے پھر آپ نے ان کوآ زاد فرما دیا مگرید در بار نبوت سے جدانہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ خدمت گزاری میں مصروف رہے ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوا کثریہی عسل کرایا کرتے تھے۔ ان کانام' ایا د'تھا۔ (2) (زرقانی جلد س س ۱۳۰)

## خصوصي محافظين

کفار چونکہ حضورِ اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دیمن تھے اور ہر وقت اس تاک میں گےرہے تھے کہ اگراک ذرابھی موقع مل جائے تو آپ کوشہید کر ڈالیس۔ بلکہ بار ہا قا تلانہ جملہ بھی کر چکے تھے۔ اس لیے پچھ جال شارصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہوکر باری سے راتوں کو آپ کی مختلف خوابگا ہوں اور قیام گا ہوں کاشمشیر بلف ہوکر پہرہ دیا کرتے تھے۔ بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہاجب کہ بیر آبیت نازل ہوگئی کہ وَاللّٰهُ یَعُصِمُکَ مِنَ النَّاسِ ط(3) لیحنی 'اللّٰہ تعالیٰ آپ کولوگوں سے بچائے گا۔' واللّٰهُ یَعُصِمُکَ مِنَ النَّاسِ ط(3) لیحنی 'اللّٰہ تعالیٰ آپ کولوگوں سے بچائے گا۔' مضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمالیا ہے کہ وہ مجھکومیر ہے تمام دشمنوں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمالیا ہے کہ وہ مجھکومیر سے تمام دشمنوں سے بچائے گا۔ان جال شار پہرہ داروں میں چندخوش نصیب صحابہ کرام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جن کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

﴿ ا ﴾ حضرت ابوبكرصديق ﴿ ٢ ﴾ حضرت سعد بن معاذ انصاري ﴿ ٣ ﴾ حضرت مجمد

المواهب اللدنية و شرح الزرقاني، باب في خدمه صلى الله عليه وسلم... الخ، ج٤، ص ١٥٥٥.

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب في خدمه صلى الله عليه وسلم...الخ،ج٤،ص٥١ ٦،٥١٥

<sup>3 .....</sup> پ ۲، المائدة: ۲۷

بن مسلمه هر ۴ هفرت ذکوان بن عبدقیس ه ه هنفرت زبیر بن العوام ه ۲ هفرت سعد بن الی وقاص ه ۷ هفرت عباد بن بشر ه ۹ هخفرت ابو ایوب انصاری ه ۹ هخفرت بلال ه ۱ هفرت مغیره بن شعبه به (۱) رضی الله تعالی ننم اجمعین )

## کانتبین وحی

جوصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں اور دوسری خاص خاص تحریروں کو حضور اقتدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لکھا کرتے تھے ان معتمد کا تبوں میں خاص طور پر مندرجہ ذیل حضرات قابل ذکر ہیں:

ان ممده بول ین حال صور پر مندرجه دین طرات قاب در بین:
﴿ ا ﴾ حضرت ابو بکر صدیق ﴿ ۲ ﴾ حضرت عمر فاروق ﴿ ۳ ﴾ حضرت عثمان غنی
﴿ ٢ ﴾ حضرت علی مرتضی ﴿ ۵ ﴾ حضرت طلحه بن عبیدالله ﴿ ٢ ﴾ حضرت سعد بن ابی و قاص
﴿ ٤ ﴾ حضرت زبیر بن العوام ﴿ ٨ ﴾ حضرت عام بن فهیر ه ﴿ ٩ ﴾ حضرت ثابت بن قیس
﴿ ٤ ﴾ حضرت زبیر بن العوام ﴿ ٨ ﴾ حضرت عام بن فهیر ه ﴿ ٩ ﴾ حضرت ثابت بن قیس
﴿ ١ ﴾ حضرت حنظله بن رئیع ﴿ ١ ١ ﴾ حضرت زبید بن ثابت ﴿ ٢ ١ ﴾ حضرت ابی بن
کعب ﴿ ١ ﴾ حضرت امیر معاویی ﴿ ٢ ١ ﴾ حضرت ابوسفیان ۔ (٤) (منی الله تعالی عنهم الجعین )
کعب ﴿ ١ ﴾ حضرت امیر معاویی ﴿ ٢ ١ ﴾ حضرت ابوسفیان ۔ (۵ رضی الله تعالی عنهم الجعین )

## در بارنبوت کے شعراء

یوں تو بہت سے صحابہ کرام رض اللہ تعالی عنہم حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مدح وثنا میں قصا کد لکھنے کی سعادت سے سر فراز ہوئے مگر در بارِنبوی کے مخصوص شعراء کرام تین ہیں جونعت گوئی کے ساتھ ساتھ کفار کے شاعرانہ حملوں کا اپنے قصا کدکے

<sup>1 ....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب في خدمه صلى الله عليه وسلم..الخ،ج٤،ص١٩٥-٢٢٥ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم پنجم ، باب هفتم ، ج۲ ، ص۲۹ ـ . ٤٠ ملتقطاً

ذر بعید ندان شکن جواب بھی دیا کرتے تھے۔

(۱) حضرت کعب بن ما لک انصاری سلمی رضی الله تعالی عند جو جنگ تبوک میں شریک نه ہونے کی وجہ سے معتوب ہوئے مگر پھران کی توبہ کی مقبولیت قرآن مجید میں نازل ہوئی۔ان کا بیان ہے کہ ہم لوگوں سے حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہتم لوگ مشرکین کی ججو کر و کیونکہ مومن اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا رہتا ہے اور تمہارے اشعار گویا کفار کے حق میں تیروں کی مار کے برابر ہیں۔حضرت علی رضی الله تعالی عند کے دور خلافت یا حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند کی سلطنت کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ (۱) یا حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند کی سلطنت کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ (۱) محضرت عبدالله بن رواحہ انصاری خزرجی رضی الله تعالی عندان کے فضائل ومنا قب

میں چنداحادیث بھی ہیں۔حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان کو''سیدالشعراء'' کا

لقب عطافر مایا تھا۔ یہ جنگ موتہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ (2)

﴿ ٣﴾ حضرت حسان بن ثابت بن منذر بن عمر وانصاری خزر جی رضی الله تعالی عنه بید در بار رسالت کے شعراء کرام میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضور صلی الله تعالی علیه وہم نے ان کے حق میں دعافر مائی که اَللّٰهُ ہم اَیّدہُ بِرُونِ حِ الْقُدُسِ یعنی یا الله! حضرت جبر میل علیه السلام کے ذریعہ ان کی مدوفر ما۔ اور یہ بھی ارشاد فر مایا کہ جب تک یہ میری طرف سے کفار مکہ کواپنے اشعار کے ذریعہ جواب دیتے رہتے ہیں اس وقت تک حضرت جبر میل

علیہ السلام ان کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ ایک سوبیس برس کی عمر پا کر ۱۵ھیجے میں وفات یائی۔ساٹھ برس کی عمرز مانہ جاہلیت میں گزاری اور ساٹھ برس کی عمر خدمت اسلام میں

❶.....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب في مؤذنيه و خطبائه...الخ ،ج٥، ص٧٥

<sup>2 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب في مؤذنيه و خطبائه...الخ ،ج٥، ص٧٥

صرف کی۔ بیایک تاریخی لطیفہ ہے کہ ان کی اور ان کے والد'' ثابت' اور ان کے دادا ''منذر'' اورنگر دادا'' حرام' 'سب کی عمریں ایک سوبیس برس کی ہوئیں۔(1) (زرقانی جلد ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ (زرقانی جلد ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۷ ۳۷ ۳۷)

#### خصوصی مؤذنین

حضورِاقدس صلى الله تعالى عليه وبلم كخصوصى مؤذنوں كى تعداد جارہے:

﴿ ا ﴾ حضرت بلال بن رباح رضى الله تعالى عنه -

﴿ ٢ ﴾ حضرت عبدالله بن ام مكتوم ( نابينا ) رضى الله تعالى عنه - بيد ونو ل مدينه منوره ميس مسجد

نبوی کےمؤذن ہیں۔

«٣» حضرت سعد بن عائذ رضى الله تعالىء نه جو "سعد قرظ" كے لقب سے مشہور ہيں۔ بيہ

مسجد قباکے مؤذن ہیں۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابومحذوره رضی الله تعالی عنه بیر مکه مکرمه کی مسجد حرام میں اذان پڑھا کرتے

تھے۔<sup>(2)</sup> (زرقانی جلد ۳س ۲۲۹ تاص ۲۷)

دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفراور روزانہ ککر کے مرمدنی ماہ کے ابتدائی دس مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہرمدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندرا پنے یہاں کے ذمہدار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے ،ان شآء اللہ عزد جمل اس کی برکت سے پابندسنت بننے ، گنا ہوں سے نفرت کرنے اورا یمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

❶ .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،باب في مؤذنيه و خطبائه...الخ،ج٥،ص٧٧،٧٦

2 .....المواهب اللدنية و شرح الزرقاني،باب في مؤذنيه و خطبائه...الخ،ج٥،ص٠٧٠\_٧٣

#### بيسوال باب

#### معجزات بنبوت

صاحبِ رجعتِ شمس وشق القمر نائب دستِ قدرت پدلا کھول سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیرِ نگیں اس کی قاہر ریاست پدلا کھول سلام معجزہ کیا ہے؟

حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی الیں تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جوعادۃ ٹنہیں ہوا کرتی اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کانام معجزہ ہے۔ (1)

معجزہ چونکہ نبی کی صدافت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو۔ یعنی ظاہری علل و اسباب اور عادات جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو ور نہ ظاہر ہے کہ کفاراس کود کیے کر کہہ سکتے ہیں کہ بیتو فلاں سبب سے ہوا ہے اور ایسا تو ہمیشہ عادةً ہوا ہی کرتا ہے۔ اس بنا پر معجزہ کے لیے بیدلاز می شرط ہے بلکہ یہ معجزہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہوا ور ظاہری اسباب وعلل کے علی دخل سے بالکل ہی بالاتر ہو، تا کہ اس کو دیکھ کر کفاریہ مانے پر مجبور ہوجا کیں کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اور عادةً بھی ایسا ہوا بھی نہیں کرتا اس لیے بلاشبراس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اور عادةً بھی ایسا ہوا بھی نہیں کرتا اس لیے بلاشبراس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالاتر کارنامہ ہے۔ لہذا یقیناً شیخص اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اس کا نبی ہے۔

🕕 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، المقصد الرابع في معجزاته...الخ ، ج٦،ص٢٠ كملخصاً

## معجزات کی جارفشمیں

جب مجزہ کے لیے بیضروری اور لازی شرط ہے کہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے انسانی طاقتوں سے بالاتر اور عادات جاریہ کے خلاف ہو۔ اس بنا پراگر بغور دیکھا جائے تو خارق عادت ہونے کے اعتبار سے مجزات کی چار قسمیں ملیں گی جوحسب فیل ہیں:

اول: بذات خودوہ چیز ہی ایسی ہوجو ظاہری اسباب وعادات کے بالکل ہی خلاف ہوجیسے حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا چا ندکود و ٹکڑے کرے دکھا دینا۔ حضرت مسلی مدیلی علیہ الله مکامردول کو ندہ کردیناوغیرہ وغیرہ۔

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (وَوتِ اسلامُ) همجلس المدینة العلمیة (وَوتِ اسلامُ)

شکست کھا جانا اس کو تائید خداوندی اور غیبی امداد و نصرت کے سوا کیجھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔اس لحاظ سے یقیناً بیعادات جاربیہ کے خلاف اور ظاہری اسباب وعلل سے بالاتر ہے۔لہذا بیجی یقیناً معجزہ ہے۔

سوم: ایک صورت می جی ہے کہ نہ تو بذات خود وہ واقعہ خلاف عادت ہوتا ہے۔ مگر ہے نہاس کے ظاہر ہونے کے وقت خاص میں خلاف عادت ہوتا اس واقعہ کے ظاہر ہونے کا طریقہ بالکل ہی نا درالوجوداور خلاف عادت ہوا کرتا ہے۔ مثلاً انبیاء پیہم السام کی دعاؤں سے بالکل ہی ناگہاں پانی کا برسنا، بیاروں کا شفایاب ہوجانا، آفتوں کا ٹل جانا۔

ظاہر ہے کہ یہ باتیں نہ تو خلاف عادت ہیں نہ ان کے ظاہر ہونے کا کوئی خاص وقت ہے بلکہ یہ باتیں تہ تو ہمیشہ ہوا ہی کرتی ہیں کین جن طریقوں اور جن اسباب سے یہ چیزیں وقوع پذیر ہوئیں کہ ایک دم نا گہاں نبی نے دعا مانگی اور بالکل ہی اچا تک یہ چیزیں ظہور میں آ گئیں۔اس اعتبار سے یقیناً بلاشبہ یہ ساری چیزیں خارق عادات اور ظاہری اسباب سے الگ اور بالاتر ہیں۔لہذا یہ چیزیں بھی معجزات ہی کہلائیں گے۔

جہارم: بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ تو خود واقعہ عادات جاریہ کے خلاف ہوتا ہے نہاس کا طریقہ نظہور خارق عادت ہوتا ہے لیکن بلاکسی ظاہری سبب کے نبی کواس واقعہ کا قبل از وفت علم غیب حاصل ہوجانا اور واقعہ کے وقوع سے پہلے ہی نبی کا اس واقعہ کی خبر دے دینا یہ خلاف عادت ہوتا ہے۔ مثلاً حضرات انبیاء علیم السلام نے واقعات کے ظہور سے بہت پہلے جوغیب کی خبریں دی ہیں یہ سب واقعات اس اعتبار واقعات اس اعتبار

سے خارق عادات اور معجزات ہیں۔ چنانچ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک روز

بہت ہی زور دار آندھی چلی اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف فرما

تھے آ پ نے اس جگہ فر مایا کہ بیر آندھی مدینہ کے ایک منافق کی موت کے لیے چلی

ہے۔ چنانچہابیاہی ہوا کہ جب لوگ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مدینہ کا ایک منافق اس

آ ندهی سے ہلاک ہوگیا۔ <sup>(1)</sup> (مشکوۃ شریف جلد ۲ سے ملاک ہوگیا۔ <sup>(1)</sup>

غور کیجئے کہاس واقعہ میں نہ تو آندھی کا چلنا خلاف عادت ہے نہ کسی آ دمی کا

آ ندھی سے ہلاک ہونااسباب وعادات کےخلاف ہے کیونکہ آ ندھی ہمیشہ آتی ہی رہتی

ہےاور آندھی میں ہمیشہ آدمی مرتے ہی رہتے ہیں لیکن اس واقعہ کاقبل از وقت حضور

ہے اور الدی یں ہمبیشدا دی سرے ہی رہے ہیں ین ان واقعہ کا ہن اروقت صور علیہ الصلاۃ والسلام کوعلم ہوجانا اور آپ کا لوگوں کو اس غیب کی خبر یرقبل از وقت مطلع کردینا

یقیناً بلاشبہ بیزرق عادات اور معجزات میں سے ہے۔

انبیاءسابقین اورخاتم انبیین کے مجزات

ہر نبی کا معجز ہ چونکہاس کی نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوا کرتا ہےاس لیے خداوند ...

عالم نے ہر نبی کواس دور کے ماحول اوراس کی امت کے مزاج عقل وفہم کے مناسب

معجزات سے نوازا۔مثلاً حضرت موسیٰ علیہ اللام کے دور میں چونکہ جا دواور ساحرانہ

کارنامے اپنی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو

''ید بیضا''اور''عصا'' کے معجزات عطافر مائے جن سے آپ نے جادوگروں کے ساحرانہ

کارناموں پراس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدہ میں گر پڑے اور آپ کی

نبوت پرایمان لائے۔

1 ....مشكاة المصابيح ، كتاب احوال القيامة ...الخ ،باب المعجزات ، الحديث: ٩٠٠،

ج۲، ص۳۸۷

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب انتہائی معراج ترقی
پر پہنچا ہوا تھا اور اس دور کے طبیبوں اور ڈاکٹر وں نے بڑے بڑے امراض کا علاج
کرکے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ما درزا داندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینے اور مردوں کوزندہ کر
دینے کا معجزہ عطافر مایا جس کو دیکھ کر دور سیحی کے اطباء اور ڈاکٹر وں کے ہوش اڑگئے
اور وہ جیران و ششدررہ گئے اور بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے
بالاتر مان کرآپ کی نبوت کا اقرار کر لیا۔

اسی طرح حضرت صالح علیہ اللام کے دور بعثت میں سنگ تراثی اور مجسمہ سازی کے کمالات کا بہت ہی چرچا تھااس لیے خداوند قد وس نے آپ کو یہ مججزہ عطا فرما کر بھیجا کہ آپ نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ فرما دیا تواس کی ایک چٹان شق ہوگئی اوراس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اور تندرست اونٹنی اوراس کا بچے نکل پڑا اور آپ نے فرمایا کہ

حضرت صالح عليه السلام كي قوم آپ كايه معجزه ديكه كرايمان لائي \_

الغرض اسی طرح ہرنبی کواس دور کے ماحول کے مطابق اوراس کی قوم کے مزاج اوران کی افتار ہے مناسب کسی کوایک، کسی کودو، کسی کواس سے زیادہ مجمزات ملے مگر ہمارے حضور نبی آخرالز مان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں

🚹 .....پ ۸، الاعراف:۷۳

714 ميرت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الله على الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله وسلم ا

اورآپ کی سیرت مقدسه تمام انبیاء علیم السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصه اورآپ کی تعليم تمام انبياء كرام عليم السلام كي تعليمات كاعطر ہے اورآ پ دنيا ميں ايك عالمگير اورابدی دین لے کرتشریف لائے تھےاور عالم کا ئنات میں اولین و آخرین کے تمام اقوام وملل آپ کی مقدس دعوت کے مخاطب تھے،اس لیےاللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مقدسه کوانبیاء سابقین کے تمام مجزات کا مجموعہ بنادیااور آپ کوشم تسم کے ایسے بے شار معجزات سے سرفراز فر مایا جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاجِ عقل وفہم کے لیے ضروری تھے۔اسی لیے آپ کی صورت وسیرت آپ کی سنت وشریعت آپ کے اخلاق و عادات آپ کے دن رات کے معمولات غرض آپ کی ذات و صفات کی ہر ہرادااورایک ایک بات اینے دامن میں مجزات کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آپ کاسب سے بڑااور قیامت تک باقی رہنے والا ایباابدی معجزہ ہے جس کی ہر ہرآیت آیاتِ بینات کی کتاب اور جس کی سطرسطر معجزات کا دفتر ہے۔ آپ کے معجزات عالم اعلیٰ اور عالم اسفل کی کا ئنات میں اس طرح جلوہ فکن ہوئے کہ فرش سے عرش تک آپ کے مجزات کی عظمت کا ڈ نکا بج رہا ہے۔ روئے زمین پر جمادات، نباتات، حیوانات کے تمام عالموں میں آپ کے طرح طرح کے معجزات کی ایسی ہمہ گیر حکمرانی وسلطنت کا پر چم لہرایا کہ بڑے بڑے منکروں کوبھی آ پ کی صدافت ونبوت کے آ گے سرنگوں ہونا پڑااور معاندین کے سواہرانسان خواہ وہ کسی قوم و مذہب سے تعلق رکھتا ہواورا پنی افتاد طبع اور مزاج عقل کے لحاظ سے کتنی ہی منزل بلندیر فائز کیوں نہ ہوگر آپ کے معجزات کی کثر تاوران کی نوعیت و عظمت کود مکھ کراس کواس بات پرایمان لا ناہی پڑا کہ بلاشبہ آپ نبی برحق اور خداکے

ﷺ پیْن ش: مجلس المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی) ﴿ ﴿ مُعَلِّينَ مُنْ الْمُدَالِينَ اللَّهُ الْعُلَامِيةِ (وعوتِ اسلامی)

سے رسول ہیں۔خود آپ کی جسمانی وروحانی خدادادطاقتوں پراگرنظر ڈالی جائے تو پتا چائے ہوں ہیں۔خود آپ کی حیات مقد سہ کے مختلف دور کے مجرالعقول کارنا ہے بجائے خود طلیم سے عظیم تر معجزات ہیں معجزات ہیں۔ بھی عرب کے نا قابل تنخیر پہلوانوں سے شتی لڑکران کو بچھاڑ دینا، بھی دم زدن میں فرش زمین سے سدرۃ المنتہی پرگزرتے ہوئے عرشِ معلیٰ کی سیر، بھی انگلیوں کے اشارہ سے چاند کے دو کمٹر ہے کردینا، بھی ڈو ب ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، بھی خندق کی چٹان پر بھاوڑ ا مارکر روم وفارس کی سلطنوں میں اپنی امت کو پر چم اسلام اہراتا ہوا دکھا دینا، بھی انگلیوں سے پانی کے سلطنوں میں اپنی امت کو پر چم اسلام اہراتا ہوا دکھا دینا، بھی انگلیوں سے پانی کے جشمے جاری کردینا، بھی مٹھی بھر کھجور سے ایک بھوکے لشکرکواس طرح راشن دینا کہ ہر

سپاہی نے شکم سیر ہوکر کھالیا وغیرہ وغیرہ معجزات کا ظاہر کر دینا یقیناً بلاشبہ بہوہ معجزانہ واقعات ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی سلیم انعقل انسان ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ۔

## معجزات کثیرہ میں سے چند

حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے مجزات کی تعداد کا ہزار دو ہزار کی گنتیوں سے شار کرنا انتہائی دشوار ہے۔ کیونکہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ تمام انبیاء سابقین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مجزات کا مجموعہ ہے۔ اور ان کے علاوہ خداوند قدوس نے آپ کو دوسرے ایسے بے شار مجزات بھی عطافر مائے ہیں جو کسی نبی ورسول کو نہیں دیئے گئے۔ اس لیے یہ کہنا آفناب سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگ کے ۔ اس لیے یہ کہنا آفناب سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگ کے ۔ اس لیے یہ کہنا آفناب سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگ ختم ملی محات در حقیقت مجزات کی ایک دنیا اور خوار قی عادات کا ایک عالم اکبر ہیں۔ خام محات کہ جب بڑی ہڑی کا ایک عظیم وضحیم کتابوں کے مصنفین حضور سلی اللہ تعالی علیہ برای کی کتابوں میں جمع نہیں فر ماسکے تو بھاری اس مختمر کتاب

پېڅېښېنې پېټرېش:مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامي) پېټرېش:مجلس المدينة العلمية

# چا نددولکڑے ہوگیا

حضور خاتم النبيين صلی الله تعالی علیه وسلم کے معجزات میں ''شق القم'' کا معجزه بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صدافت پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو''شق القم'' کا معجزہ دکھایا کہ جاند دو گلڑ ہے ہو کر نظر آیا۔ چنا نچے حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عباس وحضرت انس بن مالک وحضرت جبیر بن مطعم وحضرت علی بن ابی طالب وحضرت عبدالله بن عمر، حضرت حذیفہ بن میمان وغیرہ رضی الله تعالی عنم میں افی علی المواجب جلد میں الله علی المواجب جلد میں ۱۲۳)

المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ،المقصد الرابع في معجزاته...الخ ، ج٦، ص٤٧٢، ٤٧٣

ييْنُ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلامُ)

<u>;</u> \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ان روایات میں سب سے زیادہ تھے اور متند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعلقہ علیہ اللہ بن مسعود رضی اللہ بن تعالی عند کی روایت ہے جو بخاری و مسلم وتر مذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنداس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آئھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانے میں جاند دو گلڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے او پراورایک ٹکڑا پہاڑ کے او پراورایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچ نظر آر ہاتھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کران سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہوجاؤ گواہ ہوجاؤ۔ (1) ( بخاری جلد ۲ ص ۲۲ کے باب قولہ وانشق القمر )

ان احادیث مبار کہ کے علاوہ اس عظیم الشان مجمزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ چنانچہ ارشادر بانی ہے کہ

قیامت قریب آگی اور چاند بھٹ گیا اور یہ کفارا گرکوئی نشانی دیکھتے ہیں تواس سے منہ بھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادوتو ہمیشہ سے ہوتا چلاآیا ہے۔ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَرُ ٥ وَإِنُ يَّرَوُا الْيَةً يُّعُرِضُوا وَيَقُولُوا سِحُرٌ مُّسْتَمِرٌ ٥(2)(تر)

اس آیت کا صاف وصریح مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آگی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا کوئکہ چاند کا دوٹکڑ ہے ہوجانا جوعلامات قیامت میں سے تھاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے زمانہ میں ہوچکا مگر بیواضح ترین اور فیصلہ کن مجزہ دکھ کے کربھی کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ظالموں نے بیکہا کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے

1 .....صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب و انشق القمر .. . الخ، الحديث: ٤٨٦٥،٤٨٦، ج٣،

ص ۳٤٠،۳۳۹

2 ..... پ۲۷ ،القمر: ۲۱۱

الله المدينة العلمية (وُوتِ اسلامِي) المدينة العلمية (وُوتِ اسلامِي) المدينة العلمية (وُوتِ اسلامِي

آیت مذکورہ بالا کے بارے میں بعض ان ملحہ بن کا جو مجزہ شق القمر کے منکر ہیں یہ خیال ہے کہ اس شق القمر سے مراد خالص قیامت کے دن جا ند کا ٹکڑ لے ٹکڑ ہے ہونا ہے جب کہ آسان بھٹ جائے گا اور جا ندستار ہے جھڑ کر بھر جائیں گے۔
مگر اہل فہم پر روش ہے کہ ان ملحدوں کی یہ بکواس سراسر لغواور بالکل ہی ہے سرویا خرافات والی بات ہے کیونکہ اولاً تو اس صورت میں بلاکسی قرینہ کے انشق (جاند بھٹ گیا)

ماضی کے صیغہ کوینشق (چاند پھٹ جائے گا) مستقبل کے معنی میں لینا پڑے گاجو بالکل ہی بلاضر ورت ہے۔ دوسرے بید کہ جاندشق ہونے کا ذکر کرنے کے بعد بیفر مایا گیا ہے کہ

بلاصرورت ہے۔دوسرے بیہ کہ چا ندش ہونے کا ذکر کرنے کے بعد بیڈر مایا کیا ہے کہ وَ اِنْ یَّــرَوُا ایّــةً یَّــعُو ضُوًا وَیَقُو لُوُا سے لیمن شق القمر کی عظیم الشان نشانی کود کی*ھر*کر

سِحُرٌ مُّستَمِرٌ 0(1) كفار نے يه كها كه يه جادو ہے جو ہميشه

ہے ہوتا آیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب کفار مکہ نے شق القمر کا معجز ہ دیکھا تو اس کو جا دو کہا ورنہ کھلی ہوئی بات ہے کہ قیامت کے دن جب آسان مجھٹ جائے گا اور چا ندستار ہے گلڑ ہے کو گھڑ ہوئی بات ہے کہ قیامت کے اور تمام انسان مرجائیں گے تو اس وقت اس کو جادو کہنے والا بھلا کون ہوگا ؟ اس لیے بلا شبہ یقیناً اس آیت کے یہی معنی متعین ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے زمانے میں چا ند بھٹ گیا اور اس معجز ہ کود کھے کر کفار نے اس کو جادو کا کرت بتایا۔

🗗 ..... پ ۲۷، القمر: ۲

پيثر كن: مجلس المدينة العلمية (دورساسلام)

#### ايك سوال وجواب

ہاں البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جوا کثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ ثق القمر کا معجز ہ جب مکہ میں ظاہر ہوا تو آخر بیہ معجز ہ دوسرے مما لک اور دوسرے شہروں میں کیوں نہیں نظر آیا؟

ال سوال کا یہ جواب ہے کہ اولاً تو مکہ مکر مہ کے علاوہ دوسر ہے شہروں کے لوگوں نے بھی جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اس مجزہ کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ ججزہ د مکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے (محم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ میں میں یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھنا چاہئے کہ دیکھیں وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہا کی وہ کہ منافروں نے بھی سے لیا سکتا۔ چنانچہ باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی بیگواہی دی کہ جم نے بھی شق القمرد یکھا ہے۔ ''(1)

(شفاءقاضى عياض جلداص ١٨٣)

اورا گریت لیم بھی کرلیا جائے کہ دوسرے ممالک اور شہروں کے باشندوں نے اس معجزہ کو نہیں دیکھا تو کسی چیز کو نہ دیکھنے سے بید کب لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں۔آسان میں روزانہ تسمقتم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً رنگ برنگ کے بادل، قوس قزح، ستاروں کا ٹوٹنا، مگریہ سب آثار انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اتفاق سے اس وقت آسان کی طرف دیکھ رہے ہوں دوسر لوگوں کو نظر نہیں آتے۔

<sup>1 .....</sup>شرح الزرقاني على المواهب ،المقصد الرابع في معجزاته...الخ ،ج٢، ص ٤٧٦،٤٧٥

اسی طرح دوسرے ممالک اور شہروں میں یہ مجز ہ نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ

بھی ہوسکتی ہے کہ اختلاف مطالع کی وجہ سے بعض مقامات پر ایک وقت میں چاند کا طلب عدمان میں میں جبہ معرف شدمین میں من مراطلہ عوم نہیں ہے۔

طلوع ہوتا ہے اوراس وقت میں دوسر ہے شہروں کے اندر چاند کا طلوع ہی نہیں ہوتا اسی للے جب چاند میں گرہن لگتا ہے تو تمام مما لک میں گرہن نظر نہیں آتا۔ اور بعض مرتبہ

ابیا بھی ہوتا ہے کہ دوسر ہلکوں اور شہروں میں ابریا پہاڑ وغیرہ کے حائل ہوجانے

ہے کسی کسی وفت جا ندنظر نہیں آتا۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں وہ نقشہ بعینہ نقل کر دیں جو قاضی محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب''رحمۃ للعالمین''میں تحریر کیا ہے جس سے میمعلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ مکر مدمیں''معجز ہشق القمر'' واقع ہوا اس وقت دنیا کے بڑے بڑے مرمالک میں کیااوقات تھے؟ اس نقشہ کی ذمہ داری

مصنفِ'' رحمة للعالمین'' کے اوپر ہے۔ ہم صرف نقل مطابق اصل ہونے کے ذمہ دار

ہیں۔ان کی عبارت اورنقشہ حسب ذیل ہے۔ ملاحظہ فرما ہے ۔

اس سے بڑھ کراب ہم دکھلا نا چاہتے ہیں کہا گرمکہ معظمہ میں بیدوا قعدرات کو قرع نہ میں اتنا ہیں وقت دنیا کی میں بیٹریں مرا ایک میں کا انتاز میں تین

نام ملک گفتنه منٹ دن یارات

هندوستان ۵۰ رات

ماریشس ۲۰ ۱۱ رات

رومانیا،بلگیر یا،ٹرکی،بونان،جرمن ۸ ۲۰ دن

لکسمبرگ، ڈنمارک، سویڈن ۲۰ ۸ دن

|                                         |            | 721           | ₽∙∙ <b>€</b> ∙∙€∙ | ميرت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم المدهدة المناهدة على عليه وسائلة على عليه وسائلة على عليه وسائلة على الله تعالى على الله تعالى الله تعا |                                         |
|-----------------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | دن         |               |                   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|                                         | بعد نيم شب | ۲٠            | ٣                 | مشرقی برازیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| ¥<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X              | بعد نيم شب | <b>r</b> +    | ۲                 | متوسط برازيل و چلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *****                                   |
| Ť.                                      | قبل دو پېر | <b>r</b> +    | 1+                | برڻش کولمبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ‡.                                      |
| **************************************  | قبل دو پېر | 2             | 9                 | لوكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1</b> ,                              |
| *****                                   | بعدينيم شب | ۵٠            | 1                 | kas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***                                     |
| ****                                    | رات        | ۲٠            | 1+                | سالى لينڈ مُدغا سكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***                                     |
| ******                                  | بعدينيم شب | ۲٠            | ۲                 | ریاستہائے ملایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *****                                   |
| <b>♣ ₹ ₹ ₹</b>                          | دن         | ۵٠            | 4                 | جزائر سنڈوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ****                                    |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | دن         | <b>r</b> +    | ۲                 | انگلستان، آئر لینڈ، فرانس بلجیم، سپین، پر نگال، جبل الطارق، الجیریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                         | بعدينيمشب  | ۲٠            | 1                 | پیرو، پتامه، جمیکا، بھائهن،امریکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ******                                  |
| <b>♥ * * * * * * * * * *</b>            | دن         | <b>r</b> +    | ۲                 | سموآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$\frac{1}{2}\$                         |
| ¥<br>X<br>X<br>X                        | صبح        | ۵٠            | ۲                 | نیوزی لینڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥ & ¥ & ¥ & ¥ & ¥ & ¥ & ¥ & ¥ & ¥ & ¥ & |
| ¥                                       | صبح        | 77            | ۵                 | تسمانىيە، وڭۇريا، نيوسا ۇتھەدىلز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *****                                   |
| Ť<br>Š<br>Š                             | صبح        | ۵٠            | ۴                 | جنوبي آسريليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                                     |
| ¥.04.05                                 | بعددوپهر   | ۲٠            | ۴                 | جا پاِن <i>، کور</i> یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I-(3)-1-(3)-1                           |
|                                         | بعددوپهر   | ۲٠            | ٣                 | مغربی آسٹریلیا، شالی بورنیو، جزائر فلپائن، ہانگ کا نگ چین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|                                         | م ص ۱۹)    | عِلدسو        | للعالمين          | پینقشهاوقات اسٹینڈرڈ ٹائم کےحساب سے ہے۔(رحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                         | <b>₩</b>   | ≼%++∢<br>•••• | تِ اسلامی)        | پُيُنُ شُ:مجلس المدينة العلمية(رور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |

#### سورج بليك آيا

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آسانی معجزات میں سورج بلیٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الثان معجزہ اور صدافت بنوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔
اس کا واقعہ میہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنها کا بیان ہے کہ 'خیبر' کے قریب ' منزل صہبا' میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سرافتہ س رکھ کر سوگئے اور آپ پروجی نازل ہونے گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرافتہ س کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے۔ یہاں تک کہ سورج غروب موگیا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہوگئی تو آپ نے بیڈھا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہوگئی تو آپ نے بیڈھا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہوگئی تو آپ نے کے بید عافر مائی کہ ''یا اللہ! یقیناً علی تیری اور تیر ہے رسول کی اطاعت میں متھ للہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تا کہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔''

حضرت بی بی اساء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج بلیٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔(1)(زرقانی جلدہ سے ۱۱ اوشفاء جلدا س ۱۸ وہدارج النبوۃ جلدہ سے ۲۵ دھوپ پھیل گئی۔(1)(زرقانی جلدہ سے ۱۱ اوشفاء جلدا س ۱۸ وہدارج النبوۃ جلدہ سے لیکن اس میں شک نہیں کہ بخاری کی روایتوں میں اس مجزہ کا ذکر نہیں ہے لیکن یا در کھیے کہ کسی حدیث کا بخاری میں نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث یا لکل ہی باصل ہے۔ امام بخاری کو چھلا کھ حدیثیں زبانی یادتھیں۔ انہی حدیثوں میں بالکل ہی باصل ہے۔ امام بخاری تو چھلا کھ حدیثیں زبانی یادتھیں۔ انہی حدیثوں میں جائیں تو صرف نو ہزار بیاسی حدیثیں گھی ہیں اور اگر مکر رات و متابعات کو چھوڑ کر گئتی

❶.....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب رد الشمس له ، ج٦، ص ٤٨٥،٤٨٤

پيژن ش: مجلس المدينة العلمية( وعوتِ اسلام) •••••

کی جائے تو کل حدیثوں کی تعداد دو ہزار سات سوا کسٹھا ۲ کارہ جاتی ہیں۔(1) (مقدمہ فتح الباری)

باقی حدیثیں جو حضرت امام بخاری علیه الرحمة کوزبانی یا تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہےاصل اور موضوع نہ ہوں گی بلکہ وہ بھی یقیناً صحیح یاحسن ہی ہوں گی تو آخر وہ سب کہاں ہیں؟ اور کیا ہوئیں؟ تواس بارے میں بیر کہنا ہی پڑے گا کہ دوسرے محدثین نے انہی حدیثوں کواور کچھ دوسری حدیثوں کواپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوگا۔ چنانچیہ منزل صہبامیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کے لیے سورج بلیٹ آنے کی حدیث کو بہت سے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔جبیبا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہالرحمۃ نے فر مایا کہ حضرت امام ابوجعفر طحاوی ،احمد بن صالح ، و ا مام طبرانی وقاضی عیاض نے اس حدیث کواپنی اپنی کتابوں میں تحریر فر مایا ہے اور امام طحاوی نے تو یہ بھی تحریر فر مایا ہے کہ امام احمد بن صالح جوامام احمد بن صنبل کے ہم پلیہ ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ بیرروایت عظیم ترین معجز ہ اورعلامات نبوت میں سے ہے لہذا اس کویاد کرنے میں اہل علم کونہ پیچیے رہنا جا ہے نے ففلت برتنی جا ہے۔(2)

(مدارج النبوة جلداص۲۵۴)

بہر حال جن جن محدثین نے اس حدیث کواپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان کی ایک

مخضرفهرست پیدے:

<sup>1 .....</sup>مقدمة فتح البارى،الفصل الاول، ج١،ص٠١

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب ششم ، ج ۲ ، ص ٤ ٥ ٢ ملتقطاً



نام كتاب نام محدث مشكل الآثار ميں ﴿ ا ﴾ حضرت امام ابوجعفر طحاوى رحمة الله عليه ني ﴿ ٢ ﴾ حضرت امام حاكم رحمة الله عليه في مىتدرك مىن معجم كبير ميں ﴿٣﴾ حضرت امام طبرانی رحمة الله علیه نے اینی مرویات میں ﴿ ٢ ﴾ حضرت حافظ ابن مردوبير حمة الله عليه نے ﴿ ۵ ﴾ حضرت حا فظ الوالبشر رحمة الله عليه نے الذربة الطاهره ميس ﴿٢﴾ حضرت قاضى عياض رحمة الله عليه ني شفاء شريف ميں تلخيص المتشابه مين ﴿٤﴾ حضرت خطيب بغدادي رحمة الشعليه نے ﴿٨﴾ حضرت حافظ مغلطا في حمة الله عليه ني الزہرالباسم میں ﴿ ٩ ﴾ حضرت علامه ميني رحمة الله عليه نے عمرة القاري ميں كشف اللبس مين ﴿ ١ ﴾ حضرت علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه ني مزيل اللبس ميں ﴿ ١ ا ﴾ حضرت علامه ابن يوسف دشقى رحمة الله عليه في ازالة الخفاءمين ﴿ ١٢ ﴾ حضرت شاه ولى الله محدث د الوى رحمة الله علياني ﴿١٣﴾ حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ نے مدارج النبوة ميں زرقاني على المواهب ميس ﴿١٨ ﴾ حضرت علامه محد بن عبدالباقي رحمة الله عليف ﴿ ١ ا ﴾ حضرت علامة تسطلا في رحمة الله عليه ني مواهب لدينه ميں

اس حدیث پر علامه ابن جوزی نے اپنی عادت کے موافق جو جرحیں کی ہیں اور اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، حضرت علامہ عینی نے عمدۃ القاری جلد ک الام میں تحریفر مایا ہے کہ علامہ ابن جوزی کی جرحیں قابل التفات نہیں ہیں، حضرت

امام ابوجعفر طحاوى رحمة الله تعالى عليه في السحديث كوسندي لكهر كرفر ماياكه هذَانِ الْحَدِيْقَانِ تَسَابِعَانِ وَرُوَاتُهُمَا ثِقَاتٌ ..... (1) يعنى بيدونول روايتين ثابت بين اوران كراوى تقدين \_ (شفاء شريف جلداص ١٨٥)

اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدت دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی علامہ ابن جوزی کی جرحوں کور دکر دیا ہے اور اس حدیث کے سیح اور حسن ہونے کی پرزور تائید فرمائی ہے۔ (2) (مدارج النبوۃ جلداص ۲۵۴)

اسى طرح ازالية الخفاء ميں علامه محمد بن يوسف دمشقى رحمة الله تعالى عليه كى كتاب

"مزيل اللبس عن حديث ردالشمس" كي بيعبارت منقول ميكم

اعلم ان هذا الحديث رواه الطحاوي في كتابه "شرح مشكل الاثار" عن اسماء

بنت عميس من طريقين وقال هذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات ونقله

قـاضـي عياض في"الشفاء"والحافظ ابن سيد الناس في "بشرى اللبيب"والحافظ

عـلاء الـديـن مغلطائي في كتابه "الزهر الباسم" وصححه ابوالفتح الازدي

وحسنه ابو زرعة بن العراقي وشيخنا الحافظ جلال الدين السيوطي في "الدرر

المنتشرة في الاحاديث المشتهرة"وقال الحافظ احمد بن صالح و ناهيك

به لاينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حديث اسماء لانه من اجل علامات

النبوة وقدانكرالحفاظ على ابن الجوزي ايراده الحديث في"كتاب الموضوعات"

(3) (التقر برالمعقول في فضل الصحابة والل بيت الرسول ص ٨٨)

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل فى انشقاق القمر و حبس الشمس ، ج١ ، ص ٢٨٤

2 .....مدارج النبوت ، قسم سوم ، باب ششم ، ج ۲ ، ص ۲٥٤

3 .....ازالة الخفاء،مقصد دوم،امامآثر امير المؤمنين...الخ،ج٤،٥،٠٤٠

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی)

تم جان او که اس حدیث کوامام طحاوی نے اپنی کتاب 'شرح مشکل الآثار'
میں حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور
فرمایا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں اور ان دونوں کے روایت کرنے والے ثقہ
ہیں اور اس حدیث کو قاضی عیاض نے 'شفاء' میں اور حافظ ابن سیدالناس نے ''بشری
اللہیب' میں اور حافظ علاء الدین مخلطائی نے اپنی کتاب ''الز ہرالباسم' میں نقل کیا
ہے اور ابوالفتح از دی نے اس حدیث کو ''صحیح'' بتایا اور ابوز رعہ عراقی اور ہمارے شخ
جلال الدین سیوطی نے ''الدررالمتشر ہ فی الاحادیث المشہتر ہ' میں اس حدیث کو ''حسن' بتایا اور حافظ احمد بن صالح نے فرمایا کہتم کو یہی کافی ہے اور علماء کو اس حدیث کو میں میں ہنا جا ہئے کیونکہ یہ نبوت کے بہت بڑے مجزات میں سے ہواور حدیث کو حدیث کے دین کے حفاظ نے اس بات کو برا مانا ہے کہ ''ابن جوزی' نے اس حدیث کو حدیث کے دین الموضوعات' میں ذکر کر دیا ہے۔

## سورج تظهر گيا

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے آسانی معجزات میں سے سورج بلیٹ آنے کے معجزہ کی طرح چلتے ہوئے سورج کا تھہر جانا بھی ایک بہت ہی عظیم معجزہ ہے جومعراج کی رات گزر کر دن میں وقوع پذیر ہوا۔ چنا نچہ یونس بن بکیر نے ابن آبخی سے روایت کی ہے کہ جب کفار قریش نے حضورِ اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے اپنے اس قافلہ کے حالات دریافت کیے جوملک شام سے مکہ آرہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہارے اس قافلہ کو بیت المقدس کے راستہ میں دیکھا ہے اور وہ بدھ کے دن میں نے تمہارے اس قافلہ کی آمد کا مدکا کہ مکہ آ جائے گا۔ چنا نچے قریش نے بدھ کے دن شہرسے باہر نکل کراسنے قافلہ کی آمد کا مدکا

انتظار کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ما مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو تلم ہرا دیا اور ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا۔ یہاں تک کہوہ قافلہ آن پہنچا۔ (1)

(زرقانی جلد۵ ص۱۶ اوشفاء جلداص ۱۸۵)

واضح رہے کہ' جس انشمس' یعنی سورج کو گھہرا دینے کا مجمز ہیے جفور میہ حضور علیہ السلام والسلام ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ انبیاء سابقین میں سے حضرت بوشع بن نون علیہ السلام کے لیے بھی یہ مجمز ہ ظاہر ہو چکا ہے جس کا واقعہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن وہ بیت المقدس میں قوم جبارین سے جہا دفر مارہ سے تھنا گہاں سورج ڈو بنے لگا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو سنچ کا دن آجائے گا اور سنچر کے دن موسوی شریعت کے کہا گرسورج غروب ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالی نے ایک گھڑی تک سورج کو چلنے محکم کے مطابق جہاد نہ ہو سکے گا تو اس وقت اللہ تعالی نے ایک گھڑی تک سورج کو چلنے سے روک دیا یہاں تک کہ حضرت بوشع بن نون علیہ السلام قوم جبارین پر فتح یاب ہوکر جہاد سے فارغ ہو گئے ۔ (2) (تفیر جلالین سورہ ما کہ ہو گھیں جہاد سے فارغ ہو گئے ۔ (2) (تفیر جلالین سورہ ما کہ ہ سے فارغ ہو گئے ۔ (2) (تفیر جلالین سورہ ما کہ ہ ہ سے فارغ ہو گئے ۔ (2) (تفیر جلالین سورہ ما کہ ہ ہ گھیں جمل جلدا ص ۸۸)

## معراج شريف

حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آسانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماوراءاور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔

1 ....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل في ا نشقاق القمر و حبس الشمس ، ج١ ، ص ٢٨٥،٢٨٤

2 .....حاشية الحمل على الحلالين و تفسير الحلالين ، سورة المائدة ، تحت الاية: ٢٦، ج٢،

س ۲۰۸ ملخصا

معراج کادوسرانام''اسواء'' بھی ہے۔''اسواء'' کے معنی رات کو چلانایا

رات کو لے جانا چونکہ حضورِا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کوخداوندِ عالم نے

قرآن مجيد ميں سُبُحٰنَ الَّذِي ٓ اَسُولِي بِعَبُدِهٖ لَيُلًا (1) كَالفاظ سے بيان فرمايا

ہاں کیےمعراج کانام''اسر اء''پڑ گیااور چونکہ حدیثوں میںمعراج کاواقعہ بیان

فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ''عُسرِ بج بِسیُ ''(مجھ کو اوپر چڑھایا گیا) کا لفظ

ارشادفر ماياس ليےاس واقعه کا نام''معراج'' بڑا۔

احادیث وسیرت کی کتابول میں اس واقعہ کو بہت کثیر التعداد صحابہ کرام رضی

الله تعالى عنهم نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ علامہ زرقانی نے ۲۵ صحابیوں کونام بنام گنایا ہے

جنہوں نے حدیث معراج کوروایت کیاہے (2) جبیبا کہ ہم اپنی کتاب''نورانی تقریرین''

میںاس کا کسی قدر مفصل تذکرہ تحریر کرچکے ہیں۔

## معراج كب بهونى؟

معراج کی تاریخ، دن اور مہینہ میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ لیکن اتی بات پر بلااختلاف ہیں۔ لیکن اتی بات پر بلااختلاف سب کا تفاق ہے کہ معراج نزول وجی کے بعداور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظّمہ میں پیش آیا اور ابن قنیبہ دینوری (المتوفی کا بی اور ابن عبدالبر (التوفی کا بیسی ) اور امام رافعی وامام نووی نے تحریر فرمایا کہ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا۔ اور محدث عبدالعنی مقدسی نے رجب کی ستائیسویں بھی متعین کردی

<sup>1:</sup> اسراء یل: ۱

<sup>2 .....</sup>الـمـواهب اللدنية و شرح الزرقاني،المقصد الخامس في تخصيصه...الخ، ج٨، ص

ہے اور علامہ زر قانی نے تحریر فر مایا ہے کہ لوگوں کا اسی پڑمل ہے اور بعض مؤرخین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ (1)

(زرقانی جلداص۳۵۵ تاص۳۵۸)

# معراج كتنى بإراور كيسے ہوئى

جمہور علماء ملت کا صحیح فد بہب یہی ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم وروح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی جمہور صحابہ و تابعین اور فقہاء ومحدثین نیز صوفیہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ چنانچہ علامہ حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ (استاداور مگ زیب عالمیر بادشاہ) نے تحریر فرمایا کہ

وَالْاَصَتُّ اَنَّهُ كَانَ فِي الْيَقُظَةِ بِحَسَدِهِ مَعَ رُوحِهِ وَعَلَيْهِ اَهُلُ السُّنَّةِ وَالْكَصَتُّ النَّاوُمِ فَقَطُ فَمُبْتَدِعٌ ضَالُّ مُضِلُّ وَالْحَمَاعَةِ فَمَنُ قَالَ إِنَّهُ بِالرُّوْحِ فَقَطُ اَوُ فِي النَّوْمِ فَقَطُ فَمُبْتَدِعٌ ضَالُّ مُضِلُّ فَاسِقٌ (2) (تفيرات احمديد بن اسرائيل ص ٢٠٨)

اورسب سے زیادہ سے قول میہ ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم وروح کے ساتھ ہوئی یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ لہذا جو شخص میہ کے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی وہ شخص بدعتی و گمراہ اور گمراہ کن وفاست ہے۔ للہ

# د پدارِالهٰی

کیا معراج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے خداوند تعالی کودیکھا؟ اس مسکلہ میں سلف صالحین کا اختلاف ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض صحابہ نے فر مایا

ﷺ بيْن ش: مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامی) ♦ المجابية (وعوتِ اسلامی)

السراه اللدنية وشرح الزرقاني ، باب وقت الاسراء ، ج٢ ، ص ٧١،٧٠ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>التفسيرات الاحمدية ، سورة بني اسراء يل ، ص٥٠٥

کہ معراج میں آپ نے اللہ تعالی کوئیس دیکھا اور ان حضرات نے مَاکَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَای ۱۵ (۱) کی تفسیر میں بیفر مایا کہ آپ نے خدا کوئیس دیکھا بلکہ معراج میں حضرت جبر ملی علیہ البلام کو انکی اصلی شکل وصورت میں دیکھا کہ ان کے چھسو پر تھے اور بعض سلف مثلاً حضرت سعید بن جبیر تا بعی نے اس مسکلہ میں کہ دیکھا یا نہ دیکھا چھ بھی کہنے سے تو قف فر مایا مگر صحابہ کرام اور تا بعین رضی اللہ تعالی عنهم کی ایک بہت بڑی جماعت نے بیفر مایا ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنے سرکی آئیسوں سے اللہ تعالی کو دیکھا۔ (2) (شفاء جلدا ص ۱۲ تا ۱۲ ا)

چنانچ عبدالله بن الحارث نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت کعب رضی الله ایک مجلس میں جمع ہوئے تو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها ایک مجلس میں جمع ہوئے تو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نے وہی کہتا رہے لیکن ہم بنی ہاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلاشبہ حضرت محمصلی الله تعالی علیه وہلم نے یقیناً اپنے رب کومعراج میں دومر تبدد یکھا۔ بیس ملاشبہ حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ نے اس زور کے ساتھ نعرہ مارا کہ پہاڑیاں گوئے آٹھیں اور فر مایا کہ بہاڑیاں گوئے آٹھیں اور فر مایا کہ بے شک حضرت موسی علیہ الله منے خدا سے کلام کیا اور حضرت محمصلی الله تعالی علیہ تلم نے خدا کود یکھا۔

اسی طرح حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه نے مَاکَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَایی و (3) کی تفسیر میں فر مایا که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے رب کودیکھا۔ اسی طرح حضرت معاذبین جبل رضی الله تعالی عنه نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کیا ہے

<sup>1 .....</sup>پ۲۷،النجم: ۱۱

<sup>2 .....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل واما رؤيته لربه، ج١، ص٩٦، ١٩٧، ملخصاً

<sup>3 .....</sup> پ۲۷،النجم: ۱۱

كه "رَأْيْتُ ربِّي "يعنى ميں نے اپنے رب كور يكھا۔

محدث عبدالرزاق ناقل ہیں کہ حضرت امام حسن بھری اس بات پر حلف اٹھاتے تھے کہ یقیناً حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنے رب کود یکھا اور بعض متعلمین نے تھے کہ یقیناً حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مٰد ہب تھا اور ابن آلحق ناقل ہیں کہ حاکم مدینہ مروان نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنے رب کود یکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 'جی ہاں'

اسی طرح نقاش نے حضرت امام احمد بن خلبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے بیفر مایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے مذہب کا قائل ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے خدا کو دیکھا، دیکھا، دیکھا، اتنی دریہ تک وہ دیکھا کہتے رہے کہ ان کی سائس ٹوٹ گئی۔ (1) (شفاء جلدا ص ۱۱۹ تاص ۱۲۰) صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے شریک بن عبداللہ نے جو

معراج کی روایت کی ہےاس کے آخر میں ہے کہ

حَتَّى جَاآءَ سِدُرَةَ الْمُنتَهِىٰ وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلِّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ

قُوْسَيْنِ أَوُ أَدُنيْ \_(2) ( بخارى جلد ٢ص١١٠ باب قول الله: وكلم الله ـ الخ

حضور صلی الله تعالی علیه و تلم سدرة المنتهی پرتشریف لائے اور عزت والا جبار (الله تعالی) یہاں تک قریب ہوااور نزدیک آیا کہ دو کمانوں یااس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔

1 ١٩٧٠١ متعريف حقوق المصطفى ، فصل وامارؤيته لربه، ج١، ص ١٩٧٠١ ٦

2 .....صحیح البخاری ، کتاب التوحید، باب قوله تعالی: و کلم الله موسی...الخ، الحدیث:

۷۱۵۷۱۶ ص۰۸۵،۱۸۵

بہر حال علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے شپ معراج میں اپنے سرکی آئکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا دیدار کیا۔ اس معاملہ میں رویت کے علاوہ ایک روایت بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے

اوروہ میہ ہے کہا پے محبوب کواللہ تعالیٰ نے انتہائی شوکت وشان اور آن بان کے ساتھ

ا پنامہمان بنا کرعرش اعظم پر بلایا اور خلوت گاہ راز میں ۔۔۔۔ کے نازو نیاز کے

کلاموں سے سرفراز بھی فرمایا ۔مگران بے پناہ عنایتوں کے باوجودا پنے حبیب کواپنا

دیدار نہیں دکھایا اور حجاب فرمایا بیا ایک ایسی بات ہے جومزاج عشق ومحبت کے نز دیک

مشکل ہی سے قابل قبول ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی شاندار میز بان اپنے شاندار مہمان کواپنی

ملاقات مصمحروم رکھے اور اس کو اپنادیدار نہ دکھائے بیمشق ومحبت کا ذوق رکھنے والوں

کے نزدیک بہت ہی نا قابل فہم بات ہے۔لہذا ہم عشق بازوں کا گروہ تو امام احمد بن

حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح اپنی آخری سانس تک یہی کہتا رہے گا کہ

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب نه خدا ہی چھپاتم په کروڑوں درود

(اعلیٰ حضرت رحمهاللّٰد تعالیٰ)

## مخضرتذكرة معراج

معراج کی رات آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے گھر کی حجیت کھلی اور نا گہاں حضرت جبرئیل علیہ السام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کوحرم کعبہ میں لے جاکر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلبِ انور کو نکال کر آبِ زمزم سے دھویا پھرا یمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک طشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کرشکم کا

المدينة العلمية (وعوتِ اسلام) المدينة العلمية (وعوتِ اسلام) المدينة العلمية (وعوتِ اسلام)

عاک برابر کردیا۔ پھرآپ براق پر سوار ہو کربیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز

رفآری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس بینج کر براق کوآپ نے اس حلقہ میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیم السلاماین این سواریوں کو باندھا کرتے تھے پھرآپ نے تمام انبیاء اور رسولوں علیم السلام

کوجود ہاں حاضر تھے دورکعت نمازنفل جماعت سے پڑھائی۔(1)

(تفسيرروح البيان جلد ٥٩٤١)

جب يهال سے نكلے تو حضرت جبر مل عليه اللام نے شراب اور دودھ كے دو

پیالے آپ کے سامنے پیش کیے آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھالیا۔ بیدد کھ کر حضرت

جریل علیه اللام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پہند فرمایا اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے

تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی۔ پھر حضرت جبریل علیہ البلام آپ کوساتھ لے کرآ سمان مارین پر ایس مار در در سیر

پرچڑھے پہلے آسان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ، دوسرے آسان میں حضرت کیجی او حضرت میں علیہ السلام سے جودونوں خالہ زاد بھائی تھے ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ گفتگو بھی

ہوئی۔ تیسرے آسان میں حضرت بوسف علیه السلام، چوتھ آسان میں حضرت ادریس

عليه السلام اور بإنجوي آسان ميس حضرت مارون عليه السلام اور جيهية آسان ميس حضرت موسى

عليه السلام ملے اور ساتویں آسان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیه السلام سے ملاقات ہو گی وہ

بیت المعمورے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں۔

بونت ِملاقات ہر پیغیبرنے'' خوش آمدید! اے پیغیبرصالح'' کہہ کرآپ کا استقبال کیا۔

پھرآ پکو جنت کی سیر کرائی گئی۔اس کے بعد آ پ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے۔اس درخت

❶.....تفسيرروح البيان ،پ٥١،الاسراء،تحت الاية:١١،ج٥،ص ١٠٦\_١١ملتقطاً

پيش کش: مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامی) المجهدی

پر جب انوارالی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اوراس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی بخلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبر میل علیه السلام میہ کہہ کرکھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت حق جل جلالا نے آپ کوعرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلاکر آپ کو باریاب فر مایا اور خلوت گاہ راز میں نازو نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی اطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں فطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں فَاوُ خی اِلٰی عَبُدِہ مَا اَوُ حٰی 0 (1) کے رمزواشارہ میں خداوند قد وس نے اس حقیقت کو بیان فرمادیا ہے۔ (2)

بارگاہ الٰہی میں بے ثنار عطیات کے علاوہ تین خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کواللہ ورسول کے سوااور کون جان سکتا ہے۔

را کی سورہ بقرہ کی آخری آبیتیں۔ ﴿ ۲ کی پیخوشخبری کی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی امت کا مہروہ خض جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ ﴿ ٣ کی امت پر پچاس وقت کی نماز۔ جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم ان خداوندی عطیات کو لے کروا پس آئے تو حضرت موسی علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان پچاس نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گالہذا آپ واپس جائے اور اللہ تعالی سے خفیف کی درخواست سے بحثے۔ چنانچ حضرت موسی علیہ السلام کے مشورہ سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پرداز ہوتے رہے یہاں تک کہ صرف یا نجے وقت کی نمازیں رہ گئیں اور اللہ تعالی عرض پرداز ہوتے رہے یہاں تک کہ صرف یا نجے وقت کی نمازیں رہ گئیں اور اللہ تعالی

والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني،المقصدالخامس في تخصيصه...الخ،ج٨،ص٠٣٠\_٣٧

» ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ ﴿ مُجلَسُ المدينة العلمية (رَّوْتِ اسْلَاكُ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>1 .....</sup>پ۲۷،النجم:۱۰

<sup>2 .....</sup>مدارج النبوت ، قسم اول ،باب پنجم ، ج ١ ، ص ١٦٢ ـ ١٦٤ ملتقطاً

نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فر مایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا۔اے محبوب! آپ کی امت کے لیے یہ یانچ نمازیں بھی بچاس ہوں گی۔نمازیں تو یانچ ہوں گی مگر میں آ یے کی امت کوان یا نچ نمازوں پر بچاس نمازوں کا اجروثواب عطا کروں گا۔ پھرآ پے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ملکوت کی احیجی طرح سیرفر ما کراورآ پات الہیپہ کامعاینہ ومشاہدہ فر ماکر آسان سے زمین پرتشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پرسوار ہوکر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلہ کو بھی دیکھا۔ان تمام مراحل کے طبے ہونے کے بعد آ ب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا سو گئے اور ضبح کو بیدار ہوئے اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فر مایا تورؤسائے قریش کوسخت تعجب ہوا یہاں تک کہ بعض کور باطنوں نے آپ کو جھوٹا کہااور بعض نے مختلف سوالات کیے چونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کودیکھا تھااوروہ پیھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں اس لیے امتحان کے طور پران لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے درود بوار اور اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آ پ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی یوری عمارت کا نقشه پیش فرما دیا۔ چنانچے کفار قریش آب سے سوال كرتے جاتے تھاورآ پ عمارت كو ديكيو ديكي كران كے سوالوں كاٹھيك ٹھيك جواب دیتے جاتے تھے۔ (بخاری کتاب الصلوة ، کتاب الانبیاء ، کتاب التوحید ، باب المعراج وغیرہ مسلم باب المعراج وشفاء جلداص ٨٥ أتفسير روح المعانى جلد ١٥ص وتاص واوغيره كاخلاصه)

ا مام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فر مایا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانچ قسم کی سوار یوں پر سفر فر مایا مکہ سے بیت المقدس تک براق بر، بیت المقدس ہے آسان اول تک نور کی سٹرھیوں پر ، آسان اول سے ساتویں آسان تک فرشتوں کے بازوؤں پر ،ساتویں آسان سے سدرۃ المنتہلی تک حضرت جبریل علیہ اللام کے باز ویر،سدرۃ المنتہلی سے مقام قاب قوسین تک رفرف پر۔(1)

(تفسيرروح المعاني جلد ١٥ص١)

## سفرمعراج كى منزليل

ہیت الم*قدیں سے م*قام قاب قوسین تک پہنچنے میں آ پ نے دس منزلوں پر قیام فرمایااور ہرمنزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت ہی خداوندی نشانیوں کوملاحظ فرمایا۔ ﴿ ا ﴾ آسان اول ﴿ ٢ ﴾ دوسرا آسان ﴿ ٣ ﴾ تيسرا آسان ﴿ ٢ ﴾ چوتھا آسان ﴿٥﴾ يانچوال آسان ﴿١﴾ جِصا آسان ﴿٤﴾ ساتوال آسان ﴿٨ ﴾ سدرة المنتهى ﴿ ٩ ﴾ مقام مستویٰ جہاں آپ نے قلم قدرت کے چلنے کی آ وازیں نیں ﴿ ٠ ا ﴾ رش اعظم (2) (تفسيرروح المعاني جلد ١٥ص١)

### باول کٹ گیا

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ عرب میں نہایت ہی سخت قشم کا قحط پڑا ہوا تھااس وقت جب کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ کے لیے منبر پر

<sup>1 .....</sup>تفسيرروح المعاني، پ٥١، الاسراء، تحت الاية: ١١، ج١٥، ص١٤

<sup>2 .....</sup>تفسيرروح المعاني ،پ٥١،الاسراء،تحت الاية:١١،ج٥١، ص ١٥ملخصاً

چڑھے تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بال بیچ بھوک سے تباہ ہورہے ہیں لہذا آپ دعا فر ما پئے۔اس وقت آ سان میں کہیں بدلی کا نام ونشان نہیں تھا مگر جوں ہی رسول اللّٰہ صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنادست مبارك اٹھا يا ہر طرف سے پهاڑوں كى طرح بادل آكر جھا گئے اور ابھی آ یہ منبر پر سے اتر ہے بھی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آ یہ کی نورانی داڑھی پر ٹیکنے گلےاور آٹھ دن تک مسلسل موسلا دھار بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ جب دوسرے جمعہ کوآپ خطبہ کے لیے منبر بررونق افروز ہوئے تو وہی اعرابی پاکوئی دوسرا کھڑا موكيااور بلندآ واز عفر يادكرنے لگاكه بارسول الله! (صلى الله تعالى عليه ولم) مكانات منهدم ہو گئے اور مال مولیثی غرق ہو گئے لہذا دعا فرمایئے کہ بارش بند ہوجائے۔ بین کرآ پ صلی الله تعالى عليه وسلم في جراينا مقدس ما تصارها ويا اوربيد عافر مانى كه "اَللَّهُمَّ حَوَ اليُّنَا وَ لا عَلَيْنَا" ا الله! ہمار اردگرد بارش ہواور ہم پرنہ بارش ہو۔ پھرآ پ نے بدلی کی طرف اینے دست مبارک سے اشارہ فر مایا تو مدینہ کے اردگر دسے بادل کٹ کر حجیٹ گیا اور مدینہ اوراس کے اطراف میں بارش بندہوگئی۔(1) (بخاری جلداص سے اباب الاستسقاء فی الجمعه)

ایک ضروری تبصره

یہ چند آسانی معجزات جو مذکور ہوئے اس بات کی دلیل ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم خدا کی عطا کی ہوئی طاقت سے آسانی کا سُنات میں بھی تصرفات فرماتے ہیں اور آپ کی خدا دا دسلطنت کی حکمرانی زمین ہی تک محدود نہیں بلکہ آسانی

1 .... صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب من تمطر في المطر ... الخ ، الحديث: ٣٣ . ١ ، ج١،

ص۳٥٣

مخلوقات میں بھی آپ کی حکومت کا سکہ چلتا ہے۔ چنانچہ تر مذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کلم نے ارشاد فر مایا کہ ہر نبی کے لیے دووزیر آسان والوں میں سے ہوا کرتے ہیں اور میرے دونوں آسانی وزیر میں سے ہوا کرتے ہیں اور میرے دونوں آسانی وزیر ''جبریل ومیکائیل' ہیں اور میرے زمین کے دونوں وزیر ''ابو بکر وعر' ہیں۔ (1)

(مشكوة جلداص ٢٥٠ باب مناقب ابوبكر وعمر)

خلام ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیراس کی سلطنت کی حدود ہی میں رہا کرتے ہیں۔ اگر آسانوں میں حضورصلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی سلطنت خداداد نہ ہوتی تو حضرت جرئیل ومیکا ئیل علیہ السلام آپ کے دو وزیروں کی حیثیت سے بھلا آسانوں میں کس طرح مقیم رہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بادشاہی بہعطاء الہی زمین و آسان کی تمام مخلوقات برہے۔

صاحب رجعت شمس وشق القمر نائب دست قدرت پرلاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پر لاکھوں سلام قرآن مجید

رسول اعظم سلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے مجزات نبوت میں سے قرآن مجید بھی ایک بہت ہی جلیل القدر مجز ہاور آپ کی صدافت کا ایک فیصلہ کن نشان ہے۔ بلکہ اگراس کو ''اعظم المجز ات'' کہہ دیا جائے تو سے ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوگا جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے کیونکہ حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے دوسر نے مجزات تو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے اور آپ کے زمانے ہی کے لوگوں نے اس کو دیکھا مگر قرآن مجید

1 ....سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب ابو بكروعمررضي الله عنهما، الحديث:

۳۸۲، ج۰، ص ۳۸۲

آپ کاوہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا۔

کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالی نے فصحاء عرب کو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیےایک باراس طرح چیکنج دیا که

(اےمحبوب) فرما دیجئے کہ اگر تمام قُلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنُ يَّاتُوا بِمِثُل هٰذَا الْقُرُان انسان وجن اس کام کے لیے جمع

ہوجائیں کہ قرآن کامثل لائیں تو نہ لَايَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعُضُهُمُ لاسكيل كا اگر جدان كے بعض بعض لِبَعُض ظَهِيُرًا $0^{(1)}$ 

(بنی اسرائیل) کی مدد کریں۔

گرکوئی بھی اس خداوندی چیلنج کوقبول کرنے پر تیارنہیں ہوا۔ پھر قر آن نے

ایک بارا*س طرح چیلنج* دیا که

قُلُ فَأَتُوا بِعَشُرِ سُوَرِ مِّثُلِهِ یعنی اگرتم لوگ پورے قرآن کامثل نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی دس ہی سورتیں بنا کرلاؤ۔  $(2)^{(2)}$ 

مگرا نتہائی جدو جہدکے باوجودیہ بھی نہ ہوسکا۔پھر قر آن نے اس طرح للکارا کہ

(اے حبیب)آپ فرما دیجئے کہ اگرتم لوگوں کواس میں کچھ شک ہو جو ہم نے

اینے خاص بندے پر نازل فرمایا ہے تو تم

ال جیسی ایک ہی سورۃ لے آ و اور اللہ کے

سوااين تمام حمايتيو ركو بلالوا كرتم سيح مو

عَبُدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ ص وَادُعُوا شُهَدَآءَ كُمُ مِّنُ دُوُن اللَّهِ إِنْ كُنتُهُ صَلِدِقِينَ 0 (3) (بقرة)

وَإِنۡ كُنۡتُمۡ فِيۡ رَيۡبِ مِّمَّا نَزَّلُنَا عَلٰي

<sup>1 .....</sup> پ ۱ ، بنی اسراء یل: ۸۸

<sup>2 .....</sup> ۲ ، هو د: ۱۳

<sup>€ .....</sup> ۱ ، البقرة: ۲۳

اللہ اکبر! قرآن عظیم کی عظیم الثان و مجزانہ فصاحت و بلاغت کا بول بالا تو دیکھو کہ عرب کے تمام وہ فصحاء و بلغاء جن کی فصیحا نہ شعر گوئی اور خطیبانہ بلاغت کا چار دانگ عالم میں ڈنکان کے رہاتھا مگروہ اپنی پوری پوری کوششوں کے باوجود قرآن کی ایک سورۃ کے ثال بھی کوئی کلام نہ لا سکے ۔ حد ہوگئی کہ قرآن مجید نے فصحاء عرب سے یہاں تک کہد دیا کہ

فَلْيَاتُوا بِحَدِيْثٍ مِّثُلِهَ إِنْ كَانُوا لِعِن الرَّكَفَارِعُ بِي بِي تَوْقَر آن صَالِيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِي تَوْقر آن صَالِقِيْنَ (1) (سوره طور) جيسي كوئي ايك بي بات لائين - صلدِقِيْنَ (1) (سوره طور)

الغرض چار چارم تبقر آن کریم نے فصحاء عرب کولاکارا، چیلنے دیا جھنجھوڑا کہ وہ قر آن کامثل بنا کرلائیں۔ مگر تاریخ عالم گواہ ہے کہ چودہ سوبرس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی شخص بھی اس خداوندی چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور قر آن کے مثل ایک سور ہ بھی بنا کر نہ لا سکا۔ بیر آفتاب سے زیادہ روثن دلیل ہے کہ قر آن مجید حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا ایک لا ثانی معجزہ ہے جس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا

ہےنہ قیامت تک کرسکتا ہے۔

# علم غيب

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا''علم غیب'' بھی ہے۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سواکسی اور کوئییں مگر اللہ اپنے برگزیدہ بندول لیعنی اپنے نبیول اور رسولوں وغیرہ کوعلم غیب عطافر ما تا ہے۔ یعلم غیب عطائی کہلا تا ہے قرآن مجید میں ہے کہ

🚹 ..... پ٧٧،الطور: ٣٤

سے جسے چاہے۔

چنانچاللدتعالی نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو بے شارغیوب کاعلم عطافر مایا۔ اور آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دیں جن میں سے پچھاکا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا ذکرا حادیث کی کتابوں اور سیروتو ارتخ کے دفتروں میں مذکورہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشا دفر مایا کہ سیروتو ارتخ کے دفتروں میں مذکورہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشا دفر مایا کہ تبلک مِنْ اَنْبُاءِ الْعَیٰبِ نُوْ حِیْهَ آ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کوہم آپ کی اِلْیٰکے تاری اور عربیں۔

اِلْیُکے تاری اور ایک کی میں۔

ہم یہاں ان بے شارغیب کی خبروں میں سے مثال کے طور پر چند کا ذکر تحریر کرتے ہیں۔ پہلے ان چندغیب کی خبروں کا تذکرہ ملاحظہ فرما ہے جن کا ذکر قرآن مجید

<u>ہے۔</u>

1 ..... پ ۲ ۲، الجن: ۲ ۲ ـ ۲۷

2 .....پ ٤ ،ال عمر'ن: ٩ ٧ ١

3 ..... پ ۲ ۲، هود: ۹ ٤

غالب مغلوب ہوگا

سالای میں روم اور فارس کے دونوں بادشاہوں میں ایک جنگ عظیم شروع ہوئی چھییں ہزار یہودیوں نے بادشاہ فارس کے نشکر میں شامل ہوکر ساٹھ ہزار عیسائیوں کافتل عام کیا یہاں تک کہ اللہ میں بادشاہ فارس کی فتح ہوگئی اور بادشاہ روم کالشکر بالکل ہی مغلوب ہوگیا اور رومی سلطنت کے پرزے پرزے اڑ گئے۔ بادشاہ روم اہل کتاب اور مذہباً عیسائی تھا اور بادشاہ فارس مجوسی ندہب کا پابنداور آتش پرست تھا۔ اس لیے بادشاہ روم کی شکست سے مسلمانوں کورنج وغم ہوا اور کفار کوانتہائی شاد مانی و مسرت ہوئی۔ چنانچہ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا اور کہنے گئے کہتم اور نصار کی اہل مسرت ہوئی۔ چنانچہ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا اور کہنے سکے کہتم اور نصار کی اہل مسرت ہوئی۔ چنانچہ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا اور کہنے سکے کہتم اور نصار کی اہل مسرت ہواں برفتح یاب ہو کر غالب آگئے اسی طرح ہم بھی ایک دن تم لوگوں پر غالب ہوائیوں پر فتح یاب ہو کر غالب آگئے اسی طرح ہم بھی ایک دن تم لوگوں پر غالب آجا کیس گے۔کفار کے ان طعنوں سے مسلمانوں کواور زیادہ رنج وصدمہ ہوا۔

اس وقت رومیوں کی بیافسوسناک حالت تھی کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپہ کھو چکے تھے۔خزانہ خالی تھا۔ فوج منتشرتھی ملک میں بغاوتوں کا طوفان اٹھر ہاتھا۔شہنشاہ روم بالکل نالائق تھا۔ان حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ روم بادشاہ فارس پر غالب ہوسکتا تھا گرایسے وقت میں نبی صادق نے قرآن کی زبان سے کفار مکہ کو بیپیش گوئی سنائی کہ

رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اوروہ اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ الَّمْ ٥ عُلِبَتِ الرُّوُمُ ٥ فِيْ اَدُنَى الْاُرُومُ ٥ فِيْ اَدُنَى الْاَرْضِ وَهُمُ مِّنُ ٢ بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُوُنَ٥ فِي بِضُع سِنِيُنَ طَ سَيَغُلِبُوُنَ٥ فِي بِضُع سِنِيُنَ طَ سَنِينَ طَ (1)(روم)

🕦 .....پ ۲ ۲،الروم: <u>۱ - ۶</u>

چنانچالیائی ہوا کہ صرف نوسال کے بعد خاص' وصلح حدیبیہ' کے دن بادشاہ روم کالشکر اہل فارس پرغالب آگیا اور مجرصادت کی یہ خبر غیب عالم وجود میں آگئی۔ ہجرت کے بعد قریش کی تناہی

حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے جس بے سروسامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اور حجابہ کرام جس سمیرتی اور بے کسی کے عالم میں کچھ حبشہ، پچھ مدینہ چلے کئے تھے۔ان حالات کے پیش نظر بھلاکسی کے حاشیہ خیال میں بھی بیر آسکتا تھا کہ بیہ بے سروسامان اور غریب الدیار مسلمانوں کا قافلہ ایک دن مدینہ سے اتنا طاقتور ہوکر فکلے گا کہ وہ کفار قریش کی نا قابل تسخیر عسکری طاقت کو ہس نہس کرڈالے گا جس سے کافروں کی عظمت وشوکت کا چراغ گل ہوجائے گا اور مسلمانوں کی جان کے دشمن مٹھی کھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک و ہر باد ہوجا ئیں گے۔لیکن خداوند علام الغیوب کامحبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہجرت سے ایک سال پہلے ہی قرآن پڑھ کی محبوب دانائے غیوب کا اعلان کرر ہاتھا کہ

وَإِنْ كَادُوْالْيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الرَّوهِ ثَمْ كُوسِ زَمِيْن مَه عَ هَبِرا چَكَ الْاَرْضِ لِيُخُوِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذًا تَاكَمْمَ كُواسَ عَنَالَ دَيْنَ وَوَهَ اللَّ الْاَرْضِ لِيُخُوجُونَ مِنْهَا وَإِذًا تَاكَمْمَ كُواسَ عَنَالَ دَيْنَ وَوَهَ اللَّ الْاَرْضِ لِيُخُوجُونَ مِنْهَا وَإِذًا مَا كَمْمَ مَا اللَّا اللَّهُ وَنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيُلُاهُ مَا مَا مَهُ مَهُ اللَّهُ وَنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيُلُاهُ مَا لَيْنَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْنَ مَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ وَلَيْنَ مَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللَّلِي اللَّهُ اللللْمُولُ اللَّهُ اللْمُولِقُلُولُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُو

چنانچہ میں پیش گوئی حرف بہ حرف بوری ہوئی اورا یک ہی سال کے بعد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین نے کفار قریش کے سر داروں کا خاتمہ کر دیا اور کفار مکہ کی لشکری طاقت کی جڑکٹ گئی اوران کی شان وشوکت کا جنازہ نکل گیا۔

ر اوران ا

1 .....پ ۱ ، بنی اسراء یل: ۷۶

پيش ش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

)<del>(</del>;>+<>+<>+<

#### مسلمان ایک دن شہنشاہ ہوں گے

ہجرت کے بعد کفارِ قراب ہو گئا ان کا بناڈالا تھا۔ تمام قبائل عرب کوان لوگوں شکست کے بعد تو جذبہ انتقام نے ان کو پاگل بناڈالا تھا۔ تمام قبائل عرب کوان لوگوں نے جوش دلا دلا کر مسلمانوں پر بلغار کر دینے کے لئے تیار کر دیا تھا۔ چنا نچیمسلسل آٹھ برس تک خونر پر لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جس میں مسلمانوں کو تگ دستی، قتل وخونر پر بی ہتم می حوصلہ تمکن مصیبتوں سے دو چار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کوا یک لمحہ کے لیے سکون میسر نہیں تھا۔ مسلمان خوف و ہراس کے عالم میں را توں کو جاگ جاگ کروقت گزارتے تھے اور رات رات بھر رحمت عالم کے کاشانہ نبوت کا بہرہ دیا کرتے تھے کین میں اس پر بیٹانی اور بے سروسا مانی کے ماحول میں دونوں جہان کے سلطان کے مامی اللہ تعالی علیہ بہم نے قر آن کا میا علان نشر فر مایا کہ مسلمانوں کو 'خلافت ارض' بیعنی دین صلی اللہ تعالی علیہ بہم نے قر آن کا میا علان نشر فر مایا کہ مسلمانوں کو 'خلافت ارض' بیعنی دین شروع کر دیا کہ

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا خدانے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کوز مین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان کے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا اور جو دین ان کے لیے پہند کیا ہے اس کو شخکم کردے گا اور ان کے خوف کوامن سے بدل دے گا۔

وَعَدَ اللّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَ الَّذِيْنَ فِي الْارُضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ صَ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُ مِنْ بَعُدِ خَوْفِهِمُ اَمْنًا طَ (1)

(سوره نور)

<sup>1 .....</sup>پ۸۱، النور:٥٥

مسلمان جن نامساعد حالات اوريريثان كن ماحول كى شكش ميں مبتلاتھ ان حالات میں خلافت ِارض اور دین و دنیا کی شہنشاہی کی بیٹ طیم بشارت انتہائی حیرت ناک خبرتھی بھلاکون تھا جو بیہوچ سکتا تھا کہ مسلمانوں کا ایک مظلوم و ہے کس گروہ جس کوکفارمکہ نےطرح طرح کی اذبیتیں دے کرکچل ڈالاتھااوراس نے اپناسب کچھ جیموڑ کر مدینه آکر چندنیک بندول کے زبرسایہ پناہ لی تھی اوراس کو یہاں آ کربھی سکون و اطمینان کی نیندنصیب نہیں ہوئی تھی بھلا ایک دن ایبا بھی آئے گا کہاس گروہ کوالیمی شہنشاہی مل جائے گی کہ خدا کے آسان کے پنچاور خدا کی زمین پر خدا کے سواان کوکسی اور کا ڈرنہ ہوگا۔ بلکہ ساری دنیاان کے جاہ وجلال سے ڈرکرلرز ہ براندام رہے گی مگر ساری دنیانے دیکھ لیا کہ بیہ بشارت پوری ہوئی اوران مسلمانوں نے شہنشاہ بن کر دنیا یراس طرح کامیاب حکومت کی کہاس کے سامنے دنیا کی تمام متمدن حکومتوں کا شیرازہ بھر گیااور تمام سلاطین عالم کی سلطانی کے پرچم عظمت اسلام کی شہنشاہی کے آ گے سرنگوں ہوگئے۔کیا اب بھی کسی کواس پیشین گوئی کی صدافت میں بال کے کروڑ ویں حصہ کے برابر بھی شک وشبہ ہوسکتا ہے۔

فتح مکہ کی پیشگوئی

حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مکہ مکر مہ سے اس طرح ہجرت فرمائی تھی کہ رات کی تاریکی میں اپنے یا رِغار کے ساتھ نکل کر غار ثور میں رونق افروز رہے۔ آپ کی جان کے دشمنوں نے آپ کی تلاش میں سرز مین مکہ کے چیے چیے کو چھان مارا اور آپ ان دشمنوں کی نگا ہوں سے چھپتے اور بچتے ہوئے غیر معروف راستوں سے مدینہ منورہ پہنچے۔ان حالات میں بھلاکسی کے وہم وگمان میں بھی بیرآ سکتا تھا کہ رات

پیش ش شن مجلس المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی) المهاهات العلمیة (عوتِ اسلامی) المهاهات العلمیة (عوتِ اسلامی)

کی تاریکی میں چیپ کرروتے ہوئے اپنے پیارے وطن مکہ کو خیر باد کہنے والا رسولِ برق ایک دن فاتح مکہ بن کر فاتحانہ جاہ وجلال کے ساتھ شہر مکہ میں اپنی فتح مبین کا پرچم اہرائے گا اور اس کے دشمنوں کی قاہر فوج اس کے سامنے قیدی بن کر دست بستہ سر جھکائے لرزہ براندم کھڑی ہوگی۔ گرنی غیب دال نے قرآن کی زبان سے اس پیشین گوئی کا اعلان فرمایا کہ

جب الله کی مدداور فتح (کمه) آجائے اورلوگوں کوتم دیکھوکہ الله کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اُس کی پاک بولواور اس سے بخشش جا ہو ہے شک وہ بہت تو بہ قبول کرنے والا ہے۔

إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتُحُ ٥ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اَفُوَاجًا ٥ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُ هُ طَاِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٥ وَاسْتَغُفِرُ هُ طَاِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٥

چنانچہ یہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی کہ مرجے میں مکہ فتح ہوگیا اور آپ فاتح مکہ ہونے کی حیثیت سے افواحِ اللی کے جاہ وجلال کے ساتھ مکہ مکر مہ کے اندر داخل ہوئے اور کعبہ معظمہ میں داخل ہوکر آپ نے دوگا نہ ادا فر مایا اور اہل عرب فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے گئے۔ حالانکہ اس سے قبل اِکا دُکالوگ اسلام قبول

# جنگ بدر میں فتح کا اعلان

جنگ بدر میں جب کہ کل تین سوتیرہ مسلمان تھے جو بالکل ہی نہتے ، کمزوراور

1 ..... ۴ ، ۱ ،النصر: ۱ \_ ۳

بے سروسامان تھے بھلاکسی کے خیال میں بھی آ سکتا تھا کہان کے مقابلہ میں ایک ہزار کالشکر جرار جس کے پاس ہتھیار اور عسکری طاقت کے تمام سامان واوز ارموجود تھے شکست کھا کر بھاگ جائے گااورستر مقتول اورستر گرفتار ہو جائیں گے مگر جنگ بدر سے برسوں پہلے مکہ مکرمہ میں آپتیں نازل ہوئیں اور رسول برحق نے اقوام عالم کو گئ برس پہلے جنگ بدر میں اس طرح اسلامی فتح مبین کی بشارت سنائی کہ

اَهُ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ ٥ كياوه كفاركت بيل كه جم سبمتحداور سَيُهُزَهُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُون الدُّبُونُ الدُّبُون الدُّبُونُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْعِنْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْعِنْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْعُنْمُ الْمُعَالِمُ الْعِنْمُ الْمُعَالِمُ الْعِنْمُ الْعُنْمُ الْمُعَالِمُ الْعُنْمُ الْمُعَالِمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُونُ اللْمُعَالِمُ الْعِنْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمُونُ اللْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمُ الْعُمْمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُومُ الْعُمُومُ الْمُعُمُ الْعُمُ الْعُ عنقريب شكست كهاجا ئيگااوروه بييچه چيبر کر بھاگ جا کیں گے۔

اورا گر کفارتم (مسلمانوں) سے لڑیں گے وَلَوُ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا تویقیناًوہ پیٹھ پھیرکر بھاگ جائیں گے الْاَدُبَارَ ثُمَّ لَايَجِدُونَ وَلِيًّا وَّلَا پھروہ کوئی جامی ومددگار نہ یا ئیں گے۔

## یبودی مغلوب ہوں گے

 $(\frac{1}{2})^{(2)}$ نَصِيرًا

مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے یہودی قبائل بہت ہی مالدار، انتہائی جنگجواور بہت بڑے جنگ باز تھےاوران کواپنی کشکری طاقت پر بڑا گھمنڈ اور ناز تھا۔ جنگ بدر میںمسلمانوں کی فتح مبین کا حال سن کران یہودیوں نےمسلمانوں کو بہطعنہ دیا کہ قبائل قریش فنون جنگ سے ناوا قف اور بے ڈھنگے تھے اس لیے وہ جنگ ہار گئے

<sup>1 .....</sup> ٢٧ ١ ١ القمر: ٤٤ ـ ٥ ٤

<sup>2 .....</sup>پ ۲۲،الفتح:۲۲

اگرمسلمانوں کوہم جنگ بازوں اور بہادروں سے یالا پڑا تو مسلمانوں کوان کی چھٹی کا

دودھ یاد آ جائے گا۔اور واقعی صورتحال ایسی ہی تھی کہ مجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ ٹھی بھر

کمزوراور بے سروسامان مسلمانوں سے قبائل یہود کا بیا کی ومنظم کشکر کبھی شکست کھا

جائے گا۔ مگراس حال و ماحول میں غیب دال رسول نے قر آن کی زبان سے اس غیب

کی خبر کااعلان فر مایا کیه

اگراہل کتاب ایمان لے آتے توان وَ لَوُ الْمَنَ آهُـلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ طَمِنُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَلِّي بِهِ بَهُمْ مِوتَاان مِين كِهِ ايماندار

وَاكْتُ رُهُمُ الْفَاسِفُونَ ٥ لَنُ اوراكْمْ فاسْقَ بِي اوروهُ تم (ملمانون)

يَّصْرُونُ كُمْ إِلَّا آذًى طُوانُ كُوبِجِزَتُهُورُى تَكْلَيفُ دِينِي كَوْنَي

يُّقَاتِلُوْ كُمُ يُوَلُّوُ كُمُ الْآدُبَارَ فَفَ ثُمَّ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر وہ تم سےلڑیں گے تو یقیناً پشت پھیر دیں لَا يُنْصَرُونَ ٥ (1)

(آل عمران) گے پھران کا کوئی مددگا نہیں ہوگا۔

چنانچالیا ہی ہوا کہ یہود کے قبائل میں سے بنوق پیظافتل کردیئے گئے اور

بنونضیر جلا وطن کر دیئے گئے اور خیبر کومسلمانوں نے فتح کر لیا اور باقی یہود ذلت کے

ساتھ جزیدا دا کرنے پر مجبور ہوگئے۔

### عہد نبوی کے بعد کی لڑا ئیاں

قرآن مجید کی پیشگوئیاں اورغیب کی خبریں صرف انہیں جنگوں کے ساتھ مخصوص ومحدودنہیں تھیں جوعہد نبوی میں ہوئیں بلکہاس کے بعد خلفاء کے دورخلافت

پِيْنَ شُ:مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلامی)

میں عرب وعجم میں جوعظیم وخوں ریز لڑائیاں ہوئیں ان کے متعلق بھی قرآن مجید نے پہلے سے پیشگوئی کر دی تھی جو حرف بحرف بوری ہوئی۔ مسلمانوں کو رُوم وایران کی زبر دست حکومتوں سے جولڑائیاں لڑنی پڑیں وہ تاریخ اسلام کے بہت ہی زریں اور اقعات ہیں مگر قرآن مجید نے برسوں پہلے ان جنگوں کے نتائج کا اعلان ان لفظوں میں کر دیا تھا:

قُلُ لِّلُمُ خَلَّفِیْنَ مِنَ الْاَعُوابِ جَهاد میں پیچےرہ جانے والے دیہاتیوں سَتُدُعَوُنَ اِللّٰی قَوْمٍ اُولِی بَاسٍ سے کہدو کہ عنقریبتم کوایک تخت جنگو شَدِیدٌ تُقَاتِلُونَهُمُ اَوْ یُسُلِمُونَ تَقَوْم سے جنگ کرنے کے لیے باایا جائے شدیدٌ تُقاتِلُونَهُمُ اَوْ یُسُلِمُونَ تَقَاتِلُونَهُمُ اَوْ یُسُلِمُونَ تَقَاتِلُونَ اَلْ سَالُو وَ یَاوہ مسلمان ہو جائیں گے۔

اس پیش گوئی کاظہوراس طرح ہوا کہ روم وایران کی جنگجوا قوام سے مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑی جس میں بعض جگہ خونر یز معر کے ہوئے اور بعض جگہ کے کفار نے اسلام قبول کرلیا۔الغرض اس قسم کی بہت سی غیب کی خبریں قرآن مجید میں مذکور ہیں جن کوغیب دال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے واقعات کے واقع ہونے سے بہت پہلے اقوام عالم کے سامنے بیان فرماد یا اور بیتمام غیب کی خبریں آفتاب کی طرح ظاہر ہوکر اہل عالم کے سامنے زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں اور قیامت تک اعلان کر قل رہی گ

چیم اقوام یه نظاره ابد تک دیکھ رفعت شانِ رفعنا لك ذِ كرك دیکھے

1 7:----پ ۲ ۲،الفتح: ٦ ٦

# احادیث میں غیب کی خبریں

اسلامی فتوحات کی پیشگوئیاں

ابتداءاسلام میں مسلمان جن آلام ومصائب میں گرفتاراور جس بےسر وسامانی کے عالم میں تھے اس وقت کوئی اس کوسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند نہتے ، فاقہ کش اور بےسروسامان مسلمان قیصر وکسریٰ کی جابرحکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے۔لیکن غیب جاننے والے پیغمبرصادق نے اس حالت میں پورے عزم ویقین کے ساتھ اپنی امت کویه بشارتیں دیں کہاہے مسلمانوں!تم عنقریب قسطنطنیہ کوفتح کروگے اور قیصر وکسری کے خزانوں کی تنجیاں تمہارے دست تصرف میں ہوں گی۔مصریر تمہاری حکومت کا یر چم لہرائے گا۔تم سے ترکوں کی جنگ ہوگی جن کی آئکھیں چھوٹی چھوٹی اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گےاوران جنگوں میں تم کوفتح مبین حاصل ہوگی ۔ (1)

( بخارى جلداص ٥٠ تاص ١٣ ما النبوة )

تاریخ گواه ہے کہ غیب دال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی بیسب غیب کی خبریں عالم ظہور میں آئیں۔

# قیصر وکسریٰ کی بر با دی

عین اس وقت جب کہ قیصر و کسر کی کی حکومتوں کے پر چم انتہائی جاہ وجلال کے ساتھ دنیا پرلہرارہے تھے اور بظاہران کی بربادی کا کوئی سامان نظرنہیں آ رہا تھا مگر غیب دان نبی صلی الله تعالی علیه وللم نے اپنی امت کو بیغیب کی خبر سنائی که

....صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، الحديث: ٣٥٨٧ ،

. ۳۵۹، ج۲، ص۹۹ کـ ۹۸

المناها المدينة العلمية (دوتِ اسلام) مجلس المدينة العلمية (دوتِ اسلام)

اِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلاَ كِسُرَى بَعُدَةً وَاِذَا هَلَكَ قَيُصَرُ فَلاَ قَيُصَرَ بَعُدَةً وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنَفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ \_(1)

(بخارى جلداص ۱۱۵ باب علامات النبوة)

جب کسر کی ہلاک ہوگا تواس کے بعد کوئی کسر کی نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تواس کے بعد کوئی کسر کی نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اوراس ذات کی قسم جس کے قبضہ کقدرت میں مجمد کی جان ہے ضروران دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں (مسلمانوں کے ہاتھ سے )خرچ کیے جائیں گے۔

دنیا کا ہرمورخ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسری اور قیصر کی نتا ہی کے بعد نہ پھر کسی نے سلطنت فارس کا تاج خسروی دیکھا نہ روی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجو دنظر آیا۔ کیوں فارس کا تاج خسروی دیکھا نہ روی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجو دنظر آیا۔ کیوں نہ ہوکہ یے غیب دال نبی صادق کی وہ غیب کی خبریں ہیں جو خداوندعلا مُ الغیوب کی وی سے آپ نے دی ہیں۔ بھلا کیونکر ممکن ہے کہ غیب دال نبی کی دی ہوئی غیب کی خبریں بال کے کروڑ ویں حصہ کے برابر بھی خلاف واقع ہو سکیں۔

# یمن،شام،عراق فتح ہوں گے

حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن وشام وعراق کے فتح ہونے سے برسوں پہلے میغیب کی خبر دی تھی کہ یمن فتح کیا جائے گا تولوگ اپنی سوار یوں کو ہنکاتے ہوئے اوراپنے اہل وعیال اور تبعین کولے کر (مدینہ سے) یمن چلے آئیں گے حالانکہ

س۲۰۵

🎎 پیْن کش: مجلس المدینة العلمیة(وعوتِ اسلامی)

<sup>1 .....</sup>صحيح البخارى، كتاب المناقب ،باب علامات النبوة في الاسلام،الحديث: ١٨ ٣٦، ج٢،

مدینه ہی کا قیام ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش وہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔

پھرشام فتح کیا جائے گا تو ایک قوم اپنے گھر والوں اور اپنے پیروی کرنے

والوں کو لے کرسواریوں کو ہنکاتے ہوئے (مدینہ سے) شام چلی آئے گی حالانکہ مدینہ

ہی ان کے لیے بہتر تھا کاش! وہ لوگ اس کو جان لیتے۔

پھر عراق فتح ہوگا تو کچھلوگ اپنے گھر والوں اور جوان کا کہنا مانیں گےان

سب کو لے کر سواریوں کو ہنکاتے ہوئے (مدینہ سے) عراق آ جائیں گے حالانکہ مدینہ ہی کی سکونت ان کے لیے بہتر تھی کاش!وہ اس کو جان لیتے۔(1)

(مسلم جلداص ۴۴۵ بابترغیب الناس فی سکنی المدینه)

یمن ۸ھے میں فتح ہوااور شام وعراق اس کے بعد فتح ہوئے کیکن غیب

جانے والے مخرصا دق صلی الله تعالی علیہ وہلم نے برسوں پہلے بیغیب کی خبریں دے دی

تھیں جو حرف بحرف بوری ہو کیں۔

# فتح مصرکی بشارت

حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد

فر مایا کہتم لوگ عنقریب مصر کو فتح کرو گے اور وہ الیی زمین ہے جہاں کا سکہ'' قیراط'' سرب

کہلا تا ہے۔ جبتم لوگ اس کو فتح کروتواس کے باشندوں کے ساتھا چھاسلوک کرنا

کیونکہ تمہارے اوران کے درمیان ایک تعلق اور رشتہ ہے۔ (حضرت اسلمیل علیہ السلام کی

والدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہامصر کی تھیں جن کی اولا دمیں ساراعرب ہے۔)اور جبتم دیکھنا کہ

1 .....صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب الترغيب في المدينة...الخ ، الحديث:١٣٨٨،

ص۹ ۷۱۹

وہاں ایک اینٹ بھر جگہ کے لیے دوآ دمی جھگڑا کرتے ہوں توتم مصر سے نکل جانا۔ چنانچه حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه نے خود اپنی آئکھ سے مصر میں بیدد یکھا کہ عبدالرحمٰن بن شرحبیل اوران کے بھائی رہیدا یک اینٹ بھرجگہ کے لیےلڑ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی وصیت کے مطابق مصر حجیوڑ کر چلے آئے ۔ <sup>(1)</sup> (مسلم جلد ۲ ص اا ۱۳ باب وصیة النبی صلی الله تعالی علیه و کلم )

# بيت المقدس كي فتح

بیت المقدس کی فتح ہونے سے برسول پہلے حضور اقدس مخبرصا دق صلی اللہ تعالی

عليه وسلم نے غيب كى خبر ديتے ہوئے اپنی امت سے ارشا دفر مايا كه

قیامت سے پہلے چھ چیزیں گن رکھوہ ا پمیری وفات ﴿٢ ﴾ بیت المقدس

کی فتح ﴿٣﴾ پھر طاعون کی وہا جو بکریوں کی گلٹیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو

جائے گی۔﴿ ٢﴾ اس قدر مال کی کثرت ہوجائے گی کہ سی آ دمی کوسود بیناردینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا۔ ﴿ ۵ ﴾ ایک ایبا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس

میں فتنہ داخل نہ ہوا ہو۔﴿ ٢﴾ تہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور رومی

عہدشکنی کریں گےوہ اُسی حجنٹاے لے کرتمہارےاویرحملہ آ ورہوں گےاور ہر حجنٹاے

کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی۔<sup>(2)</sup> ربخاری جلداص ۲۵ باب مایحذر من الغدر)

### خوفناک راستے برامن ہوجا ئیں گے

حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں

..صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب و صية النبي با هل مصر، الحديث:٢٥٤٣،ص٢٧٦.

2 .....صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب مايحذر من الغدر، الحديث:٣١٧٦، ج٢،ص ٣٦٩

الثلاث بيْنُ ش: مجلس المدينة العلمية (دوتِ اسلامِ) ( المدينة العلمية (دوتِ اسلامِ)

حاضرتھا تواکٹ خص نے آکر فاقہ کی شکایت کی پھرایک دوسرا شخص آیا اس نے راستوں میں ڈاکہ زنی کا شکوہ کیا۔ یہن کر شہنشاہ مدینہ سلی اللہ تعالی علیہ دہلم نے فر مایا کہا ہے عدی! اگر تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم یقیناً دیکھو گے کہا یک پر دہ نشین عورت اکیلی' جیرہ' سے چلے گی اور مکہ آکر کعبہ کا طواف کر ہے گی اور اس کو خدا کے سواکسی کا کوئی ڈرنہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بھلا قبیلہ' طی' کے وہ ڈاکوجنہوں نے شہروں میں آگ لگار کھی ہے کہاں چلے جائیں گے؟

پھرآپ نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم نے لمبیء مریا کی تو یقیناً تم دیھوگ کہ کسری کے خزانوں کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے کھولیس گے اور اے عدی! اگرتمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور ضرور دیھوگ کہ ایک آ دمی مٹھی بھر سونا یا جا ندی لے کر تلاش کرتا پھرے گا کہ کوئی اس کے صدقہ کو قبول کرے مگر کوئی شخص ایسانہیں آئے گا جواس کے صدقہ کو قبول کرے (کیونکہ ہر شخص کے پاس بھڑت مال ہوگا اور کوئی فقیر نہ ہوگا۔) حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ اے لوگو! یہ تو میں نے اپنی آئھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی مدی بن حاتم کا بیان ہے کہ اے لوگو! یہ تو میں نے اپنی آئھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی درجیرہ ''سے ایک پر دہ نشین عورت اکیلی طوا نے کعبہ کے لیے چلی آئی ہے اور وہ خدا کے سواکسی سے نہیں ڈرتی اور میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسری بن ہر مز کے خزانوں کو کھول کر نکا لا۔ یہ دو چیزیں تو میں نے دیکھ لیس اے لوگو! اگرتم لوگوں کی عمریں دراز ہوئیں تو یقیناً تم لوگ تیسری چیز کو بھی دیکھ لوگا گے کہ کوئی فقیرنہیں ملے گا جو کی عمریں دراز ہوئیں تو یقیناً تم لوگ تیسری چیز کو بھی دیکھ لوگا گے کہ کوئی فقیرنہیں ملے گا جو صدقہ قبول کرے۔ (۱) (بخاری جلدا ص سے معالمات النہوۃ)

<sup>1 .....</sup>صحيح البخارى ، كتاب المناقب ،باب علامات النبوة في الاسلام ،الحديث: ٥ ٩ ٥ ،

فاتح خيبركون ہوگا

جنگ خیبر کے دوران ایک دن غیب دان نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیفر مایا که کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جواللہ ورسول سے محبت کرتا ہے اوراللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ اس خوشخبری کوس کر لشکر کے تمام مجاہدین نے اس انتظار میں نہایت ہی بے قراری کے ساتھ رات گزاری کہ دیکھیں کون وہ خوش نصیب ہے جس کےسراس بشارت کا سہرا بندھتا ہے۔ صبح کو ہر مجامداس امیدیر بارگاه رسالت میں حاضر ہوا کہ شایدوہی اس خوش نصیبی کا تاجدار بن حائے۔ ہرشخص گوش برآ وازتھا کہ نا گہاں شہنشاہ مدینة صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشا دفر مایا کیلی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ پارسول الله! صلی الله تعالی علیه وسلم ان کی آ تکھوں میں آ شوب ہے۔ارشا دفر مایا کہ قاصد بھیج کرانہیں بلاؤ جب حضرت علی رضی الله تعالی عنه در بار رسالت میں حاضر ہوئے تو حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کی آ تکھوں میں اینالعاب دہن لگا کر دعا فر ما دی جس سے فی الفور و ہ اس طرح شفایاب ہوگئے کہ گویا انہیں کبھی آ شوب چیٹم ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں حیضڈاعطافر مایااورخیبر کامیدان اسی دن ان کے ہاتھوں سے سر ہوگیا۔ <sup>(1)</sup>

( بخاری جلد ۲۰۵ م۰۷ بابغزوه خیبر )

اس صدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم نے ایک دن قبل ہی یہ بتادیا کہ کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کوفتح کریں گے۔ مَاذَا تَکُسِبُ غَدًا ط (2) یعنی ' کل کون کیا کرےگا'' کاعلم غیب ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کوعطافر مایا۔ 1 .... صحیح البحاری ، کتاب المغازی ، باب غزوۃ حیبر ،الحدیث: ۲۱۰، ج۳، ص ۸۵

2 ..... پ ۲۱، لقمن: ۳٤

حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا کہ میرے بعد تبیں برس تک خلافت رہے گی اس کے بعد بادشاہی ہوجائے گی۔ اس حدیث کوسنا کرحضرت سفینه رضی الله تعالی عنه نے فر مایا کهتم لوگ گن لو! حضرت ابو بکر کی خلافت دو برس اور حضرت عمر کی خلافت دس برس اور حضرت عثمان کی خلافت بار ہ برس اور حضرت علی کی خلافت چیر برس بیکل تبیں برس ہو گئے ۔رضی اللہ تعالی عنہم (1) (مشكوة جلد اص١٢٦م كتاب الفتن )

### <u> مع</u>اور لڑکوں کی حکومت

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عندرا وی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا که رکھے کے شروع اوراڑ کوں کی حکومت سے بناہ مانگو۔(2)

(مشکوة جلداص ۳۲۳)

اسی طرح حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا که میری امت کی تباہی قریش کے چندلڑ کول کے ہاتھوں بر ہوگی ۔حضرت ابو ہر بر ہ دضی اللہ تعالی عنداس حدیث کو سنا کر فر مایا کرتے تھے کہ اگرتم چا ہوتو میں ان لڑکوں کے نام بتا سکتا ہوں وہ فلاں کے بیٹے اورفلال کے بیٹے ہیں۔(3) (بخاری جلداص ٥٠٥ باب علامات النبوة)

تاریخ اسلام گواہ ہے کہ و محیصیں بنوامیہ کے کم عمر حاکموں نے جو فتنے بریا

- 1 ..... مشكاة المصابيح ، كتاب الرقاق ،الفصل الثاني ، الحديث: ٥ ٣٩ ٥ ، ج٢ ، ص ٢ ٨١
- 2 .....مشكاة المصابيح ، كتاب الامارة والقضاء ،الفصل الثالث ، الحديث: ٦ ٣٧١ ، ٦٠، ص ١ ١
- البخارى، كتاب المناقب،باب علامات النبوة في الاسلام لمحليث: ٣٦٠٥ ٣٦٠م ٢٠٥١ من ١٠٥٠

پيش ش مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلامِ) ٢٠٠٠

کیے واقعی بیالیے فتنے سے کہ جن سے ہرمسلمان کو خدا کی پناہ مانکی چاہئے۔ ان واقعات کی برسوں پہلے نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے خبر دی جو یقیناً غیب کی خبر ہے۔ مرکول سے جنگ

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشا دفر مایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم لوگ الیبی قوم سے نہ لڑو گے جو گے جن کے جو تے بال کے ہوں گے اور جب تک تم لوگ قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی آئکھول والے ، سرخ چہروں والے ، چپٹی ناکول والے ہوں گے ۔ ان کے چھوٹی آئکھول والے ، سرخ چہروں والے ، چپٹی ہوئی ڈھالوں کی مانند (چوڑے چپٹے) ہوں گے اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے ۔

اور دوسری روایت میں ہے کہتم لوگ'' خوز وکر مان' کے عجمیوں سے جنگ کروگے جن کے چہرے سرخ، ناکیں چیٹی، آئکھیں چھوٹی ہوں گی۔

اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تم لوگ الیمی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بال کے ہول گے وہ اہل'' بارز'' ہیں۔(یعنی صحراؤں اور میں رہنے والے ہیں۔)(1)( بخاری جلداص 2- ۵ باب علامات النبو ة)

غیب دال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیخبریں اس وقت دی تھیں جب اسلام ابھی بورے طور پرز میں تجاز میں بھی نہیں بھیلا تھا۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیتمام پیشگو ئیاں پہلی ہی صدی کے آخر تک بوری ہو گئیں کہ مجاہدیں ۔

1 سسے حیح البحاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، الحدیث: ۲۰۸۷، ۳۰

۳۰۹۱، ج۲، ص۹۹، ۹۸،۶۹۷ ملتقطاً

اسلام کےلشکروں نے ترکوں اور صحراؤں میں رہنے والے بربریوں سے جہاد کیا اور اسلام کی فتح مبین ہوئی اورترک وبربری اقوام دامن اسلام میں آگئیں۔

#### *ہندوستان میں مجاہد بن*

حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نع مهندوستان ميس اسلام كواخل اورغالب ہونے کی خوشخری سناتے ہوئے بیار شادفر مایا کہ

میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کوجہنم سے آ زاد فرما دیا ہے۔ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور ایک وہ گروہ جو حضرت عيسلي بن مريم عليه السلام كے ساتھ ہوگا۔

حضرت ابو ہر بر ہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کر نے تھے که رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں سے ہندوستان میں جہاد کرنے کا وعدہ فرمایا تھا تو اگر میں نے وہ زمانه پالیا جب تو میں اس کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کر دوں گا اورا گرمیں اس جہاد میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید گھہروں گااورا گر میں زندہ لوٹا تو میں دوزخ سے آ زاد ہونے والا ابو ہریرہ ہوں گا۔ <sup>(1)</sup> (نسائی جلد ۲۳ سا۲۳ بابغزوۃ الہند)

امام نسائی نے معصصے میں وفات یائی اور انہوں نے اپنی کتاب سلطان محمود غزنوی کے حملہ ہندوستان اوسامھے سے تقریباً سوبرس پہلے تحریفر مائی۔

تمام دنیا کے مؤرخین گواہ ہیں کہ غیب دال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان قدسی بیان سے ہندوستان کے بارے میں سینکڑوں برس پہلے جس غیب کی خبر کا اعلان فر مایا تھاوہ حرف بحرف بوری ہوکررہی کہ محمد بن قاسم نے سرز مین سندھ و مکران پر جہاد

€ .....سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب غزو ةالهند، الحديث: ٧٢،٣١٧٦، ٣٠، ص٧١٥

🎎 🚓 🚓 🖟 پيژې ش: مجلس المدينة العلمية( دعوتِ اسلام) 🚰 🚓 🚅

فرمایا اور محمود غرنوی و شہاب الدین غوری نے ہندوستان کے سومنات واجمیر وغیرہ پر جہاد کر کے اس ملک میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہاں تک کہ سرزمین ہندمیں ناگالینڈ کی پہاڑیوں سے کوہ ہندوکش تک اور راس کماری سے ہمالیہ کی چوٹیوں تک اسلام کا پرچم لہرا چکا ۔ حالا نکہ مخبر صادق سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے یہ پیشین گوئی اس وقت دی تھی جب اسلام سرزمین حجاز سے بھی آگے ہیں پہنچ پایا تھا۔ ان غیب کی خبروں کو لفظ بلفظ پورا ہوتے ہوئے د کی کرکون ہے جوغیب دال نبی سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دربار میں اس طرح نذران خوٹیرت نہیش کرے گا کہ

سرعرش پر ہے تری گزر دل فرش پر ہے تری نظر ملکوت وملک میں کوئی شے نہیں وہ جو بچھ پے عیاں نہیں (اعلیٰ حضرت بریلوی)علیہ الرحمۃ )

### کون کہاں مرے گا

جنگ بدر میں لڑائی سے پہلے ہی حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ ہلم صحابہ کو لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اپنی چھٹری سے کیبر کھینچ کھینچ کر بتایا کہ بیہ فلاں کا فرکی قتل گاہ ہے۔ یہ بوجہ ل کا مقتل ہے۔ اس جگہ قریش کا فلاں سردار مارا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی تنہم کا بیان ہے کہ ہر سردار قریش کے قتل ہونے کے لیے آپ نے جوجو جگہیں مقرر فرمادی تھیں اسی جگہ اس کا فرکی لاش خاک وخون میں لتھڑی ہوئی پائی گئے۔ (1) (مسلم جلد ۲ س) بابغ زوہ بدر)

<sup>1 .....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر ، الحديث: ٩٨١ ، ص ٩٨١

# حضرت فاطمه کی وفات کب ہوگی

حضرت رسول خدا صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کواییے پاس بلا کران کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ رونے کگیں۔ پھرتھوڑی دریے بعدان کے کان میں ایک اور بات کہی تو وہ میننے لگیں۔ حضرت عا ئشەرضى اللەتعالىءنها كوپيەدىكھ كربرا اتعجب ہوا۔انہوں نے حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها سے اس رونے اور بیننے کا سبب یو چھا، تو انہوں نے صاف کہد دیا کہ میں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كارا زخلا مبزميين كرسكتي \_ جب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي و فات مو يكي تو حضرت عا كشهرضى الله تعالى عنها كے دوبارہ دریافت كرنے برحضرت فاطمه رض الله تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میرے کان میں بیفر مایا تھا کہ میں اپنی اسی بیاری میں وفات یا جاؤں گا۔ بین کرمیں فرطغم سے رویڑی پھر فر مایا کہاے فاطمہ! میرے گھر والوں میںسب سے پہلےتم وفات یا کر مجھ سے ملوگی۔ پیہ سن کر میں بنس بڑی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری جدائی کا زمانہ بہت ہی کم موگار<sup>(1)</sup> (بخاری جلداص۱۱۵)

اہل علم جانتے ہیں کہ بیدونوں غیب کی خبریں حرف بحرف پوری ہوئیں کہ آپ نے اپنی اسی بیاری میں وفات پائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها بھی صرف چھ مہینے کے بعدوفات یا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جاملیس۔

پش ش شن مجلس المدينة العلمية (ووتِ اسلام)

السنصحيح البخارى ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة فى الاسلام ، الحديث: ٣٦٢٦، ج٢ ، ص ٥٠٠ ، ٥٠ و كتاب الاستثذان ، باب من ناجى بين يدى الناس ... الخ ، الحديث: ٣٨٥٠ ، ج٤ ، ص ٨٠٤

# خودا پنی وفات کی اطلاع

جس سال حضورِ اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، پہلے ہی سے آپ نے اپنی وفات کا اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ججۃ الوداع سے پہلے ہی حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ فرمایا تو ان کے رخصت کرتے وقت آپ نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ! اب اس کے بعدتم مجھ سے نہل سکو گے جبتم واپس آ و گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ (1) (مندامام احدین خبل جلدہ ص۳۵)

اسی طرح ججۃ الوداع کے موقع پر جب کہ عرفات میں ایک لاکھ بچیس ہزار سے زائد مسلمانوں کا اجتماع عظیم تھا۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وَہلم نے وہاں دوران خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ شاید آئندہ سال تم لوگ مجھ کونہ پاؤگے۔(2)

اسی طرح مرض وفات سے بچھ دنوں پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو بیا ختیار دیا تھا کہ وہ چاہے تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرلے اور چاہے تو آخرت کی زندگی قبول کرلے تو اس بندے نے آخرت کو قبول کرلیا۔ بیس کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ تو ایک بندے کے بارے میں بیخبر دے رہے ہیں تو اس پر حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ) کے رونے کا کیا موقع ہے؟ مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس کے چند ہی دنوں کے بعد وفات

<sup>1 .....</sup>المسندللامام احمد بن حنبل ، مسند الانصار ، الحديث: ١ ٢ ٢ ٢ ، ج ٨، ص ٢٤٣

<sup>2 .....</sup>تاریخ الطبری ،حجة الوداع ، الحدیث: ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۰ م ۳۶۶

پائی تو ہم لوگوں کومعلوم ہوا کہ وہ اختیار دیا ہوا بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والے تھے۔

( کیونکہ انہوں نے ہم سب لوگوں سے پہلے یہ جان لیا تھا کہ وہ اختیار دیا ہوا بندہ خود حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں۔)(1)

( بخارى جلداص ١٩ ٩ باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سد واالا بواب الخ

#### حضرت عمر وحضرت عثمان رضی الله تعالی عنهما شهبید ہول گے

حضرت انس رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر وحضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم کوساتھ لے کر اُحد پہاڑ پر چڑھے۔اس وقت پہاڑ سلنے لگا تو آپ نے فر مایا کہ اے احد! تھہر جااور یقین رکھ کہ تیرے او پرایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو (عمر وعثمان) شہید ہیں۔(2) تیرے او پرایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو (عمر وعثمان) شہید ہیں۔(2)

نبی اورصدیق کوتو سب جانتے تھے کیکن حضرت عمر اور حضرت عثال رضی الله تعالی عنها کی شهادت کے بعد سب کو بی بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دوشہید کون تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ **کوشہاوت ملے گی** 

حضرت ابوسعید خدری وحضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها کا بیان ہے که حضرت عمار رضی الله تعالی عنه وخندق کھو در ہے تھے اس وقت حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت عمار

1 .....صحيح البخاري ، كتاب فضائل ا صحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، باب قول النبي سدو االابواب ...الخ، الحديث: ٢٥٥ ، ٣٦٠ ، ٢٠ ، ص ١٧ ٥

2 ..... صحيح البخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي، باب قول النبي لو كنت متخذا ... الخ، الحديث:

٣٦٧٥، ج٢،ص٢٥

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

رضی الله تعالی عنہ کے سر پر اپنا دست ِشفقت پھیر کرارشاد فر مایا کہافسوس! تجھے ایک باغی گروہ قبل کرےگا۔(1)(مسلم جلد ۲ ص ۳۹۵ کتاب الفتن)

یہ پاشگوئی اس طرح بوری ہوئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ یقیناً خطا کا مرتکب تھا۔لیکن چونکہ ان لوگوں کی خطا اجتہا دی تھی لہٰذا یہ لوگ گئہ گار نہ ہوں کے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کا ارشاد ہے کہ کوئی مجتہدا گرا ہے اجتہا دمیں صحیح اور درست مسئلہ تک پہنچ گیا تو اس کو دوگنا ثو اب ملے گا اور اگر مجتہد نے اپنے اجتہا دمیں خطا کی جب بھی اس کوا یک ثو اب ملے گا۔ (2) (حاشیہ بخاری بحوالہ کرمانی جلدا ص ۵۰ جاب علامات النہوة)

اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لعن طعن ہرگز ہرگز جائز نہیں کیونکہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔

پھر یہ بات بھی یہاں ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ مصری باغیوں کا گروہ جنہوں نے حضرت امیرالمؤمنین عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کا محاصرہ کر کے ان کوشہید کر دیا تھا یہ لوگ جنگ صفین میں حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے شکر میں شامل ہوکر حضرت امیر

<sup>🕕 .....</sup>صحیح مسلم ، کتاب الفتن...الخ،باب لاتقوم الساعة...الخ،الحدیث: ٥ ١ ٩ ١ ٦،٢ ٩ ١ ، ص ١٥٥٨

<sup>2 .....</sup>حاشية صحيح البخارى، كتاب المناقب،باب علامات النبوة...الخ،حاشية: ١ ١،ج١،ص٥٠٥

معاویہ رضی الد تعالی عنہ سے لڑر ہے تھے تو ممکن ہے کہ گھمسان کی جنگ میں انہی باغیوں کے ہاتھ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوگئے ہوں۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیار شاد بالکل میچے ہوگا کہ''افسوس اے عمار! جھے کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا''اوراس قتل کی ذمہ داری سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پاک رہے گا۔ واللہ تعالی عنہ کا دامن پاک رہے گا۔

بہر حال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لعن طعن کرنا رافضیوں کا مذہب ہے حضرات اہل سنت کواس سے پر ہیز کرنالازم وضروری ہے۔

#### حضرت عثمان رضى الله تعالى عندكا المتحان

حضرت ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند دروازہ کھلوا کر اندر آئے تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عند آئے تو آپ نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عند آئے تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ ایک امتحان عثمان رضی الله تعالی عند نے اور آزمائش میں مبتلا ہونے کی بھی اطلاع دی۔ بیس کر حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے صبر کی دعامانگی اور بیکھا کہ خدامد دگار ہے۔ (1) (مسلم جلد ۲ ص مے ۲۷ باب فضائل عثمان)

# حضرت علی کی شہادت

حضرت على رضى الله تعالىءنه اوربعض دوسر بصحابه كرام حضورِا قدس صلى الله تعالى

1 ..... صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان، الحديث:

۱۳۰۸-۱۳۰۸

علیہ وہلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بتادوں کہ سب سے بڑھ کر دو بد بخت انسان کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) بتا ہے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم شمود کا سرخ رنگ والا وہ بد بخت تعالیٰ علیہ وہلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹٹی کوٹل کیا اور دوسرا وہ بد بخت انسان جواہے علی ! تمہارے یہاں پر (گردن کی طرف اشارہ کیا ) تلوار مارے گا۔ (1)

(متدرك حاكم جلد ١٥٠ ما تاص ١٨١ مطبوعه حيدرآباد)

یغیب کی خبراس طرح ظهور پذیر ہوئی کہ کا رمضان میں جے کوعبدالرحمٰن بن ملح ملح مار من اللہ تعالیٰ عند پرتلوار سے قاتلانہ تملہ کیا جس سے زخمی ہوکر دودن بعد حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرفراز ہوگئے۔(2)(تاریخ الخلفاء) حضرت سعدرض اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشنجری

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه ججة الوداع میں مکه معظمہ جا کراس قدر شدید بیار ہوگئے کہ ان کوا پنی زندگی کی امید نه رہی۔ ان کواس بات کی بہت زیادہ بیجینی تھی کہ اگر میں مرگیا تو میری ہجرت نامکمل رہ جائے گی۔ حضورِ اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ۔ آپ نے ان کی بقراری دیکھر کسلی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے دعا بھی فرمائی اور بیہ بشارت دی کہ امید ہے کہ تم ابھی نہیں مروگ بلکہ تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو تم سے نفع اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان بنجے گا۔ (3) (بخاری جلدا ص ۲۸۳ کتاب الوصایا)

1 ۱۱٦ مستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب وجه تلقيب على بابي تراب، الحديث:

<sup>2 .....</sup>تاريخ الخلفاء، فصل في مبايعة على رضى الله عنه...الخ ، ص١٣٩

<sup>3 .....</sup>صحیح البخاری ، کتاب الوصایا، باب ان يترك ورثته...الخ، الحديث: ٢٧٤٢، ج٢، ص٢٣٢

یے حضرت سعدرض اللہ تعالی عنہ کے لیے فتو حات عجم کی بشارت تھی۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سعدرض اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار بن کرایران پر فوج کشی کی اور چندسال میں بڑے بڑے معرکوں کے بعد بادشاہ ایران کسر کی کے تخت و تاج کوچھین لیا۔اس طرح مسلمانوں کوان کی ذات سے بڑا فائدہ اور کفار مجوس کوان کی ذات سے نقصان عظیم پہنچا۔ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورخلافت میں فتح ہوا اور اس لڑائی کا نقشہ جنگ خودا میر المؤمنین نے ماہرین جنگ کے مشوروں سے تیار فر مایا تھا۔

حجاز کی آگ

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشا دفر مایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بھر کی کے اونٹوں کی گر دنیں نظر آئیں گی۔(1) (مسلم جلد ۲ ص ۳ ساستا ساتیں)

اس غیب کی خبر کاظهور ۲۵۲ ه میں ہوا۔ چنا نچہ حضرت امام نو وی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریفر مایا کہ بیآ گ ہمارے زمانے میں ۲۵۲ ه میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ بیآ گ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ بیآ گ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر''حرہ'' کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقے پر معلوم ہوا ہے اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جواس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ (2) (شرح مسلم نو دی جلدا ص ۳۹ سے الفتن )

الضمارة على المنطقة المن

2 .....شرح مسلم للنووی، کتاب الفتن ، ج۲، ص۳۹۳

هِ الله الله المدينة العلمية (وعوت اسلام) على المدينة العلمية (وعوت اسلام)

اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی علیہ ارحمۃ نے تحریر فرمایا ہے کہ ٣ جمادی الآ خرة ۲۵۴ ه کومدینه منوره میں نا گہاںا یک گھر گھراہٹ کی آ واز سنائی دینے لگی پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکے تھوڑ ہے تھوڑ سے وقفہ کے بعد دو دن تک محسوس کیے جاتے رہے۔ پھر بالکل احیا نک قبیلہ قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک الیی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینہ سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا بہآ گ مدینہ منورہ کے گھروں میں گلی ہوئی ہے۔ پھریہآ گ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سلاب کے مانند تھلنے لگی اور ایسامحسوں ہونے لگا کہ پہاڑیاں آ گ بن کر بہتی چلی جارہی ہیںاور پھراس کے شعلےاس قدر بلند ہوگئے کہ آ گ کا ایک پہاڑنظر آ نے لگااورآ گ کے شرارے ہر جہار طرف فضاؤں میں اڑنے لگے۔ یہاں تک کہاس آ گ کی روشنی مکه مکرمہ سے نظرآ نے گئی اور بہت سے لوگوں نے شہر بصر پی میں رات کو اسی آ گ کی روشنی میں اونٹوں کی گر دنوں کو دیکھ لیا۔ اہل مدینہ آ گ کے اس ہولنا ک منظر سے لرزہ براندام ہو کر دہشت اور گھبراہٹ کے عالم میں توبداوراستغفار کرتے ہوئے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے روضہ اقدس کے پاس پناہ لینے کے لیے مجتمع ہوگئے ۔ایک ماہ سے زائد عرصہ تک بیآ گ جلتی رہی اور پھرخود بخو درفتہ رفتہ اس *طر*ح

فتنول كے علمبر دار

حضرت حذیفہ بن بمان صحافی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم! میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں۔

1 ..... تاريخ الخلفاء المستعصم بالله عبدالله بن المستنصر بالله، ص ٢٥ ٤

بچھ گئی کہاس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا۔ <sup>(1)</sup> (تاریخ الخلفاء ص۳۲۳)

پیش ش ش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی) المهاه

والله! دنیا کے خاتمہ تک جتنے فتنوں کے ایسے قائدین ہیں جن کے تبعین کی تعداد تین

سویااس سے زائد ہوں ان سب فتنوں کے علمبر داروں کا نام، ان کے بایوں کا نام،

ان کے قبیلوں کا نام رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے۔ (1)

(ابوداودجلداص ۲۳۱ کتاب الفتن)

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے گمراہوں

اورفتنوں کے ہزاروں لاکھوں سر داروں اورعلمبر داروں کے نام مع ولدیت وسکونت

حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیئے۔ ظاہر ہے کہ بیملم غیب ہے جواللّٰہ

تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعطا فر مایا۔

#### قیامت تک کے واقعات

مسلم شریف کی حدیث ہے،حضرتعمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ كہتے ہیں كہا يك دن حضور صلى الله تعالى عليه وتلم ہم لوگوں كونماز فبخر بيڑھا كرمنبر برتشريف لے گئے اور ہم لوگوں کوخطبہ سناتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر آپ نے منبر سے اتر کر نماز ظہرادافر مائی۔ پھر خطبہ دینے میں مشغول ہوگئے یہاں تک کہ نمازعصر کا وقت ہو گیا۔اس وقت آ پ نے منبر سے اتر کرنمازعصر پڑھائی پھرمنبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھنے لگے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تواس دن بھر کے خطبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ہم لوگوں کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے تھے تو جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبہ کو یا در کھا وہ ہم صحابہ میں

سب سے زیادہ علم والا ہے۔ <sup>(2)</sup> (مشکوۃ جلد ۲ ص ۵۴۳)

پيُّنُ شُ:مجلس المدينة العلمية(رعوتِ اسلامی) كليجسي

<sup>1 ....</sup>سنن ابي داو د، كتاب الفتن و الملاحم، باب ذكر الفتن و دلا تُلها، الحديث: ٤٢٤٣، ج٤، ص ١٢٩

<sup>2 .....</sup>مشكاة المصاييح، كتاب احوال القيامة ...الخ،باب في المعجزات الحديث:٩٣٦م، ٢٩٧ ص٢٩٧

وَعَلَّمَکَ مَالَمُ تَکُنُ تَعُلَمُ طُو کَانَ اللّه نِ آپ کو ہراس چیز کاعلم عطا فَضُلُ اللّهِ عَلَیُکَ عَظِیْمًا ٥ (1) فرما دیا جس کو آپ ہیں جانتے تھے اور آپ پراللّہ کا بہت ہی بڑافضل ہے۔ (۳:۳)

ال موضوع پرسیرحاصل بحث ہماری کتاب (قرآنی تقریریں) میں پڑھئے۔

# عالم جمادات کے معجزات

ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ حضور شہنشاہ کو نین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی حكمراني كارچم عالم كائنات كى تمام مخلوقات يرلهرا چكا ہے۔ چنانچه چندآ ساني معجزات کا تذکرہ تو ہم تحریر کر چکے ہیں اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ظاہر ہونے والے بے شار مجزات کی چند مثالیں بھی تحریر کردی جائیں تا کہ ناظرین کے ذہنوں میں اس حقیقت کی بخلی آ فتاب کی طرح روثن ہوجائے کہ خدا کی مخلوقات میں · كوئى ابيا عالم نهيس جهال رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم كي معجزات وتصرفات كي سلطنت كاسكه نه جلتا هو\_

# چٹان کا بھر حانا

غزوهٔ خندق کے بیان میں ہم تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضی الله تعالى عنهم مدينه كے حيارول طرف كفار كے حملوں سے بحينے كے ليے خندق كھودرہے تھے ا تفاق سے ایک بہت ہی سخت چٹان نکل آئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم نے اپنی اجتماعی طاقت سے ہر چنداس کوتوڑنا جا ہا مگروہ کسی طرح نہ ٹوٹ سکی ، پھاوڑے اس پر پڑ پڑ کر اُحیٹ جاتے تھے۔جب لوگوں نے مجبور ہو کرخدمت اقدس میں یہ ماجراعرض کیا تو آپ خوداٹھ کرتشریف لائے اور پھاوڑ اہاتھ میں لے کرایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت کے بھر بھر بےٹیلوں کی طرح چور ہوکر بکھر گئی۔<sup>(1)</sup> ( بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸ خند ق )

اشارہ سے بنوں کا گرجانا

ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بتوں کی پوجا

1 ..... صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، الحديث: ١٠١ ٤٠ ج٣، ص٥١ ٥

ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے ،اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ زبان اقدس سے بیر آیت تلاوت فرما رے تھے کہ

حق آگیا اور باطل مٹ گیا یقیناً جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ طَاِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُ قَاهِ (1) باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔

آ یا بنی چیڑی ہے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے ہوئے فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین برگر بڑتا تھا۔ (2)

(مدارج النبوة جلداص • ٢٩ بخاري جلداص ٦١٣)

## بببار ون كاسلام كرنا

حضرت علی رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضورِ انور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلاتو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے "اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ "كَي آواز آتى ہے اور میں خوداس آواز کواپنے کا نوں سے ن رہاتھا۔<sup>(3)</sup>

(تر مذى جلد ٢٠٣س ٢٠٣ باب ماجاء في آيات نبوة النبي)

اسى طرح حضرت جابر بن سمره رضى الله تعالى عند كهت بي كدرسول الله صلى الله تعالى

1 ..... ۱ ، بنی اسرء یل: ۸۱

۲۹۰۰۰۰۰۰۵ النبوت ، قسم سوم ، باب هفتم ، ج ۲ ، ص ۲۹۰

3 ..... الترمذي ، كتاب المناقب ، باب ماجاء في آيات اثبات نبوة ... الخ، الحديث:

٣٦٤٦، ج٥، ص ٩٥٣

المدينة العلمية (دعوت اسلام) عني شريخة العلمية (دعوت اسلام)

علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک بچھر ہے جو مجھ کوسلام کیا کرتا تھا میں اب بھی اس کو پیچانتا ہوں۔(1) (ترندی جلد ۲ ص ۲۰۳)

### پہاڑکاہلنا

بخاری شریف کی بیروایت چنداوراق پہلے ہم تحریر کر چکے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ تعالیٰ علیہ اللہ وقت آپ کو لے کراحد پہاڑ پر چڑھے پہاڑ (جوشِ مسرت میں) جھوم کر ملنے لگا اس وقت آپ نے بہاڑ کو ٹھوکر مار کریے فرمایا کہ 'کھہر جا' اس وقت تیری پشت پرایک پینیمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور دو (حضرت عمرو حضرت عمان) شہید ہیں۔ (2)

(بخاری جلداص ۱۹ ۵ باب فضل ابی بکر)

# مثفى بفرخاك كاشاهكار

مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین میں جب کفار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرلیا تو آپ اپنی سواری سے اتر پڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کے چہروں پر سے نئی اور "شَاهَ بِ الْوُ جُوُهُ" فرمایا تو کا فروں کے شکر میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں رہا جس کی دونوں آئکھیں اِسی مٹی سے نہ جرگئی ہوں چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آئکھیں ملتے ہوئے بیٹھ پھیر کر بھاگ نگے اور شکست کھا گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ سے ان

پيُن ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام) » مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

<sup>1 .....</sup>سنن الترمذي، كتاب المناقب،باب ماجاء في آيات اثبات نبوة...الخ،الحديث: ٤٤ ٣٦،

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري ، كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي: لوكنت متخذا خليلا، ج٢،ص ٢٤٥

## کے اموال غنیمت کومسلمانوں کے درمیان تقسیم فر مادیا۔ (1)

(مشكوة جلداص ٥٣٨ باب المعجزات)

اسی طرح ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا شانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کا فروں میں جب ایک مٹھی خاک چینکی تو یہ ٹھی بھرمٹی تمام کا فروں کے سروں پر برٹ گئی۔(2) (مدارج جلد ۲ص ۵۷)

تنجره

مذکورہ بالا پانچوں متندوا قعات گواہی دے رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مجرزات وتصرفات کی حکمرانی عالم جمادات پر بھی ہے اور عالم جمادات کی ہر ہر چیز جانتی پہچانتی اور مانتی ہے کہ آپ اللہ تعالی کے رسول برحق ہیں اور آپ کی اطاعت و فر مانبرداری کو عالم جمادات کا ہر ہر فردا پنے لیے لازم الایمان اور واجب العمل جانتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا اشارہ پاکر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے دست مبارک میں سنگریزوں نے خداکی شیچے پڑھی، آپ کی دعا پر دیواروں نے '' آ مین' کہا۔ (3) میں سنگریزوں نے خداکی شیچے پڑھی، آپ کی دعا پر دیواروں نے '' آپ مین' کہا۔ (3)

# عالم نباتات کے معجزات

خوشه درخت سے اُتر پڑا

حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها كابيان ہے كدايك اعرابي بارگاه

1 .....صحيح مسلم ، كتاب الجهاد و السير، باب في غزوة حنين الحديث:١٧٧٧ ، ص ٩٨١

2 .....مدارج النبوت ، قسم اول ، باب دوم، ج ۲، ص٥٧

3 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الباب الرابع،فصل ومثل هذا...الخ، ج١،ص٣٠٧،٣٠

\*\*\*\*\*\*\* پِيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُّوت اسلام) ﴿ مُنْسُمُ \*\*\*\*\*\*\*

رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ جھے یہ کیونکریقین ہو کہ آپ خدا کے پیٹیبر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس تھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے اگر میں اس کواپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آجائے تو کیاتم میری نبوت پر ایمان لاؤگ؟ اس نے کہا کہ ہاں بے شک میں آپ کا یہ مجز ہ دیکھ کرضرور آپ کوخدا کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے تھجور کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ فورا ہی چل کر درخت سے انرا اور آپ کے پاس آگیا چر آپ نے تھم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہوگیا۔ یہ مجز ہ دیکھ کروہ اعرائی فورا ہی دامن اسلام میں آگیا۔ (1)

ار تر نہی جلد اس میں اسلام میں آگیا۔ (1)

#### درخت چل کرآیا

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنها نے فر ما یا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے ساتھ ایک سفر میں شھے۔ ایک اعرا بی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس اعرا بی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشا دفر ما یا کہ مال یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنا نجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بار گا واقد س میں حاضر ہو گیا اور اس نے بہ آ واز بلند تین مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے اس کو اشارہ فر ما یا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔

ج٥،ص ٣٦٠

<sup>1 ....</sup>سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب ماجاء في آيات اثبات نبوة... الخ، الحديث: ٢٦٤٨،

محدث بزاروامام بیہ قی وامام بغوی نے اس حدیث میں بیروایت بھی تحریر

فرمائى بكاس ورخت ني باركاهِ اقدس مين آكر "اَلسَّالامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله" کها،اعرابی به معجزه د مکھتے ہی مسلمان ہو گیااور جوشِ عقیدت میں عرض کیا کہ یارسول

الله! (صلى الله تعالى عليه وسلم) مجھے اجازت و سيحيّ كه ميں آپ كوسجد ه كروں \_ آپ صلى الله تعالىٰ

علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہا گرمیں خدا کے سواکسی دوسرے کوسجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو تکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ بیفر ما کرآپ نے اس کو سجدہ

كرنے كى اجازت نہيں دى۔ پھراس نے عرض كيا كه يارسول الله! (صلى الله تعالیٰ عليه وسلم)

اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک اور مقدس یا وَں کو بوسہ دوں۔

آ پ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کواس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ کے

مقدس ہاتھ اور مبارک یا وُں کو والہا نہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ (1)

(زرقانی جلد۵ص ۱۲۸ تاص۱۳۱)

اسی طرح حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کهتیے مہیں که سفر میں ایک منزل پرحضور

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجاء فر مانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے مگر کہیں کوئی

آ ڑکی جگہ نظر نہیں آئی ہاں البتۃ اس میدان میں دو درخت نظر آئے جوایک دوسرے

سے کافی دوری پر تھے۔آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا

تھم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ

مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے

درخت کی ثمنی تھام کراس کو بھی جلنے کا اشارہ فر مایا تو وہ بھی چل پڑااور دونوں درخت

1 .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، باب كلام الشجرله وسلامهاعليه...الخ، ج٦، ص١٩\_٥١٥

المدينة العلمية (ووت اسلامي) المدينة العلمية (ووت اسلامي)

ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ نے اس کی آٹر میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی سے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی علیہ وسلی تعالیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ تعا

یہی وہ معجزہ ہے جس کو حضرت علامہ بوصیر ی علیہ الرحمۃ نے اپنے قصیدہ بردہ میں تحریر فرمایا کہ

> جَاءَ تُ لِدَّعُوتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمُشِي اللِّهِ عَلى سَاقِ بِلَا قَدَم

لینی آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے اور بلاقدم کے اپنی پنڈلی سے چلتے ہوئے آپ بل بیٹر لی سے چلتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ نیز پہلی حدیث سے ثابت ہوا کہ دیندار بزرگوں مثلا علماء ومشائخ کی تعظیم کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ''اذکار''میں اور ہم نے اپنی کتاب ''اذکار''میں اور ہم نے اپنی کتاب ''نواد رالحدیث''میں اس مسئلہ کو مفصل تحریر کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# حچر ی روش ہوگئ

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دو صحافی حضرت اُسید بن حفیر اور عباد بن بشررضی اللہ تعالیٰ علیہ ہما ندھیری رات میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہما ندھیری رات میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہما ہوئے بات کرتے رہے جب بید دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو ایک کی چھڑی نا گہاں خود بخو دروش ہوگئی اور وہ دونوں اسی چھڑی کی روشنی میں چلتے تو ایک کی چھڑی نا گہاں خود بخو دروش

1 .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب كلام الشحرله وسلامهاعليه...الخ،ج٦، ص ٢١،٥٢٠

سيرت مصطفى ملى الله تعالى عليه وسلم الله على عليه وسلم الله تعالى الله تعا

رہے جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہا لگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھٹری بھی روشن ہوگئی اور دونوں اپنی اپنی حچٹر یوں کی روشنی کے سہارے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچے گئے ۔ (1) (مشکلوۃ جلد ۲ ص ۵۴۸ و بخاری جلداص ۵۳۷) اسی طرح امام احمد نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندسے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قمادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی رات سخت اندھیری تھی اور آسان پڑھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ بوفت روائگی حضور صلی الله تعالی علیه و تلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی اورارشا دفر مایا کهتم بلاخوف وخطراینے گھر جاؤیہ شاخ تمہارے ہاتھ میں الیمی روشن ہو جائے گی کہ دس آ دمی تنہارے آ گے اور دس آ دمی تنہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیس اور جب تم گھر پہنچو گے توایک کالی چیز کودیکھو گےاس کو مارکر گھر سے نکال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جوں ہی حضرت قیادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شانۂ نبوت سے نکلےوہ شاخ روثن ہوگئ اوروہ اسی کی روشنی میں چل کراینے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیزموجود ہےآ یہ نے فرمان نبوت کےمطابق اس کو مارکر گھر سے باہر نکال دیا۔ (<sup>2)</sup> (الکلام کمبین فی آیات رحمۃ للعالمین س۱۱۷)

لکڑی کی تلوار

جنگِ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان کوایک درخت کی ٹہنی دے کر فر مایا کہ ''تم اس

• ١٩٩٣ المصابيح، كتاب الفضائل والشمائل، باب الكرامات، الحديث: ٤٤ ٥ ٥، ج٢، ص ٣٩٩

2 .....المسند للامام احمد بن حنبل مسندابي سعيد الخدري،الحديث: ١٦٢٤ ١٦٠ج٤،ص١٣١

🐃 پيش ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

سے جنگ کرو' وہ جنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی جس سے وہ عمر جر تمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سر فراز ہو گئے۔

اسی طرح حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار جنگ اُصد کے دن لوٹ گئی تھی توان کو بھی رسول اللہ تعالی علیہ وہ می رضی اللہ تعالی عنہ کے ہور کی شاخ دے کرار شاد فرمایا کہ' تم اس سے لڑو' وہ حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آتے فرمایا کہ' تم اس سے لڑو' وہ حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تلوار کا نام بی ایک برّ آق تلوار بن گئی۔ حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تلوار کا نام عور حون' تھا یہ خلفاء بنوالعباس کے دور حکومت تک باقی رہی یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تلوار کو بائیس دینار میں خرید ااور حضرت عکا شہر ضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام "عون' تھا، یہ دونوں تلوار بی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کا شہر ضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام "عون' تھا، یہ دونوں تلوار بی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کے ججزات اور آپ کی تصرفات کی یا دگارتھیں۔ (۱) (مدارج النبوۃ جلد ۲ سے ۱۳ سے ۱۳ سے کی تصرفات کی یا دگارتھیں۔ (۱) (مدارج النبوۃ جلد ۲ سے ۱۳ سے ۱۳ سے کہ تعلی کی تصرفات کی یا دگارتھیں۔ (۱) (مدارج النبوۃ جلد ۲ سے ۱۳ سے ۱۳ سے کشرف کے اللہ کی کی تصرفات کی یا دگارتھیں۔ (۱) (مدارج النبوۃ جلد ۲ سے ۱۳ سے کا شہرف کی کی تصرفات کی یا دگارتھیں۔ (۱) (مدارج النبوۃ جلد ۲ سے ۱۳ سے کا شہرف کے اللہ کی کیا دیا تھیں۔ (۱) (مدارج النبوۃ جلد ۲ سے ۱۳ سے کیا تھیں۔ (۱) کیا دور کی کیا کیا کہ کور کیا تھیں۔ (۱) کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کیا دیا تھیں۔ (۱) کیا کہ کور کیا تھی کیا دیا تھیں۔ (۱) کیا کہ کے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ

#### رونے والاستون

مسجد نبوی میں پہلے منبر نہیں تھا، کھجور کے تنا کا ایک ستون تھا اس سے ٹیک لگا

کر آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک منبر بنوا کر مسجد

نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑ ہے ہوکر خطبہ دینا شروع کر دیا نا گہاں اس ستون

سے بچوں کی طرح رونے کی آ واز آ نے لگی اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹیوں کی
طرح بلبلانے کی آ واز آئی ۔ بیراویانِ حدیث کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کی مختلف

تشبیمیں ہیں راویوں کا مقصود ہے ہے کہ در دفراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہوکر ستون

پیژن ش: مجلس المدینة العلمیة (دوت اسلامی)

**1**.....مدارج النبوت ، قسم سوم ،باب چهارم ، ج ۲ ، ص۱۲۳ ملخصاً

زارزاررونے لگااور بعض روایوں میں بیجھی آیاہے کہ ستون اس قدرز ورز ورسے رونے لگا كةريب تھاكہ جوش كريہ سے پھٹ جائے اوراس رونے كى آ واز كومسجد نبوى كے تمام مصلیوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ستون کی گریہ وزاری کوس کر حضور رحمةٌ للعالمین صلی الدُّتعالیٰعلیہ وسلم منبر سے اتر کر آئے اور ستون پرتسکین دینے کے لئے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اوراس کواینے سینہ سے لگالیا تو وہ ستون اس طرح ہیکیاں لے لے کے رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب حیب کرایاجا تا ہے تو وہ بچکیاں لے لے کررونے لگتا ہے۔ بالآ خرجب آپ نے ستون کواینے سینہ سے چیٹالیا تو وہ سکون یا کرخاموش ہوگیا اورآپ نے ارشادفر مایا کہ ستون کا بیرونااس بناپرتھا کہ یہ پہلے خدا کا ذکر سنتا تھااب جونه سنا تورونے لگا۔ <sup>(1)</sup> ( بخاری جلداص ۱۸۱ باب النجاروص ۲۰۵ باب علامات النبو ة ) اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیچھی وارد ہے کہ حضورِ اکرم صلى الله تعالى عليه وملم نے اس ستون کواییخے سیبنہ سے لگا کریپےفر مایا کہا ہے ستون!ا گر تو جا ہے تو میں جھے کو پھراسی باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچادوں تا کہتو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے اور اگر تیری خواہش ہوتو میں تجھ کو باغ بہشت کا ایک درخت بنا دینے کے لئے خدا سے دعا کر دوں تا کہ جنت میں خدا کے اولیاء تیرا کھل کھاتے رہیں۔ بیرن کرستون نے اتنی بلندآ واز سے جواب دیا کہ آس یاس کے لوگوں نے بھی سن لیا، ستون کا جواب میتھا کہ یارسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم)

میری یہی تمناہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنادیا جاؤں تا کہ خدا کے اولیاء میرا کچل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

<sup>1 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، الحديث: ١٥٨٤،

ا ے ستون! میں نے تیری اس آرز و کومنظور کر لیا۔ پھر آ پ نے سامعین کو مخاطب کرکے فر مایا کہا ہے لوگو! دیکھواس ستون نے دارالفناء کی زندگی کوٹھکرا کر دارالبقاء کی حيات كواختيار كرليا\_ (1) (شفاء شريف جلداص٢٠٠)

ایک روایت میں بیجھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ستون کواینے سینہ سے لگا کرارشا دفر مایا کہ مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہا گرمیں اس ستون کواینے سینہ سے نہ چمٹا تا توبیر قیامت تک روتا ہی رہتا۔ واضح رہے کہ گریہ ستون کا بیم مجز ہ احادیث اور سیرے کی کتابوں میں گیارہ صحابیوں سے منقول ہے جن کے نام یہ ہیں:﴿ ا ﴾جابر بن عبد الله ﴿ ا ﴾ أبي بن كعب ٣ ﴾ انس بن ما لك ٣ ﴾ عبد الله بن عمر ٥ ﴾ عبد الله بن عباس ﴿ ٦ ﴾ مهل بن سعد ﴿ ٤ ﴾ ابوسعيد خدري ﴿ ٨ ﴾ بريده ﴿ ٩ ﴾ امسلمه ﴿ ١ ا ﴾ مطلب بن اني وداعه ﴿ ١ ا ﴾ عا نشه رضی الله تعالی عنهم ، پھر دور صحابہ کے بعد بھی ہر زمانے میں راوبوں کی ایک جماعت کثیره اس حدیث کوروایت کرتی رہی یہاں تک کہ علامہ قاضی عیاض اور علامہ تاج الدین کی رحمة الله تعالی علیهانے فرمایا که گریئیستون کی حدیث ' خبر متواتر'' ہے۔ (2) (شفاءشريف جلداص ١٩٩ والكلام المبين ص١١٦)

اس ستون کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس کواسیخ منبر کے نیچے دفن فر مادیااورایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اس کومسجد نبوی کی حصت میں لگا دیا ۔ان دونوں روایتوں میں شارحین حدیث نے اس طرح

1 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ،فصل في قصة حنين الجذع ، ج١، ص ٢٠٥،٣٠٤

2 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل في قصة حنين الحذع، ج١، ص ٣٠٤،٣٠٣

و المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ، باب حنين الجذع شوقااليه ، ج٦، ص ٢٤ ٥

و المحالية المحالية العامية (وعوت اسلامی) المحالية العامية (وعوت اسلامی)

تطبق دی ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس کو فن فرما دیا پھراس خیال سے کہ ہیلوگوں کے قدموں سے پامال ہوگا اس کوز مین سے نکال کر حجیت میں لگا دیا اس طرح زمین میں فن کرنے اور حجیت میں لگانے کی دونوں روایتیں دووقتوں میں ہونے کے لحاظ سے درست ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

پھر حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے بعد جب تعمیر جدید کے لئے مسجد نبوی منہدم کی گئی اور بیستون حجوت سے نکالا گیا تو اس کومشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدس تمرک سمجھ کراٹھالیا اور اس کواپنے پاس رکھ لیا یہاں تک کہ یہ بالکل ہی کہنا وریرانا ہوکر چور چور ہوگیا۔

اس ستون کو فن کرنے کے بارے میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میں کئت تحریر فرمایا ہے کہ اگر چہ بیہ خشک لکڑی کا ایک ستون تھا مگر بیہ درجات و مراتب میں ایک مردمومن کے مثل قرار دیا گیا کیونکہ بیہ حضور علیہ الصلاۃ دالسلام کے عشق و محبت میں رویا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے ساتھ عشق و محبت کا برتاؤ بیہ ایمان والوں ہی کا خاصہ ہے۔ (1) (واللہ تعالی اعلم ) (شفاء شریف جلداص ۲۰۰ وزرقانی جلده ص ۱۳۸) عالم حیوانات کے مجزات

جانورول كاسجده كرنا

احادیث کی اکثر کتابوں میں چندالفاظ کے تغیر کے ساتھ بیر وایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگر گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا بلکہ لوگوں کو کاٹنے کے لئے حملہ کیا کرتا تھا۔لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلع کیا۔آپ نے

1 .....الشفاء بتعریف حقوق المصطفی ، فصل فی قصة حنین الحذع ، ج ۱ ، ص ۳۰ کس الشفاء بتعریف حقوق المواهب ،باب حنین الحذع شوقاالیه ، ج ۲ ، ص ۳۶ ه

خوداس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فر مایا تولوگوں نے آپ کوروکا کہ یارسول اللہ! (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) بیداونٹ لوگوں کو دوڑ کر کتے کی طرح کاٹ کھا تا ہے۔آ پ صلی الله تعالى عليه وسلم نے ارشا دفر مایا'' مجھےاس کا کوئی خوف نہیں ہے'' میہ کہ کر آپ آگے بڑھے تواونٹ نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کراپنی گردن ڈال دی اور آپ کوسجدہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سراور گردن براپنا دست شفقت بھیر دیا تو وہ بالکل ہی نرم پڑ گیااور فرما نبر دار ہو گیااور آپ نے اس کو پکڑ کراس کے مالک کے حوالہ کردیا۔ پھریدارشا دفر مایا کہ خدا کی ہرمخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللّٰد کا رسول ہوں کیکن جنوں اورانسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے ۔ صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم نے اونٹ كوسجد ہ كرتے ہوئے ديكي كرعرض كيا كه يا رسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم) جب جانور آپ کوسجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کوتو سب سے پہلے آپ کوسجدہ کرنا جا ہیے بین کرآپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کا دوسرےانسان کوسجدہ کرنا جائز ہوتا تو میںعورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اینے شوہروں کوسجدہ كياكرين\_(1) (زرقاني جلده ص ۱۲۰ تاص ۱۸۱ ومشكوة جلد ۲ ص ۵۴۰ باب أمعجز ات) بارگاه رسالت میں اونٹ کی فریاد

ایک بارحضورِ اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلار ہاتھا۔ جب اس نے آپ کودیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آئکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔ آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم نے قریب جاکراس کے سراور کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پاکر بالکل

❶.....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب سجو دالحمل وشكواه اليه،ج٦،ص٥٣٨\_٤٤ ٥ملخصاً

خاموش ہوگیا۔ پھرآپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے دریا فت فرمایا کہ اس اونٹ کا ما لک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو تمہارے قبضہ میں دے کران کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے لہٰذاتم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکار کھتے ہواور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کراس کو تکلیف دیتے ہو۔ (1) (ابوداود جلدا ص۲ ۳۵ جبرائی)

# بے دودھ کی بکری نے دودھ دیا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک نوعمر لڑکا تھا اور کہ میں کا فرول کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا اتفاق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا میر بے پاس سے گزر ہوا ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالی علیہ وہم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ اللہ بہم ال بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہوتو ہمیں بھی دودھ پلاؤ ، میں نے عرض کیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں بلکہ ان کا چروا ہا ہونے کی حیثیت سے امین ہوں ، میں بھلا بغیر مالک کی اجازت کے کس طرح بروا ہا ہونے کی حیثیت سے امین ہوں ، میں بھلا بغیر مالک کی اجازت کے کس طرح بروں کا دودھ کسی کو پلاسکتا ہوں ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے فرمایا اس بچے کو بکریوں میں کوئی بچے بھی ہے میں نے کہا کہ 'جی ہاں' آپ نے فرمایا اس بچے کو میں ہوں بلکہ ایا اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہم نے اس بچے کی طاقوں کو پکڑ لیا اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہم نے اس کے تھن کو اپنا مقدس ہا تھ لگا دیا تو اس کے تھن کو اپنا مقدس ہا تھ لگا دیا تو اس کے تھن کو اپنا مقدس ہا تھ لگا دیا تو اس کے تھن کو اپنا مقدس ہا تھ لگا دیا تو اس کے تھن کو اپنا مقدس ہا تھ لگا دیا تو اس کے تھن کو دیور وہم اپلے خود پیا کا تھن دودھ سے بھر گیا پھرا یک گھر بے بھر میں آپ نے اس کا دودھ دور وہا، پہلے خود پیا کا تھن دودھ سے بھر گیا پھرا یک گھر میں آپ نے اس کا دودھ دور وہا، پہلے خود پیا

<sup>1 .....</sup>المواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب سجود الجمل وشكواه اليه ، ج٦، ص٥٤٣

پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا۔حضرت عبدالللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہاس کے بعد مجھ کو بھی پلایا پھر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن میں ہاتھ مار کر فر مایا کہ اس تھن! تو سمٹ جاچنانچے فوراً ہی اس کا تھن سمٹ کر خشک ہوگیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ میں اس معجز ہ کود کیے کر بے حدمتاثر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ پر آسمان سے جو کلام نازل ہوا ہے جھے بھی سکھائے ۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہتم ضرور سیکھوتہ ہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے ۔ چنانچہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے من کر قر آن مجید کی ستر سورتیں مادکرلیں ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام قبول یا دکرلیں ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام قبول مرنے میں اس معجز ہ کو بہت بڑا دخل ہے ۔ (1) (طبقات ابن سعد ج اسلام کرنے والا بھی طریا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑ ہے نے ایک بکری کو چھین کو پکڑ لیالیکن بکریوں کے چروا ہے نے بھیڑ ہے پر جملہ کر کے اس سے بکری کو چھین لیا۔ بھیڑ یا بھاگ کرایک ٹیلے پر بیٹھ گیااور کہنے لگا کہ اے چروا ہے! اللہ تعالی نے مجھ کو رزق دیا تھا مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چروا ہے نے بیتن کر کہا کہ خدا کی قتم! میں نے آج سے زیادہ بھی کوئی جیرت انگیز اور تعجب خیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا میں نے آج سے زیادہ بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چروا ہے! اس سے کہیں زیادہ عجب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرار ہا ہے اور تو اس نبی کو چھوڑ سے اور ان نبی کو چھوڑ سے اور ان بی کو چھوڑ سے اور ان بی کو جھوڑ سے منہ موڑے بیٹھا ہے جن سے زیادہ ہزرگ اور بلند مرتبہ کوئی نبی نہیں آیا۔

1 ۱۱۱ الطبقات الكبري لابن سعد ، باب و من خلفاء . . . الخ،عبدالله بن مسعود، ج٣،ص ١١١

چېنېنېنې پېژن څن :مجلس المدينة العلمية (ووت اسلامی) پېژن څن :مجلس المدينة العلمية (ووت اسلامی)

اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تمام اہل جنت اس نبی کے ساتھیوں کی شانِ جہاد کا منظرد کیھر ہے ہیں اور تیرے اور اس نبی کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔کاش! نوبھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوکراللہ کے شکروں کا ایک سیاہی بن جاتا۔ چرواہے نے اس گفتگو سے متاثر ہوکر کہا کہا گرمیں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیئے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹے تک میں خود تیری بکریوں کی تگہانی کروں گا۔ چنانچہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو بھیڑیئے کے سپر دکر دیا اورخود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرمسلمان ہوگیا اور واقعی بھیٹر ئے کے کہنے کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کو جہاد میں مصروف یایا۔ پھر چرواہے نے بھیٹر یئے کے کلام کاحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے تذکرہ كيا تو آ پ صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا كهتم جاؤتم اپني سب بكر يول كوزنده وسلامت ياؤ گے۔ چنانچہ چرواہا جب لوٹا تو بیر منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کرر ہاہےاوراس کی کوئی بکری بھی ضائع نہیں ہوئی ہے چرواہے نے خوش ہوکر بھیڑئے کے لئے ایک بکری ذبح کر کے پیش کر دی اور بھیڑیا اس کو کھا کر چل د با\_<sup>(1)</sup> (زرقانی جلده ص۱۳۵ تاص ۱۳۹)

## اعلان ایمان کرنے والی گوہ

🚆 پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (رموت اسلامی)

786 ميرت مصطفى ملى الله تعالى عليه وسلم

اعرابی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا كه بيالله ك نبي بين -اعرابي بين كرآب كي طرف متوجه بوااور كهنے لگا كه مجھے لات وعزیٰ کی قشم ہے کہ میں اس وقت تک آپ برایمان نہیں لا وُل گاجب تک میری بیرگوہ آپ کی نبوت پرایمان نہلائے، پیرکہ کراس نے گوہ کوآپ کےسامنے ڈال دیا۔ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في كوه كو يكار اتواس في "لَبَيْكُ وَسَعُدَيْكُ" اتنى بلند آواز سے كہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یو چھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ گوہ نے جواب دیا کہ میرامعبودوہ ہے کہاس کاعرش آسان میں ہے اوراس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھرآ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یو جھا کہ اے گوہ! میہ بتا کہ میں کون ہوں؟ گوہ نے بلندآ واز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں جس نے آ پ کوسیا ماناوہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کوجھٹلا یاوہ نامراد ہو گیا۔ بیمنظر دیکھ کر اعرابی اس قدرمتاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گیااور کہنے لگا کہ پارسول اللہ! (صلی الله تعالی علیه وسلم) میں جس وقت آب کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین یر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آ دمی نہیں تھالیکن اس وقت میرا بیرحال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولا دبلکہ میری جان ہے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ آپ سلی الله تعالى عليه وملم نے فر ما يا كه خدا كے لئے حمد ہے جس نے تجھ كوايسے دين كى بدايت دى جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کوسور ہ فاتحهاورسورهٔ اخلاص کی تعلیم دی۔اعرابی قرآن کی ان دوسورتوں کوس کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے جو کے صبح وبلیغ ،طویل ومخضر ہرقتم کے کلاموں کوسنا ہے مگر خدا کی قتم! میں

المدينة العلمية (ووت اسلامی) المدينة العلمية (ووت اسلامی) المدينة العلمية (ووت اسلامی)

نے آج تک اس سے بڑھ کراوراس سے بہتر کلام بھی نہیں سنا۔ پھرآ پے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فر مایا کہ بی قبیلیہ بنی سلیم کا ایک مفلس انسان ہے تم لوگ اس کی مالی امدا دکر دو۔ بین کربہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا یہاں تک که حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله تعالیٰ عنہ نے اس کو دس گا بھن اونٹٹیاں دیں۔ بیہ اعرابی تمام مال وسامان کوساتھ لے کر جب اپنے گھر کی طرف چلاتو راستے میں دیکھا کہاس کی قوم بنی سلیم کے ایک ہزار سوار نیز ہ اور تلوار لئے ہوئے چلے آرہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہتم لوگ کہاں کے لئے اور کس ارادہ سے چلے ہو؟ سواروں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس شخص سے لڑنے کے لئے جارہے ہیں جو بیگمان کرتاہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ بیہن کراعرانی نے بلند آ واز سے کلمہ یڑھا اور اپنا سارا واقعہ ان سوارول سے بیان کیا۔ ان سوارول نے جب اعرابی کی زبان سے اس كا يمان افروز بيان ساتوسب نے لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ یڑھا۔ پھرسب کےسب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور انورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اس قدرتیزی کے ساتھ ان لوگوں کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے کہ آپ کی جا درآپ کے جسم اطہر سے گریڑی اور بیلوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی اپنی سواریوں ے اتر بڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) آپ ہمیں جو تھم دیں گے ہم آی کے ہر حکم کی فرما نبرداری کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ حضرت خالد بن الولیدرضی اللہ تعالی عنہ کے جینڈے کے بنیچے جہا دکرتے ر ہو۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بنی سلیم کے سواکوئی قبیلہ بھی ایسانہیں تھا جس کے ایک ہزار آ دمی بہ یک

وقت مسلمان ہوئے ہوں۔اس حدیث کوطبرانی وبیہقی وحاکم وابن عدی جیسے بڑے بڑے مرد ثین نے روایت کیا ہے۔ (1) (زرقانی ج۵ص ۱۲۸ تاص ۱۲۹)

#### انتباه

اس قتم کے سینکٹر وں مجزات میں سے یہ چند واقعات اس بات کی سورج سے زیادہ روش دلیلیں ہیں کہ روئے زمین کے تمام حیوانات حضورِ اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوجانتے ہیجائے تاور مانتے ہیں کہ آپ نی آخر الزمال ، خاتم پیغیبرال ہیں اور یہ سب کے حسب آپ کی مدح و ثنا کے خطیب اور آپ کی مقدس وعوت اسلام کے نقیب ہیں اور یہ سب آپ کی مدح و ثنا کے خطیب اور آپ کی مقد اروت صرفات کی سلطانی کو تناہم کرتے ہوئے آپ کے ہر فرمان کو اپنے لئے واجب الایمان اور لازم العمل سیجھتے کرتے ہوئے آپ کے ہر فرمان کو اپنے گئے مواحتر ام کو اپنے لئے سرمایئہ حیات تصور کرتے ہیں۔کاش! اس زمان وائے کے مسلم نما کلمہ پڑھنے پڑھانے والے انسان ان بے زبان جانوروں سے تعظیم واحتر ام رسول کا سبق سیجھتے اور دل و جان سے اس روشن خیقت پردھیان دیتے کہ

اپنے مولی کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم
سنگ کرتے ہیں ادب سے تعلیم، پیڑ سجد نے میں گرا کرتے ہیں
ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد
اسی در پہ شترانِ ناشاد، گلهُ رنج و عنا کرتے ہیں
(اعلیٰ حضرت قدس سرہ)

❶ .....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،باب حديث الحمار ، ج٦،ص ٤٥٥\_٥٧٥٥

# عالم انسانیت کے مجزات

تھوڑی چیز زیادہ ہوگئی

تمام دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ بہت ہی فقرو فاقہ میں گزرا ہے۔ گئی گئی دن گزر جاتے تھے کہ ان لوگوں کوکوئی چیز کھانے کے لئے نہیں ملتی تھی۔ ایسی حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا بیہ مجزہ ان فاقہ زرہ مسلمانوں کی نصرت ودشگیری نہ کرتا تو بھلاان مفلس اور فاقہ مست مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسان سے اتر نے والے دستر خوان کی سات روٹیوں اور سات مجھلیوں سے گئ سوآ دمیوں کوشکم سیر کر دیا۔ یقیناً بیان کا بہت ہی عظیم الشان مجمزہ ہے جس کا ذکر انجیل وقر آن دونوں مقدس آسانی کتابوں میں مذکور ہے۔
لیکن حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دست مبارک سے بینکٹر وں مرتبہ اس قسم کی مجمزانہ برکتوں کا ظہور ہوا کہ تھوڑ اسا کھانا پانی سینکٹر وں بلکہ ہزاروں انسانوں کوشکم سیراور سیراب کرنے کے لئے کافی ہوگیا۔ اس قسم کے سینکٹر وں مجمزات میں سے مندرج سیراور سیراب کرنے کے لئے کافی ہوگیا۔ اس قسم کے مجمزانہ تصرفات کی آیات بینات بن کر فیل چند مجمزات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے مجمزانہ تصرفات کی آیات بینات بن کر احادیث کی کتابوں میں اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح آسان پراند ھیری را توں میں ستارے جبکتے اور جگمگاتے رہے ہیں۔

أمِسُكَيم كى روثيان

ایک دن حضرت ابوطلحہ رض اللہ تعالی عندا پنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت اُم سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا کہ آپ بھو کے ہیں۔ اُم سلیم

ﷺ الله المدينة العلمية (وكوت اسلام) المدينة العلمية (وكوت اسلام) المدينة العلمية (وكوت اسلام)

ميرت مصطفيٰ صلى الله تعالى عليه و ملم به جنب منطقيٰ ملى الله تعالى عليه و ملم به جنب به به به به به به به به ب

رضی الله تعالی عنها نے جو کی چندروٹیاں دو یٹے میں لیبیٹ کر حضرت انس رضی الله تعالی عند کے ہاتھ آ پ کی خدمت میں بھیج دیں۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بار گا و نبوت میں بہنچے تو آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہلم سجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہم کے مجمع میں تشریف فر ما تتھے۔ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یو جیما کہ کیا ابوطلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ'' جی ہاں' بین کرآ پاسینے اصحاب کے ساتھ الشے اور حضرت ابوطلحەرضى الله تعالى عنە كے مكان برِتشريف لائے ۔حضرت انس رضى الله تعالى عنەنے دوڑ كر حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کواس بات کی خبر دی ، انہوں نے بی بی اُم سلیم سے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پرتشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوطلحه رضی الله تعالی عندنے مکان سے نکل کرنہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال كياآب نے تشریف لا كرحضرت بی بی اُم سلیم رضی الله تعالی عنها سے فر مایا كه جو کچھ تمہارے پاس ہولا ؤ۔انہوں نے وہی چندروٹیاں پیش کر دیں جن کوحضرت انس رضی الله تعالی عنہ کے ہاتھ بارگاہ رسالت میں بھیجاتھا۔آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کا چورہ بنایا گیا اور حضرت بی بی اُم سلیم رضی اللہ تعالی عنہانے اس چورہ پر بطور سالن کے تھی ڈال دیا،ان چندروٹیوں میں آپ کے مجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ دس دس آ دمیول کومکان کے اندر بلابلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب شکم سیر ہوکر کھاتے اور جاتے رہے یہاں تک کہ ستریااتی آ دمیوں نے خوب شکم سیر ہوکر كھاليا۔ <sup>(1)</sup> (بخاري جلداص ٥٠ ٤علامات النبو ة و بخاري جلداص ٩٨٩)

1 .....صحيح البخاري، كتاب المناقب،باب علامات النبوة في الاسلام ، الحديث: ٣٥٧٨،

ج۲، ص ٤٩٤

پيشكش:مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی)

#### حضرت جابر کی تھجوریں

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یہود یوں کے قرضدار تھے اور جنگ اُحد میں شہید ہوگئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگا واقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) میر ہے والد نے اپنے او پر قرض چھوڑ کر وفات پائی ہے اور کھجوروں کے سوا میر ہے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے، صرف کھجوروں کی بیدا وار سے گئی برس تک بی قرض ادا نہیں ہوسکتا آپ میر ہے باغ میں تشریف لے چلوروں کی بیدا وار سے گئی برس تک بی قرض ادا نہیں ہوسکتا آپ میر میر باغ میں تشریف لے چلارگا کر دعا فر مائی اور خود کھجوروں کے دھر پر بیٹھ گئے۔ آپ کے مجرانہ تصرف اور دعا چکر لگا کر دعا فر مائی اور خود کھجوروں کے ڈھر پر بیٹھ گئے۔ آپ کے مجرانہ تصرف اور دعا کی تا ثیر سے ان کھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا اور جس قدر کھجور یں قرضداروں کودی گئیں آئی ہی نے رہیں۔ (۱) (بخاری ۲۲س۵۰۵ علامات النہو ق) کھجور یں قرضداروں کودی گئیں آئی ہی نے رہیں۔ (۱) (بخاری ۲۲س۵۰۵ علامات النہو ق)

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمتِ اقد س میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) ان کھجوروں میں برکت کی دعا فر ما دیجئے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کھجوروں کواکٹھا کر کے دعاءِ برکت فر مادی اور ارشا دفر مایا کہتم ان کواپنے تو شہدان میں رکھ لواور تم جب چا ہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہولیکن بھی تو شہدان جھاڑ کر بالکل خالی نہ کر دینا۔ چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں برس تک ان کھجوروں کو بالکل خالی نہ کر دینا۔ چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں برس تک ان کھجوروں کو

البخارى ، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام ، الحديث: ٥٨٠٠.

ج۲، ص ۹۹۵

کھاتے اور کھلاتے رہے بلکہ کئی من اس میں سے خیرات بھی کر چکے مگروہ ختم نہ ہوئیں۔
حضرت ابو ہر رہے ہوئی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس تھیلی کو اپنی کمرسے باندھے رہتے سے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن وہ تھیلی ان کی کمرسے کے کہیں گرگئی۔ (1) (مشکلوۃ جلد ۲۳ میں ۲۳ میٹو ان ویز مذی جلد ۲۳ میں اللہ تعالی عنہ کو عمر بھر صدمہ اور اس تھیلی کے ضاکع ہونے کا حضرت ابو ہر رہے وہ نے کا حضرت ابو ہر رہے وہ نے کا حضرت ابو ہر رہے وہ نے کہ دن نہایت رفت انگیز افسوس رہا۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن نہایت رفت انگیز اور در دبھر ہے لہجہ میں بیشعر پڑھتے ہوئے چلتے پھر تے تھے کہ

لِلنَّاسِ هَمُّ وَلِي هَمَّانِ بَيْنَهُمُ لِلنَّاسِ هَمُّ الثَّيْخِ عُثُمَانَا (2)

(مرقاة شرح مشكوة)

لوگوں کے لئے ایک غم ہےاور میرے لئے دوغم ہیں ایک تھیلی کاغم دوسرے شخ عثمان رضی اللہ تعالی عند کاغم ۔

أمِ ما لك كائتيه

حضرت أم ما لک رض اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک کپہ تھا جس میں وہ حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہ حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہ سلم کے پاس مدیہ میں تھی بھیجا کرتی تھیں اس کپے میں اتنی عظیم برکتوں کا ظہور ہوا کہ جب بھی اُم ما لک رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے سالن ما نگتے تھے اور گھر میں کوئی سالن نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کپے میں سے تھی نکال کرا پنے بیٹوں کودے دیا کرتی تھیں۔

۱۰۰۰۰۰۰۰سنن الترمذي، كتاب المناقب،باب مناقب ابي هريرةرضي الله عنه، الحديث: ٣٨٦٥،

2 .....مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الفضائل، تحت الحديث: ٩٣٣ ٥، ج٠١، ص٢٧٠

﴾ ﴿ مُن صُدَّى مُطِس المدينة العلمية (ويُوت اسلام) ﴿ مُن صُوبُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِينَ اللَّهُ اللَّ

ایک مدت درازتک وہ ہمیشہ اس کیے میں سے کھی نکال نکال کراپنے گھر کا سالن بنایا
کرتی تھیں۔ایک دن انہوں نے اس کیے کو نچوڑ کر بالکل ہی خالی کر دیا جب بارگاہ
نبوت میں حاضر ہو کیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بوچھا کہ کیا تم نے اس کیے کو نچوڑ
ڈ اللا؟ انہوں نے کہا کہ' جی ہال' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرما یا کہا گرتم اس کیے کونہ
نچوڑ تیں اور یوں ہی چھوڑ دیتیں تو ہمیشہ اس میں سے کھی نکلتا ہی رہتا۔ (1) اس حدیث کو
امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (مشکوۃ جلد اس عصری ابلے المحجز ات)
ہابرکت پہالہ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پاس ایک پیالہ بھر کر کھانا تھا، ہم لوگ دس دس آ دمی باری باری شرک سے شام تک اس پیالہ میں سے لگا تار کھاتے رہے۔لوگوں نے بوچھا کہ ایک ہی پیالہ تو کھانا تھا تو وہ کہاں سے بڑھتار ہتا تھا؟ (کہلوگ اس قدرزیادہ تعداد میں دن بھراس کو کھاتے رہے) تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ' وہاں سے'(2)

(ترمذى جلد٢ص٢٠٣ باب ماجاء في آيات نبوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)

تھوڑ اتو شہ ظیم برکت

حضورِاقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہا چودہ سواشخاص کی جماعت کے ساتھ ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھوک سے بے تاب ہو کر سواری کی اونیٹیوں کو

1 .....مشكاة المصابيح، كتاب احوال القيامةو بدء الخلق، باب في المعجزات،الحديث: ٧ . ٩ ٥،

ج۲، ص۹۸۹

ج٥،ص٨٥٣

پين ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

ميرت مصطفل ملى الله تعالى عليه و للم پيرت مصطفل ملى الله تعالى عليه و للم

ذکے کرنے کا ارادہ کیا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تمام لشکر والے اپنا اپنا تو شدا یک دستر خوان پر جمع کریں۔ چنا نچہ جس کے پاس جو پچھ تھا لاکرر کھ دیا تو تمام سامان اتنی جگہ میں آگیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی لیکن چودہ سوآ دمیوں نے اس میں سے شکم سیر ہوکر کھا بھی لیا اور اپنے اوپ تو شہدا نوں کو بھی بھر لیا کھانے کے بعد آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے پانی ما نگا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عندا یک برتن میں تھوڑ اسا پانی لائے ، آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اس کو پیالہ میں انٹریل دیا اور اپنا دستِ مبارک اس میں ڈال دیا تو چودہ سوآ دمیوں نے اس سے وضو کیا۔ (1)

(مسلم جلد ٢ ص ٨ ما ب استحباب خلط الا زواد)

# بركت والى كلجي

ایک سفر میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ساتھ ایک سوتمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے پاس کھانے کا سامان ہے؟ بیس کر ایک شخص ایک صاع آٹا لایا اور وہ گوندھا گیا پھر ایک بہت تندرست لمبا چوڑا کا فربکریاں ہانگتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی اور ذریح کرنے کے بعد اس کی کلجی کو بھونے کا حکم دیا پھر ایک بحری شریدی اور ذریح کرنے کے بعد اس کی کلجی کو بھونے کا حکم دیا پھر ایک سومیں آ دمیوں میں سے ہرایک کا اس کلجی میں سے ایک ایک بوٹی کا ٹ کر مصمہ چھپا کر مصمہ کھایا، اگر وہ حاضر تھا تو اس کو عطافر ما دیا اور اگر وہ غائب تھا تو اس کا حصہ چھپا کر رکھ دیا بھر باقی گوشت میں ہوا تو اس میں سے دو پیالہ بھر کر الگ رکھ دیا پھر باقی گوشت اور ایک میں جاعت شکم سیر کھا کر آسودہ اور ایک صاعت شکم سیر کھا کر آسودہ

...صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب خلط الازواد...الخ، الحديث: ٩٥٢، ١٧٢٩ مص٢٥٩

و ميرت مصطفى ملى الله تعالى عليه و مله الله على الله تعالى عليه و مله الله تعالى عليه و مله و منه و من

ہوگئی اور دو پیالہ بھر کر گوشت فاضل ن<sup>چ</sup>ے گیا جس کواونٹ پر لا دلیا گیا۔ <sup>(1)</sup>

(بخاری جلد ۲ ص ۱۱ ۸ باب من اکل حتی شیع )

#### حضرت ابو ہر ریہ اور ایک پیالہ دودھ

ایک دن حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نٹر ھال ہو کر راستے میں بیٹھ گئے،حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گز رے توان سے انہوں نے قر آن کی ایک آیت کودریافت کیا مقصدیة ها که ثنایدوه مجھےایۓ گھرلے جا کر پچھ کھلائیں گے مگرانہوں نے راستہ چلتے ہوئے آیت بتادی اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداس راستہ سے نکلے ان سے بھی انہوں نے ایک آیت کا مطلب یو حیصا غرض وہی تھی کہ وہ کچھ کھلا دیں گے مگر وہ بھی آیت کا مطلب بتا کر چل دیئے۔اس کے بعد حضورِا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تشریف لائے اور حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ کو دکیر کراپنی خدادادبصیرت سے جان لیا کہ' یہ بھوکے ہیں' آپ سلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے انہيں يكارا ، انہوں نے جواب ديا اور ساتھ ہو لئے جب آپ كاشانة نبوت میں پہنچاتو گھر میں دورھ سے بھرا ہواایک پیالہ دیکھا گھر والوں نے آپ کواس شخص کا نام بتلایا جس نے دودھ کا بیر مدیہ بھیجا تھا۔آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہر ریرہ رضى اللَّه تعالىٰ عنه كوَّتكم ديل كه جا وَ اور تمام اصحابِ صفه كو بلا لا وَ\_حضرت ابو هريره رضى الله تعالىٰ عنهاینے دل میں سوچنے لگے کہایک ہی پیالہ تو دودھ ہے اس دودھ کا سب سے زیادہ حق دارتو میں تھااگر مجھے مل جاتا تو مجھ کو بھوک کی تکلیف سے پچھراحت مل جاتی اب و یکھئے اصحاب صفہ کے آ جانے کے بعد بھلااس میں سے پچھ مجھے ملتا ہے یانہیں؟ ان

1 ..... صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب من اكل حتى شبع، الحديث: ٥٣٨٢، ج٣، ص ٢٣٥

وهوهه المدينة العلمية (وَوَتَ اسْلُولُ) المدينة العلمية (وَوَتَ اسْلُولُ) المدينة العلمية (وَوَتَ اسْلُولُ)

کے دل میں یہی خیالات چکرلگارہے تھے مگر الله ورسول عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی اطاعت ہے کوئی چارہ نہ تھا؛ لہذا وہ اصحاب صفہ کو بلا کر لے گئے بیسب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک قطار میں بیٹھ گئے پھرآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا كە دىتى خودىي ان سب لوگول كوپيەدودھ پلاؤ- ، چنانچدانہوں نے سب كوپلا ناشروع کر دیا جب سب کے سب شکم سیر پی کرسیراب ہو گئے تو حضو رِا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اپنے دست رحمت میں بیہ پیالہ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف د کیوکر مسکرائے اور فر مایا کہ اب صرف ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں آؤ بیٹھواور تم پینا شروع كردو انہوں نے پيٹ بھردودھ يى كرپيالەركھنا جا ہاتو آپ سلى الله تعالى عليه ملم نے فرمايا كة اوربيؤ ؛ چنانچەانہوں نے پھر پیالیکن آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم بار بارفر ماتے رہے كه "اور پیواور پیؤ" بہال تک که حضرت ابو ہر ریره رضی الله تعالی عند نے عرض کیا که یارسول الله! (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) مجھے اس ذات کی قشم ہے جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اب میرے بیٹ میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہی۔اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جتنا دودھ نے گیا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے بی گئے۔(1) (بخاری جلد ۲ ص ۹۵۵ تاص ۹۵۲ باب کیف کان عیش النبی)

یمی وہ معجزہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل

بریلوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ہ

كيول جناب بو هرريه كيسا تقاوه جام شير جس سيسترصاحبون كادوده سيمنه پهرگيا

1 .....صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي ... الخ، الحديث: ٢٥٤٦،

ج٤،ص٤٣٢

پش کش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامی)

#### شفاءامراض

آشوب چیتم سے شفاء

ہم غزوہ خیبر کے بیان میں مفصل طور پر یہ مجز ہتر برکر چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ خیار کے بیان میں مفصل طور پر یہ مجز ہتر برکر چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کوطلب فر مایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آئھوں میں آشوب ہے اور منداحمہ بن آبو کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ بیر آشوب چشم اتنا سخت تھا کہ حضرت سلمہ بن اکو ع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آئھوں میں اپنالعاب دہن لگا دیا اور دعا فر ما دی تو وہ فوراً ہی شفاء یاب ہو گئے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آئھوں میں بھی در دتھا ہی نہیں اور وہ آئی وقت جھنڈ الے کرروانہ ہو گئے اور جوش جہاد میں بھرے ہوئے انتہائی جانبازی کے ساتھ جنگ کی اور خیبر کا قلعہ ان کے دست حق میں بھرے ہوگئے اور ایسا معلوم ہوگئے اور جوش جہاد میں بھرے ہوگئے اور ایک جانبازی کے ساتھ جنگ کی اور خیبر کا قلعہ ان کے دست حق سیاسی میں بھر کے ہوگیا۔ (1) ( بخاری جلدا ص ۲۵ منا قب علی بن ابی طالب )

واقعہ ہجرت میں ہم تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ جب غارِ تو رمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی سانپ نے کاٹ لیا اور در دوکرب کی شدت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وہ کر رویڑ ہے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہ کم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب وہ من لگا دیا جس سے فوراً ہی در دجا تار ہا اور سانپ کا زہراتر گیا۔ (2) (زرقانی علی المواہب جلدا ص ۳۳۹)

1 ....صحیح البخاری ، کتاب فضائل اصحاب النبی ، باب مناقب علی بن ابی طالب ...الخ ، الحدیث: ۳۱،۰۰۰ ۲۰ مس ۳۶ ه

والمسند للامام احمد بن حنبل، مسند المدنيين، حديث ابن الاكوع، الحديث: ٢٥٣٨، ١، ٥٥٠ م. ٥٥٠ م. ٥٥٠ م.

2 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ، باب هجرة المصطفى ...الخ ، ج ٢ ، ص ١٢١

رود الله المدينة العلمية (رعوت اسلام) مجلس المدينة العلمية (رعوت اسلام) المدينة العلمية (رعوت اسلام)

# ٹوٹی ہوئی ٹا نگ درست ہوگئی

بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ تعالی عنہ جب ابورا فع یہودی کوئل کر کے واپس آنے گے تو اس کے کوشے کے زینے سے گر پڑے جس سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ان کے ساتھی ان کواٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے ، حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کی زبان سے ابورا فع کے بارگاہ نبوت میں لائے ، حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کی زبان سے ابورا فع کے قتل کا سارا واقعہ سنا بھران کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا وست مبارک بھیر دیا تو وہ فورا آہی اچھی ہوگئی اور یہ علوم ہونے لگا کہ ان کی ٹانگ میں بھی کوئی چوٹ گئی ہی نہیں ۔ (1)

#### تلواركازخما حيحاهوكيا

غزوهٔ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ فوراً ہمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کے زخم پر تین مرتبہ دم کر دیا پھرانہیں در دکی کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی صرف زخم کا نشان رہ گیا تھا۔ (2) (بخاری جلد اص ۲۰۵ غزوۂ خیبر)

#### اندهابينا هوگيا

حضورِا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اندھا حاضر ہوا اور اپنی تکالیف بیان کرنے لگاء آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہا گرتمہاری خواہش ہوتو

1 ..... صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل ابي رافع عبدالله بن ابي الحقيق، الحديث:

٤٠٣٩، ج٣،ص ٣١

2 .....صحيح البخاري ، كتاب المغازي ،باب غزوة خيبر ، الحديث: ٢٠٦، ج٣، ص ٨٣

میں دعا کر دوں اور اگر جا ہوتو صبر کرویہی تمہارے لئے بہتر ہے۔اس نے درخواست کی کہ پارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میری بینائی کے لئے دعا فرما دیجئے ۔آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم اچھی طرح وضو کرکے بید دعا مانگو که' خدا وندا! اینے رحت والے پیغیبر کے وسیلہ سے میری حاجت بوری کر دئ "تر مذی اور حاکم کی روایت میں اتنا ہی مضمون ہے مگر ابن حنبل اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعدیہ بھی ہے کہاس نابینا نے ایسا کیا تو فوراً ہی اچھا ہو گیا اوراس کی آئکھوں پر بھر پور روشنی آ گئی۔<sup>(1)</sup> (مندابن جنبل جلد ۴س ۱۳۸ ومتدرک جلداص ۵۲۲)

#### <u>گونگابولنے لگا</u>

ججة الوداع كےموقع يرحضورانورصلىاللەتغالى عليەرسلم كى خدمت **مي**ں قبيله <sup>و ذخشع</sup>م'' کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کرآئی اور کہنے گلی کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یہ میرااکلوتا بیٹا بولتانہیں ہے۔آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یانی طلب فر مایا اوراس میں ہاتھ دھوکر کلی فرما دی اورارشاد فرمایا کہ بیہ یانی اس بیچے کو بلا دواور کچھاس کے اویر حچٹرک دو۔ دوسر بے سال وہ عورت آئی تو اس نے لوگوں سے بیان کیا کہ اس کالڑ کا ا جيما هو گيااور بولنے لگا۔ <sup>(2)</sup> (ابن ماجيس ٢٦ باب النشر ہ)

## حضرت قناده کی آگھ

جنْكِ أحد ميں حضرت قناده بن نعمان رضي الله تعالى عنه كي آئكھ ميں ايك تيرلگا جس سے ان کی آ نکھان کے رخسار پر بہکرآ گئی، بیدوڑ کرحضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی

...المسند للامام احمد بن حنبل، حديث عثمان بن حنيف ،الحديث: ١٧٢٤،١٢٢٤٠،

2 .....سنن ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب النشرة ،الحديث: ٣٥٣٢، ج٤، ص ١٢٩

الله عني شن مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامي) المنتخبين

علیہ ہم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے فوراً ہی اپنے دست مبارک سے ان کی بہی ہوئی آئکھ کے حلقہ میں رکھ کراپنا مقدس ہاتھ اس پر چھیر دیا تواسی وقت ان کی آئکھ اچھی ہوگئی اور بیآئکھ ان کی دوسری آئکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن رہی۔

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تم ہاری آئی کو تمہارے حلقہ چشم میں رکھ دوں اور وہ اچھی ہوجائے اور اگرتم چاہو تو صبر کر واور تمہیں اس کے بدلے پر جنت ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) جنت بلا شبہ بہت ہی بڑی نعمت ہے مگر مجھے کا ناہونا بہت برامعلوم ہوتا ہے اس لئے آپ میری آئکھ اچھی کر دیجئے اور میرے لئے جنت کی دعا بھی فرما دیجئے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو اپنے اس جاں نثار پر بیار آگیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ان کی آئکھ کو حلقہ چشم میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا تو ان کی آئکھ کھی ہوئے وہ میری آؤگھ کی دعا بھی فرما دی اور بید ونوں نعمتوں سے سرفراز اچھی ہوگئی اور ان کے لئے جنتی ہونے کی دعا بھی فرما دی اور بید ونوں نعمتوں سے سرفراز ہوگئی وہ کے ان کا الکام المبین ص ۲۵ بحوالہ یہ بھی

یہ مجزہ بہت ہی مشہور ہے اور حضرت قیادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہمیشہاس بات کا تفاخرر ہا کہ ان کے جداعلیٰ کی آئیکھر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وست مبارک کی برکت سے اچھی ہوگئی۔ چنانچ حضرت قیادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بوتے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی

1 .....شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة احد، ج٢، ص ٤٣٢

فائده

رضی الله تعالی عنہ کے دربارخلافت میں پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا میں ۔

قطعه پڑھا کہ

اَنَا ابُنُ الَّذِیُ سَالَتُ عَلَی الْحَدِّ عَیْنُهُ فَرُدَّتُ بِگُفِّ الْمُصْطَفَی اَحْسَنَ الرَدِّ فَعَادَتُ كَمَا كَانَتُ لِاَوَّلِ اَمْرِهَا فَيَا حُسُنَ مَا عَیْنٍ وَّ یَا حُسُنَ مَا رَدِّ لیعنی میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس کی آئکھاس کے رضار پر بہ آئی تھی تو

حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے وہ اپنی جگہ پر کیا ہی اچھی طرح سے رکھ دی

گئی تو پھروہ جیسی پہلتے تھی ولیسی ہی ہوگئی تو کیا ہی اچھی وہ آئکو تھی اور کیا ہی اچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس آئکھ کو اس کی جگہ رکھنا تھا۔ <sup>(1)</sup> (الکلام المہین ص۸۹)

قے میں کالا پلا گرا

حضرت يعلى بن مر ورضى الله تعالى عنه كابيان ہے كه ميں نے ايك سفر ميں رسول

۱۳۳۰ شرح الزرقاني على المواهب ، باب غزوة احد ، ج۲، ص ٤٣٣

و الاستيعاب في معرفة الاصحاب ،حرف القاف، قتادة بن النعمان ، ج٣، ص ٣٣٩

2 .....مشكاة المصابيح ، كتاب احوال القيامة و بدء الخلق، باب في المعجزات، الحديث: ٩٢٣ ٥٠

ج۲، ص۶۹۳

الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے تين مجزات ديكھے۔ پہلام حجزہ بيك ايك اونٹ كوديكھا كه اس نے بلبلاكرا پنی گردن آپ كے سامنے ڈال دی۔ آپ صلی الله تعالى عليه وسلم نے اس اونٹ كے مالك كوبلايا اور اس سے فرمايا كه اس اونٹ نے كام كى زيادتى اورخوراك كى كى كامجھ سے شكوہ كيا ہے لہذاتم اس كے ساتھ اچھا سلوك كرتے رہو۔

دوسرا معجزہ یہ کہ ایک منزل میں آپ سور ہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت چل کر آیا اور آپ کوڈھانپ لیا پھرلوٹ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہ مجھے سلام کرے تو خدانے اس کو درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے تو خدانے اس کو اجازت دے دی اور وہ میرے سلام کے لئے آیا تھا۔

تیسرا معجز ہیں کہ ایک عورت اپنے بیچ کو لے کرآئی جوجنون کا مریض تھا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اس بیچ کے نتھنے کو پکڑ کر فر مایا کہ'' نکل جا کیونکہ میں محمد رسول اللہ ہول'' پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور جب والیسی میں ہم اس جگہ پہنچ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اس عورت سے اس کے بیچ کے بارے میں دریافت فر مایا تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سے اس بیچ کوکوئی تکلیف ہوتے ہوئے ہم نے ہیں دیکھا۔ (1) جانے کے بعد سے اس بیچ کوکوئی تکلیف ہوتے ہوئے ہم نے ہیں دیکھا۔ (1)

### جلا ہوا بچہا چھا ہو گیا

محر بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنه ایک صحافی ہیں یہ بجین میں اپنی ماں کی گود سے

المعجزات،الحديث:٩٢٢ ٥٠٠

ج۲،ص۳۹۳

آگ میں گریڑے اور پھے جل گئے، ان کی ماں ان کو لے کر خدمت اقد س میں آئیں تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنا لعاب دہن ان پر اس کر دعا فر مادی۔ محمد بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کہتی تھیں کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بچے کا زخم بالکل ہی اچھا ہوگیا۔ (1) (مندابن فنبل جلد ۴۵ سے ۲۵ و خصائص کبری جلد ۲۵ سیان دور ہوگیا

تغیرالفاظ اور چند جملوں کی کمی بیشی کے ساتھ بخاری شریف کی متعددروا تیوں میں اس مجزہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی چا در پھیلاؤ۔ انہوں نے بھیلا یا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنا دست مبارک اس چا در پر ڈالا پھر فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد سے پھر میں کوئی بات نہیں بھولا۔ (2) (بخاری شریف جلدا ص۲۲ باب حفظ العلم) بعد سے پھر میں کوئی بات نہیں بھولا۔ (2) (بخاری شریف جلدا ص۲۲ باب حفظ العلم)

یہ ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ حضرات انبیاء عیہ ہم اسلام کی دعاؤں سے بالکل نا گہاں عادت جاریہ کے خلاف کسی غیر متوقع بات کا ظاہر ہوجانا اس کا بھی مجزات ہی میں شار ہے۔اسی لیے اللہ تعالی حضرات انبیاء عیہ ہم السلام کی دعاؤں سے بڑی بڑی مشکلات کو حل فرمادیتا ہے اور قسم تسم کی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بہت سی غیر متوقع چیزیں

<sup>1</sup> ۱۰۰۰۰۰۱ الخصائص الكبرى للسيوطى، باب اياته فى ابراء المرضى... الخ، ج٢، ص ١١٥ و المسند للامام احمد بن حنبل، مسند المكيين، حديث محمد بن حاطب ... الخ، الحديث: ٥٤٥ م ١٠٠ م ٥٠٠ م ٢٦٥

<sup>2 .....</sup> صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب حفظ العلم ،الحديث: ١١٩ ، ١١٠ م ٦٢

ظہور میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ حضور خاتم النہ بین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے مجرزات میں سے آ پ کی دعاؤں کی مقبولیت بھی ہے کہ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے جب بھی مشکلات یا طلب حاجات کے وقت خدا کی امداد غیبی کا سہارا ڈھونڈ ھتے ہوئے دعائیں مانگیں توہر موقع پر حق تعالی نے آ پ کی دعاؤں کے لیے مقبولیت کا دروازہ کھول دیا اور آ پ کی دعاؤں کے لیے مقبولیت کا دروازہ کھول دیا اور آ پ کی دعاؤں سے ایسی الیی خلاف امیداور غیر متوقع چیزیں عالم وجود میں آ گئیں کہ جن کو مجزات کے سوا پھے نہیں کہا جا سکتا ،ان میں سے چند مجزات کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ مجزات کے سوا پھوٹی کہا جا سکتا ،ان میں سے چند مجزات کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ قریش پر قبط کا عذاب

جب کفار قرلیش حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم اور آپ کے اصحاب رضی الله تعالى عنهم يرب پناه مظالم دهانے لكے جوضبط و برداشت سے باہر تھے تو آ ب سلى الله تعالى علیہ وسلم نے ان شریروں کی سرکشی کا علاج کرنے کے لیے ان لوگوں کے حق میں قحط کی دعاء فرمادی۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر قحط کا ایباعذاب شدید بھیجا کہ اہل مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ بھوک سے بے تاب ہوکر مردار جانوروں کی ہڈیاں اور سو کھے چڑے اُبال اُبال کر کھانے لگے۔بالآ خراس کے سواکوئی حیارہ نظرنهآيا كدرتمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم كي بار كا ورحت كا درواز و كفتُكه ثا كبي اوران کے حضور میں اپنی فریا دبیش کریں۔ چنانچہ ابوسفیان بحالت کفرچندرؤسائے قریش کو ساتھ لے کرآپ کے آستانہ رحمت پر حاضر ہوئے اور گڑ گڑ اکر کہنے گے کہ اے مجر! (صلى الله تعالى عليه وملم) تمهماري قوم برباده وگئى ، خداسے دعا كروكه بي قحط كاعذاب ثل جائے۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم کوان لوگوں کی بے قراری اور گرییہ وزاری پر رحم آ گیا۔ چنانچیہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فوراً ہی آپ کی دعامقبول ہوئی اوراس قدرز وردار

🌉 🚓 🚓 🚓 💐 شن : مجلس المدينة العلمية (وَوتَ اللَّاكِي) 🔭 🚙 💯

بارش ہوئی کہ ساراعرب سیراب ہو گیااوراہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات ملی۔ (1)

( بخارى جلداص ١٣٧ ابواب الاستسقاء و بخارى جلد ٢ص١٦ كَنْفير سورهُ دخان )

## سرداران قریش کی ہلاکت

ایک مرتبه حضور صلی الله تعالی علیه وبلصحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کفار قریش کے چندسرکش شریروں نے بحالت نماز آپ کی مقدس گردن پرایک اونٹ کی اوجھڑی لاکر ڈال دی اورخوب زورز ورسے بیننے لگے اور مارے بنسی کے ایک دوسرے برگرنے لگے۔ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهانے آ کراس اوجھڑی کوآپ کی پشت اطہر سے اٹھایا۔ جب آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم نے سجدہ سے سراٹھایا تو ان شریروں کا نام لے لے کرنام بنام بیدها مانگی کہ یااللہ! توان سبھوں کواپنی گرفت میں پکڑ لے۔ چنانچہ بیسب کےسب جنگ بدر میں انتہائی ذلت کے ساتھ قتل ہوکر ہلاک ہوگئے۔(2) (بخاری جلدام ۲۵مزوہ برر)

# مدینه کی آب وہوااچھی ہوگئی

یہلے مدینہ کی آ ب وہوااچھی نہتھی ، وہاں قشم تسم کی وباؤں کااثر تھا۔ چنانچیہ ہجرت کے بعدا کثر مہاجرین بہار پڑ گئے اور بہاری کی حالت میں اپنے وطن مکہ کویاد کرکے بردرد کہجے میں اشعار بڑھا کرتے تھے، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بیحال دیچ کربیدعافر مائی که'الهی! مدینه کوبھی ہمارے لئے ویساہی محبوب کر دے جیسا کہ مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ الہی! ہمارے''صاع'' اور

1 ..... صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي صلى الله عليه و سلم... الخ الحديث:

۲۰۰۷، ج۱، ص ۶۵ مو كتاب التفسير، باب ثم تولواعنه...الخ، الحديث: ٤٨٢٤، ج٣، ص ٣٢٣

2 ..... طهر البخاري، كتاب الوضوء، باب اذا القي على ظهر المصلى ... الخ، الحديث: ٢٤٠،

ج ۱ ، ص ۲ ۰ ۲

''مد' میں برکت دے اور مدینہ کو ہمارے لئے صحت بخش بنادے اور یہاں کے بخار کو ''میں برکت دے اور مدینہ کو ہمارے لئے صحت بخش بنادے اور یہاں کے بخار کو ''جونیہ'' میں منتقل کر دے۔' آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی دعا حرف بحرف مقبول ہوئی اور مہاجرین کو شہر مدینہ سے الیمی الفت اور والہانہ محبت ہوگئی کہ وہمی حضرت ابوبکر و حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہو چندر روز پہلے مدینہ کی بیاریوں سے گھبرا اسٹھے تھے اور اپنے وطن مکہ کی یاد میں خون رلانے والے اشعار گایا کرتے تھے، اب مدینہ کے ایسے عاشق بن گئے کہ پھر بھی بھول کر بھی مکہ کی سکونت کا نام نہیں لیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بید دکھلا دیا کہ مدینہ کی وہا نمیں مدینہ سے دفع ہو گئیں اور مدینہ کی آب وہواصحت بخش ہوگئی۔ (1)

( بخاری جلداص ۵۵۸ باب مقدم النبی و بخاری جلد ۲ س۲۰۰۰ باب المرأة السوداء )

# أم حرام كے لئے دعاء شہادت

ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم حضرت بی بی اُم حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں کھانے کے بعد قبلولہ فرما رہے تھے کہ نا گہال ہنتے ہوئے نیندسے بیدار ہوئے،حضرت بی بی اُم حِرام رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنسی کی وجہ دریافت کی توارشا دفر مایا کہ میری امت میں مجاہدین کا ایک گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو جہاد کی غرض سے دریا میں کشتیوں پر اس طرح بیٹھا ہوا سفر کرے گا جس طرح تخت پر باوشاہ بیٹھے رہا کرتے ہیں۔ بیس کرانہوں نے درخواست کی کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان مجاہدین کے گروہ میں شامل رہوں۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بحری جنگ کا سلسلہ شروع

للهنهه اللهن المدينة العلمية (وعوت اسلام) المهنون مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام) المنافي المنافي

<sup>1 • . . .</sup> صحيح البخارى، كتاب مناقب الانصار، باب مقدم النبي . . . الخ، الحديث: ٣٩٢، ٣٩٢، ح٢، ص ٢٠١

ہوا تو حضرت بی بی اُم ِحرام رضی الله تعالی عنها بھی مجاہدین کی اس جماعت کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کرروا نہ ہوئیں اور دریا سے نکل کر جب خشکی پر آئیں تو سواری سے گر کرشہادت کا شرف حاصل کیا۔ (1) (بخاری جلد۲ص۲۳۱ باب الرویا بالنہار)

#### ستربرس كاجوان

حضرت ابوقتاده صحابی رضی الله تعالی عند کے حق میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیہ دعافر مادی که اُفْلَحَ وَ جُمهُكَ اَللْهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي شَعُرِهِ وَ بَشَرِهِ. لَعَى فَلاح والا ہوجائے تیراچیرہ ، یا اللہ! اس کے بال اور اس کی کھال میں برکت دے۔

حضرت ابوقیا دہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ستر برس کی عمر پاکروفات پائی مگران کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا نہ بدن میں جمریاں پڑی تھیں، چہرے پر جوانی کی ایسی رونق تھی کہ گویا بھی پندرہ برس کے جوان ہیں۔ <sup>(2)</sup> (الکلام المبین ص ۱۸ بحوالہ دلائل المنع ق<sup>یم بی</sup>ق) **برکت اولا دکی دعا** 

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اُم سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہوشمند اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نہایت ہی جال نثار تھیں ان کا بچہ بیمار ہوگیا اور حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچے کا انتقال ہوگیا۔ حضرت اُم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انتہا نے بچے کو الگ مکان میں لٹا دیا اور جب حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مکان میں داخل ہوئے اور بیوی سے بوچھا کہ بچے کیسا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ اس کا سانس ٹھہر گیا ہے اور ججھے اُمید ہے کہ وہ آرام پا گیا ہے۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سانس ٹھہر گیا ہے اور ججھے اُمید ہے کہ وہ آرام پا گیا ہے۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ

الخارى، كتاب الجهادو السير، باب الدعاء بالجهادو الشهادة... الخ، الحديث:
 ۲۷۸۹،۲۷۸۸ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۵

2 .....الشفا بتعريف حقوق المصطفى،الجزء الاول،ص٣٢٧

نے یہ سمجھا کہ وہ اچھا ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پرسوئے کیکن شبح کو جب ابوطلح غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز فجر کے لئے جانے لگے تو بیوی نے بیچ کی موت کا حال سنا دیا۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کا سارا ما جرا بارگاہ نبوت میں عرض کیا تو آ پ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہ مجھے امید ہے کہ خدا وند تعالی تمہاری آج کی رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس رات کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیدا ہوئے کو دعن بٹھا کر اور بجوہ تعالی عنہ بیدا ہوئے اور حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ بلم نے ان کواپنی گود میں بٹھا کر اور بجوہ کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے چبرے پر اپنا دست رحمت بھرا دیا اور عبداللہ نام رکھا۔

ایک انصاری حضرت عبایہ بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ دعاءِ نبوی کی برکت کا بیان ہے کہ دعاءِ نبوی کی برکت کا بیاثر ہوا کہ میں نے ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نو اولا دوں کو دیکھا جوسب کے سب قرآن مجید کے قاری تھے۔ (1)

(مسلم جلد۲ ص۲۹۲ باب فضائل اُم سِلیم و بخاری جلداص ۲۵ باب من لم یظهر حزنه عندالمصیبة ) حضرت جرمیر کے حق میں دعا

حضرت جربر بن عبدالله صحابی رضی الله تعالی عنه گھوڑ ہے کی پیٹی پر جم کر پیٹی ہیں سکتے تھے حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیہ وہلم نے ان کو' ذوالخلصہ'' کے بت خانہ کو توڑنے

1 ..... صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عندالمصيبة، الحديث: ١٣٠١،

ج ۱، ص ۶۶

و صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي طلحة الانصاري، الحديث: ١٤٤٤، ص١٣٣٣

w...w...w...

پيش ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

کے لئے بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم)
میں گھوڑ ہے پر جم کر بیٹے نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا
اور یہ دعا فر مائی کہ''یا اللہ! اس کو گھوڑ ہے پر جم کر بیٹھنے کی قوت عطا فر ما اور اس کو ہادی و
مہدی بنا''اس دعا کے بعد حضرت جریرضی اللہ تعالی عنہ گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور قبیلہ
احمس کے ایک سو بچاس سواروں کا لشکر لے کر گئے اور اس بت خانہ کو تو ٹر کھوڑ کر جلا
ڈ الا اور مزاحمت کرنے والے کفار کو بھی قبل کر ڈ الا جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ تعالی
علیہ تبلم نے ان کے لئے اور قبیلہ احمس کے تی میں دعا فر مائی۔ (1)

(مسلم جلداص ٢٩٧ فضائل جرير)

#### قبيله دوس كااسلام

حضرت طفیل دوسی رضی الله تعالی عندا پنے چند ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول الله! (صلی الله تعالی علیہ وہلم) قبیلہ کہ دوس نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کردیا ، لہذا آپ اس قبیلہ کی ہلاکت کے لئے دعا فرما دیجئے ۔ لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ کی دعاء ہلاکت سے یہ قبیلہ ہلاک ہوجائے گا۔لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے قبیلہ دوس کے لئے یہ رحمت بھری دعا فرمائی کہ ' الہی! تو قبیلہ کہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لا۔' رحمت بھری دعا فرمائی کہ ' الہی! تو قبیلہ کہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لا۔' رحمت بھری دعا فرمائی کہ ' الہی! تو قبیلہ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ پورا قبیلہ مسلمان رحمت بھری دعا ضرمائی کہ ' الہی! کا سے دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ پورا قبیلہ مسلمان

1 ---- صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جرير بن عبد الله الحديث: ٢٤٧٦ ، ص ١٣٤٥

2 .....صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ،باب دعاء النبي بغفار واسلم ،الحديث: ٢٥٢٤، ص١٣٦٧

## ايكمتكبركاانجام

حضورِ اقد س سلی الله تعالی علیه رسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانے لگا،
آ پ سلی الله تعالی علیه رسلم نے ارشاد فر مایا که ' دائیں ہاتھ سے کھاؤ''اس نے غرور سے کہا
که ' میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔'' چونکہ اس مغرور نے گھمنڈ سے ایسا کہا تھا اس
لئے آپ سلی اللہ تعالی علیه رسلم نے فر مایا که ' خدا کر ہے ایسا ہی ہو' چنا نچہ اس کے بعد ایسا
ہی ہوا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر واقعی اپنے منہ تک نہیں لے جاسکتا تھا۔ (1)
مسلم جلد اص الماب دابلطعام)

#### مردے زندہ ہوگئے

خداع زجل کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا پید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی مشہور مجرزہ ہے مگر چونکہ اللہ تعالی نے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم محرزہ انبیاء علیم اللہ تعالی علیہ وہ کم محرزات کا جامع بنایا ہے اس لئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم محرزات کا جامع بنایا ہے اس لئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم محرزات کا جامع بنایا ہے۔ چنا نجہ اس قتم کے چند مجرزات احادیث اور سیرت نبویہ کی ساتھ سر فراز فرمایا ہے۔ چنا نجہ اس قتم کے چند مجرزات احادیث اور سیرت نبویہ کی گرسے نکل آئی گئی میں مذکور ہیں۔

روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاسکتا جب تک کہ میری مردہ نگی زندہ نہ ہوجائے۔آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کہ تم مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اپنی لڑکی کی قبر دکھا دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا تو اس

1 ....صحيح مسلم، كتاب الاشربة،باب اداب الطعام والشراب...الخ،الحديث: ٢٠٢١، ٢٠٢٥، ١١١٨

سيرت مصطفي صلى الله تعالى عليه و المهاجية المهاج

لڑکی نے قبر سے نکل کر جواب دیا کہ اے حضور! میں آپ کے در بار میں حاضر ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اس لڑکی سے فر مایا کہ'' کیا تم پھر دنیا میں لوٹ کر آنا پسند
کرتی ہو؟''لڑکی نے جواب دیا کہ''نہیں یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم میں نے اللہ
تعالیٰ کواپنے ماں باپ سے زیادہ مہر بان اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔''(1)
(زرقانی علی المواہب جلد ۵ میں ۱۸ اوشفاء جلد اص ۱۱۱)

# کی ہوئی بکری زندہ ہوگئی

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت یکا یا اور روٹیوں کا چورہ کر کے ٹرید بنایا اوراس کو بارگاہ نبوت میں لے کر حاضر ہوئے ۔حضورصلی الله تعالی علیه و کم اور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نے اس کو تناول فر مایا جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ہڈیوں کوایک برتن میں جمع فرمایا اوران مڈیوں پر اپنا دستِ مبارک رکھ کر کچھ کلمات ارشاد فرما دیئے تو پیم عجز ہ ظاہر ہوا کہ وہ بکری زندہ ہوکر کھڑی ہوگئی اور دم ہلانے لگی پھر آ ب سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر ما یا کہاے جابر!تم اپنی بکری اینے گھر لے جاؤ۔ چنانچے حضرت جابر رض اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بکری کولے کرمکان میں داخل ہوئے توان کی بیوی نے حیران ہوکر یو حیصا کہ یہ بکری کہاں سے آگئی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اپنی اس بکری کو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے لئے ذبح كيا تھا، انہوں نے الله تعالىٰ سے دعا مانگى تو اللّٰد تعالیٰ نے اس بکری کوزندہ فرما دیا۔ بیس کران کی بیوی نے بلند آ واز سے کلمہُ شہادت بڑھا۔اس حدیث کو کیل القدر محدث الوقیم نے روایت کیا ہے اور مشہور حافظ

ههههه هماهه الله الله المدينة العلمية (دوت اسلام) هماهه المدينة العلمية (دوت اسلام)

1 .....المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ،باب ابراء ذوى العاهات...الخ ، ج٧،ص ٢٢،٦١

### عالم جنات کے معجزات جن نے اسلام کی ترغیب دلائی

حضرت سواد بن قارب رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ ایک جن میرا تا لع ہو گیا تھا۔وہ آئندہ کی خبریں مجھے دیا کرتا تھا اور میں لوگوں کو وہ خبریں بتا کرنذرانے وصول کیا کرتا تھا۔ایک باراس جن نے مجھے آ کر جگایااور کہا کہاٹھاور ہوش میں آ ،اگر تجھ میں کچھ شعور ہے تو چل اور بنی ہاشم کے سر دار کے دربار میں حاضر ہوکران کا دیدار کر جولوی بن غالب کی اولا دمیں پیغمبر ہوکرتشریف لائے ہیں۔حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کمسلسل تین راتیں ایسی گزریں کہ میرایہ جن مجھے نیندسے جگا جگا کر برابریمی کہتار ہایہاں تک کہ میرے دل میں اسلام کی اُلفت ومحبت پیدا ہوگئی اور میں اینے گھر سے روانہ ہو کر مکہ مکر مہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مجھے دیکھ کر'' خوش آ مدید'' کہا اور فر مایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس سبب سےتم یہاں آئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله! (صلی الله تعالی علیہ وسلم ) میں نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہاہے پہلے آپ اس کوس کیجئے۔ آ پ صلی الله تعالی علیه وللم نے فر مایا که پڑھو۔ چنانچہ میں نے اپنا قصید و بائیہ جوحضور علیہ الصلوة والسلام کی مدح میں نظم کیا تھا بڑھ کر رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسنایا اس قصیدہ کا آخری شعربیہ ہے کہ

<sup>17</sup> سسالمواهب اللدنية وشرح الزرقاني ، باب ابراء ذوى العاهات ...الخ ،ج٧، ص ٦٦

وَكُنُ لِّى شَفِيعًا يَوُمَ لَا ذُوشَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغُنٍ عَنُ سَوَادِ بُنِ قَارِبٍ

لِينَ آپ اس دن مير ئِشْفِع بن جائي جس دن آپ كے سواسواد بن قارب كى نه كوئى شفاعت كرنے والا ہوگا نه كوئى نفع يَن چائے والا ہوگا۔ اس حديث كو امام بيہق نے روايت فرمايا ہے۔ (1) (الكلام المبين ص ٨٠ بحوالة بيهق)

#### جنول كاسلام وبيغام

ابن سعد نے جعد بن قیس مرادی سے روایت کی ہے کہ ہم چار آ دمی جج کا ارادہ کر کے اپنے وطن سے روانہ ہوئے یمن کے ایک جنگل میں ہم لوگ چل رہے تھے کہ نا گہاں اشعار پڑھنے کی آ واز آئی ہم نے ان اشعار کوغور سے سنا تو ان کامضمون بیہ تھا کہ اے سوار و! جب تم لوگ زمزم اور حطیم پر پہنچوتو حضرت محم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمتِ اقد س میں ہمارا سلام عرض کر دینا جن کو اللہ تعالی نے اپنارسول بنا کر بھیجا ہے خدمتِ اقد س میں ہمارا سلام عرض کر دینا جن کو اللہ تعالی نے اپنارسول بنا کر بھیجا ہے اور ہمارا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دین کے فرماں بردار ہیں کیونکہ حضرت میں بن مریم علیہ اللہ م نے ہم لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ کیونکہ حضرت میں مریم علیہ اللہ م نے ہم لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ (یقیناً یہ بن عربی علیہ اللہ م نے ہم لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ (یقیناً یہ بن عربی علیہ اللہ م نے ہم لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔

# جنسانپ کی شکل میں آیا

خطیب حضرت جابر بن عبداللدرض الله تعالی عنها سے راوی ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک تھجور کے درخت کے مینچ تشریف فر ماشھے کہ بالکل ہی اچپا نگ ایک بہت بڑے کا لے سانپ نے آپ کی طرف رُخ کیا،لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیالیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو

1 ..... دلائل النبوة للبيهقي، جماع ابواب المبعث، حديث سواد بن قارب...الخ، ج٢، ص٠٥٠

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّ

میرے پاس آنے دو۔ جب بی آپ کے منہ کے قریب اپنامنہ کرکے چیکے کچھار شاد

کر دیا۔ پھر آپ نے اس سانپ کے منہ کے قریب اپنامنہ کرکے چیکے پچھار شاد

فر مایا اس کے بعد اس جگہ یکبارگی وہ سانپ اس طرح غائب ہو گیا کہ گویا زمین اس کو

نگل گئی۔ حضرت جاہر رضی اللہ تعالیء نہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ!

(صلی اللہ تعالی علیہ وہ سمانپ آپ کو اپنے کا نوں تک پہنچنے دیا یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ

ڈر گئے کہ کہیں یہ سانپ آپ کو کا ٹ نہ لے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ سمانپ آپ کو کا ٹی جہ ابوا ایک جن تھا۔ فلال سورہ میں سے پچھ

سانپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا۔ فلال سورہ میں سے پچھ

آپین یہ بھول گیا۔ ان آپیوں کو دریا فت کرنے کے لئے جنوں نے اس کو میر بے

پاس بھیجا تھا۔ میں نے اس کو وہ آپین بتا دیں اور وہ ان کو یا دکر تا ہوا چلا گیا۔

پاس بھیجا تھا۔ میں نے اس کو وہ آپین بتا دیں اور وہ ان کو یا دکر تا ہوا چلا گیا۔

(الکلام المہین ص م ۹۹)

# عناصرار بعه کے عالم میں معجزات

انگشت مبارک کی نهریں

احادیث کی تلاش وجشجو سے پتا چلتا ہے کہآ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی مبارک انگلیوں سے تقریباً تیرہ مواقع پر پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ان میں سے صرف ایک موقع کا ذکریہاں تحریر کیا جاتا ہے۔

لاجے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ کرکے مدینہ منورہ سے مکہ مکر مدکے لئے روانہ ہوئے اور حدید ہیں کے میدان میں اتر پڑے۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے حدید بیدیکا کنواں خشک ہوگیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرہ کے لئے مختاج ہوگئے۔ اس وقت رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش

آ گیااورآپ نے ایک بڑے پیالے میں اپناوستِ مبارک رکھ دیا تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ پندرہ سو کالشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو وغسل بھی کیا جانوروں کو بھی پلایا تمام مشکوں اور بر تنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے پیالہ میں سے دست مبارک کواٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ موگ پندرہ سوی تعداد میں تھے مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ کو گئا مِائَةَ اللّٰهِ لَکھٰنا ہے (1) (مشلوة جلدا ص ۲۳۲ سا المجردات)

ہونے کی حدیثیں مروی ہیں ملاحظہ فرمائیئے۔(بخاری جلداص، ۵وص۵۰ ۵علامات النبدة) سبحان اللہ!اسی حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل

بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے

اُنگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

## زمین نے لاش کو تھکرا دیا

ایک نصرانی مسلمان موکر دربار نبوت میں رہنے لگا سور ہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ چکا تھا۔خوشخط کا تب تھا اس لئے اس کووی لکھنے کی خدمت سپر دکر دی گئی۔

1 ....مشکاۃ المصابیح، کتاب احوال القیامة وبدہ العلق،باب المعجزات،الحدیث: ٥٨٨٢،

ج۲،ص ۳۸۳

مگریہ بدنصیب پھر کافر ومرتد ہوکر کفار سے جاملا اور کہنے لگا کہ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہس اتنائی علم رکھتے ہیں جتنا میں ان کولکھ کر دے دیا کرتا تھا۔ قہرالہی نے اس گستاخ کو اپنی گرفت میں پکڑلیا اور بیمر گیا۔ نصرانیوں نے اس کو فن کیا مگر زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، نصرانیوں نے گہری قبر کھود کرتین مرتباس کو فن کیا مگر ہرمرتبہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ چنا نچہ نصرانیوں نے بھی اس بات کا یقین کرلیا کہ اسکی لاش کو زمین کے باہر نکال پھینکنا ہے کسی انسان کا کام نہیں ہے اس لئے ان لوگوں نے اس کی لاش کو زمین پر ڈال دیا۔ (۱) (بخاری جلدا ص الاعلامات النہ ۃ) جنگ خندق کی آئد مھی

حضورِ اکرم ملی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَ اُهُلِکَتُ عَادُ بِالدَّبُورِ ( بخاری جلد ۲ ص ۵۸۹غزوهٔ خنرق ) لیمنی پُر وا ہواسے میری مددکی گئی اور قوم عاد پچھوا ہواسے ہلاک کی گئی۔(2)

اس کا واقعہ ہے ہے کہ غزوہ خندق میں قبائل قریش و عطفان اور قریظہ و بن النفیر کے یہوداور دوسرے مشرکین نے متحدہ افواج کے دل بادل لشکروں کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کر دی اور مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھود کران افواج کے حملوں سے بناہ کی تو ان شیطانی لشکروں نے مدینہ کا ایساسخت محاصرہ کرلیا کہ مدینہ کے اندر مدینہ کے باہر سے ایک گیہوں کا دانہ اور ایک قطرہ پانی کا جانا محال ہوگیا تھا۔ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مان مصائب و شدائد سے گو پریشان حال تھے مگران کے جوش ایمانی کے استقلال میں بال برابر فرق خہیں آیا تھا۔ ٹھیک اسی حالت میں نبی اکرم صلی

المحالية العلمية (وتوت اسلام) المدينة العلمية (وتوت اسلام) المحالية العلمية (وتوت اسلام)

١٠٠٠ صحيح البخاري، كتاب المناقب،باب علامات النبوة...الخ، الحديث :٧٠ ٣٦، ٣٦، ح٢، ص٥٠٦

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب غزوة الخندق...الخ، الحديث: ٥٠ ٤١ ، ج٣، ص٥٠

اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا یہ مجزہ فلا ہر ہوا کہ پورب کی طرف سے ایک الیں زور دار آندھی آئی جس میں کڑا کے کا جاڑا بھی تھا اور اس میں اس شدت کے جھونے اور جھٹکے تھے کہ گردوغبار کا بادل چھا گیا۔ کفار کی آئیکسیں دھول اور کنگریوں سے بھر گئیں ان کے چواہوں کی آگ بچھ گئی اور بڑی بڑی دیگیں چواہوں سے الٹ پلیٹ کر دور تک لڑھکتی ہوئی چلی گئیں، خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں اور خیمے اڑاڑ کر بھٹ گئے، گھوڑے ایک ہوئی چلی گئیں، خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں اور خیمے اڑاڑ کر بھٹ گئے، گھوڑے ایک دوسرے سے گلراکر گڑے ان کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور وہ فرار پر کران پر مسلط ہوگئی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے ان کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور وہ فرار پر مجبور ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں سر پر پیررکھ کر بھاگ نگے۔ یہی وہ آندھی ہے مجبور ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں سر پر پیررکھ کر بھاگ نگلے۔ یہی وہ آندھی ہے دس کا ذکر خداوند قد وس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فر مایا کہ

آ گ جلانه کی

حضورِاقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے معجزات میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آگ ان چیز وں کو نہ جلاسکی جن کو آپ کی ذات سے کوئی تعلق رہا ہو۔

.....پ ۲ ۲،الاحزاب: ۹

چنانچ قطب الدین قسطلانی علیه ارحمة نے اپنی کتاب ' جمل الا یجاز فی الاعجاز' میں کھا ہے کہ وہ آگ جورسول الله صلی الله تعالی علیه بہم کی خبر غیب کے مطابق ۱۵۴ ھ میں مدینہ منورہ کے پاس قبیلہ قریظ کی پہاڑیوں سے نمودار ہوئی وہ پھروں کوجلاد پی تھی اور کچھ پھروں کو گلاد پی تھی۔ یہ آگ جب بڑھتے حرم مدینہ کے قریب ایک پھر کے پاس بینچی جس کا آ دھا حصہ حرم مدینہ میں داخل تھا اور آ دھا حصہ حرم مدینہ سے خارج تھا تو پھر کا جو حصہ خارج حرم تھا اس کو اس آگ نے جلا دیالیکن جب اس نصف حصہ تک پہنچی جو حرم مدینہ میں داخل تھا اور آگ بجھ گئی۔ نصف حصہ تک پہنچی جو حرم مدینہ میں داخل تھا تو فوراً ہی وہ آگ بجھ گئی۔

اسی طرح امام قرطبی علیہ الرحمۃ نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ آگ مدینہ طیبہ کے قریب سے ظاہر ہوئی اور دریا کی طرح موج مارتی ہوئی یمن کے ایک گاؤں تک پہنچ گئی اور اس کو جلا کررا کھ کر دیا مگر مدینہ طیبہ کی جانب اس آگ میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی شیم صبح جیسی ہوائیں آتی تھیں۔اس آگ کا واقعہ چنداوراق پہلے ہم مفصل طور پر لکھ چکے ہیں۔(الکلام المہین ص ۱۰۷)

اسی طرح ''دنسیم الریاض' میں لکھا ہے کہ ''عدیم بن طاہر علوی' کے پاس چودہ موئے مبارک تھانہوں نے ان کوامیر حلب کے در بار میں پیش کیا۔امیر حلب نے خوش ہوکراس مقدس تحفہ کو قبول کیا اور علوی صاحب کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کوانعام واکرام سے مالا مال کر دیا لیکن اس کے بعد جب دوبارہ علوی صاحب امیر حلب کے دربار میں گئے تو امیر نے تیوری چڑھا کر بہت ہی ترش روئی کے ساتھ بات کی اور ان کی طرف سے نہایت ہی بالتھاتی کے ساتھ منہ پھیرلیا۔علوی صاحب بات کی اور ان کی طرف سے نہایت ہی بالتھاتی کے ساتھ منہ پھیرلیا۔علوی صاحب نے اس بے تو جہی اور ترش روئی کا سبب پوچھا تو امیر حلب نے کہا کہ میں نے لوگوں نے اس بے تو جہی اور ترش روئی کا سبب پوچھا تو امیر حلب نے کہا کہ میں نے لوگوں

ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدِينَةُ الْعُلَمِيةُ (رَّوْتَ اللَّاكِ) ﴿ وَهُمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الْعُلْمُ اللّ

کی زبانی بیسناہے کہتم جوموئے مبارک میرے پاس لائے تھان کی پچھاصل اور کوئی سندنہیں ہے۔علوی صاحب نے کہا کہ آپ ان مقدس بالوں کومیرے سامنے لائے۔ جب وہ آگئے تو انہوں نے آگ منگوائی اورموئے مبارک کود ہمتی ہوئی آگ میں ڈال دیا پوری آگ جل جل کررا کھ ہوگئی مگرموئے مبارک پرکوئی آپ نے نہیں آئی بلکہ آگ کے شعلوں میں موئے مبارک کی چبک دمک اور زیادہ نکھرگئی۔ یہ منظر دیکھر امیر حلب نے علوی صاحب کے قدموں کا بوسہ لیا اور پھر اس قدر انعام واکرام سے علوی صاحب کو قدموں کا جو سہ لیا اور پھر اس قدر انعام واکرام سے علوی صاحب کو قدموں کا جو سے لیا اور پھر اس قدر انعام واکرام سے علوی صاحب کو قدموں کا جو سے لیا در باران کے اعز از ووقار کود کھے کرجیران رہ گئے۔ انکلام المبین ص ۱۰۸)

اسی طرح حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کے دستر خوان کی روایت مشہور ہے کہ چونکہ اس دستر خوان سے حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیہ وہلم نے اپنے دست مبارک اور روئے اقدس کوصاف کرلیا تھا اس لئے بید ستر خوان آ گ کے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا جاتا تھا مگر آ گ اس کو جلاتی نہیں تھی بلکہ اس کوصاف و ستھرا کردیتی تھی۔ (1) دیا جاتا تھا مگر آ گ اس کو جلاتی نہیں تھی بلکہ اس کوصاف و ستھرا کردیتی تھی۔ (2)

### ایک ضروری اعتباه

یے سلطان کو نین وشہنشاہ دارین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ہزاروں معجزات میں سے صرف چند ہیں جن کے تذکروں سے احادیث وسیرت نبویہ کی کتابیں مالا مال ہیں ہم نے ان چند معجزات کو بلاکسی تصنع کے سادہ الفاظ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ تح مر کر دیا ہے تا کہ ان نورانی معجزات کو پڑھ کر ناظرین کے سینوں میں عظمت

1 .....مثنوی مولانا روم(مترجم)،دفترسوم،ص۸٥

مصطفلٰ اور محبت رسول کے ہزاروں ایمانی چراغ روثن ہو جائیں اور ہرمسلمان اپنے

یارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی تعظیم و تکریم اوران کے اگرام واحتر ام کی رفعت کو پہچان

لے اور اس کے گلشن ایمان میں ہر لحظہ اور ہر آن محبت وعظمت رسول کے ہزاروں

پھول کھلتے رہیں اور وہ جوشِ عرفان وجذبه ایمان کے ساتھ دونوں جہاں میں بیاعلان

کرتارہے کہ <sub>ہ</sub>

الله کی سرتا بقدم شان ہیں ہے ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں ہے

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

اور شایدان لوگوں کو بھی اس سے کچھ عبرت حاصل ہوجنہوں نے سیرت

نبویه کے موضوع پر قلم گھس کراور کا غذسیاہ کر کے سرورانبیاء محبوب کبریاصلی اللہ تعالی علیہ

وسلم کی مقدس پیٹیبرانہ زندگی کوایک عام انسان کے روپ میں پیش کیا ہے اور بار بار

اپنے اس مکروہ نظریہ اور گندے نصب العین کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ پیغیبر خدا کی

سیرت میں ایسے کمالات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ پیغیبر اسلام کو عام پریدا

انسانوں کی سطے سے اونچا سمجھنے لگیں۔(والعیاذ باللہ)

بہر حال اس پر تمام اہل حق کا اجماع واتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام

انبيائے كرام عليم الصلاة والسلام كوجن جن معجزات سے سرفراز فرمايا ہے ال تمام معجزات كو

حضورِ اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات والاصفات میں جمع فر ما دیا ہے اور ان کے علاوہ

ب شارايس مجزات سي بھي حضرت حق جل جلاله نے اپنے آخري پنجمبر شفيع محشر صلى الله

تعالى عليه وسلم كوممتاز فرمايا جوآب كخصائص كهلات بين يعني بيرآب صلى الله تعالى عليه وللم

کے وہ کمالات و معجزات ہیں جو کسی نبی ورسول کنہیں عطا کئے گئے مثلاً۔

# پندخصائص گری

﴿ ا ﴾ آپ صلی الله تعالی علیه و ملم کا پیدائش کے اعتبار سے ''اول الا نبیاء' ہونا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کان نبیّا وَ ادَمُ بَیْنَ الرُّو حِ وَ الْجَسَدِ لِعِنی حضور صلی الله تعالی علیه و ملم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام جسم وروح کی منزلوں سے گزرر ہے تھے۔ (1) (زرقانی علی المواہب جلد ۲۲۲۵)

﴿٣﴾ تمام مخلوق آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے بیدا ہوئی۔

﴿ ٢ ﴾ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پرتجریر کیا گیا۔

﴿ ۵ ﴾ تمام آسانی کتابوں میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت دی گئی۔

﴿ ٧﴾ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ولا دت کے وقت تمام بت اوندھے ہوکر گریڑے۔

﴿٤﴾ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كاشق صدر هوا \_

﴿ ٨﴾ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کومعراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لئے

براق پیدا کیا گیا۔

﴿ 9﴾ آپ سلی الله تعالی علیه و بنازل ہونے والی کتاب تبدیل وتح بیف ہے محفوظ کردی گئی اور قیامت تک اس کی بقاء وحفاظت کی ذمہ داری الله تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر

﴿ ١ ﴾ آپ سلى الله تعالى عليه وسلم كوآية الكرسى عطاكى گئى۔

﴿ ١ ا ﴾ آپ صلى الله تعالى عليه وملم كوتما م خزائن الارض كى كنجيال عطا كردى كُنيس \_

1 ١٨٦ مواهب اللدنية وشرح الزرقاني،الفصل الرابع مااختص به...الخ،ج٧،ص ١٨٦

﴾ ﴿ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴾ ﴿ اللهُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ ﴿ اللهُ الل

سيرت مصطفى صلى الله تعالى عليه وملم الله تعالى الله ﴿ ١ ﴾ آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کو جوامع الکلم کے مجز ہ سے سرفراز کیا گیا۔ ﴿ ١٣ ﴾ آپ صلى الله تعالى عليه وملم كور سالت عامه كے شرف سے متاز كيا گيا۔ ﴿ ١ ﴾ آ ب صلى الله تعالى عليه وملم كي تصديق ك لئي معجز وشق القمر ظهور ميس آيا-﴿ ١ ﴾ آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے اموال غنیمت کوالله تعالی نے حلال فرمایا۔ ﴿ ١ ا ﴾ تمام روئے زمین کواللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے مسجد اور یا کی حاصل کرنے (تیمّ) کا سامان بنادیا۔ ﴿٤ ا ﴾ آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے بعض معجزات ( قر آن مجید ) قیامت تک باقی رہیں گے۔ ﴿ ١ ﴾ الله تعالى نے تمام انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کوان کا نام لے کر پکارا مگر آپ کوا چھے الجھے القاب سے بکارا۔ ﴿ ١ ﴾ اللَّه تعالَىٰ نے آپ سلی اللَّه تعالیٰ علیه و ملم کو'' حبیب اللَّه'' کے معزز لقب سے سربلند فر مایا۔ ﴿ ٢ ﴾ الله تعالى نے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى رسالت، آپ كى حيات، آپ كے شہر،آپ کے زمانے کی شم یا دفر مائی۔ ﴿ ٢ ] ﴾ آپ سلی الله تعالی علیه وسلم تمام اولا د آ دم کے سر دار ہیں۔ ﴿٢٢﴾ آ يصلى الله تعالى عليه وللم الله تعالى كه در بارمين ' اكرم الخلق ' عير \_ ﴿٢٣﴾ قبر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ذات کے بارے میں منکر ونکیرسوال کریں ﴿ ۲۴﴾ آپ صلی الله تعالی علیه وئلم کے بعد آپ کی از واج مطہرات رضی الله تعالی عنهن کے ساتھ نکاح کرناحرام گھہرایا گیا۔ پيْرُ ش: مجلس المدينة العلمية (وتوت اسلامی) 🗝 🗝 🛁



﴿٣٤﴾ آپ صلی الله تعالی علیه و ملم کے در بار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال صالحہ برباد کردیئے جاتے ہیں۔

﴿٣٨﴾ آپ سلى الله تعالى عليه و ملم كو حجرول كے باہر سے پكار ناحرام كرديا كيا۔

﴿ ٣٩﴾ آپ صلى الله تعالی عليه وسلم کی ا د فیل سی گستاخی کرنے والے کی سزاقل ہے۔

(1) عطا کئے گئے۔ (1) آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وتمام انبیاعیہ مالیام سے زیادہ معجزات عطا کئے گئے۔ (1) (فہرست زرقانی علی المواہب جلد ۵)

#### روزی کاایک سبب

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کی حیات ظاہری کے دوراقدس میں دو بھائی تھے جن میں ایک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کی خدمت بابر کت میں (علم دین سکھنے کے لئے) حاضر ہوتا، (ایک روز) کاریگر بھائی نے سرکارصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی (یعنی اس نے سارابو جھ مجھ پرڈال دیا ہے، اس کو میر کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے) تو مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا: لَعَلَّکَ تُدُرُ فَی بِدہ یعنی شاید! مجھے اس کی برکت سے روزی مل رہی ہے۔

(سنن الترمذي حديث ٢٣٤٥، ص١٨٨٧، واشعة اللمعات، ج٤، ص٢٦٢)

■ ....المواهب اللدنية وشرح الزرقاني،الفصل الرابع مااختص به...الخ،ج٧،ص١٨٥ ٢٨٨ـ ٣٨٨

#### ا کیسوال باپ

ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام

# أمت برحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي حقوق

حضورِاقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت واصلاح اوران کی صلاح و فلاح کے لئے جیسی جیسی تکلیفیں برداشت فرما ئیں اوراس راہ میں آپ کو جو جو مشکلات در پیش ہوئیں ان کا پھھال آپ اس کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر آپ کو اپنی امت سے جو بے پناہ محبت اوراس کی نجات و مغفرت کی فکر اورا یک ایک امتی پر آپ کی شفقت ورحمت کی جو کیفیت ہے اس پر قر آن میں خداوند قد وس کا فرمان گواہ ہے کہ لَقَدُ جَآءَ کُمُ رَسُولٌ مِن اَنْفُسِکُمُ بِهُ مِن اَنْفُسِکُمُ بِهُ مِن اِنْفُسِکُمُ بِهُ مِن اِنْفُسِکُمُ بِهُ وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں بڑنا عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَاعَیٰتُمُ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمُ سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں بڑنا بِاللّٰ مُولُق وَقُ رَّحِیْمٌ مِن اللّٰ کا بایت چاہے ہوں رسول جن پر تمہارا مشقت میں بڑنا بِاللّٰ مُولُق وَقُ رَّحِیْمٌ مِن اللّٰ کے نہایت چاہے والے مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم (سورہ تو بہ)

بوری پوری را تیں جاگ کرعبادت میں مصروف رہتے اورامت کی مغفرت کے لئے دربار باری میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری فرماتے رہتے۔ یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ کے پائے مبارک پرورم آجا تا تھا۔

ظاہر ہے کہ حضور سرورانبیاء ،محبوب کبریاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے

فرمانے والے ہیں۔

.....پ ۱ ۱،التوبة:۲۸

لئے جو جو مشقتیں اٹھا کیں ان کا تقاضا ہے کہ امت پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پچھ حقوق ہیں جن کوا دا کرنا ہرامتی پر فرض وواجب ہے۔

حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مقدس حقوق کواپنی
کتاب''شفاء شریف'' میں بہت ہی مفصل طور پر بیان فر مایا۔ ہم یہاں انتہائی اختصار
کے ساتھ اس کا خلاصة محر کر کرتے ہوئے مندرج ذیل آٹے مطھ حقوق کا ذکر کرتے ہیں۔
﴿ ا ﴾ ایمان بالرسول ﴿ ٢ ﴾ انتباع سنت رسول
﴿ ٣ ﴾ الحاءت رسول ﴿ ٣ ﴾ محبت رسول ﴿ ٣ ﴾ محبت رسول

﴿٨﴾ قبرانور کی زیارت<sup>(1)</sup>

### ﴿ ا ﴾ ايمان بِالرَّسُول

حضورِاقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نبوت ورسالت پرایمان لا نااور جو پچھآپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، صدق دل سے اس کوسچا ما ننا ہر ہرامتی پر فرض عین ہے اور ہرمومن کا اس پرایمان ہے کہ بغیر رسول پرایمان لائے ہوئے ہر گز ہر گز کوئی مسلمان نہیں ہوسکتا قرآن میں خداوند عالم جل جلالہ کا فرمان ہے کہ

وَمَنُ لَّمُ يُؤْمِنُ أَبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا جَوَاللَّهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا جَوَاللَّهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا جَوَاللَّهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا جَوَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

اس آیت نے نہایت وضاحت اور صفائی کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا کہ جولوگ

رسول صلی الله نعالی علیه وآله وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گےوہ اگر چہ خدا کی تو حید کا عمر

❶ .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،القسم الثاني فيمايجب على الانام...الخ،الجزء الثاني،ص٢

**2**.....پ۲٦،الفتح:۱۳

﴿٤ ﴾ درود شريف

پيْنَ ش:مجلس المدينة العلمية(وعوتِ اسلامی)

\$---\$++\$+4\$

بھرڈ نکا بجاتے رہیں مگروہ کا فراور جہنمی ہی رہیں گے۔اس لئے اسلام کا بنیا دی کلمہ یعنی كلمة طيبه لَا إله الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ ب، يعنى مسلمان مونى ك ليَ خدا کی تو حیداوررسول کی رسالت دونوں پرایمان لا ناضروری ہے۔(1) ﴿ ٢ ﴾ إنتاع ستنت رسول

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي سيرت ِ مباركه اور آ پ كي سنت مقدسه كي ا تباع اور پیروی ہرمسلمان پرواجب ولازم ہے۔رب العزت جل جلالہ کا فرمان ہے کہ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبَعُونِنِي (الرسول) فرماد بَجَيُ كما كرتم لوك الله يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ ط عدم بت كرت بوتوميرى اتباع كرواللهم کواپنامحبوب بنالے گااورتمہارے گناہوں وَاللَّهُ غَفُورٌرَّحِيمٌ٥(2) كوبخش دے گااوراللہ بہت زیادہ بخشنے والا (آلعمران) اوررحم فرمانے والاہے۔

اسی لئے آسان امت کے حمیکتے ہوئے ستارے، ہدایت کے چاند تارے، الله ورسول کے پیار سے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم آپ کی ہرسنت کریمہ کی اتباع اور پیروی کواپنی زندگی کے ہر دم قدم پراینے لئے لازم الایمان اور واجب اعمل سمجھتے تھے اور بال برا بربھی مجھی کسی معاملہ میں بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں

سے انح اف یاترک گوارانہیں کر سکتے تھے۔ (3)

1 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،القسم الثاني فيمايجب على الانام...الخ،الباب الاول في فرض الايمان به...الخ، الجزء الثاني،ص٢\_٣ملخصاً

2 ..... به ١٠١٠ عمران: ٣١

3 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القسم الثاني فيمايجب على الانام...الخ الباب الاول في فرض الايمان به...الخ، فصل واماو جو ب...الخ،الجزء الثاني،ص٨\_٩ ملخصاً

المحالي المحالي المدينة العلمية (روت اللاي) المحالية العلمية (ووت اللاي)

## صديق اكبررضى الله تعالىءندكى آخرى تمنا

امیرالمؤمنین حضرت ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عند نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے دریا فت کیا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم کے فن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی ؟ الله تعالی علیہ وہ میتھی کہ آپ کی بیانتہائی تمناتھی کہ زندگی کے ہر ہر لمحات میں تو میں نے اسپنے تمام معاملات میں حضورِ اکرم صلی الله تعالی علیہ وہلم کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پراتباع کی ہے۔ مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے آپ کی اتباعِ سنت نصیب ہوجائے۔ (1) (بخاری جلداص ۱۸ باب موت یوم الاثنین)

حضرت ابو هرمره رضى الله تعالىءنه اور بهنى مهوئى بكرى

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ تعالی عند کا گزرایک ایسی جماعت پر ہواجس کے سامنے کھانے کے لئے بھنی ہوئی مسلم بری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لئے بلایا تو آپ دضی اللہ تعالی عند نے ہیے کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ہمار نبی کھانوں کو کھانا کیونکر گوارا کرسکتا ہوں۔ (2)

(مشكوة جلداص ۲۴۶ باب فضل الفقراء)

### حضرت عباس رضى الله تعالىءنه كابرناليه

منقول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان کا پرٹالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے او پر گرا کرتا تھا۔امیرالمؤمنین 1 ....صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب موت یوم الاثنین،الحدیث: ۱۳۸۷، ج۱،ص ۶۶۸

2 .....مشكوة المصابيح، كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء...الخ، الحديث: ٢٥٨ ٥٠ ٦٨، ص٢٥٥

\*\*\*\*\*\*\*\* پیژکش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی) همهای

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے اس پر نالہ کوا کھاڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند آپ کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی قتم! اس پر نالہ کورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے میر کی گردن پر سوار ہوکرا بیخ مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ بن کرا میر المؤمنین نے فرمایا کہا ہے جاس المحجھے اسکاعلم نہ تھا اب میں آپ کو تکم دیتا ہوں کہ آپ میر کی گردن پر سوار ہوکراس پر نالہ کو پھراسی جگہ لگا دیجئے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ (1)

(وفاءالوفا جلداص ۳۴۸)

### ه۳ اطاعت رسول

یہ ہرامتی پررسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کاحق ہے کہ ہرامتی ہرحال میں آپ کے ہرقتم کی اطاعت کر داور آپ جس بات کا حکم دے دیں بال کے کروڑویں حصہ کے ہراہ بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرے کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سرتسلیم خم کر دینا ہرامتی پر فرض عین ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ

﴿ ا ﴾ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُواالرَّسُولَ صَحْكُم مانواللَّه كَااور حَكُم مانورسول كا\_ (نساء)

﴿٢﴾ مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ جَس نَے رسول كاحكم مانابِ اللهُ (3)(ناء) شكاس نے اللہ كاحكم مانا۔

<sup>• .....</sup>و فاء الوفاء باخبار دارالمصطفى الباب الثالث الفصل الثاني عشر في زيادة عمر ... الخ، و ماء الوفاء باخبار دارالمصطفى الباب الثالث الفصل الثاني عشر في زيادة عمر ... الخ،

ج١، ص ٤٨٦ملتقطاً

<sup>2 .....</sup> پ٥،النساء: ٩٥

٨٠٠:پ٥،النساء:٠٨

اور جواللہ اوراس کے رسول کا حکم مانے تواسے ان کا ساتھ ملے گاجن يرالله نے انعام فرمایا لیعنی انبیاءاور ہی اچھے ساتھی ہیں۔

﴿٣﴾ وَمَنُ يُنْطِعِ اللُّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبيّنَ وَالصِّدِّيُقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ عَوَحَسُنَ صديقِ اورشهيداور نيك لوَّك بيكيا أُولَئكَ رَفيُقًا0<sup>(1)</sup>(نياء)

قرآن مجید کی میمقدس آیات اعلان کررہی ہیں کداطاعت رسول کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اوراطاعت رسول کرنے والوں ہی کے لئے ایسے ایسے بلند در جات ہیں کہ وہ حضرات انبیاء وصدیقین اور شہداء وصالحین کے ساتھ رہیں گے۔ ہرامتی کے لئے اطاعت رسول کی کیا شان ہونی جا ہیے اس کا جلوہ دیکھنا ہو

تواس روایت کو بغوریر هئے:

# سونے کی انگوٹھی پھینک دی

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها في روايت كى ہے كدرسول الله صلى الله تعالى علیہ بہلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوشی پہنے ہوئے ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوشی نکال کر بھینک دی اور فرمایا کہ کیاتم میں سے کوئی جا ہتا ہے کہ آگ کے انگارہ کواینے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے تشریف لے جانے کے بعدلوگوں نے اس شخص ہے کہا کہ تواینی انگوٹھی کواٹھالے اور (اس کونی کر)اس سے نفع اٹھا۔ تواس نے جواب دیا کہ خدا كى تىم!جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم نے اس انگوشى كو پھينك ديا تو اب ميں اس انگوشى كو بھى بھی نہیں اٹھاسکتا۔ (اوروہ اس کوچھوڑ کر چلا گیا) (2) (مشکلوۃ جلد ۲ ص ۸ سے ۲ بابالخاتم)

<sup>2 .....</sup>مشكاة المصابيح، كتاب اللباس،باب الخاتم،الحديث: ٤٣٨٥، ج٢، ص١٢٣

### ﴿ ٨ ﴾ محبت رسو ل

اسی طرح ہرامتی پررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاحق ہے کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کرآپ سے محبت رکھے اور ساری دنیا کی محبوب چیزوں کوآپ کی محبت کے قدموں برقربان کردے۔خداوند قد وس جل جلالہ کا فرمان ہے کہ

قُلُ إِنْ كَمَانَ الْبَوْكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ (ال رسول) آپ فرماد بِحِيَّ الرَّمْهارك باپ وَإِخُوا أَنْكُمُ وَ أَزُوا جُكُمُ وَعَشِيْرَ تُكُمُ الرَّبَهِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ ال وَ اَهُوَ الله ن اقْتَ مَ وُ هُا وَتِجَارَةٌ عورتين اورتمهارا كنبه اورتمهارى كما لَي كمال اوروه تَخُشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ سوداجس كَ نقصان كالتمهين ورب اورتمهار تَـرُ ضَـوُنَهَـآ أَحَبَّ إِلَيْكُمُ مِّنَ اللَّهِ لِينديده مكان به چزي الله اوراسكرسول اوراس کی راہ میں کڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِي اللَّهُ بِاَمُره طُوَاللَّهُ لَا وَيَصِوبِهِال تَكَ لَاللَّهُ يَاتِي اللَّهُ اللَّهُ الله فاسقول

يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُلسِقِينَ 0 (1) ( توبه) كوراه بيس ديتا ـ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہرمسلمان پراللہ عزوجل اوراس کے رسول صلی الله تعالى عليه وآله وسلم كى محبت فرض عين ب كيونكماس آيت كا حاصل مطلب يرب كما ال مسلمانو! جبتم ایمان لائے ہواوراللہ ورسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوتو اب اس کے بعدا گرتم لوگ کسی غیر کی محبت کواللہ ورسول کی محبت پرتر جیح دو گے تو خوب سمجھالو کہ تمہاراایمان اوراللہ ورسول کی محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہو جائے گا اورتم عذاب الٰہی اور

قہر خداوندی سے نہ پچ سکوگے۔

🚹 .....ي . ١ ،التوبة: ٢٤

نیز آیت کے آخری ٹکڑے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ ورسول کی محبت نہیں یقیناً بلاشبراس کے ایمان میں خلل ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہتم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے بزد کیا اس کی اولا داور تمام لوگوں سے بڑھ کرمجوب نہ ہوجاؤں۔(1) نزد یک اس کے باپ اس کی اولا داور تمام لوگوں سے بڑھ کرمجوب نہ ہوجاؤں۔(1) کرنے اس کی باب حب الرسول)

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حضورِ اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے کتنی والہانہ محبت تھی اگر آپ کو اس کی تحلیوں کا نظارہ کرنا ہے تو مندرجہ ذیل واقعات کو عبرت کی نگا ہوں سے دیکھئے اور عبرت حاصل سیجئے۔

### ایک بره هیا کا جذبه محبت

آپ جنگ اُصد کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے بے پرکی پینجراڑادی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہا میں پہنچی تو وہاں کی زمین دہل گئی بہاں تک کہ وہاں کی پردہ شین عورتوں کے دل منورہ میں پہنچی تو وہاں کی زمین دہل گئی بہاں تک کہ وہاں کی پردہ شین عورتوں کے دل ود ماغ میں صد مات مم کا بھو نچال آگیا اور قبیلہ بنی دینار کی ایک عورت اپنے جذبات سے مغلوب ہوکرا پنے گھر سے نکل پڑی اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی راستے میں اس کواپنے باپ اور بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر ملی گراس نے اس کی کوئی پروانہیں کی اور لوگوں سے بہی بوچھتی رہی کہ جھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کیسے ہیں؟ جب اور لوگوں سے بہی بوچھتی رہی کہ جھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کیسے ہیں؟ جب اسے بتایا گیا کہا کہدللہ! آپ ہر طرح بخیریت ہیں تو اس سے اس بڑھیا کی آسلی نہیں ہوئی

هه هه هاه پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی) همهه همه

اور کہنے گئی کہتم لوگ جمھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا دیدار کرا دو۔ جب لوگوں نے اس کور حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے قریب لے جاکر کھڑا کر دیا اور اس نے جمال نبوت کو دیکھا تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا کہ کُ لُّ مُصِیبَةٍ بَعُدَكَ جَلَلٌ آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہی ہے۔ (1) (سیرۃ ابن ہشام جلد ساص ۹۹ مطبوعہ صر) کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہی ہے۔ (1) (سیرۃ ابن ہشام جلد ساص ۹۹ مطبوعہ صر) تو سلامت ہے تو پھر ہی جانور کو جو دیکھا تو کہا! تو سلامت ہے تو پھر ہی جی سب رنج و الم میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا اے شہہ دیں! ترے ہوتے کیا چیز ہیں ہم

#### حضرت ثمامه كااعلان محبت

حضرت ثمامہ بن اٹال رض اللہ تعالی عندایمان لاکر کہنے گے کہ اے محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم کے جہرہ سے تعالی علیہ وہ مندوض نہیں تھالیکن آج آپ کا وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ مجھوب ہے۔ فدا کی قسم! میر نے زدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا۔ مگراب آپ کا وہی دین میر نے زدیک سب دینوں سے زیادہ مجبوب ہے۔ خدا کی قسم! میر نے کا وہی دین میر نے زدیک سب دینوں سے زیادہ مجبوب ہے۔ خدا کی قسم! میر نے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا۔ کی اب آپ کا وہی شہر میر نے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا۔ کی اب وفد بنی حنیفہ) نزدیک تمام شہروں سے زیادہ مجبوب ہے۔ (2) (بخاری جلدا ص ۱۲۲ باب وفد بنی حنیفہ) بستر موت برعشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم

حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كي وفات كاوفت آياتوان كي بيوى في مساعة هال

السيرة النبوية لابن هشام،غزوة احد،شان عاصم بن ثابت،ص ٤٠ ملخصاً

2 ......صحيح البخاري، كتاب المغازى،باب وفدبني حنيفة...الخ،الحديث:٤٣٧٢، ج٣،ص ١٣١

\*\*\*\*\*\* پِيْنُ ش: مجلس المدينة العلمية(وَّوتِ اسلامُ) \*\*\*\*

ہوکرکہا کہ "واحزناہ" (ہائے رغم) یین کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر موت پر تر پر کرکہا کہ واطرَبَاہُ غَدًا الْقَبی الْآجِبَّةَ مُحَمَّدًا وَّحِرُبَهُ (1) (زرقانی علی المواہب) واہر خوشی میں کل تمام دوستوں سے یعنی محمصلی اللہ تعالی علیہ سلم اور آ یے کے

اصحاب سےملوں گا۔

### حضرت على رضى الله تعالىءنه اورمحبت رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے علی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے علیہ وسلم ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری مال اور سخت پیاس کے وقت پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔(2) (شفاء شریف جلد ۲ س)

## عبدالله بن عمر رض الله تعالى عنها كاعشق

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند کا پاؤل سن ہوگیا۔ لوگول نے ان کواس مرض کے علاج کے طور پر بیمل بتایا کہ تمام دنیا میں آپ کوسب سے زائد جس سے محبت ہواس کو یا دکر کے پکار یئے بیمرض جا تارہے گا۔ بیس کر آپ نے "یامحمداہ" کا نعرہ مار ااور آپ کا یاؤل اچھا ہوگیا۔ (3) (شفاء شریف جلد ۲ س)

- الشفاء بتعریف حقوق المصطفی،القسم الثانی فیمایجب علی الانام...الخ،الباب
   الثانی،فصل فیماروی عن السلف و الائمة،الجزء الثانی،ص۲۳
- الشفاء بتعریف حقوق المصطفی،القسم الثانی،الباب الاول،فصل فیماروی عن السلف
   والائمة،الجزء الثانی،ص۲۲
- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القسم الثانى الباب الاول فصل فيماروى عن السلف
   و الائمة الجزء الثاني اس ٢٣

هههه المدينة العلمية (دُوتِ اسلام)

#### لدو سے محبت

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک درزی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی دعوت کی میں بھی ساتھ میں تھا۔ جو کی روٹی اور شور با آپ کے سامنے لایا گیا جس میں خشک گوشت کی بوٹیاں اور کدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پیالے کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے۔ اسی لئے میں اس دن سے کدوکو ہمیشہ محبوب رکھتا ہوں۔(1)

(بخاری جلد ۲ ص ۱۵ باب المرق)

منقول ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (شاگر دامام ابوضیفہ علیہ الرحمۃ)

کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو کدو بہت زیادہ پیند
تھا۔ اس مجلس میں ایک شخص نے کہد دیا کہ "اَنَا مَااُ حِبُّهُ" (میں تواس کو پیندنہیں کرتا) ہیں کر
حضرت امام ابو یوسف نے تلوار صینے کی اور فر مایا کہ جَدِّدِ الْاِسُلَامَ وَ إِلَّا قَتَلُتُكَ (2) اپنے
ایمان کی تجد ید کر وور نہ میں تجھ کو تل کر ڈالوں گا۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ جسم کے دام

### سوتے وفت رسول کی یاد

عبدہ بنت خالد بن معدان کا بیان ہے کہ ہررات حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ معدان کا بیان ہے کہ ہررات حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو انتہائی شوق واشتیاق کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کہار، مہا جرین وانصار کو نام لے لے کریا دکرتے اور بید عا مانگتے کہ یا اللہ! میرا دل ان حضرات کی محبت میں بے قرار ہے اور میرا اشتیاق اب حد

پِشُكُش: مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامی)

<sup>1 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب المرق، الحديث: ٢٣٦ ٥، ج٣، ص٥٣٧

<sup>2.....</sup>شرح الشفاء للقاضى عياض، القسم الثانى، الباب الثانى، فصل فى علامة محبته صلى الله عليه و سلم ج٢، ص ١٥

سے بڑھ چکا ہے لہذا تو مجھے جلد وفات دے کران لوگوں کے پاس پہنچا دے۔ یہی کہتے کہتے ان کونیند آ جاتی تھی۔اللّٰدا کبر <sub>س</sub> <sup>(1)</sup> (شفاء شریف جلد ۲ س) کہتے کہتے ہیں۔ میں سوجاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سکھے آئکھ صل علیٰ کہتے کہتے

### محبت ِرسول کی نشانیاں

ان کاادب واحتر ام کرنا۔

واضح رہے کہ محبت ِرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا دعویٰ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں۔ مگر یا در کھئے کہ اس کی چند نشانیاں ہیں جن کود کھے کر اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی اس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روثن ہے۔ ان علامتوں میں سے چند یہ ہیں: ﴿ ا ﴾ آپ کے اقوال وافعال کی ہیروی، آپ کی سنتوں پڑمل، آپ کے اوامرونواہی کی فرمانبرداری، غرض شریعت مطہرہ پر پورے طور سے عامل ہوجانا۔

﴿ ٢﴾ آپ کا ذکر شریف بکشرت کرنا، بهت زیاده درود شریف پڑھنا، آپ کے ذکر کی مجالس مقد سه مثلاً میلا دشریف اوردینی جلسول کا شوق اوران مجالس مبارکه میں حاضری۔ ﴿ ٣﴾ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم ان لوگول اوران چیزول سے محبت اوران کا ادب واحترام جن کورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے نسبت و تعلق حاصل ہے۔ مثلاً صحابہ کرام، از واج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان الله تعالی علیه م اجمعین، شہر مدینه، قبرا نور ، مسجد نبوی، آپ کے آثار شریفه و مشاہد مقد سه ، قرآن مجید واحادیث مبارکہ، سب کی تعظیم و تو قیراور

﴿ ٢﴾ ﴾ حضور صلى الله تعالى عليه وتلم كے دوستوں سے دوستى اوران كے دشمنوں ليعنى بددينوں، بد مذہبوں سے دشمنى ركھنا۔

<sup>1 .....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل فيما روى عن السلف والائمة...الخ ، ج٢، ص ٢١

﴿ ۵﴾ دنیاسے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر سمجھنا۔اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلیٰ علیہ وہ نیا سے جمعی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم اللہ علیہ وہ محمد سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے جیسے کہ پانی کا سیلاب اپنے منتنی کی طرف (1)

(تر مذی جلد ۲ص ۵۸ ابواب الزمد)

# ه۵ ﴾ تعظیمِ رسول

اُمت پرحضور عليه اصلاة والسلام كے حقوق ميں ايك نهايت بى اُنهم اور بهت بى برا ا حق يہ بھى ہے كہ ہرامتى پر فرض عين ہے كہ حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم اور آپ سے نسبت وتعلق ركھنے والى تمام چيزوں كى تعظيم وتو قيراوران كا ادب واحترام كرے اور ہر گرنہ ہر گرنجھى ان كى شان ميں كوئى بے ادبى نہ كرے ۔ احكم الحاكمين جل جلال كافر مان والا شان ہے كہ اِنَّ آرُسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا بِشِكَ ہم نے تمہيں (اے رسول) بھيجا وَّ نَذِيرًا ٥ لِيُسُولُ إِبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عاضر و ناظر اور خوشخرى دينے والا اور دُر وَ نَذِيرًا ٥ لِيُسُولُ فَ عُولُوهُ عُولُ سَبِّحُوهُ سَانے والا تاكہ اے لوگو! تم الله اور اس وَ تُعَذِّرُ وَ هُ وَ تُولِقُوهُ هُولُ مُعَالَى سَعِيمَ و

# حضور کی تو بین کرنے والا کا فرہے

حضرت علامه قاضى عياض رحمة الله تعالى عليه نے فرمايا كه اس بات پرتمام علماء

تو قیر کرواور صبح وشام الله کی یا کی بولو۔

امت کا اجماع ہے کہ

١٥٦ ص ٢٥٦، ج٤، ص ١٥٦.

2 .....پ۲٦،الفتح:۹،۸

پيْسُ شَنْ مَجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامی)

**E**\$+\$+\$+4

حضور صلى الله تعالى عليه وملم كو گالى دينے والا ياان كى ذات،ان كے خاندان، أن کے دین ،ان کی کسی خصلت میں نقص بتانے والا یااس کی طرف اشارہ کنا ہیکرنے والا یا حضور کو بدگوئی کے طریقے برکسی چیز سے تشبیہ دینے والا یا آپ کوعیب لگانے والا یا آپ کی شان کوچھوٹی بتانے والا یا آپ کی تحقیر کرنے والا بادشاہ اسلام کے حکم سے قل کر دیا جائے گا۔اسی طرح حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرلعنت کرنے والا یا آ پ کے لئے بددعا كرنے والا يا آپ كى طرف كسى اليى بات كى نسبت كرنے والا جو آپ كے منصب کے لائق نہ ہو یا آ ب کے لئے کسی مضرت کی تمنا کرنے والا یا آپ کی مقدس جناب میں کوئی ایبا کلام بولنے والاجس ہے آپ کی شان میں استخفاف ہوتا ہو پاکسی آ زمائش یا امتحان کی باتوں سے آپ کو عار دلانے والا بھی سلطان اسلام کے حکم سے تل کر دیا جائے گا۔اوروہ مرتد قرار دیا جائے گا اوراس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اوراس مسئلہ میں علماءامصاراورسلف صالحین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہابیا شخص کا فرقرار دے کرفتل کر دیا جائے گا۔ محمد بن سحنو ن علیہ الرحمة نے فر مایا که نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کی شان میں بدزَ بانی کرنے والا اور آپ کی تنقیص کرنے والا کا فرہے اور جواس کے کفر اورعذاب میں شک کرے وہ بھی کا فریے اور تو ہین رسالت کرنے والے کی دنیامیں یہ سزاہے کہ وہ قبل کر دیا جائے گا۔ <sup>(1)</sup> (شفاءشریف جلد ۲ص ۱۹)

اسی طرح حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے متعلقین یعنی آپ کی از واج مطہرات وغیرہ کوگالی دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ

1 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،الباب الاول في بيان ماهوفي حقه...الخ، ج٢، ص ٢١٦،٢١٤

پش ش مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلام)



حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت و آپ کی از واح مطہرات اور آپ کے اصحاب کو گالی دینایا انگی شان میں تنقیص کرنا حرام ہے اور ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ (1)

(شفاء شریف جلد ۲۲۲ سے ۲۲۲۲)

یمی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضورِاقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا اس قدر رادب واحترام کرتے تھے اور آپ کی مقدس بارگاہ میں اتنی تعظیم و تکریم کا مظاہرہ کرتے تھے کہ حضرت عروہ بن مسعود تقفی رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار مکہ کے نمائندہ بن کرمیدان حدیبہ میں گئے تھے تو وہاں سے واپس آ کر انہوں نے کفار کے مجمع میں علی الاعلان سے کہا تھا کہ

اے میری قوم! میں نے بادشاہ رُوم قیصر اور بادشاہ فارس کسری اور بادشاہ حبشہ خیاشی سب کا دربار دیکھا ہے مگر خدا کی قسم! میں نے کسی بادشاہ کے دربار یوں کواپنے بادشاہ کی اتن تعظیم کر نے نہیں دیکھا جنٹی تعظیم محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے اصحاب محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی کرتے ہیں۔(2) (بخاری جلداص، ۱۳۸ باب الشروط فی الجہاد وغیرہ) چنا نچے مندرجہ ذیل مثالوں سے بیا ندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے اصحاب کبار اپنے آ قائے نامدار کے دربار میں کس قدر تعظیم و تکریم کے جذبات سے سرشار رہتے تھے۔

سر پرچڑیاں

حضرت امیرالمؤمنین علی مرتضی رضی الله تعالی عنه حاضرین مجلس کے ساتھ حضور

- الشفاء بتعریف حقوق المصطفی ، فصل و من سب آل بیته...الخ، ج۲، ص ۳۰۷
- ۲۷۳۲،۲۷۳۱ الشروط،باب الشروط في الجهاد...الخ،الحديث: ۲۷۳۲،۲۷۳۱،

ج۲،ص۲۲

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی)

) } } } } } } } علیہ اصلاۃ دالملام کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کلام فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کا مفرماتے حقو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام اس طرح سر جھکا کرخاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت آپ خاموش ہوجاتے تو صحابہ کرام گفتگو کرتے اور بھی آپ کے سامنے کلام میں تناز عزبیں کرتے اور جو آپ کے سامنے کلام کرتا آپ توجہ کے ساتھ اس کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ خاموش ہوجا تا۔ (1)

(شَاكُل تر مَدى ص ٢٥ باب ماجاء في خلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)

### حضرت عمروبن العاص کے تین دور

حضرت عمروبن العاص رض الله تعالی عند نے اپنے بستر موت پر اپنے صاحبز ادے سے اپنی زندگی کے تین دور کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پہلی حالت بیتی کہ میں کفر کی حالت میں سب سے زیادہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہم کا جانی دہمن تھا۔ اگر میں اس حالت میں مرجا تا تو یقیناً میں دوزخی ہوتا۔ دوسری حالت مسلمان ہونے کے بعد تھی کہ کوئی شخص میر نے زدیک رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم سے زیادہ محبوب نہ تھا اور میری آئے کھوں میں آپ سے زیادہ محبوب نہ تھا اور میری آئے کھوں میں آپ سے زیادہ محبوب نہ تھا اور میری آئے کہ وجہ سے میں آپ کی ہیں تہ ہو جہ سے کہ اگر مجھ سے حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم کا جہ کے کہ اگر مجھ سے حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم کا حلیہ دریا فت کیا جائے تو میں آچھی طرح بیان نہیں کر سکتا اگر میں اس حال پر مرگیا تو مجھے امید دریا فت کیا جائے تو میں آچھی طرح بیان نہیں کر سکتا اگر میں اس حال پر مرگیا تو مجھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ تیسری حالت میری گورنری اور حکومت کی تھی جس میں مجھے اپنا حال معلوم نہیں۔ (2) (مسلم جلدا ص ۲ کاب کون الاسلام یہدم ما قبلہ)

۱۹۸ صمدية ،باب ماجاء في خلق رسول الله ، الحديث: ۳۳٤، ص ۱۹۸

2 .....صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب كون الاسلام ...الخ، الحديث: ١٢١، ص ٧٤

#### كون برا؟

امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه نے حضرت قباث بن اُشیم سے بو چھا کہتم بڑے ہو یارسول الله صلی الله تعالی علیه وئل ہے۔ (1) صلی الله تعالی علیه وئل ہے۔ (1)

(تر مذى جلد ٢٠٢ ص٢٠٦ باب ما جاء في ميلا دا لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم)

#### حضرت براءرض الله تعالىءنه كاادب

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے پچھ دریافت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر کمالِ ادب اور آپ کی ہیبت سے برسوں دریافت نہیں کرسکتا تھا۔ (2) (شفاء شریف جلد ۲ س)

### آ ثارشر يفه کی تعظیم

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ادب واحتر ام کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے ایمان کی جان سمجھتے تھے۔ بلکہ وہ چیزیں کہ جن کو آپ کی ذات والا سے پچھعلق وانتساب ہوان کی تعظیم وتو قیر کو بھی اپنے لئے لازم الایمان جانتے تھے۔ اسی طرح تا بعین اور دوسر سلف صالحین بھی آپ کے تمرکات کا بے حد احتر ام اوران کا اعزاز واکرام کرتے تھے۔ اس کی چندمثالیس ہم ذیل میں تحریر کرتے ہیں جواہل ایمان کے لئے نہایت ہی عبرت خیز وضیحت آ موزییں۔

﴿ ا ﴾ حضرت خالد بن وليدرض الله تعالى عنه كي لو بي ميس حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے چند

1 .....سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب ماجاء في ميلادالنبي صلى الله عليه و سلم الحديث: ٣٥ - ٣٦٣ ، ج٥، ص ٣٥ - ٣٥

2 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،فصل في عادةالصحابة في تعظيمه...الخ،ج٢،ص٠٤

پيْشُ ش: مجلس المدينة العلمية( رَّوْتِ اسلامُ) المهالية (مَّوتِ اسلامُ)

مقدس بال سلے ہوئے تھے۔ کسی جنگ میں ان کی ٹو پی سر سے گر پڑی تو آپ نے اتنا زبردست جملہ کردیا کہ بہت سے مجاہدین شہید ہوگئے۔ آپ کے شکر والوں نے ایک ٹو پی کے لئے اسخے شدید جملہ کو پہند نہیں کیا۔ لوگوں کا طعنہ سن کر آپ نے فر مایا کہ میں نے ٹو پی کے لئے بیچملہ نہیں کیا تھا بلکہ میرے اس جملہ کی بیوجہ تھی کہ میری اس ٹو پی میں خصور سلی اللہ تعالی علیہ وہم کے موئے مبارک ہیں مجھے بیا ندیشہ ہوگیا کہ میں ان کی برکوں سے کہیں محروم نہ ہوجاؤں اور بید کفار کے ہاتھوں میں نہ بینے جا کیں اس لئے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس ٹو پی کواٹھا کر ہی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا سے سے کہیں کر اس ٹو پی کواٹھا کر ہی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا سے سے کہیں کر اس ٹو پی کواٹھا کر ہی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا سے سے کہیں کر اس ٹو پی کواٹھا کر ہی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا سے سے کہیں کر اس ٹو پی کواٹھا کر ہی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا سے سے کہیں کہیں کر اس ٹو پی کواٹھا کر ہی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا سے کہیں کر اس ٹو پی کواٹھا کر ہی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا سے کہیں کر اس ٹو پی کواٹھا کر ہی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا سے کہیں کی کواٹھا کر بی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا سے کہیں کر سے کہیں کر سے کہیں کو کر سے کہیں کر اس ٹو پی کواٹھا کر ہی دم لیا۔ (1) (شفاء شریف جاریا کیا کہیں کر سے کا کھیں کر سے کہیں کر سے کہیں کر سے کہیں کے کہیں کر سے کہیں کر سے کہیں کر سے کر س

﴿ ٢﴾ حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالىء نها حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے منبر شريف برجس جلگه آب بيٹھتے تھے خاص اس جگه پراپنا ہاتھ پھر اكراپنے چېرے برسى كيا كرتے تھے۔ (2) (شفاء شريف جلد اص ۴۴)

﴿ ٣﴾ حضرت ابومحذوره رضى الله تعالى عنه جوصحا في اور مسجد حرام كے مؤذن بيں ان كے سر كے اللہ حصد ميں بالوں كا ايك جوڑا تھا۔ جب وه زمين پر بيٹھتے اور اس جوڑے كو كھول ديتے تو بال زمين سے لگ جاتے تھے كسى نے ان سے كہا كه آپ ان بالوں كومنڈ واتے كيوں نہيں؟ آپ نے جواب دیا كہ ميں ان بالوں كومنڈ وانہيں سكتا كيونكه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے مير سے ان بالوں كوا بينے دست مبارك سے مسح فرما دیا ہے۔ (3)

(شفاء شریف جلد ۲ ص ۴۴)

﴿ ٢﴾ حضرت ثابت بنانی رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس بن ما لک

1 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، فصل ومن اعظامه واكباره...الخ ، ج٢، ص ٥٧،٥٦

2 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،فصل ومن اعظامه واكباره...الخ ،ج٢، ص ٥٧

الشفاء بتعریف حقوق المصطفی،فصل ومن اعظامه واکباره...الخ ،ج۲، ص ٥٦.

گاههه من المدينة العلمية (وعوت اسلام) مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام) المهاهية

صحابی رضی الله تعالی عند نے بیفر ماکش کی کہ بیر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا مقدس بال ہے میں جب مرجاؤں توتم اس کومیری زبان کے نیچےرکھ دینا۔ چنانچہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچےر کھودیا اوروہ اسی حالت میں فن ہوئے۔ (1)

(اصابه ترجمهانس بن ما لک)

اسى طرح حضرت عمر بن عبدالعزيز اموى خليفه عادل رضى الله تعالىءنه كي وفات کا وفت آیا توانہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چندموئے مبارک اور ناخن دکھا کر لوگوں سے وصیت فر مائی کہان تبرکات کوآ پ لوگ میرے کفن میں رکھ دیں۔ چنانچیہ اليابي كيا گيا\_(2) (طبقات ابن سعد جلد ۵ ص٠٠٠)

﴿ ۵ ﴾ حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کا بیان ہے که حضرت امام ما لک رحمة الله تعالی علیه نے مجھ کو چند گھوڑے عنایت فرمائے تو میں نے عرض کیا کہ ایک گھوڑا آ یا پنی سواری کے لئے رکھ لیجئے تو آپ نے فر مایا کہ مجھ کو بڑی شرم آتی ہے کہ جس شہر کی زمین میں حضور ا کرم صلی الله تعالی علیه دسلم آرام فرمار ہے ہیں اس شہر کی زمین کومیں اپنی سواری کے جانور کے کھر ول سے روندوا وَل \_( چنانچ حضرت امام مالک رحمۃ الله تعالی علیه اپنی زندگی بھرمدیندہی میں رہے مگر جھی کسی سواری پر مدینه منوره میں سوارنہیں ہوئے۔)(3) (شفاء شریف ج۲ص ۴۲) ﴿ ٢ ﴾ حضرت احمد بن فضلوبي جن كالقب زابد ہے، بير بہت بڑے مجابد تصاور تيراندازي میں بہت ہی باکمال تھے۔ان کابیان ہے کہ جب سے مجھے بیحدیث پینچی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اینے وست مبارک سے کمان بھی اُٹھائی ہے۔اس وقت سے

هِيهُ الله الله المدينة العلمية (رعوتِ اسلامِ) ١٩٠٥ عليه العلمية (رعوتِ اسلامِ)

<sup>1 .....</sup>الاصابة في تمييز الصحابة ، انس بن مالك بن النضر ، ج ١ ، ص ٢٧٦

<sup>2 .....</sup>الطبقات الكبرى لابن سعد ، عمربن عبدالعزيز ، ج٥، ص ٨ ٣١

<sup>3 ....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،فصل ومن اعظامه واكباره...الخ ، ج٢، ص ٥٧

میں کمان کا اتناا دب واحتر ام کرتا ہوں کہ بلا وضوکسی کمان کو ہاتھ نہیں لگا تا۔ <sup>(1)</sup> (شفاء شریف جلد ۲ ص ۲۳)

﴿ ﴾ حضرت امام ما لک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ ''مدینہ کی مٹی خراب ہے'' یہ من کر حضرت امام موصوف نے یہ فتوی دیا کہ اس گستاخ کوتمیں درے لگائے جا ' میں اوراس کو قید میں ڈال دیا جائے اور یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کولل کر دینے کی ضرورت ہے جو یہ کہے کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں ہے۔ (2) (شفاء شریف جلد ۲ ص ۲۷) فقل کر دینے کی مٹی اچھی نہیں ہے۔ (2) (شفاء شریف جلد ۲ ص ۲۷) فقل افروز سے دن سقیفۂ بنی ساعدہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اپنے اصحاب کے ساتھ دوئق افروز سے ۔ آپ نے حضرت سہل بن سعدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ میں آپ کو پانی پلاایا۔ حضرت الوجازم کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت سہل بن سعد کے یہاں مہمان ہوئے تو انہوں نے وہی پیالہ ہمارے واسطے نکالا اور برکت حاصل کرنے کے لئے ہم لوگوں نے اسی یا لے میں پانی پیا۔ اس پیالہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہل بن سعد سے ما نگ کرا پنے پاس رکھ لیا۔ (3)

(صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۲۹ باب اباحة النبیذ الذی الخ)

﴿ ٩ ﴾ جب بنوخنیفه کا وفعر بارگاه رسالت میں حاضر ہوا تو اس وفعر میں حضرت سیار بن طلق میں میں نامید استعمالی کا میں میں خاص کا کر میں سال میں استعمالی کا استعمالی کا استعمالی کا استعمالی کا ا

طلق بما می رضی الله تعالی عنبی می تصانهول نے عرض کیا کہ یارسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم) مجھے اپنے پیرا بمن شریف کا ایک مگڑا عنایت فرمایئے میں اس سے اپنادل بہلایا کروں گا۔

1 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،فصل ومن اعظامه واكباره...الخ ،ج٢، ص ٥٧

2 .....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،فصل ومن اعظامه واكباره...الخ ،ج٢، ص ٥٧

3 ..... صحيح مسلم ، كتاب الاشربة ، باب اباحة النبيذ...الخ،الحديث:٧٠٠٧، ٢٠٠٥ ١١١٢

\*\*\*\*\*\*\* پیش ش:مجلس المدینة العلمیة(رمُوتِ اسلامی) \*\*\*\*\*\*

حضور نے ان کی درخواست منظور فر ما کران کو پیرائن شریف کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ان کے بوتے محمد بن جابر کابیان ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ وہ مقدس ٹکڑا برسہابرس ہمارے پاس تھااور ہم اس کو دھوکر بغرض شفاء بیاروں کو پلایا کرتے تھے۔(1)

(اصابة ترجمه ساربن طلق)

#### ﴿١٠﴾ مثك كامنه كاثبيا

ایک صحابید حضرت کبیثه انصارید رضی الله تعالی عنها کے گھر حضور صلی الله تعالی علیه وہلم تشریف لے گئے اور ان کی مشک کے منہ سے آپ نے اپنا منہ لگا کر پانی نوش فر مالیا تو حضرت کبیثه رضی الله تعالی عنها نے اس مشک کا منہ کا ٹیمر کا اُسپنے پاس رکھ لیا۔ (2) حضرت کبیثه رضی الله تعالی عنها نے اس مشک کا منہ کا طرح ۲۵۳ باب الشرب قائماً)

﴿ ا ﴾ حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وبلم كى مقدس تلوار ' فروالفقار' حضرت زين العابدين رضى الله تعالى عنه كي بعدوه مدينه الله تعالى عنه كي شهادت كے بعدوه مدينه منوره واليس آئو حضرت مسور بن مخر مه صحابی رضی الله تعالی عنه نے ان سے کہا مجھے بيخطره محصوس ہور ہاہے كه بنوامية پ سے اس تلوار کوچھين ليس گے۔ اس لئے آپ مجھے وہ تلوار دے دے دیجئے جب تک مير ہے ہم ميں جان ہے کوئی اس کو مجھے نے ہيں چھين سكتا۔ (3)

( بخاری جلداص ۴۳۸ باب ماذ کرمن درع النبی صلی الله تعالی علیه وسلم )

۲۱۰، ۲۲، ص۲۶۳

هِ الله الله المدينة العلمية (وعوتِ اسلام) » بيث ش ش: مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلام)

**₹\$**₩\$

<sup>1</sup> ٩٤ ص ١٩٤ سابة في تمييز الصحابة،سيار بن طلق اليمامي ،ج٣، ص

<sup>2 .....</sup>سنن ابن ماجه ، كتاب الاشربة، باب الشرب قائما،الحديث: ٣٤٢٣، ج٤، ص ٨٠

<sup>3 .....</sup>صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ماذ كرمن درع النبي ... الخ، الحديث:

### ﴿٢ ﴾ مرح رَسول

ہراُمتی پر بی بھی رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم کاحق ہے جس کوا دا کرناامت پر لا زم ہے کہ رسول اکرم صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کا ہمیشہ اعلان اور چر جا کرتے ر ہیں اوران کے فضائل و کمالات کوعلی الاعلان بیان کرتے رہیں۔

حضور عليهالصلاة والسلام كے فضائل ومحاسن كا ذكر جميل رب العالمين جل جلالهاور تمام انبیاء ومرسلین علیم الصلاة والتسلیم کا مقدس طریقه ہے۔حضرت حق جل مجد النقر آن کریم کواینے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح وثناء کے قسم قسم کے گلہائے رنگا رنگ کا ایک حسین گلدسته بنا کرنازل فرمایا ہے اور پورے قرآن میں آپ کی مقدس نعت وصفات کی آیات بینات اس طرح چیک چیک کر جگمگار ہی ہیں جس طرح آسان پرستاروں کی برات اپنی تجلیات کا نور بھیرتی رہتی ہے۔اور انبیاء سابقین کی مقدس آ سانی کتابیں بھی اعلان کررہی ہیں کہ ہرنبی ورسول ،اللّٰد کے صبیب صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح وثنا كانقيب اوران كےفضائل ومحاسن كا خطيب بن كرعمر كبر فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کمال اوران کے جاہ وجلال کا ڈ نکا بجا تار ہا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی الله تعالى عنهم كے مقدس دور ميں ہزاروں اصحاب كبار ہر كوچه و بازاراورميدان كارزار ميں نعت رسول كنغمول سے انقلاب عظيم بريا كركے ايسے السے عظيم شاہر كارعالم وجود ميں لائے کہ کا ئنات ہستی میں ہدایت کی نتیم بہار سے ہزاروں گلزار نمودار ہو گئے۔اور دورِ صحابہ ہے آج تک پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوش نصیب مداحوں نے نظم ونثر میں نعت یاک کا جتنا بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے کہ اگر ان کا شار کیا جائے تو وفتروں کے اوراق تو کیاروئے زمین کی وسعت بھی ان کی تاب نہ لا سکے گی۔

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دور اسلام) المدینة

حضرت حسان بن ثابت اورحضرت عبدالله بن رواحه، کعب بن زمير وغيره

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے در بار نبوت کا شاعر ہونے کی حیثیت سے ایسی ایسی نعت

پاک کی مثالیں پیش کیں کہ آج تک بڑے بڑے با کمال شعراءان کوس کرسر دھنتے رہتے ہیں اور اِنْ شاءَ اللہ تعالیٰ قیامت تک حضور سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی مدح وثنا

، یہ ۔ کاچر حانظم ونثر میں اسی شان سے ہوتار ہے گا۔

رہے گا بوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہوجائیں جل جانے والے پر سے گا بوں ہی ان کا چرچا رہے گا ہو گئیں جانے والے ہورود شریف

ہرمسلمان پرواجب ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا

رہے۔ چنانچیخالق کا ئنات جل جلالہ کا حکم ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى بِ شَكَ اللَّه اوراس كَفَر شَتْ نِي بِ النَّبِيِّ طَيْ اللَّه اللَّذِينَ المَنُوا صَلُّوا درود بَصِحِتْ بِي المِومنو! تم بَعَى ان بِ النَّبِيِّ طَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمُ ال (1) درود بَصِحِتْ ربواوران بِسلام بَصِحِتْ ربو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمُ ال (1)

(احزاب) جبیما کہ سلام جھینے کاحق ہے۔

حضورا کرم صلی الله تعالی علیه و تلم کاارشاد ہے کہ جو مجھ پرایک مرتبہ درود شریف

بھیجنا ہے اللّٰدتعالیٰ اس پردس مرتبہ درود شریف (رحمت) بھیجنا ہے۔(2)

الله اکبر! شهنشاه کونین صلی الله تعالی علیه و بلی شان محبوبیت کا کیا کهنا! ایک حقیر و ذلیل بنده خدا کے پیغمبرجمیل کی بارگا وعظمت میں درود شریف کا مدید بھیجتا ہے تو خداوند

<sup>1 .....</sup> پ۲۲، الاحزاب: ۵٦

<sup>2 .....</sup>صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه و سلم...الخ، الحديث:

۲۱۶۰۰۰٬٤۰۸

جلیل اس کے بدلے میں دس رحتیں اس بندے پر نازل فرما تاہے۔

درودشریف کے فضائل وفوائد بہت زیادہ ہیں یہاں بدنظراختصارہم نے اس کا ذکرنہیں کیا۔خداوند کریم ہم تمام مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ درود شریف بڑھنے کی تو فیق عطا فر مائے۔( آمین )

### ه۸ ﴾ قبرانور کی زیارت

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كےروضة مقدسه كى زيارت سنت موكده قريب

واجب ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَّلَمُوا آ أَنفُسَهُمُ اورا لرياوك جس وقت كما بني جانول ير

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللَّهَ تَوَّابًا خدات بخشش ما نكت اوررسول ان كلك

بخشش کی دعا فر ماتے تو بیلوگ خدا کو بہت

جَآءُ وُكَ فَاسُتَغُفُرُو اللَّهَ وَاسْتَغُفُرَ ظَلَمَ كَرتَ بِينَ آپ كَ پاس آ جاتے اور

 $(10)^{(1)}$ 

زياده بخشخ والامهربان ياتــــ

اس آیت میں گناہ گاروں کے گناہ کی بخشش کے لئے ارحم الراحمین نے تین شرطیں لگائی ہیں اول در باررسول میں حاضری۔ دوم استغفار۔ سوئم رسول کی دعائے مغفرت \_اور بیچکم حضور صلی الله تعالی علیه ولم کی ظاہری د نیوی حیات ہی تک محدود نہیں بلکہ روضہ اقدس میں حاضری بھی یقیناً دربار رسول ہی میں حاضری ہے۔اسی لئے علماء كرام نے تصریح فرما دى ہے كہ حضور عليه الصلاة والسلام كے درباركا بيني آپ كى وفات اقدس سے منقطع نہیں ہوا ہے۔اس لئے جو گنا ہگار قبرا نور کے پاس حاضر ہوجائے اور

ميرت مصطفى سلى الله تعالى عليه وسلم مصطفى الله تعالى عليه وسلم مصطفى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم

وہاں خدا سے استغفار کرے اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم تو اپنی قبرا نور میں اپنی امت

کے لئے استغفار فرماتے ہی رہتے ہیں۔ لہذا اس گنا ہمگار کے لئے مغفرت کی متیوں شرطیں پائی گئیں۔ اس لئے ان شاء اللہ تعالی اس کی ضرور مغفرت ہوجائے گی۔

یہی وجہ ہے کہ چاروں مذاہب کے علماء کرام نے مناسک جج وزیارت کی کتابوں میں یہ تجریفر مایا ہے کہ جو تحض بھی روضہ منورہ پرحاضری دے اس کے لئے مستحب

ہے کہ اس آیت کو پڑھے اور پھر خداسے اپنی مغفرت کی دعا مائگے۔

مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے علاوہ بہت سی حدیثیں بھی روضہ منورہ کی زیارت کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں جن کوعلامہ مہو دی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب 'وفاءالوفا'' اور دوسر ہے متندسلف صالحین علماء دین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فر مایا ہے۔ ہم یہاں مثال کے طور پر صرف تین حدیثیں بیان کرتے ہیں۔

﴿ ا ﴾ مَنُ زَارَ قَبُرِيُ وَ جَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي (1) (دار قطني وبيهقي وغيره)

جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

﴿ ٢﴾ مَنُ حَجَّ الْبَيُتَ وَلَمُ يَزُرُنِي فَقَدُ جَفَانِي (2) (كالل ابن عرى)

جس نے بیت اللّٰد کا حج کیااور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پرظلم کیا۔

﴿٣﴾ مَن زَارَ نِيُ بَعُدَ مَوْتِيُ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيُ فِي حَيَاتِي وَمَنُ مَّاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيُنِ

بُعِثَ مِنَ الْأَمِنِيُنَ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ (<sup>3)</sup> (وارقطني وغيره)

جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات

1 .....سنن الدار قطني ، كتاب الحج ، باب المواقيت، الحديث: ٢٦٦ ، ٢٦٠ ، ٣٥١

2 .....الكامل في ضعفاء الرجال ، النعمان بن شبل الباهلي البصري، ج٨، ص ٢٤٨

الحديث: ١٦٦ ٦٦ ٢٦ ، ح٢ ، باب المواقيت، الحديث: ٢٦٦ ٦٦ ، ح٢ ، ص ٢٥١

الهابه الله المدينة العلمية (وعوت اسلامی) المهاب المدينة العلمية (وعوت اسلامی)

میں میری زیارت کی اور جوحرمین شریفین میں سے ایک میں مرگیا وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائیگا۔

اسی کئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس زمانے سے لے کر آج تک تمام دنیا کے مسلمان قبر منور کی زیارت کرتے اور آپ کی مقدس جناب میں توسل اور استغاثہ کرتے رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالی قیامت تک میہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا۔ چنا نچہ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وفات اقدس کے تین دن بعدا یک اعرابی مسلمان آیا اور قبرا نور پر گر کر لیٹ گیا پھر پچھ مٹی اپنے سر پرڈال کریوں عرض کرنے لگا کہ

یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وَلم) آپ نے جو کچھ فرمایا ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ پر قرآن نازل فرمایا جس میں اس نے ارشاد فرمایا: وَلَوْ اَنَّهُمُ اِذُ ظُلَمُوْ آ اَنْفُسَهُمُ ... الخ (1) تویارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہم) میں نے اپنی جان پر (گناہ کر کے )ظلم کیا ہے اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں تا کہ آپ میں مغفرت کی دعا فرما کیں۔ اعرابی کی اس فریاد کے جواب میں قبر انور سے آواز آئی کہ 'اے اعرابی! تو بخش دیا گیا۔'(2) (وفاء الوفا جلد اص ۱۲)

ضروری تنبیه

ناظرین کرام بین کرجیران ہول گے کہ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ گنبد خضرا کے اندرمواجہہ اقدس اوراس کے قریب مسجد نبوی کی دیواروں پر قبرانور کی زیارت

<sup>1 :</sup> ٤٤٠ النسآء: ٢٤

<sup>2 .....</sup>وفاء الوفاء للسمهودي ، الفصل الثاني في بقية ادلة الزيارة...الخ، ج٢، ص ١٣٦١

کے فضائل کے بارے میں جوحدیثیں کندہ کی ہوئی تھیں، نجدی حکومت نے ان حدیثوں پر مسالد لگواکران کومٹانے کی کوشش کی ہے اگر چہاب بھی اس کے بعض حروف ظاہر ہیں۔
اسی طرح مسجد نبوی کے گنبدوں کے اندرونی حصہ میں قصیدہ بردہ شریف کے جن اشعار میں توسل واستغاثہ کے مضامین تھے ان سب کومٹادیا گیا ہے۔ باقی اشعار باقی گنبدوں براس وقت تک باقی تھے۔ میں نے جو بچھ دیکھا ہے وہ جولائی 1909ء کا واقعہ ہے اسکے بعد وہ ہاں کیا تبدیلی ہوئی اس کا حال نے جاج کے کرام سے دریا فت کرنا چاہیے۔

ابن تيميه كافتوى

بعض لوگ انبیاء کرام اور اولیاء و شہداء کے مزاروں کی طرف سفر کرنے کو حرام و ناجا کز بتاتے ہیں۔ چنانچہ و ہابیوں کے مورث اعلیٰ ابن تیمیہ نے تو کھے الفاظ میں یہ فتو کی دے دیا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے روضہ مبار کہ کے قصد سے سفر کرنا گناہ ہے اس لئے اس سفر میں نمازوں کے اندر قصر جا کز نہیں۔ (معاذ اللہ)

ابن تیمیہ کے اس فتو کی سے شام و مصر میں بہت بڑا فتنہ بر یا ہوگیا۔ چنانچہ شامیوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں علماء حق سے استفتاء طلب کیا اور علامہ بر ہان میں کاح فز اری نے تقریباً چالیس سطروں میں فتو کی گھھ کر ابن تیمیہ کو ''کافر'' بتا یا اور علامہ شہاب بن جہبل نے اس فتو کی پر اپنی مہر تصدیق لگائی۔ پھر مصر میں یہی فتو کی خفی ، علامہ شہاب بن جہبل نے اس فتو کی پر اپنی مہر تصدیق لگائی۔ پھر مصر میں یہی فتو کی خفی ، مالکی ، خبلی ، چاروں مذا ہب کے قاضیوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنانچہ علامہ بدر بن جماعہ شافعی نے اس پر بیہ فیصلہ تحریر فر مایا کہ ابن تیمیہ کو ایسے فتا وئی باطلہ سے برجر وتو نیخ منع کیا جائے اگر باز نہ آئے تو اس کوقید کر دیا جائے اور محد بن الجریری حفق برجر وتو نیخ منع کیا جائے اگر باز نہ آئے تو اس کوقید کر دیا جائے اور محد بن الجریری حفق برجر وتو نیخ منع کیا جائے اگر باز نہ آئے تو اس کوقید کر دیا جائے اور محد بن الجریری حفق

پژُنُ ش: مجلس المدينة العلمية (وكوتِ اسلامُ) بيثُ ش: مجلس المدينة العلمية (وكوتِ اسلامُ)

نے یہ مکم دیا کہاسی وقت بلاکسی شرط کے اُس کو قید کیا جائے اور محمد بن ابی بکر مالکی نے بیہ

تحكم ديا كهاس كواس فشم كى زجروتو بيخ كى جائے كهوہ ايسے مفاسد سے باز آ جائے اوراحمہ بن عمر مقدسی حنبلی نے بھی ایسا ہی حکم لکھا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن تیمیہ شعبان ۲۱ کے در میں دشق کے قلعہ کے اندر قید کیا گیا اور جیل خانہ ہی میں ۲۰ زوالقعد ۲۸ بے ھووہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔مواخذ ہاخروی ابھی باقی ہے۔(1)(منقول ازسیرت رسول عربی ص۵۳۳) مديث "لاتشدالرحال"

ابن تیمیه اوراس کی معنوی اولا دلینی فرقه و مابی قبرانورکی زیارت سے منع کرنے کے لئے بخاری کی اس حدیث کوبطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا اللَّي تَلْقَةِ مَسَاجِدَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الرَّسُول وَمَسُجدِ الْأَقُطى. (2)

کجاوے نہ باندھے جائیں گرتین ہی مسجدوں بعنی مسجد حرام ومسجد رسول و مسجداقصلی کی طرف \_ ( بخاری جلداص ۱۵۸ باب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدینة )

اس حدیث کا سیدھا سادہ مطلب جس کوتمام شراح حدیث نے سمجھا ہے یمی ہے کہ تمام دنیامیں تین ہی مسجدیں یعنی مسجد حرام مسجدر سول مسجد اقصلی ایسی مساجد ہیں جن کوتمام دنیا کی مسجدوں براجروثواب کے معاملہ میں ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ لہذاان تین مسجدوں کی طرف کجاوے باندھ کر دور دور سے سفر کر کے جانا جا ہے لیکن ان تین مسجدوں کے سواچونکہ دنیا بھر کی تمام مسجدیں اجروثواب کےمعاملہ میں برابر ہیں۔ ...سیرت رسول عربی ، باب امت پر آنحضرت صلی الله علیه و سلم کے حقوق کا بیان ، ص٥٠٥

2 ..... صحيح البخاري ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة ...الخ، الحديث: ١٨٩١، ج١، ص ٤٠١

اس لئے ان تین مسجدوں کے سوائسی دوسری مسجد کی طرف کجاوے باندھ کر دور دور سے سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اس حدیث کو مشاہدہ مقابر کی طرف سفر کرنے یا نہ کرنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔

اگراس بات کوعالمول کی زبان میں سمجھنا ہوتو یول سمجھنے کہ اس حدیث میں الّا إلّی تُلقَةِ مَسَاجِدَ مستثلیٰ مفرغ ہو اور ''مستثلیٰ مفرغ ''میں'' مستثلیٰ منہ 'ہمیشہ وہی مقدر مانا جائے گا جو مستثلیٰ کی نوع ہو مثلاً "مَا جَاءَ نِی اللّا زَیدٌ " میں لفظ جِسُمٌ یا حَیُواَنْ کو مستثلیٰ منہ مقدر نہیں مانا جائے گا اور اس عبارت کا مطلب "ما جَاءَ نِی جِسُمٌ اللّا زَیدٌ " یا"مَا جَاءَ نِی حَیُواَنْ اللّا زَیدٌ " نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کا مطلب یہی مانا جائے گا بلکہ اس کا مطلب یہی مانا جائے گا کہ "مَا جَاءَ نِی حَیُواَنْ اللّا زَیدٌ " تو اس حدیث میں بھی ''مستثلیٰ منہ ' بجر لفظ جائے گا کہ "مَا جَاءَ نِی رَجُلْ اللّا زَیدٌ " تو اس حدیث میں بھی ''مستثلیٰ منہ ' بجر لفظ اللّا حدیث کی اصل عبارت میہ وئی کہ "لَا تُشَدُّ ' مسجد واللّٰ الله قلقةِ مَسَاجِدَ " یعنی تین مسجد ول کے سواکسی دوسری اللّٰ اللّٰ قلقةِ مَسَاجِدَ " یعنی تین مسجد ول کے سواکسی دوسری مسجد کی طرف کجاوے نہ با ندھے جائیں۔

چنانچه اس حدیث کی بعض روایات میں بید لفظ آیا بھی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں بید لفظ آیا بھی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں بول آیا ہمی مسجد ببتغی فیه الصلاة غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصیٰ ومسجدی هذا (1) (قسطانی وعمدة القاری) بعنی سواریوں پر کجاوے کسی مسجد کی طرف بقصد نماز نہ باندھے جائیں سوائے مسجد حرام اور مسجد اقصلی اور میری اس مسجد کے۔

ملاحظة فرمائيئة كماس حديث مين مشثني منه ذكر كرديا كياب اوروه إلى مَسُجِدٍ

الصدة القارى شرح صحيح البخارى، كتاب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل
 الصلاة في مسجد مكة . . . الخ، تحت الحديث: ١١٨٩ ، ج٥، ص ٦٣٠٥ ٦٤٠٥ ٥ ٦٦٠٥ ٥

%++%+\% إهــهـها بيش كش:مجلس المدينة العلمية(وتوتِ اسلامی) ہے بہر حال وہا ہیے خذہم اللہ نے عداوت رسول میں اس حدیث کا مطلب بیان کرنے میں اتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے کہ قیامت تک تمام اہل علم انکی اس جہالت پر ماتم کرتے رہیں گے۔

### بارگاهِ خداوندی میں رسول کا وسیله

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارگاہ اللہی میں وسیلہ بنا کر دعا ما نگنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ اسی کوتوسل واستغا شہ وتشفع وغیرہ مختلف الفاظ ہے ۔ کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلاۃ والسلام کوخدا کے در بار میں وسیلہ بنا نا میہ حضرات انبیاء مرسلین کی سنت اور سلف صالحین کا مقدس طریقہ ہے۔ اور بیتوسل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ سے کہلے آپ کی ظاہری حیات میں اور آپ کی وفات اقدس کے بعد تینوں حالتوں میں ثابت ہے۔ چنا نچے ہم یہاں تینوں حالتوں میں آپ سے توسل کرنے کی چند مثالیں نہایت ہی اختصار کے طور پر ذکر کر کرتے ہیں۔

﴿ ا ﴾ولادت سے بل توسل

روایت ہے کہ حضرت آ دم علیہ اللام نے دنیا میں آ کرباری تعالی سے یوں دعا ما تگی کہ

يَارَبِّ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَنْ تَغُفِرَ لِي

اے میرے بروردگار! میں تجھ سے محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرمادے۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم! تم نے محمد (صلی الله تعالی علیہ وہم) کوکس طرح پہچانا حالانکہ میں نے ابھی تک ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام

پژن ش: مجلس المدينة العلمية (وَوَتِ اسْلامُ)

نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! جب تونے مجھے پیدا فرما کرمیرے بدن میں روح پھونکی تومیں نے سراٹھا کردیکھا کہ عرش مجید کے پایوں پر لا الله الا الله محمد رسول الله کھا ہوا ہے۔ اس سے میں نے سمھ لیا کہ تونے جس کے نام کواپنے نام کے ساتھ ملا کرعرش پرتح ریر کرایا ہے وہ یقیناً تیراسب سے بڑا محبوب ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آ دم (علیہ السام) بے شکتم نے سے کہا وہ میر بزد کی تمام مخلوق سے فرمایا کہ اے آ دم (علیہ السام) بے شکتم نے سے کہا وہ میر بنایا ہے اس لئے میں نے تم زیادہ محبوب ہیں چونکہ تم نے ان کومیرے دربار میں وسیلہ بنایا ہے اس لئے میں نے تم کومعاف کر دیا اور سن لوکھا گر محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کوامام بیہ قی نے روایت فرمایا ہے۔ (1) (روح البیان سورہ احزاب ص ۲۳۰)

### ﴿٢﴾ خلاهری حیات اقدس میں توسل

حضرات صحابہ کرام آپ کی مقدس مجالس میں حاضر ہوکر جس طرح آپی دین و دنیا کی تمام حاجتیں طلب فرماتے تھے اسی طرح آپی دعاؤں میں آپ کو وسیلہ بھی بنایا کرتے تھے۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے بعض صحابہ کو بی تعلیم دی کہ وہ اپنی دعاؤں میں رسول کی مقدس ذات کو خداوند تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ بنا ئیں۔ چنانچہ ''مجزات' کے ذکر میں آپ ایک نابینا کے بارے میں بی حدیث پڑھ چکے کہ ایک نابینا بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ وہ مجھے عافیت بخشے آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر تو چاہے تو صبر کر صبر تیرے تن میں اچھا ہے۔ جب اس نے دعا کے لئے اصر ارکیا تو آپ نے اس کو تھم دیا کہ تم اچھی طرح وضوکر کے یوں دعا ما گلو کہ

پيش كش: مجلس المدينة العلمية (رغوتِ اسلامی) 🗝 🚗

۱۳۰۰ تفسير روح البيان ، الجزء الثاني والعشرون ، سورة الاحزاب ، ج٧،ص ٢٣٠.

اَللَّهُ مَّ إِنَّى اَسُئَلُكَ وَاتَوَجَّهُ اِلَيُكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيّ الرَّحُمَةِ يَامُحَمَّدُ اِنِّي تَوَجَّهُتُ بِكَ اللَّهُمَّ فَيُ حَاجَتِي هذِهِ لِتُقُضِي لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِيَّ

یااللہ! میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی، نبی رحت کا وسیلہ ييش كرتا مول يامحد! (صلى الله تعالى عليه ولم) ميس في اييخ يرورد كاركى بارگاه ميس آب كا وسیلہ پیش کیا ہے اپنی اس ضرورت میں تا کہ وہ پوری ہوجائے یا اللہ! تو میرے تن میں حضور کی شفاعت قبول فر ما۔

اس حدیث کوتر مذی ونسائی نے روایت کیا ہے اور تر مذی نے فر مایا کہ ھندا حدیث حسن صحیح غریب اورامام بیہقی وطبرانی نے بھی اس صدیث کوسی کہاہے گرامام بیہتی نے اتنا اور کہا ہے کہ اس نابینا نے ایسا کیا اور اس کی آئکھیں اچھی هو گنیں \_ <sup>(1)</sup> (وفاءالوفا جلداص ۱۳۰۰)

### دعاء نبوی میں وسیلہ

حضرت على رضى الله تعالى عنه كى والده ماجده حضرت فاطمه بنت اسدرضى الله تعالى عنها كاجب انتقال موااوران كى قبرتيار موكئ توخود حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اينے دست مبارک سے ان کی قبر کی لحد کھودی پھراس قبر میں لیٹ کرآ یے نے یوں دعا فرمائی کہ ياالله!ميرى مان (چچى) فاطمه بنت اسدكو بخش دے اوراس براس كى قبركوكشاده فر مادے۔بوسیلہ سے نبی کے اور ان نبیوں کے وسیلہ سے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں

1 .....سنن الترمذي ، كتاب احاديث شتى ، باب: ١١٨ ، الحديث: ٥٨٩ ، ج٥، ص ٣٣٦ و وفاء الوفاء للسمهودي،الفصل الثالث في تو سل الزائرو تشفعه...الخ،ج٢،ص٢٣٢

کیونکہ توارحم الراحمین ہے۔(<sup>2)</sup>(وفاءالوفاءجلداص ۸۹)

🗗 .....وفاء الوفاء للسمهودي،الفصل السادس القبور التي نزلها رسول اللّه...الخ،ج٢،ص٨٩٨ـ٩٩٨

هِهِهِهِ هِهِهِهِهِ هِهِهِهِهِهِ

جب حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچین میں ابوطالب کی کفالت میں تھے تو حضور کی یہ چچی لیعنی ابوطالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد آپ کا بڑا خاص خیال رکھتی تھیں یہ اسی احسان کا بدلہ تھا کہ آپ نے ان کواپنی چا در مبارک کا کفن بہنایا اور خود این حسی بہت اسی احسان کا بدلہ تھا کہ آپ نے ان کواپنی چا در مبارک کا کفن بہنایا اور خود این حست رحمت سے اُن کی قبر کی لحد کھودی اور ان کی قبر میں کچھ دیر لیٹ کر دعا فر مائی۔ اللہ اکبر! واللہ! اس قبر میں قیامت تک رحمت کے پھولوں کی بارش ہوتی رہے گی جس قبروالے بر رحمۃ للعالمین کی رحمت کا اتنا بڑا کرم ہوا۔

اللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحَمُةِ وَالِهِ وَصَحُبِهِ دَائِمًا اَبَدًا

# ﴿٣﴾ وفات اقدس كے بعد توسل

وفات اقدس کے بعد بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما پنی حاجق اور مصیبتوں کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کواپنی دعاؤں میں وسیلہ بنایا کرتے تھے بلکہ آپ کو پکار کرآپ سے استغاثہ کیا کرتے تھے۔

### بارش کے لئے استغاثہ

حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے دور خلافت میں قحط پڑگیا تو حضرت بلال بن حارث صحابی رضی الله تعالی عنه نے رسول الله تعالی علیه وہلم کی قبر انور پر حاضر ہوکر عرض کیا که یارسول الله! (صلی الله تعالی علیه وہلم) اپنی امت کے لئے بارش کی دعا فر ما کمیں وہ ہلاک ہور ہی ہے۔رسول صلی الله تعالی علیه وہلم نے خواب میں ان سے ارشاد فر مایا کہ تم حضرت عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہوا ور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی اور بیرسی کہه دو کہ وہ نرمی اختیار کریں ۔اس شخص نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہوکر خبر کر دی۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیرس کر روئے پھر کہا اے دب! میں حاضر ہوکر خبر کر دی۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیرس کر روئے پھر کہا اے دب! میں

﴿ پِيْنَ شُ شَ: مجلس المدينة العلمية (وَوتِ اسلامِ) ﴿ مُحَالَ مُحَالِّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کوتا ہی نہیں کرتا مگراسی چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں۔<sup>(1)</sup> (وفاءالوفاء) فتح کے لئے آیے کا وسیلہ

امیرالمؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے حضرت عبدالله بن قرط رضی الله تعالی عند کے ہاتھ اپنا خط امیر لشکر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله تعالی عند کے نام مقام ''میرموک'' میں بھیجا اور سلامتی کی دعا مانگی ۔ حضرت عبدالله بن قرط رضی الله تعالی عند جب مسجد نبوی سے باہر آئے تو ان کو خیال آیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے روضہ اقد س پر سلام نہیں عرض کیا۔ چنانچہ واپس جا کر جب قبر انور کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں حضرت عاکشہ ، حضرت عباس وحضرت علی وحضرت امام حسن وحضرت امام حسن وحضرت عملی رضی الله تعالی عند نے ان حضرات سے جنگ میرموک میں اسلام کی فتح کے لئے دعا کی درخواست کی تو حضرت علی وحضرت عباس رضی الله تعالی عنہ انتھا گائی کہ حضرات عباس رضی الله تعالی عنہ انتھا گائے ہاتھ المھاکر یوں دعا مانگی کہ

یااللہ! ہم اس نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ کہ جن کے وسیلہ سے حضرت آ دم علیہ اللہ! ہم اس نبی مصطفیٰ اور خدانے ان کو معاف فر مادیا ان ہی کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو حضرت عبداللہ بن قرط پر اس کا راستہ آسان کر دے اور دور کونز دیک کر دے اور اسے نبی کے اصحاب کی مدد فر ماکران کو فتح عطافر مادے۔

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر ما یا کہ اب آپ جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر وعباس وعلی وحسن وحسین واز واج نبی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ م) کی دعا کور ذہبیں فر مائے گا جب کہ ان لوگوں نے اس کی بارگاہ میں

1 ٣٧٤ وفاء الوفاء للسمهودي ، الفصل الثالث في توسل الزائر وتشفعه...الخ، ج٢، ص١٣٧٤

ﷺ پيْن ش: مجلس المدينة العلمية (وعوتِ اسلامی) (المهنب المدينة العلمية (عوتِ اسلامی) (المهنب المدينة العلمية (

اس نبی کا وسله پکڑا ہے جوا کرم الخلق ہیں۔(1) (فقرح الشام جلداول ص ۱۰۵) حضرت عمر کی دعاء میں وسیله

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے دور خلافت میں قبط پڑ جاتا تھا تو وہ بارش کے لئے اس طرح دعا مانگا

یااللہ! ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے تو اس وقت تو ہم کو بارش دیا کرتا تھااب ہم تیرے در بارمیں تیرے نبی کے چچپا(حضرت عباس) کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں لہٰذا تو ہم کو بارش عطافر ما۔(2)

( بخارى جلداص ٢٣٤ باب سوال الناس الامام الاستسقاء )

الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجھین کے بعد تابعین و تبع تابعین اور دوسر ہے سلف صالحین نے ہمیشہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقد س سے توسل واستغاثہ کا سلسلہ جاری رکھااور بحمہ ہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت میں آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے۔اوران شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا۔اس سلسلہ میں سینکڑ وں ایمان افروز واقعات پیش نظر ہیں۔لیکن کتاب کے طویل ہو جانے کا خطرہ قلم پر کرفیولگائے ہوئے ہے پھر بھی چندوا قعات تحریر کرتا ہوں۔

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اسسی دینار عطافر مائے

مشہور حافظ الحدیث حضرت محمد بن منکدر (متوفی ۱۰۵ھے) کا بیان ہے کہ ایک

ج۱، ص ۳٤٦

پِشُ ش: مجلس المدينة العلمية (رعوتِ اسلامی)

<sup>1 ....</sup>فتوح الشام، حبلة بن الايهم، الجزء ١، ص١٦٩ ـ ١٦٩.

<sup>2 .....</sup>صحيح البخاري ، كتاب الاستسقاء ، باب سؤال الناس الامام ...الخ ،الحديث: ١٠١٠،

شخص نے میرے والد کے پاس اسی دینار بطور امانت رکھے اور یہ کہہ کر جہاد میں چلا گیا کہ میری واپسی تک اگر تہمیں اس کی ضرورت پڑتے تو خود خرج کر لینا۔ والد نے قط سالی میں بیر تم خرج کر ڈالی۔ اس شخص نے جہاد سے واپس آ کراپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ والد نے اس سے وعدہ کرلیا کہ کل آ نا اور رات مسجد نبوی میں گزاری بھی قبرانور سے لیٹتے بھی منبرا طہر سے چیٹتے اسی حال میں صبح کر دی ابھی پچھا ندھیرا ہی تھا کہ نا گہاں ایک شخص منبرا طہر سے چیٹتے اسی حال میں صبح کر دی ابھی پچھا ندھیرا ہی تھا کہ نا گہاں ایک شخص منبرا طہر سے جیٹے ہیں کہ وہ فی میں اسی دینار ہیں صبح کو والد نے وہی دینار اس شخص کو دے دیئے۔ (1) قبرانور سے روٹی ملی

مشہور بزرگ اورصوفی حضرت ابن جلا درجمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور فاقہ سے تھا میں نے قبرا نور پر حاضر ہوکرع ض کیا کہ یارسول اللہ!

(صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) میں آپ کا مہمان ہوں اتناعرض کر کے میں سوگیا۔خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی آ دھی میں نے کھالی۔ جب آ نکھ کھی تو آ دھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ (2)

امام طبرانی کو کیسے کھا ناملا؟

امام ابوبکرمقری کہتے ہیں کہ میں اور امام طبر انی اور ابوش تین تینوں حرم نبوی میں فاقہ سے تھے جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے قبر شریف کے پاس حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم)''ہم لوگ بھو کے ہیں۔'' بیعرض کر کے میں لوٹ آیا۔ امام ابوالقاسم طبر انی نے مجھ سے کہا کہ بیٹھورزق آئے گایا موت۔ ابو بکرمقری کا بیان میں مفاولا میں دی مالفلا شاہ فیری کا بیان کے مفاولا میں دی مالفلا شاہ فیری کا بیان کے مفاولا میں دی مالفلا شاہ فیری کیا ہوں کے مقاولا کا میں مقری کا بیان کے مفاولا میں دی مالفلا میں دی مالفلا شاہ فیری کیا ہوں کے مقاولا کا کہ میں کا بیان کے مفاولا کیا کہ مقری کا بیان کے مفاولا کیا کہ کا بیان کے مفاولا کے مفاولا کیا کہ کا بیان کے مفاولا کیا کہ کا بیان کے مفاولا کیا کہ کا کہ بیان کیا کہ کا کہ کا بیان کیا کہ کا بیان کیا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کر کر کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا

١٣٨١،١٣٨٠ العناء للسمهودي، الفصل الثالث في توسل الزائر... الخ، ج٢، ص ١٣٨١،١٣٨٠

2 .....وفاء الوفاء للسمهودي ، الفصل الثالث في توسل الزائر...الخ،ج٢،ص ١٣٨١٠١٣٨٠

ہے کہ میں اور ابوالشیخ تو سو گئے مگر طبر انی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک علوی نے آ کر دروازہ کھنا کھایا۔ ہم نے کھولاتو کیاد کیھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوغلام ہیں جن میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے جو شم شم کے کھانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر کھایا اور خیال کیا کہ بچے ہوئے کھانے کوغلام لے لے گا مگر وہ باقی کھانا بھی ہمارے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو علوی نے ہم سے کہا کہ کیا تم نے حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریا دی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریا دی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں مجھے تھم دیا کہ میں تمہارے پاس کچھ کھانا لے جاؤں۔ (1)

ایک ظالم بر فالح گرا

ایک شخص نے روضہ اقدس کے پاس نماز فجر کے لئے اذان دی اور جو نہی اس نے "کسٹ سے ایک شخص نے اٹھ کراس کوایک نے "کسٹ سے ایک شخص نے اٹھ کراس کوایک تحصیر مارا۔اس شخص نے روکرع ض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)'' آپ کے حضور میں میرے ساتھ میسلوک کیا جاتا ہے؟''اسی وقت اس خادم پر فالج گرا۔اسے وہاں سے اٹھا کرلے گئے اور وہ تین دن کے بعدم گیا۔(2)

(تذكرة الحفاظ،مصباح الظلام وكتاب الوفاء وغيره)

الغرض حضرات انبیاء کرام علیم اللام اور اولیاء عظام رضی الله تعالی عنبم سے توسل اور استغاثہ جائز بلکمستحسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں علماء ربانیین واولیاء کاملین ہر دور میں بزرگان دین سے نظم ونثر میں توسل واستغاثہ کرتے رہے اور یہی اہل سنت و جماعت

کامقدس مذہب ہے۔

<sup>1 .....</sup>وفاء الوفاء للسمهودي ، الفصل الثالث في توسل الزائر...الخ، ج٢،ص ١٣٨١،١٣٨٠

<sup>2 .....</sup>وفاء الوفاء للسمهو دي ، الفصل الثالث في توسل الزائر وتشفعه ...الخ ، ج٢، ص ١٣٨٢

# حضرت امام اعظم كااستغاثه

اگرہماس کی مثالیں تحریر کریں تو کتاب بہت طویل ہوجائے گی مثال کے طور پر ہم صرف امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدہ میں سے تین اشعار تبرکا نقل کرتے ہیں جن میں حضرت امام موصوف نے کس طرح دربار رسالت میں اپنااستغاثہ پیش کیا ہے اس کو به نگاه عبرت دیکھئے اورانہی اشعاریر ہم اپنی کتاب کوختم کرتے ہیں ملاحظہ فر مایئے: يَا سَيَّدَ السَّادَاتِ جَئْتُكَ قَاصِدًا ٱرُجُوا رِضَاكَ وَاحْتَمِي بِحِمَاكَ أنُتَ الَّذِي لَوُلَاكَ مَا خُلِقَ امْرَوُّ كَلَّا وَّ لَا خُلِقَ اللَّوَرَاى لَوُلَاكَ أنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمُ يَكُنُ لِا بي حَنِيُفَة فِي الْانَام سِوَاكَ (قصيرة تعمانيه) ترجمہ: اے سید السادات! میں آپ کے پاس قصد کر کے آیا ہوں میں آپ کی خوشنودی کا امیدوار ہوں اور آپ کی پناہ گاہ میں پناہ گزین ہوں۔ آپ کی وہ ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی آ دمی پیدا نہ کیا جاتا اور نہ کوئی مخلوق عالم وجود میں آتی ۔ میں آپ کے جود وکرم کا امید وار ہوں ۔ آپ کے سواتمام مخلوق میں ابوحنیفہ كاكوئى سهارانېين!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين واكرم الصلواة وافضل السلام على سيد المرسلين واله الطيبين اصحابه المكرمين وعلى اهل طاعته احمعين برحمته وهو ارحم الراحمين امين يارب العالمين.

پېچېچېپې پيش کش: مجلس المدينة العلمية (دوتِ اسلامی) پېښې کښتان العلمية (دوتِ اسلامی)

# مرية سملام بحضور عليه السلاة والسلام

سلام اے مصطفیٰ محبوب رحمٰس ، یا رسول اللہ

سلام الم مجتبی محبوب بز دان، یا رسول الله

سلام اے مطلع انوار سبحاں، یا رسول اللہ

سلام الے منبع انہار احسال، یا رسول اللہ

سلام اے تاجدار بزم امکان، یا رسول الله

سلام اےشہریارِ ملک عرفاں، یا رسول اللہ

سلام اے یاور مختاج و سلطان، یا رسول الله

سلام اے گوہرتاج سلیماں، یا رسول اللہ

سلام اے کارسازِ درد مندان، یا رسول الله

سلام اے سرفراز عرشِ یز دان ، یا رسول الله

سلام اعقبلهٔ دل، كعبهٔ جان، يا رسول الله

سلام اےروح ملت، جانِ ایمال، یارسول الله

سلام اے خاتم دورِ رسولاں، یا رسول اللہ

سلام اے کا شف اسرارِ پنہاں، یارسول اللہ

# قطعهُ تاريخ تصنيف

ازمولوي فضل رسول بن حضرت مصنف مظله العالى

خدا کی شان! لکھی عظمی نے جب سیرت

تو خوب خوب ہوئی ملحدوں کی پیخ کنی

» پیژن ش: مجلس المدینة العلمیة(رعوتِ اسلامی)

یر سروں ہاں کے حرفوں پہ قربان گوہر یمنی

لکھی کتاب بہت مختصر مگر جامع

كەسب خرىدىسكىس ہوں غریب یا كە دھنی

قبول کرے الٰہی اسے دو عالم میں ۔

نجق آل محمد سینمبر مدنی دافتد :

کہا یہ ہاتف غیبی نے فضل سے ہنس کر

کہ اس کتاب کی تاریخ کتنی اچھی بنی

ملا کے حیار سروں کو نکالیے تاریخ

سرولی سرصوفی سرشریف وغنی

ولی کاسر''واؤ'،صوفی کاسر''ص''،شریف کاسر''ش' ،غنی کاسر''غ''،ان چارحرفوں کو بحساب ابجد جوڑ دینے سے ۱۹۳۱ ھا ہوجاتے ہیں اس طرح سے

و ص ش غ

۵ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ م

# قطعه سال طباعت

خدا کی قشم مجھ پہ نضل خدا ہے

کہ سر پر میرے دامن مصطفل ہے

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (رعوتِ اسلامی)

میرے دل میں ہے الفت شاہ طیبہ

میرے سر میں سوداء خیرالوریٰ ہے سہ نتھ ۔۔۔

میں قربان ہوں ان کے نقش قدم پر

میرا دین و ایمان ان کی ادا ہے

نہیں میرے اعمال بخشش کے قابل

مجھے آسرا ان کا روز جزا ہے

ضعیفی میں اک دن خیال آیا مجھ کو

کہ اب جلد ہی موت کاسامنا ہے

خداوند کو منہ دکھانا بڑے گا

عمل ہی وہاں پر مدار جزا ہے

مگر میرے اعمال اچھے نہیں ہیں

جرائم سے آلودہ دامن مرا ہے

میں کس طرح جاؤں گا دربار رب میں

گناہوں کا سر پر مرے ٹوکرا ہے

اچانک مرے دل سے آواز آئی

نہ گھبرا کہ تیرا وسیلہ بڑا ہے

شفیع دو عالم کا تو مدح خوال ہے

مجھے ان کی رحمت سے حصہ ملا ہے

ترا حشر اس شان و شوکت سے ہوگا

\*\*\*\* پيش ش: مجلس المدينة العلمية( دعوتِ اسلام) )

کہ تیرے لئے ہر طرف مرحما ہے خدا پیار و رحمت سے دیکھے گا تجھ کو

ترے ہاتھ میں "سیرة المصطفیٰ" ہے

ہزاروں درود اس میں لکھے ہیں تونے

نی کی اداؤل کا یہ تذکرہ ہے خدا کو نہ کیوں پار آئے گا تجھ پر

کہ تو مدح خوان حبیب خدا ہے

ہوئی اس طرح دل کو میرے تسلی

کہ محشر میں اب یار بیڑا میرا ہے

ہوئی مجھ کو جب فکر سال طباعت

کہا مجھ سے ہاتف نے کیا سوچا ہے

لکھ اے اعظمی اس کا سال طباعت

شمیم نبی سیرة المصطفیٰ ہے

ڪ9 سا*ا*ھ

وعاء

اے خداوند جہاں اے کردگار تیری رحمت کا ہوں میں امید وار

گو کہ میں اک بندهٔ ناکارہ ہوں بے کس ومجبور ہول، بے حیارہ ہول

💝 پيژن ش:مجلس المدينة العلمية(رغوت اسلامي)

تیری رحمت سے مگر دل شاد ہوں نعمتوں کے باغ کا شمشاد ہوں

تو نے ایبا فضل مجھ پر کردیا!

رحمتوں سے میرا دامن بھر دیا!

میری قسمت اس طرح نوری ہوئی ختر اسا میر ک

سیرت ختم الرسل بوری ہوئی کہ دیا ہے

کس زباں سے شکر تیرا ہو ادا

میں ترا بندہ ہول، تو میرا خدا

اے خدا جب تک رہے کیل و نہار

دو جہاں میں ہو بیہ میری یادگار

غنچ امید کھل کر پھول ہو! نور کی سرکار میں مقبول ہو

آنکھ روشن بڑھ کے ہر دل سیر ہو

اور ميرا خاتمه بالخير ہو

ہوں مرے ماں باپ یارب جنتی

ازفيل "رَبِّ هَـبُ لِـیُ اُمَّتِـیُ"

میرے سب استاد بھی احباب بھی

جنة الفردوس يا جائيس سبھي

کر دعائے اعظمی یارب قبول ن

بهر اصحاب نبی آل رسول



# مآخذ ومراجع

| مطبوعه                  | مصنف                                                                                | ام کتاب            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| دار الكتب العلمية بيروت | ابوجعفرمحمد بن جريرالطبري ۱۰ ه                                                      | سيو الطبوى         |
| دار المعرفة بيروت       | عبد الله بن احمد بن محمود النسفي ١٠ ٥ ه                                             | سیر نسفی           |
| دار احياء التراث العربي | ابوالفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسي ٢٧٠ ا ه                                     | روح المعاني        |
| كوئثه                   | الشيخ اسماعيل حقى البروسوي ١٣٧ ا ه                                                  | ر روح البيان       |
| پشاور                   | علامه احمد ملا جيون جونپوري ١٣٠٠                                                    | رات الاحمدية       |
| دار الكتب العلمية بيروت | امام محمد بن اسماعيل بخاري ٢٥٦ه                                                     | يح البخاري         |
| دار ابن حزم بيروت       | امام مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري ٢٦١ ه                                             | حيح مسلم           |
| دار الفكربيروت          | امام ابوعيسيٰ محمد بن عيسي الترمذي ٢٧٩ه                                             | ن الترمذي          |
| دار احياء التراث العربي | امام ابو داود سليمان بن اشعث ٢٧٥ه                                                   | ن ابي داو د        |
| دار الكتب العلمية بيروت | امام ابو عبد الرحمٰن احمد بن شعیب النسائی ۳۰۳ه                                      | ىن النسائى         |
| دار الفكربيروت          | امام ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ٢٧٣ ه                                       | ن ابن ماجه         |
| دار الفكربيروت          | امام احمد بن حنبل ۲۴۱ ه                                                             | المسند             |
| دار المعرفة بيروت       | امام مالک بن انس 4 ک ا ه                                                            | الموطاء            |
| دار المعرفة بيروت       | امام ابو عبدالله محمد بن عبد الله نيشاپوري ۵ • ۴م                                   | درك للحاكم         |
| دار الكتب العلمية بيروت | الشيخ ولى الدين ابي عبدالله محمد بن عبدالله ا ٢٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ئاة المصابيح       |
| نشر السنة ملتان         | الامام الكبير على بن عمر الدار قطني ٣٨٥ه                                            | ، الدار قطني       |
| دار الكتب العلمية بيروت | الامام الحافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني ٨٥٢ه                                       | نح الباري          |
| دار الفكربيروت          | ابو العباس شهاب الدين احمد القسطلاني ٩٢٣ ه                                          | باد السارى         |
| دار الفكر بيروت         | نور الدین علی بن سلطان (ملا علی قاری) ۱۰۱۴ ه                                        | اة المفاتيح        |
| مدينة الاولياء ملتان    | الامام بدرالدين ابومحمدمحمود بن احمد العيني ٨٥٥ه                                    | مدة القارى         |
| باب المدينه كراچي       | احمد على السهارنفوري ٢٩٧ ١ ه                                                        | صحيح البخارى       |
| باب المدينه كراچي       | احمد على السهارنفوري ٢٩٧ ١ ه                                                        | سنن الترمذي        |
| باب المدينه كراچي       | عبد الغنى المجددي الدهلوي ٩ ٩ ٦ ١ ه                                                 | سنن ابن ماجه       |
| كوئثه                   | شاه عبدالحق محدث دهلوی ۱۰۵۲ ه                                                       | <b>ع</b> ة اللمعات |
| دار احياء التراث العربي | امام ابو عيسيٰ محمد بن عيسيٰ الترمذي ٢٧٩ ه                                          | ائل المحمدية       |

\*02.00

يْرُكُّ: مجلس المدينة العلمية (دعوتِ اسلامی)

### مصطفى سلى الله تعالى عليه وللم منهم بهري مصطفى الله تعالى عليه وللم

| _ |                         |                                                       |                      |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|   | دار احياء التراث العربي | نور الدين على بن احمد السمهودي ١١ ٩ه                  | وفاء الوفاء          |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | ابو محمد عبدالملك بن هشام الحميري ٢١٣ه                | السيرة النبوية       |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | ابو بكر احمد بن حسين البيهقي ۴۵۸                      | دلائل النبوة         |
|   | دار الكتب العلمية بيروت | ابو الفرج نور الدين على بن ابراهيم الحلبي ١٠٣٣ ه      | السيرة الحلبية       |
|   | مركزاهلسنت بركات رضا    | القاضي ابو الفضل عياض بن موسىٰ ۵۳۴ه                   | الشفاء               |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | نور الدین علی بن سلطان (ملاعلی قاری) ۱۰۱۴ ه           | شرح الشفاء           |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | امام جلال الدين عبد الرحمان بن ابي بكر السيوطي ١١٩ه   | الخصائص الكبري       |
|   | دار الكتب العلمية بيروت | الشيخ احمد بن محمد القسطلاني ٩٢٣ ه                    | المواهب اللدنية      |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | محمد بن عبد الباقي الزرقاني ١٢٢ ١ ه                   | شوح الزرقاني         |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | ابو الربيع سليمان بن موسىٰ بن سالم الحميري ٢٣٣٠ ه     | الاكتفا              |
| , | مركزاهلسنت بركات رضا    | شاه عبد الحق محدث دهلوي ۵۲ م ۱ ه                      | مدارج النبوت         |
|   | ضياء القرآن پبليكيشنز   | علامه نور بخش توكلي ١٣٦٧ ه                            | سيرت رسول عربي       |
| _ | دار ابن كثير            | امام ابو جعفر بن جرير الطبرى ۴ ا <sub>ه</sub>         | تاريخ الطبرى         |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | ابن الاثير ابو الحسن على بن ابي الكرم ٢٣٠ه            | الكامل في التاريخ    |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | ابوعمر يوسف بن عبدالله القرطبي ٣٢٣ ه                  | الاستيعاب            |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري ٢٣٠ه               | الطبقات الكبرئ       |
|   | دار الكتب العلمية بيروت | امام الحافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني ٨٥٢ه           | الاصابة              |
|   | دار احياء التراث العربي | عز الدين بن الاثير ابو الحسن على بن محمد ٢٣٠ ه        | اسدالغابة            |
|   | مؤسسة الاعلمي للمطبوعات | محمد بن عمر بن واقد ۲۰۷۵                              | كتاب المغازي         |
|   | باب المدينه كراچي       | الشيخ ولى الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله ١٣٠١ه   | الاكمال              |
|   | باب المدينه كراچي       | امام جلال الدين عبدالرحمان بن ابي بكر السيوطي ١ ١ ٩ ه | تاريخ الخلفاء        |
|   | دار الكتب العلمية بيروت | ابي احمد عبد الله بن عدى الجرجاني ٣٢٥ه                | كامل في ضعفاء الرجال |
| • | دار الكتب العلمية بيروت | امام ابو عبد الله محمد بن عمر بن واقد ۲۰۷ ه           | فتوح الشام           |
|   | ضياء القرآن پبليكيشنز   | ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله سهيلي ١ ٥٨٨         | الروض الانف          |
|   | دار الكتب العلمية بيروت | الشيخ زين الدين بن ابراهيم ٢٤٠ه                       | الاشباه والنظائر     |
|   | باب المدينه كراچي       | عبد الرحمان البرقوقي ١٣٦٣ ه                           | شرح ديوان حسان       |
|   | مركز الاولياء لاهور     | مولانا جلال الدين رومي ٢٧٢ ه                          | مثنوى مولانا روم     |
|   |                         |                                                       |                      |

يُثْرُ شُ:مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلامی

## مجلس المد ینة العلمیة کی طرف سے پیش کردہ 129کتب ورسائل مع عنقریب آنے والی 27 کتب ورسائل {شعبه كُتُبِ اعْلَى حَضرت عليه رحمة رب العزت }

1.....الملفو ظالمعروف بهلفوظات اعلى حضرت (حصداول) (كل صفحات 250)

2.....كرنى نوث كے شرعى احكامات ( كِفُلُ الْفَقِيُهِ الْفَاهِم فِي أَحْكَام قِرُ طَاسِ الدَّرَاهِمُ) ( كل صفحات:199 )

3.....وعاء ك فضائل ( اَحْسَنُ الُوعَاءِ لآدَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدُّعَا لِأَحْسَنُ الُوعَاءِ) ( كل صفحات: 140)

4.....والدين، زويين اوراساتذه ك حقوق (ألْحُقُوقُ لِطَرُ ح الْعُقُوقِ ) (كل صفحات: 125)

5.....اعلى حضرت يصوال جواب (إخْلَهَارُ الْحَقِّ الْجَلِيُ) (كُل صفحات: 100)

6....ايمان كي پيچان (حاشية مهيدايمان) (كل صفحات:74)

7.... بوت إلال كرطر يق (طُرُقُ إِنَّهَاتِ هلال) (كل صفحات: 63)

8.....ولايت كا آسان راسته (تصور شيخ) (ألْيَاقُورُ تَهُ الْوَاسِطَةُ) (كُل صفحات:60)

9.... شريعت وطريقت (مَقَالُ الْعُرَفَاءِ بإعْزَازِ شَرُع وَعُلَمَاءِ) (كل صفحات:57)

10 ....عيدين مين كلي ماناكيما؟ (وشَاحُ الْحيد فِي تَحلِيل مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (كل صفحات: 55) 11..... حقوق العباد كسيمعاف بهول (اعجب الإمداد) ( كل صفحات 47)

12.....معاثى ترقى كاراز ( حاشية وتثر ت كتربير فلاح ونحات داصلاح ) ( كل صفحات: 41)

13 ....راوخداعة وجل ميرخ ج كرنے كوضاكل (رادُ الْقَحْطِ وَالْوَبَاءِ بدَعُوةِ الْحِيْرَان وَمُواسَاةِ الْفُقَرَاءِ) (كل صفحات:40)

14.....اولا د كے حقوق (مشعلة الارشاد) ( كل صفحات 31)

#### عربی کتب:

15, 16, 17, 18. .... جَدُّ الْمُمْتَار عَلى رَدِّ الْمُحُتَار (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع) (كل صفحات:650،713،672،570)

19..... اَلزَّمْزَمَةُ الْقَمَرِيَّةِ (كُلِصْخَات:93) 20..... تَمْهِيدُ الْإِيْمَانِ . (كُلِصْخَات:77)

21..... كَفُلُ الْفَقِيُهِ الْفَاهِمُ (كُلِّ صَفَحات:74) 22..... أَجُلَى الْاعُلَامِ (كُلِّ صَفَحات:70)

24 ..... اَلا جَازَاتُ الْمَتيُنَة (كُل صفحات:62) 23.....اقَامَةُ الْقيَامَة (كُلُصْفِحات:60)

25 .....ألفَضُلُ المَوُهَبِيُ (كُلُصْفَحات:46)

### عنقریب آنے والی کتب

2....فضأئل دعا 1 ..... جَدُّ الْمُمْتَارِ عَلَى رَدِّالْمُحْتَارِ (المجلدالخامس)

4 .....الملفو ظالمعروف بهلفوظات اعلى حضرت (حصدوم) 3.....اولاد كے حقوق كي تفصيل (مشعلة الارشاد)

# {شعبه تراجم كتب }

1..... جہنم میں لے جانے والے اعمال جلداول (الزوا جرعن اقتراف الكبائر) (كل صفحات: 853)

2 ..... جنت يل ل جان والحاعمال ( المَنتَحرُ الرَّابِحُ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِح ) ( كل صفحات:743)

3.....احياء العلوم كاخلاصه (لباب الاحياء) (كل صفحات: 641)

4.....عُيُونُ الْحِكَايَات (مترجم، حصداول) (كل صفحات: 412)

5.....آنسوؤل كادريا (بَحُرُ الدُّمُوُع) (كل صفحات: 300)

6..... الدعوة الى الفكر (كل صفحات:148)

7.....نيكيول كى جزائيس اور گنامول كى سزائيس (فُرَّةُ الْعُيُوْنِ وَمُفَرِّحُ الْفَلْبِ الْمَحْزُوُنِ) (كل صفحات:138)

8.....مرنى آقاصلى الله تعالى عليه وآله وللم كروثن فيصلح (البَاهِرُ فِي حُكُم النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ) (كل صفحات: 112)

9....راوعلم (تَعُلِيمُ المُتَعَلِّم طَريقَ التَّعَلُّم ) (كل صفحات: 102)

10 ..... ونيات برغبتى اوراميدول كى كى (اَلزُّهُدُو قَصُرُ الْاَمَل) (كل صفحات:85)

11 .... حسنِ اخلاق (مَكَارِمُ الْانْعَلاق) (كل صفحات: 74)

12..... مِنْ كُونْ يَحِيْ ( أَيُّهَا الْوَلَد) ( كُلِ صْفَحات: 64)

13 ..... شاهراه اولياء (مِنْهَا جُ الْعَارفِيْنَ) (كُلُ صَفْحات: 36)

14.....اية عرش كس كس كوطع كا... (تَمُهِيدُ الْفَرُش فِي الْخِصَالِ الْمُوجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرُش) (كل صفحات: 28)

#### عنقریب آنے والی کتب

1 .....راه نجات ومهلكات جلداول (الحديقة الندية ) 2 ..... حكايتين الورض الفائق) 3 ..... طبية الاولياء (مترجم ، حصه اول)

### {شعبه درسی کتب }

2 .....نصاب الصرف (كل صفحات:343)

1 ..... اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسه (كل صفحات:325)

4....نحو ميرمع حاشيه نحو منير (كل صفحات:203)

3 ..... اصول الشاشي مع احسن الحواشي (كل صفحات: 299)

6.....گلدسته عقائد و اعمال (كل صفحات: 180)

5.....دروس البلاغة مع شموس البراعة(كل صفحات:241)

8....نصاب التجويد (كل صفحات:79)

7..... مراح الارواح مع حاشية ضياء الاصباح (كل صفحات:241)

10 .....صرف بهائي مع حاشيه صرف بنائي (كل صفحات: 55)

9.....نزهة النظر شرح نخبة الفكر (كل صفحات:280)

12.....تعريفاتِ نحويه (كل صفحات:45)

11 ....عناية النحو في شرح هداية النحو (كل صفحات:175)

14.....شرح مئة عامل(كل صفحات:44)

13 .....الفرح الكامل على شرح مئة عامل (كل صفحات: 158)

16 ..... المحادثة العربية (كل صفحات:101)

15.....الاربعين النووية في الأحاديث النبوية (كل صفحات:155)

#### عنقریب آنے والی کتب

1 .....نصاب النحو 2 .....قصيده برده مع شرح خرپوتي 3 .....حسامي مع شرحه النامي 4 .....شرح، شرح العقائد مع جمع الفرائد

# {شعبة تخرت كا

1..... بهارشر بعت، جلداوٌ ل (حصه اول تاششم بكل صفحات 1360 ) 2..... جنتى زيور ( كل صفحات: 679 )

3...... عِائب القرآن مع غرائب القرآن ( كل صفحات: 422 ) 4..... بهارشريعت ( سولهوال حصه , كل صفحات: 312 )

5.... صحابة كرام رضى الله عنهم كاعشق رسول صلى الله عليه و سلم (كل صفحات: 274)

8....اسلامي زندگي (كل صفحات: 170) 9.....تحقیقات (كل صفحات: 142)

10.....اربعين حننيه ( كل صفحات: 112 ) 11...... آينهُ قيامت ( كل صفحات: 108 )

12.....اخلاق الصالحين ( كل صفحات: 78) 13 ..... تما العقائد ( كل صفحات: 64)

14.....أمهات المؤمنين ( كل صفحات: 59 ) ..... 15..... الجھے ماحول كى بركتيں ( كل صفحات: 56 )

16..... حق وباطل كافرق ( كل صفحات: 50 ) 17 تا 23..... فياوي الل سنت (سات هي )

#### عنقریب آنے والی کتب

1..... بهارشريعت حصه ١٩٠٨ 2 .... كرامتٍ صحابيليم الرضوان 3 ..... نتخب حديثيل

4.....معمولات الابرار 5..... جوابرالحديث

# {شعبها صلاحی کتب }

2..... فيضان احياء العلوم ( كل صفحات: 325)

4.....انفرادي كوشش (كل صفحات: 200)

6 ..... تربت اولا د( كل صفحات: 187 )

8.....خوف خداع وجل ( كل صفحات: 160 )

10.....توبه کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)

12....غوث ماك ضي الله عند كحالات (كل صفحات 106)

المصوفي عدل المدمية المواقد المحافظة

14.....فرامين مصطفي صلى الله عليه وسلم (كل صفحات:87) 16.....كامباب طالسعلم كون؟ (كل صفحات: تقر فـ 63)

18.....لاً كما ني (كل صفحات: 57)

20.....نماز میں اقمہ کے مسائل (کل صفحات: 39)

1.....ضائے صدقات (کل صفحات:408)

3.....رہنمائے جدول برائے مدنی قافلہ (کل صفحات: 255)

5..... نصاب مدنى قافله (كل صفحات: 196)

7....فكر مدينه (كل صفحات:164)

9.....جنت كى دوچابيان (كل صفحات: 152)

11....فيضان چهل احاديث (كل صفحات: 120)

13 ..... مفتى دعوت اسلامي (كل صفحات:96)

15 .....احاديثِ مباركه كے انوار (كل صفحات:66)

17.....آیاتِ قرانی کے انوار (کل صفحات: 62)

19.....كامياب استاذ كون؟ (كل صفحات: 43)

المدينة العلميه كي كتب ورسأل كالعارف المستعلق المستعلى المستعلق المستعلم المستعلم المستعلى المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم ال

22 ..... ئى وى اورمُو وى ( كل صفحات:32)

21.....تلگەرتى كےاسباب( كال صفحات: 33)

24....طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات:30)

23.....امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ ( کل صفحات:32)

#### عنقریب آنے والی کتب

3.....عدقهٔ فطرکے احکام

2....ز کو ۃ کےاحکام

1 .....ريا كارى

### {شعبه امير المسنت دامت بركاتهم العاليه }

1 ..... آواب مرشد كال (كلمل باخي هي) (كل صفحات 275) 2 ..... قوم دِنّات اورامير البسنّت (كل صفحات: 262

3.....وتوت اسلامی که مَدَ نی بهارین ( کل صفحات: 220 ) 4.....ثر ح ثیجره قادریه ( کل صفحات: 215 )

5..... فيضان اميرا بلسنّت (كل صفحات: 101) 6..... تعارف اميرا بلسنّت (كل صفحات: 100)

7..... گونگامبلغ (كل صفحات: 55) 8...... گونگامبلغ ( كل صفحات: 49)

9..... تذكرهُ اميرابلسنت قبط (2) (كل صفحات: 48) 10..... قبر كل مُخل عن (48) كل صفحات: 48)

11 .....غافل درزي (كل صفحات:36) 12 ...... ين نے مدنى برقع كيوں بينا؟ (كل صفحات:33)

15.....اس بهومین صلح کاراز (کل صفحات: 32) 16.....مرده بول اٹھا( کل صفحات: 32)

17..... بدنصيب دولها ( كل صفحات: 32) 18.....عطاري جن كاغسل متب ( كل صفحات: 24)

19......تيرت انگيز حادثه ( كل صفحات: 32 ) ..... وعوت اسلامی کې جيل خانه حات مين خدوات ( كل صفحات: 24

21....قبرستان کی چڑیل (کل صفحات:24)

#### عنقریب آنے والے رسائل

1.....تذكرة اميرا البنت قيط سوم (سنّت زكاح) 2....اعتكاف كي بهاري (قيط 1)

3....نبت کی بہاریں قبط 4 (مدیخ کامسافر) 4....انفرادی کوشش کی مدنی بہاریں قبط 2 (نومسلم کی در دبری داستان )

V.C.D....5 کی مدنی بهارین قبط3(رکشد ڈرائیورکیسے سلمان ہوا؟) 6....اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب قبط2(معذور بجی مبلغہ کیسے بنی؟)

# {شعبه مدنی مذاکراه }

1 .....وضو کے بارے میں وہو سے اوران کا علاج (کل صفحات: 48) 2 ..... مقدر تحریرات کے ادب کے بارے میں موال جواب (کل صفحات: 48)

3...... پانی کے بارے ہم معلومات (کل صفحات: 48) 4..... بگند آوازے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)

### عنقریب آنے والے رسائل

2.....دعوت اسلامی اصلاحِ امت کی تحریک

1 .....اولیائے کرام کے بارے میں سوال جواب

### ٱلْحَمُدُيلُهِ دَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّاءُةُ وَالشَّلَامُ عَلَى سَيِّهِ الْمُوْسَائِنَ أَمَّائِدُهُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ المَّيْظِي الوَّجْمِيرُ جِمُواللهِ الوَّحْمُنِ الوَّحِيُمُ







### سنت کی بہاریں

السخسف في الله عساؤنيا تبلغ قران وسنت كى عالى فيرسيائ تحريك وعوت اسلامى كم مته متهائد فى احول من بكرت شنين سيمى اورسكما فى جاتى بين، برجه مرات كو فيضا ك مدينه محلّه سووا كران يُر افى سبزى منذى من مغرب كى نما زك بعد بونے والے سنتوں جرے اجتماع بن سارى دات كزا دنے كى مند فى التها به ، عاشقا ك رسول كه مند فى الله عند بول كه مند فى الله عند بال من سنتوں كى تربيت كے ليے سفر اور دو زانه فكر مدينه ك ورسط مئذ فى العامات كارسال يكرك الي تعدد اركون كروائيكا معول بنالي ، إن شاقة الله عند وجل اس كى يُكت ك يا بيد بين الله عند وجل اله الله عند وجل اله الله عند وجل اله عند وجل الله وجل الله الله وجل الله وجل الله الله وجل الل

ا چی اصلاح کے لیے مَد فی انعامات رعمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مَد فی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ بن شانة الله عزوجن

#### مكتبة المدينه كىشاخيى

المراب ا

الألا والأي والإلا الرام في مهر والتصل أول بال الران الد 2550767

فيضان مدينه محلَّه ودا تحران براني سنري مندي باب المديث الحراجي ا

4125858: خن:4921389-93/4126999: ڪئن:4921389-93/4126999 Email:maktaba@dawateislami.net \ www.dawateislami.net